





نام كتاب : حالات وزندگی اصحاب امیر المونین حضرت علی مالینلا

تالیف : علّامه دُا كُرْسيّد ضمير اختر نقوى

سال اشاعت : ۲۰۱۴ء

تعداد : ایک ہزار

كمپوزنگ : ريحان احمه

تیمت : ۸۰۰روپے

اشر : محسنه میموریل فاؤنڈیشن

فلیٹ نمبر 102 ، مصطفی آرکیڈ ، سندھی مسلم کوآپریٹیو ہاؤسٹگ سوسائٹ ،

سراچي،فون:02134306686

website: www.allamazameerakhtar.com

# ----{ كتاب ملنے كا پية }----

MUSTAFA ARCADE Flat #102, Plot 119-A S.M.C.H.S, KARACHI PAKISTAN Ph# 02134306686

H.NO.22-3-145, DarabJang Lane, Yakutpura, Hyderabad A.P. INDIA Ph# 00918099247402)

Alamdar Book Depot Imam Bargah Shuhda-e-Karbai Ancholi Society Karachi Ph# 02136804345 IMAM BARGAH DUA-E-ZEHRA 2 Lorne Road NN 1 3RN U.K. Ph# 07989344151

6 Edwards Mews Islington London N1 1SG Ph# 00447958344614 00442072269057

Iftikhar Book Depot 43-Main Bazar Islampura, Lahore Ph# 042-37223686 Community News & Views 11 Amesbury Court Robbinsville N.J. 08691 U.S.A Ph# 0016093360015

Abbas Book Agency Rustam Nagar Dargah Hz. Abbas Lucknow-3 U.P. INDIA Ph# 00919369444864

Ahmed Book Depot Phatak Imam Bargah Shah-e-Karbala Rizvia Society Karachi



| بهرس                                                |
|-----------------------------------------------------|
| شار صفحه نمبر                                       |
| ا ـ بیش لفظ                                         |
| ٢_مجلس بعنوان حفرت ِ قنبر                           |
| سار مجلس بعنوان میثم تمار ۳۸                        |
| ، مجلس بعنوان ما لكِ اشتر • 2                       |
| ۵ ۔ حضرت رسالتما ہے وہ جلیل القدر اصحاب جنھوں نے    |
| امیرالمومنین کی معتب میں صفین میں جنگ کی ۔۔۔۔۔ ۸۷   |
| محجر بن عدى الكندى                                  |
| ﴿صفحة نمبر 4 €                                      |
| ١ ـ اسلام                                           |
| ۲_ مُجربن عدی کی اسلامی عظمت                        |
| سا۔ مُجر بن عدی کے بارے میں امام حسین کاارشاد • • ا |
| ۴ _روایت حدیث                                       |
| ۵ جنگی خدمات۵                                       |
| ٢ ـعبدِاميرالموننينّ ١٠١٣                           |
| ٧_ جنگ صفین                                         |
|                                                     |

|                | اسحاب امير الموسين الم |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1•4            | ٩ عبدامام حسنّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1+∠            | <ul> <li>ا-خلفائے ثلاثہ کے بارے میں مُجربن عدی کے خیالات -</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 • 9          | ۱۱_څجر بن عدی اور اموي دو رِحکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1117           | ١٢_زياد كاتقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 117            | ۱۳ کچر بن عدی کی گرفتاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IFF            | ۱۴ مجمد بن اشعث کی طلبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 142            | ۱۵ قیس بن یزید کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 150            | ١٦ ـ مُجر بن عدى اورزيا دكامكالمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٢٥            | ےا۔زیاد کے روبر و څجر کا اعلانِ بیعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 154            | ۱۸ ـ اصحابِ مُجُرِی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 112            | ١٩ عدى بن حاتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 174            | ۰ ۲ _ مُجرِ بن <i>عد</i> ی کےخلاف شہادتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | ۲۱_ایک دلچیپ لطیفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۴ ۱۳۰          | ۲۲ _مصنوعی شهادتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11-1           | ۲۳ _ مُجراوران کے اصحاب کی دمشق کوروانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 <b>1</b> " 1 | ۲۴ ـ شرت کین ہانی کا خط کے کر پہنچنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| م سوا          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | ۲۶ ـ یزید بن جمتیتمیمی کی زبانی حجر کا پیغام ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | ۲۷_ نُجر بن عدی کا آخری اتمام جحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IM.A           | ۲۸_اصحاب محجر کی سفارشات ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

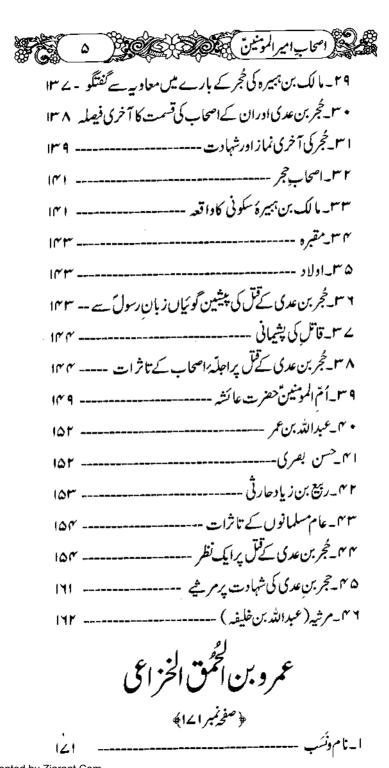

| T COLUMN | اسحاب امير الموشين المحافظة            |
|----------|----------------------------------------|
| 141      | ا ـ صحابيت                             |
| 128      | سا_روایت ِ صدیث                        |
| 12"      | ۴ يمروبن أنحمق كي سياسي زندگي          |
| 12~      | ۵_عهدِاميرالموننينٌ                    |
| 149      | ٢_مقبره                                |
|          | شريح بن ہانی                           |
|          | ﴿صفحة بمر • ١٨٠﴾                       |
| fA+      | ا ـ نام ونَسَب                         |
| IA1      | ۴_صحابيت                               |
| IAT      | س <sub>اع</sub> لم ونضل                |
| 110      | ۴_شریح کے جنگی کارنامے                 |
| ۱۸۵      | ۵_ جنگ چمل                             |
| ۱۸۵      | ٢ ـ جنگ صِفتين                         |
| I∧∠      | ۷_امیر المومنین کی وصیت شرح بن ہانی کو |
|          | ٨_ وا قعه تحکیم                        |
| ΙΛΛ      | 9 ـ شریح اور عمر والعاص                |
| fA9      | • ایشریح کی وصیت ابومولیٰ اشعری کو     |
| 19r      | اا_ابومريم سعدي                        |
| 19r      | ۱۲ _ مُجَرِ بن عدى اورشرت كبن بانى     |
| 191"     | سوا غز و هم سجستان                     |

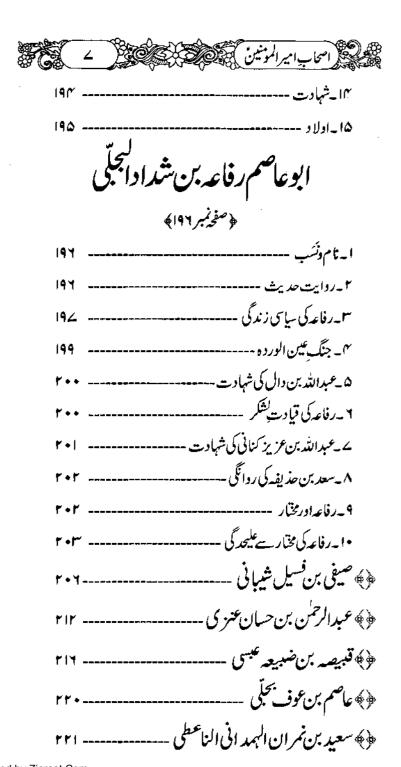

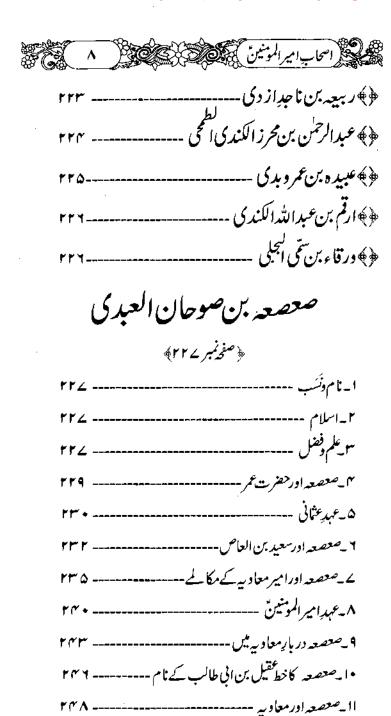

۱۲ ـ صعصعه کی حاضر جوانی ------

| المحاب امير المونين المحافظة ا |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣ وصف عدك آثار علميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۴ صعصعه کاایک تاریخی خطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٥ _صعصعه اور كلام إمير الموثينّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٦_وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ے ا۔صعصعہ کے کر دار پر ایک نظر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۸ ـ صعصعه اورمؤرخین اسلام۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ابواطفيل عامر بن واثله الكناني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ﴿ صَفِيمُ بِرِ ٢٧٢﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا_نام ونسّب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۴ صحابیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٠_اقوالِ علماء ٢٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۴۷۵ روایت حدیثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۔ابوالطفیل کانشیع۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲ - ابوالطفیل اورمعاویه کاایک دلچسپ مکالمه ۲۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۷۔ ابوالطفیل کی سیاس زندگی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۔عبداللہ بن زبیر پرابوالطفیل کےاشعار۔۔۔۔۔۔۔ ۲۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9 _ابنِ الاشعث اور الوطفيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۰ طفیل بن عامر کی شہادت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اا_شاعری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٢_آ ثارِعلميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۳ وفات ۱۳ وفات المسلم المس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



# الحارث بن عبدالله الأعور الهمد اني

# ﴿صفح نمبر٢٩٢﴾

| 292         | ا ـ نام ونُسَب                                     |
|-------------|----------------------------------------------------|
| <b>797</b>  | ٢ يملم وفضل                                        |
|             | ٣- حارث اعور بحيثيت راوي حديث                      |
| <b>79</b> 6 | ٣_عام حالات                                        |
| 790         | ۵۔حارث اعور کے بارے میں رجالیین ِ اہلسنت کی رائمیں |
|             | ۲ ـ حارث اعوراور کلام علی کی جمع و تدوین           |
|             | ۷_حارث اعور کی مرویات                              |
| m • r       | ٨_وفات                                             |
| m • Jm      | ۹۔ امیر الموشین کا مکتوبِ گرامی حارث اعور کے نام   |

# عبدالله بن شداد بن الهاداليثي

# ﴿ صَفَّى مُبِر ٢ • ٣﴾

|     | اينام وتسبب                             |
|-----|-----------------------------------------|
| ۷•۷ | ٢ يلم فضل                               |
| ٣+٨ | ٣. عام حالات                            |
| ۳۱۳ | ٧-عبدالله بن شداد كي وصيت النيخ بيني كو |
| ٣,, |                                         |

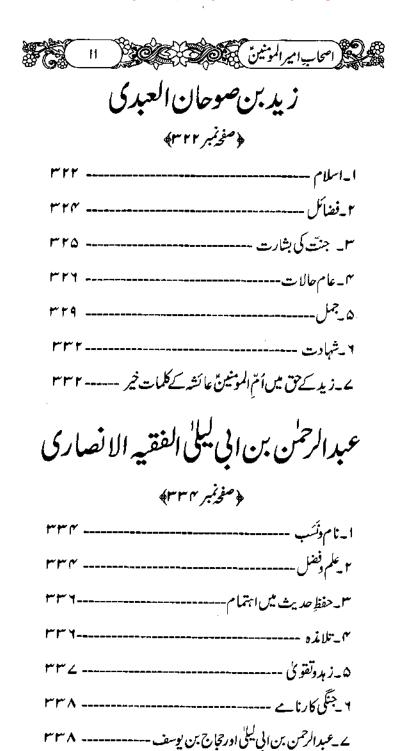



ے\_قنبر عادل تھے ۔۔۔۔۔۔

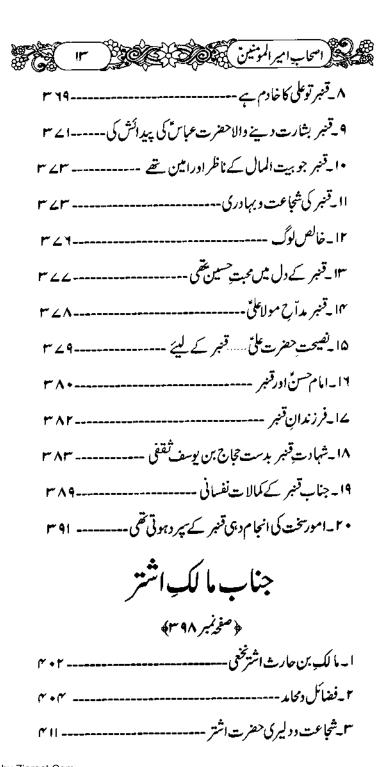



|              | 10 | المحابِ امير المومنين المحافظ |
|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |    | ۳- میثم تمّار کی طینت میں اسلام تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۴۵۸          |    | ۵_میثم تمّارعجمی ایرانی تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۵۸          |    | ٢ ـ حضرت على كخلص اصحاب وانصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۴۲۳          |    | ٧ ينثم تمار پر حضرت على كـاخلا قيات كــازات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۲۳          |    | ٨ ـ ميثم تماركا تذكره بزم رسالت مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۲۳          |    | 9 میثم تمار نے حضرت علیؓ ہے اکتساب علم کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۲۳          |    | ١٠ يىثىم تماراورمعرنت ابل ِبيتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |    | اا میثم تمار حضرت علیٰ کے عزیز ترین شاگر دیتھے ۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>~∠</b> •  |    | ١٢ _ميثم تمار كاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ~ <u>~</u> + |    | ١٣٠ _حضرت على نے علم المنا ياوالبلا يامينم تمار کو عطا کرديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٧٢          |    | ١٨٧ _ميثمِ تمار كوحضرت على نے علم تاویل بھی عطا كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 844          |    | 1۵ _ میثم تمارمخفی علوم کے امانت دار تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۴۸.          |    | ١٦ ميثم تمارصا حب بصيرت تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |    | ےا۔میثم تمار کاعقیدہ اور ایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۸۳          |    | ١٨ _ميثم تمارولايت عِليَّ مين كامل تتھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۸۳          |    | 19_فر مانِ مولاعلٌ پرمیثم تمار کا یقینِ کامل تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۸۷          |    | ۲۰_میثم تمارز ابدِروزه داروعبادت گزار تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۸۸          |    | ٢١ ـ ميثم تمار کی فصاحت وبلاغت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.74         |    | ۲۲_میثم تمارحق کی طرف بُلارہے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44           |    | ٢٣ _ ميثم تمار نے ابن ِزيا د كوذ كيل كرديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|             | المحاب امير الموشين الموسين الموسين                   |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 444         | ۲۴ میثم تمارخبرشهادت امام حسین سے داقف تھے ۔۔۔۔۔      |
| ۳۹۳         | ۲۵ _ میثم تمار کا قاتل ابن ِزیاد                      |
| ~4~         | ٢٦ ـ ميثم تمار كادتمن عمر وبن حريث سخت دشمن عِلَى قفا |
| ۵۹ ۳        | ٢٧ ـ فضائل اہلِ بيتؑ                                  |
| ∠ه ۳        | ۲۸ میثم تمارنے بی اُمتِہ کے مظالم بیان کیئے           |
| <b>ሰ</b> ዓለ | ٢٩ ميثم تمار نيقته نهيس كيا                           |
| ۵۰۳         | ۰ ۳ میثم تمارنے سچی حدیثیں بیان کیں                   |
| ۵+۴         | ا ۳ میثم تمارکی کتابین                                |
| ۵۰۴         | ۴ سوینیثم تمارکی شهادت                                |
| ١١۵         | ۳۳سے میٹم تمار کو کہاں سُولی دی گئی۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| ۵۱۲         | ٣ ٣ ميثم تمار کاروز تل                                |
| ۵۱۲         | ۳۵ میثم تمار کاونن                                    |
| ۵۱۲         | ٣٦_ميثم تماردس كے دسویں تھے                           |
| ۵۱۳         | ے ۳ یشم تمار کا درجہ جنّت میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ۳۱۵         | ۳۸ میثم تمار کا حلیه                                  |
| ۳۱۵         | ٩ ٣- ميثم تميار كاروضه اور ضريح                       |
| ۵۱۵         | ۰ ۴ میثم تمار کی اولا و                               |
| ria         | ۱ ۴ قصیده میثم تمار (خاورنوری حیدرآبادی)              |
| ۵۱۷         | ﴿﴾ طرماح بن عدى بن حاتم                               |

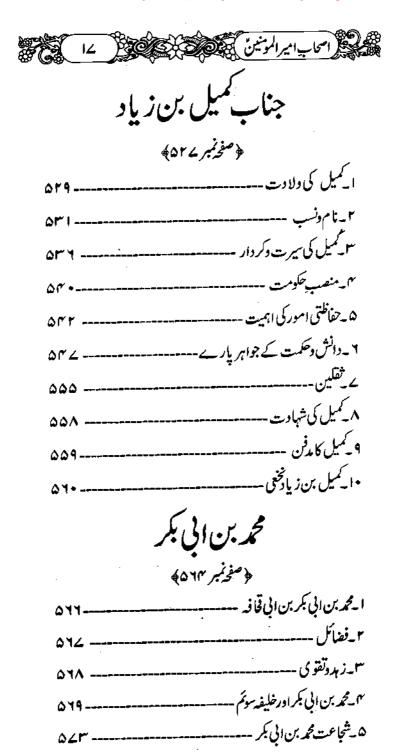

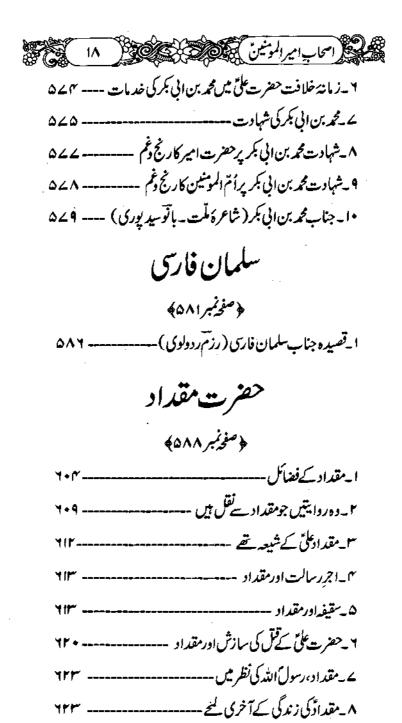

9\_تصيده بيادحضرت مقداو (علّامه ماني جائسي) ------ ۹۲۴

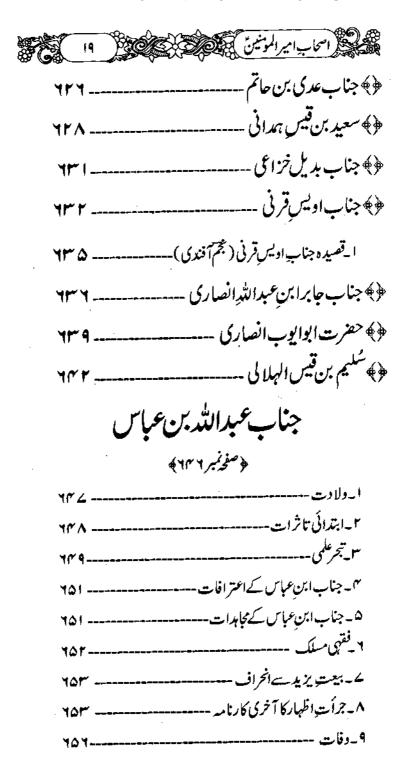



# جناب قيس بن سعد انصاري

# ﴿مَعْجَمْبِرِ ١٥٨﴾

| YAA      | ا قیس کانضل و شرف                          |
|----------|--------------------------------------------|
| ۳۵۹      | ۲ یقین کی افسری                            |
| 44L      | ۳ قیس کی زیر کی وواتا کی                   |
| 77F      | ۴ قیس کی جوانمردی                          |
| ٦٧٣      | ۵_قیس بن سعد کا مجود وسخا                  |
| 722      | ۲ _قیس کی خطابت                            |
| 722      | ے تیس کی جلالت وعظمت                       |
| بيلے ۲۸۰ | ۸ قیس بن سعداور معاویه جنگ صفتین سے با     |
| YAA      | 9 - قیس اور معاویه میں صلح                 |
| Y91      | ۰۱ ۔قیس اورمعاوییر کے بعد۔۔۔۔۔۔۔           |
| 19r      | اا قیس اورمعاویه دیخ میں                   |
| 49D QPF  | ۱۲_قیس کا قدوقامت                          |
| ۷۹۷      | ۱۳ قیس کی وفات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| ۱۹۸( ر   | ۱۴۷ قصیده جناب قیس جمدانی ( قیس زنگی پور ک |

# جناب ابوذر غفاري

﴿صفحة نمبر•• ٧﴾

ا قصيده جناب ابوذ رغفاري ( جناب شوق بهرا يحي) ----- اا ٧

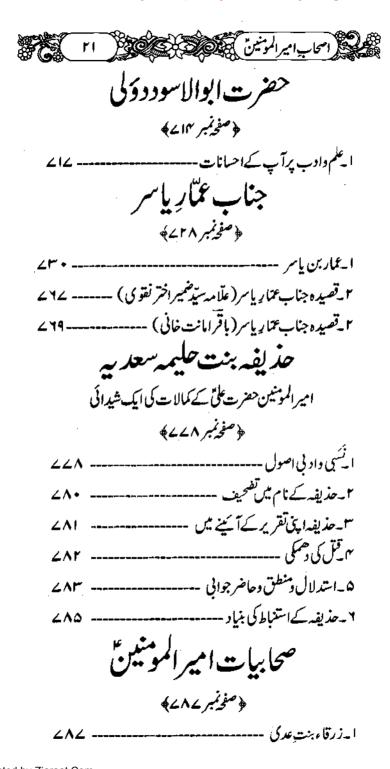

| T I   | التحاب امير الموشين المجافزة                              |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 49.   | ۲_أمِّ الخيريار قيه                                       |
| ∠9۵ - | سر_سوده بنت عماره                                         |
| A++ - | ۴- أنم البراء بنت ِصفوان                                  |
| A+r   | ۵- يكارة الهلا فيه                                        |
| ۸۰۵   | ٢ ـ اروىٰ بنت الحارث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| Air   | <b>4 ـ عكر شه بنت الاطرش</b>                              |
| Air   | ٨ ـ وارميد حجو نيه                                        |
| ۸۱۷   | ا ـ کنانه بن بشر بن عتباب نجیبی                           |
| AIA   | ۲-اعين بن ضبيعه مجاشعي                                    |
| AIS   | ۳-شریک بن شداد حضرمی                                      |
| Ar+   | ۳۰ یم محرز بن شهاب سعدی                                   |
| Ar+   | ۵_عبدالرحمان بن حسان عشنری                                |
| ٨٢٣   | ٢ ـ جويريدابن مسهر عبدي                                   |
| AFT   | 4-1زئ                                                     |
| ATZ   | ۸_خالد بن مسعود                                           |
| ATA   | ٩ محمد بن اكثم                                            |
| Ara   | ٠١-عبدالله بن عفيف إز دي                                  |
| ٨٣٢   | الـ بمدان غلام حضرت امير المومنينٌ                        |
|       | · ***                                                     |



# يبش لفظ

ادارہ علوم اسلامیہ کی جانب سے اصحابِ امیر الموسین علایتا کا حضرت علی ابن ابی طالب علایتا کا علامت زندگی اور اُن کی دین خدمت افر اوقوم کے مطالع کے لئے پیش کے جارہے ہیں۔

اصحاب علی کا سب سے عظیم کارنامہ یہ ہے کہ حضرت رسول مدا کے پردہ فرمانے کے بعد زمانے کے مطالم کی پرواند کرتے ہوے اُنھوں نے مجبت علی پر قائم رہنے کہ قسم کھائی اورایک لمحے کے لئے بھی موقات میں شرک نہیں کیا۔ مناظر ہے بھی فتح کئے ، علمی خدمات بھی انجام دیتے رہے ، جمل ، صفین اور نہروان میں تلوار کے جو ہر بھی وکھائے ، مولاعلی کے پیغام کو ہر حال پہنچاتے رہے ، اُن کی کاوشوں سے دینِ حقہ آج بھی باقی ہے ، قربانیاں آج بھی بیش کی جارہی ہیں ، شہادتیں آج بھی مجبت علی میں روز اند ہورہی ہیں ، پاکستان کا چنپہ چنپہ جارہی ہیں ، شہادتیں آج بھی محبت علی میں روز اند ہورہی ہیں ، پاکستان کا چنپہ چنپہ محبت علی میں روز اند ہورہی ہیں ، پاکستان کا چنپہ چنپہ محبت علی میں وز اند ہورہی ہیں ، پاکستان کا چنپہ چنپہ محبت علی میں دنیا کے بین الاقوامی حقو تی انسانی کے محبت علی میں دنیا کے بین الاقوامی حقو تی انسانی کے محبت علی میں دنیا کے بین الاقوامی حقو تی انسانی کے درے درے ادارے خاموش تماشائی ہے ہوے ہیں۔

دنیائے کئی ممالک محبت علی کالہو بہانے کے لئے اپنی دولت پانی کی طرح بہارہے ہیں۔ ماضی میں علی والوں کو کس طرح شہید کرتے تھے چند مناظر دیکھئے۔۔۔! عبداللہ بن خباب بن الارت حضرت علی کے صحابی تھے، نہروان کے خارجی جنگ نہروان کے لئے روانہ ہو چکے تھے خارجیوں کالشکر ایک نخلتان اور چشمے پر بہنجا۔ خارجیوں نے دیکھا عبداللہ بن نخباب گلے میں قرآن حمائل کئے ہوے

اصحاب امیر المونین گھوڑے پر سوار جارہ ہیں، اُن کے بیچ بھی ساتھ ہیں اور بیوی بھی ساتھ ہیں، اُن کے بیچ بھی ساتھ ہیں اور بیوی بھی ساتھ ہیں، عبداللہ بن خیاب کی بیوی اطلاع میں بیٹ میں ساتھ ہیں، عبداللہ بن خیاب کی بیوی اوال

ہیں، عبداللہ بن خباب کی بیوی حاملہ ہیں بطن میں بچے ہے۔خارجیوں نے عبداللہ بن خباب بن خباب سے بوچھا تحکیم کے بعد علی کے متعلق کیا کہتے ہو، عبداللہ بن خباب صحابی علی نے کہا کہ علی سے زیادہ دنیا میں کوئی بھی علم توحید نہیں جانتا، اللہ کے صحابی علی نے کہا کہ علی سے زیادہ دنیا میں کوئی بھی علم توحید نہیں جانتا، اللہ کے

بارے میں وہ سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔

''فارجیوں نے کہایہ قرآن جو تیرے گلے میں لاکا ہے یہ میں کھم دیتا ہے کہ ہم بخفی کردیں، فارجیوں نے پہلے عبداللہ بن نخباب کی بیوی کا پیٹ چاک کیا اور تلوار کی نوک سے بچتہ پیٹ سے نکال کر کلڑ ہے کیا چری کو تی کو تی کر کے قال کر کلڑ ہے کیا چرعبداللہ ابن نخباب کو چشے قالے کی تمام عورتوں کو مارڈ الا پھر بچوں کو ذبحہ کیا پھر عبداللہ ابن نخباب کو چشے کے کنار ہے لاکر لٹا یا اور جانور کی طرح اُن کا گلاکا ٹا ،نعر کا تکبیر بلند کیا۔ جہاں ان شہیدوں کا لہو بہدر ہا تھا وہاں باغ کی تھجوریں پھیلی پڑی تھیں ، فارجیوں نے خون میں پڑی تھیوں ، فارجیوں نے خون میں پڑی تھیوں کے خوزیر (مور) آگیا ایک فارجی نے نہا تم نے خزیر (مور) آگیا ایک فارجی نے ایک خزیر (مور) آگیا ایک فارجی نے ایک خزیر کو مارکر زمین پر فساد کھیلا یا ہے ، اُسے نہیں مارڈ الا تو دوسرے نے کہا تم نے خزیر کو مارکر زمین پر فساد کھیلا یا ہے ، اُسے نہیں مارنا تھا۔

دوسرامنظرد يكھئے:-

عمرو بن تمق صحابی رسول اور صحابی علی ستھے، ایک مرتبہ رسول اللہ کو پانی پلایا تو آپ نے اُن کے لئے دعا کی خدایا اس کی جوانی کو برقر ارر کھ، • ۸ سال کی زندگی ملی کین سراورڈ اڑھی کا ایک بھی بال سفید نہیں ہوا تھا۔

زیاد نے نہایت بدردی سے انھیں قتل کیااوراُن کا سرنیز سے پر بلند کر کے کو فیے سے شام بھیجا گیا۔ امام میں جو نیز سے پر بلند کیا گیا۔ امام حسین نے حاکم شام کو بہت سخت خط لکھا کہ تو نے صحابی رسول کو بے دردی سے

تمہید کیا اور متق وصالح اللہ کے نیک بندے کا سر نیزے پر بلند کیا، اللہ تیری شہید کیا اور متق وصالح اللہ کے نیک بندے کا سر نیزے پر بلند کیا، اللہ تیری گھات میں ہے۔ عمر و بن ثمق کی زوجہ معاویہ کے قید خانے میں قید تھی، شوہر کا سر قید خانے میں بھیجا گیا، زوجہ نے سرکود یکھا توسکتہ ہوگیا، ہوش میں آئیس توسر کو اُٹھا کر گود میں رکھا اور کہا تم کو مجھ سے غائب رکھا گیا اب مقتول کی صورت میں میرے پاس تحفہ بھیجا ہے۔
میرے پاس تحفہ بھیجا ہے۔
تیسر امنظر د کھیے:۔

اویس قرنی حضرت علی کی محبت میں کونے سے میدانِ صفین پہنچے تھے، علی کی محبت میں جہاد کیا، میدانِ جنگ میں معاویہ کے سپاہیوں نے اُن پر چاروں طرف سے پقر برسائے پھر نیزے کے وار کر کے انھیں زمین پر گرا دیا گیا، لشکر کے ظالموں نے تلوار سے انھیں کڑ نے کیا دراُن کے جسم کے اعضاقطع کئے۔ فالموں نے تلوار سے انھیں قرنی کے مزار کو دہشت گردوں نے ہم کے دھائے سے اُڑا دیا ہے یہ ۱۳۳۵ ہجری ہے چورہ سوبرس کے بعد بھی علی والوں سے دشمنی اُسی طرح باتی ہے۔

چوتھامنظرد کیھئے:-

یے چربن عدی کندی صحابی رسول اور صحابی علی ہیں شام کے دیبات عذرا میں معاویہ نے تیدی بنا کرمع اُن کے ساتھیوں کے قبر کھود کراس کے کنار ہے بٹھا دیا ہے، علی سے بیزاری کروتو معاف کردیا جائے ، مجت علی میں سرشار مجربن عدی نے پانی طلب کیا مگر پانی نہیں دیا گیا، چربن عدی نے دعا کی آسان سے جھما جھم پانی برسنے لگا، پھر اُٹھیں مکر سے کھڑ سے کر کے گہر سے کنویں میں بھینک دیا گیا، پانی برسنے لگا، پھر اُٹھیں مکر سے کھڑ سے بعدا سی عذرا میں اُن کے مزار کو عذرا میں اُن کے مزار کو تاکہ لگا کے دہشت گردسلسل نعرہ آگ کھا کے دہشت گردسلسل نعرہ کو گا کے دہشت گردسلسل نعرہ کو گا کے دہشت گردسلسل نعرہ کا کہ کو تاکہ کیا کہ کو تاکہ کرنے کو تاکہ کو

اسحاب امير المونين من المونين من المونين من المونين من المونين من المونين المونين المونين المونين المونين الم تكبير بلند كرر ب تقير بغض على كالتسلسل البهى باقى ب ـ يانچوال منظرد كيفي: -

علی کا مایہ ناز غلام قبر حجاج بن یوسف کے سامنے گرفتار کر کے لایا گیا ہے،
پوچھا کہ علی کی خدمت میں کیا کرتا تھا۔ قنبر نے کہا مولا کے لئے وضوکا پانی لاکر
رکھتا تھا۔ حجاج نے کہا۔ جب علی وضو سے فارغ ہوتے تھے توکیا کہتے تھے، قنبر
نے کہا کہاس آیت کی تلاوت فر ماتے تھے

فَلَتَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ٱبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ لَا خَتَى الْمَا فَكُوْلَ اللهُ مَا عَلَيْهِمُ الْبُوْلَ ٥ حَتَى إِذَا هَمْ مُّبْلِسُوْنَ ٥ حَتَى إِذَا هَمْ مُّبْلِسُونَ الْمُوْلَا وَالْحَبْلُ لِلْهُ وَتِ الْعَلَمِيْنَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوْا لَوَالْحَبْلُ لِللهُ وَتِ الْعَلَمِيْنَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوْا لَوَالْحَبْلُ لِللهُ وَتِ الْعَلَمِيْنَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا لَا وَالْحَبْلُ لِللهُ وَتِ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ اللهُ وَالْمَالِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْعَامِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَال

''شیطان کے بچاری ہو گئے وہ لوگ اللہ کی نصیحت کو بھول گئے جو اُنھیں کی گئے تھی ، تو پھر ہم نے اُن پرتمام چیز وں اور نعتوں کے درواز سے کھول دیئے جتی کہ جب وہ اُس میں جو اُنھیں عطا کیا گیا تھا خوب مگن ومسرور ہو گئے تو ہم نے اچا نک اُن کی گرفت کر لی پھر تو وہ مایوں ہو کررہ گئے، پس جس نے ظلم کیا اُس قوم کی جڑ اور نسل کا ہ دی گئی' سب تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جوعالمین کا رہے ہے۔ اور نسل کا ہ دی گئی' سب تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جوعالمین کا رہے ہے۔ تھے، قنبر حجاج کے گئی ہم پر کرتے تھے، قنبر

جائ ہے تھا، برا مان ہے لدان ایک کاوی ہم پر سرا کے سے ہمبر نے کہا ہاں ایسائی ہے، جہر نے کہا ہاں ایسائی ہے، جہائ نے کہا اگر تمہار اسر کاٹ دوں تو کیا کرو گے، قبر نے کہا میں سعادت مند ہوجاؤں گا اور توشق ہوجائے گا، حجاج نے تھم ویا قنبر کی گردن اُڑادی گئی، قنبر کاسر دار الامارہ کے صدر دروازے پرلٹکا دیا گیا۔

پھھا ہے ہی مناظر آپ کوروز کراچی ، لا ہوراور کوئٹ میں نظر آتے ہوں گے، خباج کا دورد دبارہ آگیا ہے ، علی والول کے لہو ہے رنگین داستانیں پڑھیئے تا کہ پچھ دل کوسلی ہوجائے۔(ادارہ)



# تقریر(علّامهسیّد ضمیراختر نقوی) حضرت قنبرا

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحٰنِ الرَّحِيۡم ساری تعریف اللہ کے لئے درودوسلام محروا ل محرکی پر

مجالس تفسير قرآن كي الھارويں مجلس آپ حضرات ساعت فرما رہے ہيں، عزائے مولاعلیٰ کی پہلی مجلس موضوع مجلس کا کوئی بھی ہوادر کہیں ہے بھی بات شروع کی جائے مقصد صرف ایک ہی ہے وہ ہے والائے علی ، محبت علی اور مصائب حسین یہ ہےصرف مجلس کا مقصد، بلکہ ہرمومن کا مقصدِ زندگی، جواس سے دُور ہے ظاہرہے کہاں کے یاس مقصدِ زندگی نہیں ہے اور اللہ سب کوتو فیق عطا کرے کہ وہ ولائے علیٰ کی معرفتوں کی منزلوں کو طے کریں اس لیے کہ کہیں تھک کر بیٹھنا نہیں ہے، رُ کنانہیں ہے ہرآن، ہرلحہ، ہرسانس محبت عِلیٰ کی تلاش رہنی چاہیے۔ وہ کون سا گوشہ، وہ کون سائلتہ ،کون ساجملہ تلاش کر کے لایا جائے کہ روح کوالیی غذا ملے ہے جم کی غذا تیں تو بہت ہیں نعتیں اللہ نے دیں ہیں لیکن روح کے لیے بہترین نعمت ہے جہار دہ معصومین کا تذکرہ۔ دنیا جن ہستیوں اور شخصیتوں کی بات کرسکتی ہےان کا نام لینا یا ذکر کرنا آسان ہے لیکن اس ہے روح کوسکون نہیں ملتا اوریه بات انہیں خودمعلوم ہے اس لیے کہ دنیاوی سیاست الگ ہے اور دین الگ ہے، دین کا تقاضہ یہ ہے کہ رسولؓ اور آ لِ رسولؓ کا ذکر ہواور سیاست کا تقاضه بھی ضرور میہ ہی لیکن مجبوری کے تحت تا کہ اکثریت ہم زبان ہوجا کے کسی چیزی Presented by Ziaradt. Com

اسحاب امر الموشين المحافظ ١٨ ١٨ یر ، تو وہ ان کی مجبوری ہے ہمارے لیے مجبوری نہیں ہے کیونکہ ہم کسی دور ، کسی عہد میں اس بات سے متاثر نہیں ہوئے کہ اکثریت کیا کہدر ہی ہے ہمارا یہی سب ہے بڑا کارنامہ ہے، جہاد ہے اور ہمارے نمایاں ہونے کی وجہ، ہماری نسلوں کی بقاصرف یہی ہے کہ ہم اکثریت ہے متاثر نہیں ہوتے اور مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہیں بیضرور ہے کہ ہم کوا کثریت حیرت سے دیکھتی ہے کہ بیہ ہمارے رنگ میں کیوں نہیں رنگتے ، یہ متاثر کیوں نہیں ہوتے تو ظاہر ہے کہایے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کہیں ہے بھی وہی نہ کرنے لگیں جو ہم کررہے ہیں توسمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بیگراہ لوگ ہیں، بیگراہ ہو گئے ہیں، بیابرعتی ہو گئے ہیں، پہذہب سے خارج ہو چکے ہیں، پیکا فرہیں، ڈرا دیا کہتم پیسب اختیار نہ کرنا، کلمے بیر ہنا،مسلمان رہنااییا نہ کرنا بات سمجھ میں ان بحیاروں کے آ جاتی ہے اور وہ چی ہوجاتے ہیں، عقلیں ہوٹیں توسوچتے کہ اصل مذہب تو چودہ سوبرس چل سکتا ہے قل کفراور بدعتیں چودہ سوسال تک نہیں چکتیں۔کس نے ہمیں عشق علیٰ کی راہ دکھا کراوروہیں ہے ہاتھ ہلا کرتا کید کردی کہ بیراستہ نہ چھوڑ نا تو ہم نے اس کے اشارے کو دیکھااور ہم حیران ہو گئے کہ دہ کون تھا ہمارے اور علی کے چے میں کہ جس کا اشارہ ہمارے کام آیا اس کا نام ہے تنبر جس سے ہم نے آ داب عشق علی سیکھے، ہم نے اس کاعشق دیکھا ہم نہ مانتے اس کو کہ غلام ہے غلام کی کیا تقلید کرنا تقلید تو آقا کی ہوتی ہےغلام کی راہ پر کیوں چلیں ہم اور قنبر گود کیھ کر ہم عشق علیٰ کیوں کررہے ہیں لیکن ہم نے پلٹ کردیکھا کہ غلام کس کا ہے تو ہم نے قنبر سے یوچھا کہتم تومولا کے لیے مرے جارہے ہواُدھر سے کیا جواب ہے کہاعلیٰ سے پوچھوہم نے توعشق علی کیاعلیٰ سے پوچھووہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں تو پھر ہم نے علی سے یو چھا آپ ایک غلام سے اتن محبت کرتے ہیں کہ جب

اسحاب امیر المونین کی ایس المونین کی استان استا

آپ تقریر سننے کے لیے تیار ہیں، میں نے اعلان کیا تھا کہ تقریر ترکروں گا آج موقع ہے اس لیے میں چاہتا ہوں سے اعلان وغیرہ ہوتے رہیں گے چونکہ آج شب قدر بھی ہے اعمال وغیرہ ہوں گے تو وہ آپ کو بلا میں گے تو ظاہر ہے ہمیں جانا ہے ایک عمل عمق علی ہے اور دوسرا عمل وہ ہے لین پہلے مجلس کر لیس سر شام اعمال نہیں ہوتے ہتی رات بیتی ہے اعمال کا مزہ پھر آتا ہے بارہ ہجے کے بعد تنہائی میں سنانے میں اس لیے کہ بیا جمائی کا مزہ پھر آتا ہے بارہ ہجے کے بعد تنہائی میں سنانے میں اس لیے کہ بیا جمائی کا مزہ پھر آتا ہے بارہ بجے کے بعد تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر وہال کوئی اللہ سے با تیں نہیں کرتا کوئی اللہ سے با تیں نہیں کرنے ہیں وہاں بھی علی بان ہی ملی ہی ہیں ہیں ہیں وہاں بھی علی ہمنا ہے، وہ ہیں دہاں ہم اور آپ علی ہمنا ہے ہیں وہاں سر پرقر آن رکھ کرعلی علی کہنا ہے، وہ بلار ہے ہیں آپ کوجا ہے گا بھی ار سے سر پرقر آن رکھ کرعشق علی کہنا ہے، وہ بلار ہے ہیں آپ کوجا ہے گا بھی ار سے سر پرقر آن رکھ کرعشق علی کہنا ہے، وہ حاضرونا ظر رکھ کرکیا ہے کلام اللی ہے قر آن تو ایک ہے نہ جوسا قر آن کہواس کوسر پر مطافرونا ظر دکھ کرکیا ہے کلام اللی ہے قر آن تو ایک ہے نہ جوسا قر آن کہواس کوسر پر کھ کیں ارب ہم توقر آن سر پر دکھ کر کہ سکتے ہیں اللہ کے گھر میں علی علی ۔

المحاب اليرالموشين كالموافق المواقع ال قنبر " نے ہم سب کو بھالیا اور کہنے لگے آؤ سنوعشق علی کے اصول سنوہم محو ہو گئے تنبر کی باتوں میں، تنبر کہنے گئے کہ ہم تو کالے دیس کے رہنے والے تھے لیکن اے میرے بھائیوں علیٰ کے عشق میں مبتلا لوگو! ہم کوئی عام آ دمی نہیں تھے کہ تم اگریہ بھورے ہوکہ تمہارے عہد میں جیسے کالے جینز پہن کر آ جاتے ہیں ہم ایسے ملک کے کالے نہیں تھے ہم کوئی عام آ دمی نہیں تھے ہم بادشاہ کے بیٹے تھے، ہاری اسٹیٹ تھی، ہارے یاس حکومت تھی ہاں ہم چھوٹے سے تھے بڑے ناز و تعم میں یا لے گئے،شاہی آ داب میں ہماری پرورش ہوئی دولت کی کی نہیں تھی ہارے بھی نوکر چاکر تھے، ہارے بھی غلام تھے، ہم ریشمی کمخواب کے بستر پر سونے والے، سونے کی زنجیروں کے جھولے میں جھولنے والے لیکن ہم ابھی بہت چھوٹے تتھے بچپن تھا ہمارا کہ ہماراباپ مرگیا چونکہ ہم چھوٹی تتھے،کمسن تتھے میری ایک جھوٹی بہن تھی اس کا نام میمونہ تھا تو میں اپنی بہن کی خبر گیری کرتا اس لیے کہ باپ مرگیا تھااور ہم یتیم ہو گئے تھے،میرے باپ نے مرنے سے پہلے میرے چیا کو حکومت سپر دکر دی میرے چیا کا نام اشکبوس تھا تو میرے باب نے میرے چیا سے کہا تھا کہ جب میرابیٹا فآح جوان ہوجائے تواین بیٹی کی شادی فآح ہے کردینااوراسٹیٹ اسے واپس کر کے اس کی تاجیوثی کردینااوراس کوجش کا باوشاہ بنادینا، وصیت نامہ یاس تھاجب میں بڑا ہواتومیری مال نے وہ وصیت نامه مجھے دے دیا پھرایک دن چھا کی خدمت میں حاضر ہوااور بادشا چبش اپنے عم اشکوس سے تقاضہ کیا کہ آپ میرے باپ کی وصیت پرعمل سیجئے، مجھے وامادی میں قبول سیجے اور اسٹیٹ میرے حوالے سیجے، چیانے مجھے ٹالنا شروع کیا میں نے بہت تقاضے کے لیکن میرے چھانے مجھے ٹال دیا ایک دن میں اپنے جوان ساتھیوں کےساتھ کمرمیں تلوار لگائے ہوئے اپنے چیا کے دربار میں داخل ہوااور

اسحاب امير المونين المجاهدة المحاسبة المونين المحاسبة المونين المحاسبة المونين المحاسبة المحا پھر میں نے ان کودھمکی دی کہ اگر آپ میرے باپ کی وصیت پڑمل نہ کریں گے توخوں ریزی ہوگی ،میرے چیانے بھانپ لیا کہ بینو جوان ہے اپنے ساتھیوں كے ساتھ آيا ہے ايسانہ ہوكہ خوں ريزى شروع ہوجائے اس ليے ميرے چانے ال دن مجھ سے بڑے پیار سے باتیں کیں اور کہنے لگے فاح بیٹو ہمیں کوئی تکلف نہیں ہے تمہیں حکومت واپس کرنے میں اور ہم اپنی بیٹی بھی تنہیں بیاہ دیں گے کیکن دراصل ہماراایک بہت بڑادشمن ہےادروہ ہم سے زیادہ ہمارے بُتوں کا دشمن ہے، ہمارے دین کا دشمن ہے اگرتم اس کا سر کاٹ کر لے آؤ تو ہم تمہیں حکومت بھی دے دیں گے اور بیٹی بھی دے دیں گے تو میں نے اپنے چیا سے پوچھا کہ کون ہے چیانے کہا عرب میں رہتا ہے تہبیں سفراختیار کرنا پڑے گامیں نے بوچھانام کیاہے چیانے کہااس کا نام کئی ہوہ تمام بت خانوں کومسمار کرتا پھر رہاہے اگر ہمارے یہاں آ گیا تو ہمارے بت خانے بھی ٹوٹ جائمیں گے ہمیں ال سے خوف ہے اس سے پہلے کہ وہش تک آئے اس کاسر کاٹ کر لے آؤمیں نے کہا تھیک ہے ہم اس کا سر کاٹ لائیس سے لیکن ہمیں مدد کے لیے پچھ سیاہی در کار ہیں چیانے کہا ہم تمہیں سات ہزار سپاہی دیتے ہیں ایجھے لڑنے والے اور میرا بیٹانضل بھی تمہارے ساتھ جائے گا دونوں بھائی جاؤفضل تمہاری مدد کرے گا سرلے کرآ وُ گے تو ہم تہمیں تخت پر بٹھا دیں گے اور تمہاری تاج پوٹی کر دیں گے۔ تخت و تاج کی شرط ہے مل کا سر جملہ لیس گے آپ یہاں تخت و تاج کی شرط ہے کہ علیٰ کا سراور مُلک عشق علیٰ کی شرط ہے اپنا سر دے دینا اب دو ملک آھنے سامنے ہیں ہم نے یہ جو کہا تو قنبر مولے کہ بھی تم بعد میں بول لیما پوری کہانی توس لو، قبر م سے کہنے لگے کہ تمہیں ظاہر ہے کہ نعرے سننے کا شوق ہے انچولی والوں ے اس کیے تم چ میں بول رہے ہو پہلے میری باتیں توس لو، پہلے مجھے تو نعر ہ

و اسحاب المراكمونين المواقع ال حیدری اپنی باتوں پی لگانے دو پھرتم بھی لگالیما تو ہم چپ ہو گئے کہانی سنتے سنتے ہم نے کہااچھا آپ ہی بولیے آپ ہی سنائے تو پھر قنبر نے کہنا شروع کیا کہنے گئے تو ہم چپ ہو گئے درنہ عشق علیٰ میں کہاں چپ رہاجا تا ہے ہم چپ اس لیے ہو گئے کھشق علی میں قدیر ہم سے سینئر ہیں اور ہم جونیز تو جونیز کو چپ رہنا چاہئے سینئر کے سامنے، قنبر" نے ہم کو ڈا نٹانہیں غصہ نہیں کیا بلکہ کہنے لگے کہ جوعشق کرتے ہیں علی ہےان پرغصنہیں کرتے بس پہکہ رہے ہیں پوری بات تو س لوتو ہم چپ ہو گئے ہم نے کہا سائے پھر کیا ہوا کہا ہم لشکر لے کر چلے بیۃ لگا کہ مدینے بہنچ گئے، ہم جب مدینے کی سرحد پر پہنچے توضیح ہور ہی تھی ، ابھی ابھی لوگ گھروں سےنکل کر باغات اور کھیتوں کی طرف جارے بتھے،میرے بھائی نضل نے شکروہیں بیرونِ مدیندرکوادیا کہااگرایک دم سے شکر آ گے جائے گامدینے شہر میں توخبر نہ ہوجائے اس کوجس کا نام علیٰ ہے تو دشمن کو ہوشیار نہیں کرنا تو ہم نے فضل ے کہا ہم خود جائیں گے پہلے ہم پوچھیں گے ہم یہ پہتہ لگائیں گے کہ علیٰ کیسا ہے پھر ہم آ کراہے بتائمیں گے،اسے ڈھونڈ لیس گے،نضل نے کہااچھا جاؤ،قنبر ّ کہنے گگے کہ ہم شہر میں داخل ہوئے کیوں کے سورج نے ابھی سرنکالاتھا او پر ہے روشیٰ بلکی بلکی پھیل رہی تھی میں نے دیکھا ایک خوبصورت انسان سامنے ہے آ رہا ہے اس کے کاندھے پر ایک بیلچہ رکھا ہوا ہے اور خاموثی ہے سر جھکائے ایک ست جارہا ہے مجھے ایک ہی آ دمی نظر آیا تو میں آ گے بڑھا میں نے اس سے کہا کہ تم کہال کے رہنے والے ہوتو اس نے کہا نیبیں شہرِمدینہ کا تو میں نے اس سے کہا کہ اے بھائی تم علی کو جانتے ہوتو اس نے کہا بال میں علی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں،جس طرح میں اپنے کوجانتا ہوں ای طرح علیٰ کو جانتا ہوں علیٰ مجھ سے بہت مانوس ہیں میں علیٰ ہے بہت مانوس ہول تو میں نے کہا کہ آپ میری طرف

العاب امير المونين الم و مکھنہیں رہے جیسے ہی میں نے کہا آپ میرے چبرے کی طرف نہیں و مکھ رہے ہیں تو انہوں نے میری طرف نظرا ٹھائی اور جیسے ہی میرے چہرے کی طرف نظر يرى باختياريكاركركها "صدقتا يأدسول الله"... يارسول الله آب ني فر ما یا میں حیران تھا کہ بیاس نے کیا کلمہ کہا چونکہ میری سمجھ میں بات نہیں آئی تو میں نے اس سے یو چھاعلیٰ کیسا ہے، کہااس کا چیرہ میرے چیرے جیسا ہے، بس اس کی رنگت میری رنگت جیسی ہے، اس کی قامت میری قامت جیسی ہے، اس کے باز ومیرے باز وجیسے ہیں کہاا چھاتمہیں تو میں دیکھ رہا ہوں ہم تو بہت طاقتور لگتے ہو، کہاہاں تووہ میری طرح طاقتور ہے لیکن تم کیوں یو چھر ہے ہوکہا ہمیں اس کاسر کاشاہے،اس کاسراتارناہے کہایہ بہت مشکل کام ہے کہا کیوں، کہااس لیے كةم اس سے لزی نہیں یاؤ گے، كہا كيوں، كہااس ليے كه پہلے مجھ سے لڑلوا گرتم نے میراسرکاٹ لیا توتم اس کا بھی سرکاٹ سکتے ہوابھی پیکہاتھا کہ میں نے تلوار تھینچی اور حملہ کیا، کہاتم کیا سمجھتے ہوہم بہادر نہیں ہیں لڑائی شروع ہوئی میں نے وار کیا آنے والے خوبصورت انسان نے بیلچداٹھا کرسامنے کیا بیلیج بیضرب بری تلوار ٹوٹ کر دونکڑے ہوگئی ، کہا ہم انتظار کرتے ہیں اگر کوئی ووسرا ہتھیا رہوتو نکالو، میں نے گرز اٹھا یا اُنھوں نے بیلیجے سے اس کوبھی دونکڑ ہے کر دیا، کہا بھئی دو وارتوتم کر سے ہواب ہماری باری ہے یہ کہد کرآ گے بڑھے اور کمر کے یکھے سے پکڑ کرایک بار ہاتھ ہے مجھے بلند کرنا شروع کیا اورسرے اوپراٹھایا کہااگر پٹک دول توہڈیاں تیری نچورا نچورا ہوجا تیں گی لے سیلیج میں نے پھینک دیا ہے کہدکر اُ تھوں نے مجھ کوز مین پر آ ہتہ سے اتار دیا تو میں نے بوچھا کیا علی بھی اتنا ہی بہادر ہے تو اس نے کہامیں بی توعلی ہوں اب بھی نہیں تو نے بیجانا میں بی توعلی مول تو میں قدموں پر گر پڑا کہا میں نے تو ایسا انسان ہی نہیں و یکھا، آپ نے

والمحاب امير المونين في المونين الموني مجھے جان بخشی، میں تو دشمن تھا آپ کا آپ نے مجھے ختم نہیں کیالیکن ریہ بتا نمیں کہ ابھی آپ نے بیکیا کہاتھا "صدقتاً یارسول الله" کہا ابھی صبح جب میں گھر سے تکلاتورسول اللہ مجھے دیکھ کرمسکرائے اور کہنے لگے لی آج متہیں ایساایک غلام طے گا جوساری زندگی تمہارا وفاداررہے گاتو تیراچرہ دیکھ کرمیں نے کہا ،صدقت يأر مسول الله " آپ نے سچ فر ما یا تھااب جمله من لواب کہیں قنبر "ناراض نہ ہو جائیں، بیج میں قنبر میرے بھی تو جیلے نیں گے، جملہ ن لوارے بھی غلام محفل سجا كرآ قاكانظاركرتے بين آج پنة چلاكه آقاغلام كانظار كررہے بين غلام بھى تو الیا ہو، رسول اللہ کو بھی آ مد کا پہت ہے، مجھے غلامی میں لے لیجے قنبر کہنے گئے، میں مولا کے قدموں سے لیٹ گیا میں آپ سے جدانہیں ہوں گا، پھر میں نے اپنے بھائی فضل کوبلوا یا اور شکر کوبھی بلوا یا پھر میں نے کھٹرے ہوکراپے شکر کے سامنے تقریر کی اوراینے بھائی کومیں نے بتایا کہ بھئی اھکیوس تو جانے کیسی باتیں کرتا ہے یہ تو آسانی لوگ ہیں اب ہم اپنی اسٹیٹ میں واپس نہیں جاسمیں گے، ہال فضل ہم نے اپنی حکومت تمہارے نام لکھ دی اگر تمہارا باب علی کے دین کو قبول كري توتخت يربيطے اگروہ بات نه مانے تواسے ہٹا كرفضل تم تخت پر بیٹھ جانا لیکن میری بہن کو مدینے واپس کر دینا،اس کومجھ تک پہنچا دینااب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا،علیٰ آ گے آ گے تنبر کہتا ہے میں پیچھے پیچھے جھے کچھ کا م توبتا تمیں تو على نے كہا مارے يہاں كے بچھ واب بين كام بتانے سے يہلے ہم نام بتاتے ہیں کتنا ہاکا جملہ لے گئے ارے کام بزانہیں ہے نام بڑا ہوتا ہے آج کس کومعلوم كه ميرانام فتاح تفابس اتنا كهاتها كه چكور بولاء عربي ميں چكوركو كہتے ہيں قنبر ، كها آج سے تجھے یہی کہدکر یکاروں گا آج سے تو تنبر ہو گیا، پہلے نام دیا پھر کام دیا، حیدر کی غلامی میں آ گیا مجھے قنبر کہہ کر یکارتے۔اکیلے میں ، تنہائی میں سوچتا تھا

المحابر المونين الموني کہ عربوں میں نام رکھنے کے طریقے ہیں، کُتُوں کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں، شیروں کے نام پرنام رکھے جاتے ہیں، لومٹری کے نام پرنام رکھے جاتے ہیں، پتھروں کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں، پیلی نے پرندے کے نام پرمیرا نام كيول ركها، جب معرفت على مجھے حاصل ہوئی تو میں بات سمجھ گیا۔ چونکہ میں غلامی میں آیا تھااور اسلام غلامی کےخلاف ہے اس لیے پرندے کا نام دے کر بتایا کہ یرندہ کھلی فضامیں پرواز کرتا ہے کسی کا غلام نہیں ہوتا، علی نے بتایا کھلی فضامیں سانس لوتم غلام نہیں ہو پرندے کی طرح سیر کروفضا میں جاؤ، میں کام پوچھتا تو یہی کہتے جب چلیں گے تو بیلوار لے کر چلنا ہاں مجھے بیشرف حاصل ہے کہ میں نے ذوالفقار کواٹھایا ہے۔میرے دوستو اتفصیل سننے والوسنو آج تم علی کے گھوڑے کی شبیہ دیکھتے ہوتو چو منے کے لیے دوڑتے ہو، بار ہامیں نے علیٰ کے دُلدل کو علیؓ کے ذوالبخاح کوسجایا ہے، لجام ڈائی ہے، رکاب رکھی ہے، زین رکھی ہے اور جب میرا مولاسوار ہوتا تھا رکاب کو میں تھامتا تھا قنبر اورتم برابر ہوآج شبیہ آئے تو قنبر کی تقلید کرتے ہوئے علی علی کہتے ہوئے علی کے ذوالجناح کی طرف بڑھ جاتے ہیں لیکن گھوڑا اور تلوار اور اس کی محافظت کیکن جوسب سے بڑی خدمت تمہارے اور میرے مولاعلی نے مجھ کوعطا کی جوکسی کونہیں لمی وہ بیکہ علیٰ کے وضو کا یانی میں لاتا تھا، سات ہجری خیبر کی لڑائی ہو چکی تھی جب میں آیا فضل حاکم ہواجیش کا اور اھکیوس میرا چیا مارا گیااس لیے کہاس نے رسول اللہ کا دین تبول نہیں کیا چونکہ میرے چیا زاد بھائی فضل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تواس نے میری چھوٹی بہن کوجش سے جھواد یااس کا نام میموند تھا میں بہت خوش قسمت تھا۔ که میں باہرعلیٰ کی خدمت انجام دیتا تھا وہ میری بہن شہز ادی سیدہ کی خدمت انجام دیتی تھی علی نے میرانام قنبر ارکھااور میری بہن کا نام فضدر کھامیں ہمیشد مولا

العاب امير المونين كالمحافظ ٢٦ كالم کے ساتھ تھا ہرلزائی میں ساتھ ہوتا تھا،میر ہے مولانے بہت می لڑائیاں لڑیں خیبر کے بعد جب حاکم غشام سے لڑائی ہوئی تو دولت مند بادشاہ اس یہ جب میرے مولانے فتح یائی اوراس کی بیٹی ہےاہیے دوسرے غلام علقمہ کی شادی کروائی میں اس دن بھی ساتھ تھا اور غشام کی ساری دولت جوستر اونٹوں پیہ بارہوئی تھی اس قطار کی مہار بھی میرے ہاتھ میں تھی اور شایدتم نے بیروا قعہ سنا ہو کہ ستر اونٹوں کی قطارمیرےمولانے ایک فقیر کودے دی وہ اندھا تھا اس کو میں نے ری کا ایک یرادے دیا اور میں دورتھا کے فقیر کہنے لگاعلیٰ کاغلام مذاق کرتا ہے، میں نے روٹی مانگی اس نے سانب پکڑا دیا، سانب تشبیہ ہے دولت کے لیے، لوگوں نے کہا بھائی ستر اونٹوں پر دولت ملی ہے تجھے بیاونٹوں کی مہارے سانپ نہیں کہنے لگا ایسی دولت کس کام کی جسے میں دیکھ نہیں سکتا کاش آنکھیں ہوتیں تو اس دولت کو و كيمنا، قنبر كهتا ہے كه ميں تو دور بھاگ كيا تھا ميں نے ويكھا على فقير كے قريب آئے اور میرے مولانے اس فقیر کی آئکھ یہ ہاتھ پھیرا اس کی آئکھیں روثن ہوئیں علیٰ نے کہااب و کیچہ دولت و کیچہ جیسے ہی اس فقیر نے دولت کو دیکھا کہااب آ تکھوں سے بڑھ کرکون می دولت ہے مجھے نہیں چاہیے، میں نے دنیا دیکھ لی جو تمجھی نہیں و کیوسکتا تھا تواب بیدوات کس کام کی جب میں نے فقیر کا پیکمہ سنا پھر میں قریب آیا تو میں نے سوچا کہ مل کے جائے والے کیے کیسے ہیں اور کہاں کہاں ہیں، تم کیا سمجھے کہ ہم آتے بھلا کہانی سنانے جب ہمیں پہ چلا کہ انچولی میں ہمارے جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تبھی تو ہم آئے ہیں ، زبان ضمیر اختر کی ہے کہانی قنبر کی ہے، پھر قنبر کہنے لگے ذوالفقار لے کرمیں چلتا ذوالجناح چلتا، کہتے متصعلی دوسرا گھوڑ اتو لےلوتو میں کہتا ہے آ دابِ غلامی کے خلاف ہے میں تو وُلدل کے پیچیے بیچیے چلوں گااب علی کو کہاں یہ برداشت کے غلام دوڑ بے تو قنبر کہتا ہے

اسحاب امر الموتين المو كبهمى مجھے ڈوڑنا ہى نہ پڑااس ليے كەملى كا گھوڑا تو ہوا سے باتيں كرتا ہے إ دھرملی کا گھوڑا اُڑااور میں نے محسوں کیا کہاب میرے قدم زمین پرنہیں ہیں اور اس دن تومیں حیرت ز دہ ہو گیا کہ جب وادی رمل کی لڑائی میں آیتیں اتری تھیں گھوڑا تیز چلا ..... ہوا کے گھوڑے یہ ملی سوار تھے، ذوالجناح ہوا بن گیا تھا میں نے کہا مجھے نہیں لے جائیں گے تو کہار کا ب تھام لے آئکھیں بند کرمیں نے آئکھیں بند کیں اب جو آ نکھ کھلی تو میں وادیؑ عابس میں تھا کہاں ایسا آ قاکسی کو ملا اور مجھے سے سنومیرے آقا کے نضائل میں تمہیں ہر لمحہ سناؤں میں نے علیٰ کواڑتے بھی ویکھا ہے، میں نے علی کو جُوکی روٹی کھاتے بھی دیکھا ہے، میں نے علی کوز مانے کی سیر کرتے بھی دیکھا ہے، میں نے علیٰ کی سخاوت بھی دیکھی ہے، میں نے علیٰ کی عبادت بھی دیکھی ہے، میں نے علیٰ کی شرافت بھی دیکھی ہے، میں نے علیٰ کی نجابت بھی دیکھی ہے اگر میں فضائل بیان کرنے پر آؤں توصدیاں گزرجا تیں قبرتہ ہیں فضائل علی نہیں سناسکتا، بیٹے ہوئے تھے ہم ایک دن مولا کے ساتھ کہ ہم نے دیکھا ایک کبوتر اڑتا ہوا آیا اور آتے ہی سید ھے ملی کی قباء کی آستین میں اندر گیااور آستین سے نکل کر ہاتھ پر بیٹھ گیاعلیؓ نے اُسے جُھک کر دیکھا، کہا بہت گرایا مواتھا کہ میرے سینے سے گزر کریہاں تک آیا کیا پریشانی ہے تھے کہ اتن ویر میں علی کے سامنے ایک باز آ کر بیٹھ گیا کبوتر نے کہا مولا بیمیرے بیچھے لگا ہوا ہے میں ابھی دانہ چگ کرویرانے سے آیا تھامیرے دو بیچ ہیں آشیانے میں، میں ان کودانہ کھلانے گیا تھاوہ بھوکے ہیں بیمیرے پیچےلگ گیا مجھے کھانے کے لیے میں کہال جاتا، میری نظرمیرے مولا پر پڑی وقت نہیں تھا کہ ادب سے اجازت لیتا میں آپ کے سینے کی طرف آیا کیوں کہ سینمجت کا مرکز ہوتا ہے، میں آپ کے سینے سے لپٹا پہلے پھر میں آسین تک آیا آسین تک اس لیے آیا

اسحاب امير الموتين المحال المح کے زمانے کو بتاؤں کہ آستین کے بچھاورلوگ بھی ہوتے ہیں تواس جگہ آؤں اور یہ بتاؤں کہ بعض آسٹین کےلوگ ایسے بھی ہوتے ہیں تا کہ تاریخ میں رہ جائے ، اس سے میری جان بحایئے ، مولانے بازے کہا، قنبر کہدر ہاہے میں بیٹھاد کھے رہا تھا،میرامولا پرندوں سے باتیں کررہاہے ہم سب علیٰ کے سامنے بیٹھے ہیں، باز نے کہا میں بھوکا ہوں میں نے بھی کئی دن ہے کھا نانہیں کھا یا مولا ریدمیری غذاہے مجھے وے دیجئے، اس کبوتر کو دے دیجئے ، مولا میری طرف مڑے، کہا قنبر \* ذرا ذوالفقارتولانا میں گیا ذوالفقار لا یاعلی نے اپن قبابتائی ذوالفقار نیام سے نکالی کہا جتناوزن اس کبوتر کا ہے میں یہاں کا گوشت کاٹ کر تجھے دیتا ہوں کھا لے قنبر کہتا ہے یہ سنتے ہی بازیکہتا ہوااُڑ گیاز مین کی عدالت آپ سے باقی ہے، ہرز مانے میں جوا خیاروں میں عادل مشہور ہے وہ ادب سے آ کرمیرے مولا کے سامنے بیٹھتے تے اور کہتے تھے یہ فیصلہ تو آپ ہی سیجئے اور جب میرامولا فیصلہ کردیتا تووہ وہاں كى منى اللها كرايين سرير ڈال كر كہتے اگر آپ نه ہوتے تو ميں ہلاك ہوجا تا، ميں ان کے چہرے پہچانتا ہوں، میں اخبار والوں کو قنبر گا پیغام پہنچا دوں قنبر مسب کے چہرے پہچانتا ہے ان کی حقیقت کیا ہے اس لیے کہ جب میں ان کود کیمتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ بیکہاں بیٹے ہیں اور قنبر کہاں بیٹھا ہے، قنبر کی معرفت بےمثال ہے، قبری معرفت خوداُن کی زبانی سنیئے ایک دن امام حسنؓ نے آواز دی پہلی آواز یر میں آیا تو کہا جاؤ میرے بھائی محمد حنفیہ کو بلالا وَ ، قنبر " بیہ بتا وَاس وفت دروازے پرکون کون ہے، کہا آپ امام ہیں آپ سے بہتر کون جانتا ہے ارے ایک جملہ ہے حسنؑ نے قنبر گوآ زما یا معرفت کا جواب یا یا، کہامحمد حنفیہ کو بلاؤ، گئے اور کہا چلیے آ ب کے بڑے بھائی وین وونیا کے بادشاہ نے بلایا ہے، جب پیغام پہنچاتے تھے تو بڑے بڑے القاب کہتے تھے پھرمولا کا ذکر کرتے تھے ای طرح جب

العاب امير الموتنين المحات الموتنين الم امام حسنٌ كا ذكر كرت مصفرة يهل القابات وخطابات، اس طرح امام حسينٌ كا ذكر كرَت بدمعرفت كى منزليل قنبرا كى تھيں تو قنبرا كہتے ہيں فيصلے تو روز ہى علیٰ كے دربار میں آتے سے، ایک دن ایک عجیب فیصله آیا، عجیب مسئله آیا لای تقی کنواری الزام عدالت میں لگا دیا گیا کہاں کے شکم میں بجیہ ہے، وہ کہتی تھی کہ میں یا کیزہ اور طاہرہ ہوں کیکن آثار سارے موجود فیصلہ ہوتو کیسے ہواب جب آپ قنبر اس بات کی صدافت جائے ہیں تو کتاب میں سے ڈھونڈ لیجئے گالیکن جب زیارت کے لیے جائے گام جرکوفہ تو ایک جگہ زیارت کرائی جاتی ہے مقام طشتیہ وہ مقام جہاں علی نے طشت رکھوا یا تھا، بیمسجد کوفہ کا واقعہ ہے اب قنبر " ساتے ہیں کہاڑی کو لایا گیاعلی نے طشت منگایا طشت میں برف کی ایک سل رکھوائی لڑکی سے کہااس کو وہاں بچھوا دوتھوڑی دیر برف پر وہبیٹھی تھی کہ کئی سیر کی ایک جونک برآ مدہوئی اس برف کی ٹھنڈک سے اب بتانے والا توعلی ہے کہ بہ تالاب میں نہار ہی تھی جونک نے اپنی غذا یائی شکم کے اندر بڑھتی گئی ہے یاک و یا کیزہ ہے، ماں باپ کی آ نکھ میں آنسو چھلک آئے، فیصله علی کے علاوہ کون کرسکتا تھا،معاشرہ یبی تھامعاشرہ کوئی آ سانی نہیں تھااگر آ سانی ہوتا توخلیفہ سقیفہ میں نہ جوتااب جمله ليلو،ار معاشره تو يهي تها،حكومتين بهي اسي طرح كي تفيس آساني · توعلیؓ نے اپنے فیصلوں سے بنائمیں اور حکومت کومعلوم تھاعلیؓ سے اچھا فیصلہ كرنے والاكوئى نہيں ہے ليكن على نے بھى يە دعوىٰ نہيں كيا كەميں جسٹس ہوں اس لیے کیٹ کومعلوم تھا کہ اگر میں حکومت ہے جسٹس کی نوکری مانگوں گا تومعزول بھی کیا جاسکتا ہوں اور جب معزول کیا جاؤں گا تو در در پھرنا پڑے گاعلیٰ وہ جسٹس ہے جملہ لے لو ہلی وہ جسٹس ہے کہ جدھر جدھرعلی جاتے تھے اُدھر اُدھر عدل جاتا تھاارےافتخار چودھری علیٰ کی طرف جاتا کہ عدل تخیط جائے تخیجےانصاف نہیں

التحاب المرمنين كالموسين الموسين الموس مل رہاارےافخار چودھری پورے ملک کو بتا کہ جب عمرعلیٰ کی طرف فیصلہ کرانے عِاسكتا ہے تو تُو كيون نہيں جاسكتا جب وہ جارہے ہيں توتم كيون نہيں جارہے آؤعلي ک طرف، قنبر" آپ پریشان تونہیں ہوئے یہ ہمارے ملک کی کچھ با تیں تھیں ہم نے آپ کوسنا تمیں مولا کو بتا دیجئے گا یہاں بیسب ہور ہاہے، قنبر یلٹے میں نے آ تکھیں دیکھیں تو میں قنبر " ہے ڈر گیا، کیا تہبیں معلوم نہیں انہیں سب معلوم ہے میں نے کہامولا کوسب معلوم ہے کہاہاں سب معلوم ہے اپنے بارے میں سوچ لو تمہیں معلوم ہوجائے گامولا کوساری خبریں معلوم ہیں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن سب د کیھنے میں چپ اس لیے ہیں کہ وہاں بیٹے بیٹے ساری بلاؤں سے تم کو بحاربے ہوتے ہیں اب توسمجھوعلیٰ تم ہے عشق کرتے ہیں صرف تم ان سے عشق نہیں کرتے ہوتو کیا ہوا، قنبر اآپ بتائے کون سافیصلہ آیا تھاعلیٰ کے یاس جو آپ بتار بے تصے ایک مقدمه آیاوه واقعہ عجیب مواقعا که ایک بہت امیر آدی اینامال لا دے اونٹ پر جاتا تھا وہ کسی ضرورت سے گیا اس کے غلام نے اس کے مال پر قبضه كرليا،غلام كهنے لگاميں آقا ہوں تُوميراغلام تو چونكه ميں خود ہى غلام ہوں مولا كاليكن ميں نے سوچا كەميں بھى بھى آتا تھا اور ميں على جيسے آتا كا غلام ہول تو چونکه آقااورغلامی میری زندگی کا حصه تقااس لیے فیصله مجھے زیادہ دلچیسپ لگا که آج کیا ہوگا دیکھیں مولا میرے بردآج کیا خدمت کرتے ہیں بس جول ہی مقدمه پیش مواوه کہتا میں آقامی غلام وہ کہتا میں آقامیغلام وہ کہتا بیغلام میں آقا۔ اب مجھ میں میر نبیس آیا کہ کون آقا کون غلام مولا میری طرف مڑے باغ تو تھا ہی مجھ سے کہنے لگے قنبر ڈرامٹی کا گارا بنالواورتھوڑا سا گارا بنا کرایک پکی دیوار کھڑی کردومیں نے آنا فانامٹی کی ایک دیوار بنادی دیوار بنا کرمیں نےمولا کی طرف دیکھا میں نے کہا مولا دیوار بن گئی تو میرے مولا نے کہا اس میں وو

و اسحاب امير المونين المحالية سوراخ دائر ہے بناؤ روثن دان جیسے، میں نے کچی دیوار کاٹ کر اس میں دو دائرے بنا دیے مولانے کہا قبر ادھر آؤ میری ذوالفقار اٹھاؤ اب میرے چاہنے والومیں تہمیں کیا بتاؤں نیام میں رکھی ہوئی ذوالفقار تومیں نے ہمیشدا ٹھائی تھی آج پہلی باراییا ہوا کہاؤنِ مولا ہواتو اب سوچو میں تو ہواؤں کے باز و پر ا ڑنے لگامولانے کہا ذوالفقار نکالو پہلے تو میں ڈرالیکن کچھ کچھا یک واقعہ میرے سامنے ہو چکا تھاتو پھرمیراخوف دور ہوااور وہ بیتھا کہ سجبر کوفہ میں میرامولا درس دے رہاتھاایسے میں ایک اژوہا آگیاا ژوہامنبر کی طرف چڑھ گیا چونکہ میں اپنے مولا کی حفاظت کرتا تھا تو میں نے دوڑ کراس از دہے کو پکڑلیا کہاس کو میں مولا کی طرف نہیں جانے دوں گامولامنبر سے دیکھ رہے تھے میں نے اژ دہے کو پکڑاوہ میری گردن میں کمرمیں لینے لگامیری ہذیاں تو ڑنے لگاجب میری آ تکھول میں مولانے بے بی دیکھی کہا قنبر گھبراؤنہ بیا از دہانہیں ہے دیکھوتو کیا ہے اب جومیں نے دیکھالکڑی کا عصاتھا تو یکارکر کہاعلی نے اربے قنبر کیا تواینے کوغلام مجھتا ہے ہم پلیرموٹی ہے عصا کوچھوڑ دے میں نے اس عصا کوچھوڑ دیا عصا پھرا ز دہا بن گیا کنے لگے مولایہ مجھ سے کچھ کہنے آتا ہے اسے آنے دے یہ ایک جن ہے اینے قبیلے کا سردار ہے یہ کھ کہنے آتا ہے تو مجھے برای ہمت ہوئی میں نے ذوالفقاركونيام سے تھینجاعلی نے كہا قنبر ذوالفقار لے كر دیوار كے اس طرف کھڑے ہومیں ذوالفقار لے کرڑک گیاد بوار کے سامنے ،مولانے عکم دیا آ قااور غلام دونوں کو کہ ادھر آؤاورا پناسراس سوراخ ہے باہر نکالو آ قانے بھی اپناسر باہر نکالا غلام نے بھی اور إدهرمولاعلی گھوم کرآئے دیوار کے پیچ میں کھڑے ہوئے ادھر دونوں کو بھی نظر میں لیے تھے میری طرف بھی نظرتھی اور ایک بار مجھ ہے کہا کہ قنبر "جب میں حکم دوں تو ذوالفقار چلے میں نے ذوالفقار کواٹھایا اور دونوں کے

المحاب اليرالمونين المحارك المحاب اليرالمونين المحارك المحاب المحارك المحاب المحارك ال سریہ لایا ایک بارعلیؓ نے کہا قنبر اس میں جوغلام ہےاس کاسر اُڑا دواُن میں جو غلام تھااس نے گھبرا کرسر بیجھے کیا وہ بھا گاتو میں نے سوچا کہ بیغلام بھگوڑا ہے ارے میں علی کوچھوڑ کرنہیں بھا گاعلی نے کہا جوسر کور کھے رہا ہی آ قا ہے تلوار کی چیک اس کو بھا گئے پرمجبورنہیں کرتی علیٰ نے قبر ؓ ہے کہا فیصلے تو دو ہو گئے یہ فیصلہ تو آج كا إن كالا يا مواجاؤ كرلووه غلام بيرة قابيكن صديول كافيله موا كه غلام تلوار د مكه كر بها گنا ہے آ قاسركوزير تيخ ركاديتا ہے بدر، أحد، خندق، خيبر اب بەنىھىلەچلتارىچ كايەنىھىلەھىد يول چلى كاچىرقنىز مجھ سے كہنے لگەرات گزر ر ہی ہے اعمال کرنے نہیں جاؤ گے ابتم بتاؤ ہم قنبر کو کیا جواب دیں میں مولا کے ساتھ جارہا تھااو پر سے مرغابیاں اڑتی ہوئی چلیں ،مرغابیاں چلتی ہیں تو اپنی صفیں بنا کے وی ۷ کی شکل میں چلتی ہیں بھی ڈبلیو W کی شکل میں اور بولتی ہوئی جاتیں ہیں جب واپس شام کو ہوتی ہیں تو مولانے پلٹ کر مجھے سے کہا قنبر ہی مرغابیاں اُڑکر جارہی ہیں ناہار ہے سروں یہ سے یہ جھکے چھک کرکہتی جارہی ہیں کے مان بھی سلامت رہیں ان کے چاہنے والے بھی سلامت رہیں تو کچھ منافق بھی ساتھ تھے انہوں نے دل میں سوچا کب تک ایسے دعوے علیٰ کرتے رہیں گے انہوں نے کہددیا اور ہم یقین کرلیں گے ابھی انہوں نے سوچاتھا کہ علیٰ نے مڑ کر تنبر" سے کہا قنبر"زور سے کہو کہ میرامولاعلی تنہیں بلار ہاہے،غلام قنبر کہتا ہے میں نے آواز دی امیر المومنین علی ابن الی طالب تمہیں صدا ویتے ہیں اُڑتی ہوئی مرغابیاں دالیں ہوئیں ایک ایک کر کے علی کومرغابیوں نے گھیرلیا اور انہوں نے علیٰ ہے باتیں کرنا شروع کیں تو تنبر کہتے ہیں میرے مولانے مرغابیوں ہے کہا تمہاری زبان تو ہم مجھ رہے ہیں اور تمہاری زبان میں ہم جواب بھی وے سکتے ہیں لیکن کچھلوگ ہیں جنہیں یہ یقین نہیں کہتم کیا کہتی ہوتوقصیح عربی میں بول کر

و اسحابِ امر الموسّين المحاص المرسّين المحاص المرسّين المحاص المرسّين المحاص المرسّين المحاص المرسّين المحاص المحا بتاؤ کہتم کیا کہتی ہوتو ساری مرغابیوں نے عربی میں کہالا المہ الا الله هیب الرسول الله على ولى الله مولانے اشاره كيا قبير كہتے ہيں كەمرغابياں پھر یرواز کر گئیں، بیمرغابیاں برواز کر گئیں قنبر "نے بلایا تھا پھرواپس چلی گئیں لیکن وہ علیٰ کا کوئی چاہنے والا تھااس نے کہا کہ حسنؓ اور حسینؓ کے لیے کیا تحفہ لے جاؤں تو چونکہ سندھ سے گیا تھا تو ساتھ میں کچھ مرغابیاں لے گیااور کہایہ بچوں کے لیے تحفہ ہے،شہزادوں کے لیے،علیٰ کے گھر میں وہ مرغابیاں رہیں،ان کی نسل بڑھتی رہی بڑھتی رہی علیؓ نے بڑا پیار دیا ،اپنے ہاتھ سے دانہ دیتے صرف اس لیے کہ بچوں سے منسوب ہو گئیں، مرغابیاں حسنینؑ سے منسوب ہو جائیں توعلیؓ ان کی خدمت کریں دانہ اور یانی دیں، آسٹین ان کے سروں پر پھیرتے ہائے ذ والبيناح تُوزخي بهواممبت عِليٌّ ميں، كہتے ہيں كهافيّاره كادن گز راشب انيس آئى تو مرغابیوں نے بڑاشور مجایا آج تک علیؓ کے حن میں اتنانہیں بولیں تھیں مرغابیاں جتنا شب انیس چیخ رہی تھیں، علی عبادت میں مصروف تھے اس لیے که روز ہ زینیہ اورام کلثوم کے ساتھ کھولاتھا، بیٹیوں نے دعوت کی تھی کہاتھا آج کا روزہ میرے گھرافطار سیجئے علیٰ مہمان تھے الگ الگ گھرنہیں تھے گھرایک تھا حجرے سب کے الگ تھے جب بیٹیاں کہتیں میرے ساتھ روزہ کھولیں توعلیٰ اپنے جرے سے بیٹیوں کے جرے میں آتے دستر خوان وہاں لگتا آج زینب نے افطاری بابا کی کی تھی، آج ام کلثوم نے اینے بابا کی افطاری کی تھی، اٹھاروال روزہ زینب کے بابانے رکھا تھا افطار کر کے مصلے پر آئے کچھ دیرعبادت کی کہ مرغایوں کا شور بلند ہوا، آئے دیکھنے کے لیے کہ کیوں چینی ہیں بیمرغابیاں، آ ستین سب کے سروں یہ پھیرا مولا کو یا کرسب چیب ہوگئیں اور اپنے پروں کو پھیلا کرمولا کے قدموں ہے لیٹ گئیں زخصتی سلام ہور ہاہے پروں کو نچھا در کیے

التحاب المرمنين الموقي المراكز المحاب المحاب المراكز المحاب المراكز المحاب المراكز المحاب المراكز المحاب ویتی ہیں مولا کے قدمول پر توعلیٰ کی آ نکھ میں آ نسوآ گئے، زینب در پر کھٹری تھیں مُوْكَرَكُهازينبَّ بيهبِ زبان يرندب ہيں، ہميشدان كے كھانے كا خيال ركھنا، ان کے پانی کاخیال رکھنا بھی یہ پرندے پیاہے ندر ہیں کیازینب اپنے بابا کا یہ جملہ ممجمی بھولیں ہول گی کہزینٹ پرندے پیاسے ندر ہیں، جب اصغر جھولے میں پیاسا ہواتو زینٹ کو بابا کا جملہ یاد آیا ہوگا جیوسلامت رہومولا کا ماتم کرنے والو شب ضربت آگئ، رات گزرے گی صبح آئے گی تو جب صبح کی نماز پڑھنا تو مصلّے بیمولاکو یادکر کے بہت رونا، ماتم کا تو وہی وقت ہوتا ہے میں نے اپنے بجین ب میں دیکھا ہے بجین کی نیند تو تمہیں معلوم ہے ظاہر ہے کہ سور ہے ہیں کوئی کام تو نہیں لیکن انیس کی شب آ نکھاس وقت کھلتی جب کا نوں میں چوڑیوں کے ٹو ٹے کی آ داز آتی اور پھر چوڑیوں کےٹوٹنے کی آ واز میں ایک صدا گھر کی بیبیوں کی آتی ''عالم میں شب ِضربت اے مومنوآئی ہے'' اور دوسرا نوحہ جب شروع ہو جاتا''حیدرؓ نے تینے کھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں'' توپیۃ چل جاتا کہ مولاعلیّ كى شہادت كے دن آ گئے، آج اٹھارہ كادن گزر كے انيس كى صبح آئى ہے شہادت علیٰ کی مجلسیں شروع ہو گئیں ، اُنیس رمضان کی شب کو فے میں بہت اندھیری ہو گئی تھی اس لیے کہ شام سے بادل چھا گئے تھے بدلی ہوجانے کے سبب نہ سّارے نظر آ رہے تھے نہ جاندنظر آ رہاتھا اندھیرا بہت تھاعلیٰ گھر میں تھے اجانک اینے حجرے سے باہرآئے تو بیٹیاں سوئیں نہیں تھیں اس لیے کہ بار بار دیکھتی تھیں کہ بابا کبھی صحن میں آتے تھے بھی جرے میں جاتے تھےزینے نے ديكها كه بابابابرآ كركهتي آسان كوديكه كرعلي وه رات آگئ جس رات كي خبر رسول الله دے گئے ہیں اپنی کمرکوئس لواور تیار ہوجاؤ بیٹیاں دیکھ رہی ہیں ایک بارعلیّ ماہرآئے زینٹ کہتی ہیں،صدر دروازے کو کھولا جوگل کے سامنے درواز ہ کھاتا تھاتو

المحاب اير المونين المحافظ المحافظ ١٥٠٠ المحافظ ١٥٠٠ المحافظ المحافظ ١٥٠٠ المحافظ ١٥٠٠ المحافظ ١٥٠٠ المحافظ ال یکار کر کہانیہ جھیاروں کی جھنکار کی آواز کیوں ہے کہاں سے آرہی ہے، آواز آئی میں ابنِ حذیفہ ہوں ساتھ میرے قنبر عجی ہیں محمد حنفیہ بھی ہیں، علیٰ نے یو چھا کیوں آئے ہو،اُدھرے جواب آیا ہم نے آپ کے گھر کے چاروں طرف لشکر کا پہرا نگایا ہے، علیٰ نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے کیوں پہرے پرلشکر نگایا ہے کیوں کشکر کو تھکاتے ہو، آواز آئی بات یہ ہے کہ آج دن میں کونے کے بازار میں کچھالیے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو کسی خطرناک معاملے میں مُلَوِّث ہوتے ہیں، چبرے سے ان کے دہشت نیکتی ہے اور اس میں کا ایک آ دمی کونے کے بإزار میں اپنی تلوار پر دھار رکھوار ہاتھا اور وہ کونے کانہیں معلوم ہوتا تو ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس خطر ناک رات میں مولا کی حفاظت کریں گے ، علی نے کہا سنوا گرکسی کی موت آئی ہے توتم کیاروک لو گے اور اگر کسی کی موت نہیں آئی تو کوئی اس کی موت کو بلاسکتا ہے جاؤ موت خودمحافظ ہوتی ہے شکر کوواپس لے جاؤ علیٰ کو اس شکر کی ضرورت نہیں لشکر واپس چلا گیالیکن حذیفہ کے دل میں محبت تھی، قنبر " کے دل میں محبت بھی قنبر "تو جا کے مسجد کی ڈیوڑھی سے لیٹ کر بیٹھ گئے کہ مولا نماز یڑھانے آئیں گے تو نہیں ہے ساتھ آئیں گے جس در سے داخل ہوتے تھے اس در يەقنبر وېي زمين پرېيىھ گئےابن حذيفه كهتے ہيں ميں گھر داپس آياليكن چونكه میں فوجی لباس پہنے ہوئے تھا تھک گیا تھا پورے کوفے کا گشت کیا تھا دن بھر حفاظت علی میں اس لیے میں تھک گیا تھا اتنا تھکا تھا کہ میں نہ زرہ اتار سکا نہ خود ا تارسكا تكوار كمرسے ا تاركر بہلوميں ركھ في اور ديوار سے ٹيك لگا كے بيشااور ايسے میں مجھے نیندآ گئی،ابن حذیفہ کہتے ہیں میں سو گیا میری آئھولگ گئی لیکن آئکھ اں وقت کھلی جب میری بیوی مجھے جھنجوڑ رہی تھی میرے شانے کومیری بیوی نے ہلا یا اور کہا ابن حذیفہ تیری نیند پہ خاک ہوارے اٹھ کے تو دیکھ سجد سے رونے

المحابي المرمنين كالمحافظ المحابي المرمنين كالمحافظ المحابية المومنين كالمحافظ المحابية المحافظ المحابية المحاب کی آ وازیں آ رہی ہیں دیکھ توسہی بیہ مجدمیں کیا ہوا کہا کیسی آ وازیں ہیں کہتی ہے میں نہیں جانتی کیسی آ وازیں ہیں کیکن آ وازوں میں نمازی بار بارمیر ہے مولاعلیٰ کا نام نے رہے ہیں، ابنِ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے تلواراٹھالی اور میں دوڑتا ہوا مسي کوفه کی طرف چلا کونے کی مسجد اورمیرے گھرکے درمیان میں میدانی فاصلہ تھااندھیرابہت تھامیں دوڑتا چلاایک بارمیں نے محسوس کیا سامنے ہے کوئی بھا گتا چلا آ رہاہے میں نے اندھیرے میں آ واز دی اے شیخ کیا تومسحد کی طرف سے آر ہاہے ذرابتا تومسجد میں کیا ہوا، اس نے کہا مجھے کچھنیں معلوم کمسجد میں کیا ہوا،اس نے ایک طرف بھا گنا جا ہا کہ ایسے میں بادلوں میں بکلی چیکی میری نظراس پر گئی میں نے دیکھا اس نے قباء کے دامن میں تلوار چھیائی تھی اس کی تلوار سے تاز ہاہو بہہ رہاتھا میں سمجھ گیا میں نے دوڑ کر دونوں پانہیں اس کے گلے میں ڈالیں اس کوگرایا پیچھے سے ایک مجمع ایک غول دوڑتا ہوا آیا انہوں نے آواز دی اے ابن حذیفہ بیابن ملجم ہے پکڑلو بیمیرے مولاعلیٰ کا قاتل ہے اسے پکڑلو پورے مجمع نے ابن ملجم کو گھیر لیا، میں نے اس کے باز دؤں کو باندھ دیااب رادی تو ابنِ حذيفه بیں کہتے ہیں سب قاتل کو پکڑ کر مسجد کی طرف چلے لیکن مسجد میں پہنچ کر ہم ہوش کھو بیٹھےاس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ صفوں کی ترتیب میں لرزہ تھا اور ایسے میں مَیں نے دیکھا کہ مبجد میں میراشہزادہ حسن مجتبی داخل ہوابس میں نے منظریہ ديكها كەمحراب عبادت ميں ميرے مولا بيٹھے ہيں ادرسر سےلہو کا فوارہ تھا اور مٹی کو اٹھا کرسر میں ڈالتے جاتے اور کہتے رہے کعبہ کی قسم آج علیٰ کامیاب ہو گیا، (تم سلامت رہو،لوہوگئ تقریر آج تک کہ مصائب ختم ہوئے ،اور دو جملے ) جیسے ہی حس مجتبی آئے دیکھ کر بینے کوئل نے کہا بیاتم نماز یوری کراؤتم نماز پڑھاؤ،حسن میں اپنے مقام پر ہیٹھے بیٹھے نماز پڑھوں گا،حسنِ مجتبیؓ نے نماز پوری کروائی ، جب

اصحاب امير المونين كالمتحافظ المحاس نماز کامل ہوگئی تو سار ہے نمازی علیٰ کی طرف دوڑ ہے، ایک بار اٹھارہ بیٹوں نے علیٰ کو چاروں طرف سے گھیرلیا اور علیٰ نے کہا ایک کمبل لا وگلیم لا وگلیم لا فی گئی علیٰ نے کہااس پر مجھےلٹاؤاورمیرے بیٹے مجھےاٹھا نمیں بیٹوں نے علی کواٹھا یا ابھی صحن مسحدتک آئے تھے ایک بارد یکھا سورج طلوع ہور ہاتھا سورج کود کی کے کرکہاا ہے آ فتاب تجھ کوشم ہےاہیے ربّ کی بتاجب بھی تو نکلاہے اس وقت بھی تو نے علیٰ کو سوتے ہوئے دیکھا ہمیشہ تو نے علی کوعبادت الٰہی اور سجدے میں دیکھا اور اس کے بعد ایک بارآ سان کو دیکھ کر کہا پروردگار قیامت کے دن جب تیرے انبیاء اوصیاء جمع ہوجا نمی تو تُو گواہی دینا کہ علی نے بھی تیری عبادت میں کوتا ہی نہیں کی ، یروردگارکوعلی نے گواہ بنایا اوراس کے بعد کہا میری سواری کو اٹھاؤ بیٹے سلیمان امامت کی سواری کو لے کر چلے ( لوتقریر کا آخری جملہ ) ابھی معجد کوفد کے صدر دروازے تک علیٰ کی سواری نہیں بینچی تھی کہ بہت سی کنیزیں سیاہ جادر میں اور عورتیں کونے کی بھاگتی ہوئی در برآئیں اور آ کر پکار کر کہاحسن مجتبیٰ زینے کہہ رہی ہے بابا کوجلدی لاؤ ،میرے بابا کولاؤ ورنیزینب ابھی گھرسے نکل کرصحن مسجد میں آ جائے گی،ایک بارعلی مڑے کہازینٹ ہے کہوریکر بلانہیں ہے سین کالاشنہیں تیرا بابا آرہاہے۔ یاعلی مولا، حیدر مولا، ماتم حسین۔



### تقریر(علّامهسیّضمیراختر نقوی)

# حضرت مليثم تتمارً

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سارى تعريف الله كے لئے درودوسلام محمدُوآ لِ محمدٌ پر

مجالس تفسیر قرآن کی انیسویں تقریر آپ حضرات ساعت فرما رہے ہیں،
سلسلہ عزائے مولا کی دوسری تقریر آپ حضرات ساعت فرمار ہے ہیں ذکر تھاکل
کے عشق علی کی معرفتیں ،عشق علی کی طلب ،عشق علی کی ضرورت ،عشق علی کے فوائد،
عشق علی کیوں ،عشق علی کس لیے ،ہمیں آ داب عشق علی کس نے سکھائے ،عشق علی کے اصول کیے مضبوط ہو گئے ،اب تک ہم دعوے دار ہیں عشق علی کے ،مجبت علی کے حالاں کہ بید دعوی آ سان نہیں ہے لیکن چونکہ دل چاہتا ہے بید دعوی کیا جائے تو ہمیں ابورگا کے شہیدوں میں شامل ہوتے ہیں لیکن پھر شرم ہی آ نے لگتی ہے کہ کیا واقعی ہم عشق علی کرتے ہیں تو جب جواب مکمل نہیں آ تا تو دل گھرا تا ہے جب دل میں قروبا ہوا ہو، کی حدل جا ہاں کوئی نہ ہواور اگر کوئی سلے بھی تو وہ جو عشق علی میں ڈوبا ہوا ہو، کی حدل چاہا بھی کہ اس کوئی نہ ہواور اگر کوئی سلے بھی تو وہ جو عشق علی میں ڈوبا ہوا ہو، کی حدل چاہا بھی کہ اس کوئی نہ ہواور اگر کوئی سلے بھی تو وہ جو عشق علی میں ڈوبا ہوا ہو، کی حدل چاہا بھی کہ اس کوئی نہ ہواور اگر کوئی سلے بھی تو وہ جو عشق علی میں ڈوبا ہوا ہو، کی حدل چاہا بھی کہ اس کہ کہ بین تو کیا سنا کیں گے جہاں دو معصومین میں تو کیا سنا کیں گے

والمونين كالمونين المونين المو ان کو، ہم کیا بتا نمیں گے عشق علی بس اس پر جو دل گھبرایا تو ہم صحرا میں نکل گئے جانے وہ عشق علی کی طاقت تھی چلتے چلتے اب جومحسوں کیا کہ کہاں آ گئے تو کس ے یوچھا کہ بیکون کی جگہ ہاس نے کہا کہ کیوں کہاں ہے آئے ہو، ہم نے کہا ہم تو کراچی سے آئے ہیں، انچولی سے آئے ہیں وہاں مجمع بیضا ہوا ہے جلس سننے، ہم ادھر نکل آئے، کہا تو مجمع چھوڑ کر کیوں آئے، میں نے کہا کسی کی تلاش میں . ہوں اور چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ملے جس کو لے کرمیں چہار دہ معصومین جاؤں اور وہ پورے مجمعے کوعشقِ علیٌ سنائے ، کہا تو اتنی دورتم آ گئے انچو لی ہے ، میں نے کہا کیوں میرکون ی جگہ ہے، کہاتم تو کونے کے بازار میں کھڑے ہو،ارے بھائی ہیہ کوفے کی گلیاں ہیں تو میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا کونے تک آ گئے ہم کویقین نہیں آرہا ہے اس نے کہانہیں نہیں تم کونے میں ہوتو میں نے اس آ دی ہے کہا راستہ چلنے والے سے بیہ بتاؤ کونے کا بازار کہاں ہےاس نے مجھے اشارہ کیا کہا كەلىسے جاناايسے مُرْجانا پھر دہاں تہمیں كونے كاباز ارنظرآئے گا، چلتے چلتے میں کونے کے بازار میں پہنچ گیا دیکھا تو بہت ہے دکاندارا پی دُ کانوں میں بیٹھے تھے ایک دکان دار سے میں نے یو چھا میٹم کی دکان کون سی ہے (واہ ، واہ کا شور بلندے، مجمع بےخود ہوگیا ہے نعرے لگ رہے ہیں )تم سلامت رہوتم سے بیہ ر نقیں ہیں تو ایک د کا ندار نے مجھ سے کہا کہ میٹم کی دکان یہاں نہیں ہے، میں نے کہامیں نے تو یہی سناتھا کہ بازار میں ان کی دکان ہے کہاتم غلط آ گئے تھجوروں کا بازارالگ ہے وہاں میرف تھجوریں بکتی ہیں میٹم کی دکان تھجوروں کے بازار میں ہے، کدھرے جاؤل انہوں نے کہاایسے جاؤبس جب باز ارختم ہوگا تو تھجوروں کا بازار آ جائے گاتم وہاں کی ہے بھی میٹم کی دکان پوچھ لیتا، میں کھجوروں کے بازار میں پہنچا، میں نے پوچھا میٹم کی دکان کہاں ہے دکاندار نے کہا یہ کیا ہے ان کی

و اسماب امير المونين كالمحافظة المحافظة د کان تو میں نے کہایہ تو خال ہے یہاں کوئی بیٹانہیں ہے، کہانہیں ابھی تو بیٹھے تے جانے کی ضروری کام سے گئے ہوں گے روز اند کہیں تھوڑی ویر کے لیے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، میں نے کہا کیاانظار کروں، کہا کہ نہیں کتے کتنی دیر میں آئیں گے اور ویسے تم کسی اور سے یو چھ لوکوئی ان کا قریبی دوست ہوگا وہ بتا رے گا کہ اس وقت وہ کہاں ملیں گے، دل تھا بے قرار میں نے کہا انتظار کون کرےجس کا نتظار کررہے ہیں وہ تو آ نہیں رہے ہیں تومیثم کا انتظار کون کرے تو میں نے سو جا کہ میں اگرا نظار کروں گا تولوگ کہیں گے بھائی امام کا انتظار کیاجا تا ہے صحابی کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ ہلکا ہے کیا جملہ نہیں ہم انتظار نہیں کریں گے ہم جاتے ہیں میشم کو دُھوندُ یں گے چلتے میل نے ایک آ دمی سے پوچھااس وقت میٹم کہاں ملیں گے اس نے کہاتم نے ابن حریث کا گھر دیکھا ہے، میں نے کہا بھائی میں کیا جانو ابن حریث کا گھراورکون ابن حریث میں تو کرا چی سندھ ہے آیا ہوں مجھے تو اس شہر کا نقشہ ہی بدلا بدلالگ رہاہے میری سمجھ میں بیگلیاں نہیں آ رہی ہیں میں نے تو کھارادر کی گلیاں دیکھی ہیں میں کہاں جاؤں کیا کروں کہنے لگے اچھا آؤمیرے ساتھ بیمیدان یار ہوگا توخریث کا گھر آئے گا وہاں تہہیں میثم مل جائیں گے اس آ دمی نے ایک میدان میں مجھے پہنچا دیارک کر کہنے لگا وہ تھجور کا درخت جولگا ہوا ہے نا، بیرآ دمی جوتہ ہیں دکھائی دے رہاہے جاؤ بیرہیں میثم ، میں پہنچ گیا تومیثم کھڑے ہوئے اس درخت کو یانی دے رہے تھے تومیں نے اپنے کراچی میں تو دیکھاتھا کہ پھلواری کو یانی دیتے ہیں بیلے میں چنبلی میں، میں نے پہلی بار تھجور کے استے بڑے درخت کو یانی دیتے جود یکھا تو میں نے کہا یہ توسر سبز وشاداب درخت ہے میٹم اسے یانی کیوں دےرہے ہیں تو میں نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا، کہا کیا چاہتے ہومیں نے کہامیں آپ کی دکان پر گیا

المحاب امير المونين المحاب الميرالمونين تفاتو د یکھا دکان تو خالی پڑی ہے، کہا اب دکان میں دلنہیں لگتا پہلے دل لگتا تھا د کان پیہ بہت دن ہو گئے اب د کان پیہ بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا تو یہاں آ جا تا ہوں اں درخت کی سینچائی کرتا ہوں تو میں نے کہا بھی دیکھتے بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے بیسنا ہے کہ آپ نضائل بہت اچھے پڑھتے ہیں مولاعلی کے اب انہوں نے یانی کاوہ برتن رکھو یا کہاتم نے کس سے سنا، میں نے کہا بھئی میں نے تو کتابوں میں پڑھاہے تو ہم آئیں ہیں آپ کے پاس دراصل ایک مجمع انتظار میں ہے، میں ا سے چھوڑ کرآیا ہوں اگرآپ زحمت کریں تو میرے ساتھ چہار دہ معصومین چلیں وہاں سب بیٹھے ہیں انظار میں تومیثم کہنے لگے بھئی اگر علیؓ والے بیٹھے ہیں تو ہم ا نکار کیسے کر سکتے ہیں بھی سواری آئی کہ نہیں آئی چلو، چلو مُزکر کہنے لگے میثم دیکھو میرے لیے تو کوئی مئلہ ہے نہیں مجھے نہیں معلوم کہتم عشقِ علیٰ میں کس منزل پر ہو اس لیے کہ جھے تو طے ارض کا معجز وعلیؓ نے دیا ہے میں پلک جھیکتے میں کہیں بھی پہنے جاؤن اور جھے پیتہ ہے کہ چہار دہ معصومین کہاں ہے اس لیے کہ بھی روئے زمین یر جہاں جہال علی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں میثم وہاں ہوتا ہے بیک بھی تونہیں جھیک تھی کہ آپ بھی تصاور ہم بھی اور پھر ہوئی میٹم کی زیارت تو ہم نے میٹم سے پوچھا آپ كاعشق على كتنا پُرانا تھا، آپ نے على كوكب ديكھا، كہا كہ جاؤ سلمان سے پوچھو، ابوذ ڑسے پوچھو برسہابرس ہو گئے انہیں عشق علی کرتے ارے میراعشق تو چار برس کا تھا، میں چار برس تومولاعلیؓ کے ساتھ رہا چار برس میں آپ کو اتنا عثق ہو گیا، کیا آپ کونے میں ہی رہتے تھے شروع سے، کہانہیں اب ہم تمہیں کیا سنا تھی بچین تھا ہمارا ہم چھوٹے سے تھے ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ کیا میدانِ جنگ ہے کیالڑائی ہے کم سی کا زمانہ تھا دجلہ کے کنارے ہمارا گاؤں تھا بہت خوبصورت جگہتھی ہماری پوری برادری تھجور کا کاروبار کرتی تھی اس لیے رُتب

المحاب اير المونين المانين کوتمر کہتے ہیں محبور بیچنے والے کوبھی سب تمار کہتے تھے، ہمارے باپ کا نام یحیٰ ا تھا ہم اپنے باب کے گھرسب کے ساتھ رہتے تھے کچھ بھائی تھے کچھ بہنیں تھیں، ہارے گاؤں کی طرف ہے ایک بڑالشکر گزراہم نے یوچھا یکس کالشکرے کہا یہ تومسلمانوں کالشکر ہے یو چھا ہے کہاں جاتا ہے کہا بیا بران عراق پیصلہ کرنے جارہا ہے، حملہ ہوالز ائی ہوئی پہلی بار میں نے جنگ دیکھی اپنی سرحدیہ کیوں کہ سرحدی گاؤں تھا، ہم بھی ایران جاتے بھی عرب جاتے ہمیں عربی بھی آتی تھی فاری بھی آتی تھی اس لیے کہ مجم کے کنارے کنارے نہروان ہے اور ہم دریائے نہروان کے کنارے رہتے تھے دریا ہے کچھ دور پر ، ایک دن ہم نے ویکھا کہ اڑائی کے درمیان ایک بوڑھا تقریر کرنے لگا تو ہم بھی بیٹے کر سننے لگے اب جوتقریر سن تو چونکہ بھی میں نے ایبابیان نہیں سنا تھا مجھے بڑی عجیب عجیب باتیں معلوم ہو تیں جب تقریران کی ختم ہوئی تو میں قریب گیامیں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے انہوں نے کہا مجھے سلمانِ فاری کہتے ہیں چونکہ ہمارے عرب کے لوگوں کو فارسی نہیں آتی اس لیے ہم کولایا گیا ہے کہ ہم ایرانیوں کو پچھ باتیں سمجھا تیں ،اسلام سمجھا ئمیں تو ہم نے بھی یو چھالیا کہ اسلام کیا ہے سلمانِ فاریؓ نے ہم کو بتا دیا،ہم نے کہا ہم کلمہ پڑھتے ہیں پھر ہم بھی مسلمان ہو گئے ہمارے باہے بھی مسلمان ہو گئے پیر فنچ ایران کی بات ہے ہمارالڑ کپن تھالیکن عجیب بات ہوئی جب قافلہ واپس ہوا تو اس نے ہمارے گاؤں پرحملہ کیا اور اس کو اتنا لوٹا حالاں کہ ہماری برادری کے لوگ چیختے رہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے لیکن اس لشکر نے ہاری بات نہیں تی توبس لگتا تھا کیٹرے آئے ہیں اور لوٹ کر چلے گئے جب بستی ہاری اجڑ گئی تو ہم کونے کے قریب آ کر آ باد ہو گئے پھراس کے بعد پچھ اطمینان ہوامیرے والد نے تھجوروں کا کارو بارشروع کیاایک دکان تھجور کی کھول

اصحاب امير المونين المحتال المحاب المير المونين المحتال المحاب المير المونين المحتال ا لی میں اس دکان پر بیٹھنے لگا یہاں تک کہ میری جوانی آگئی ابھی شاب میر امکمل ہوا تھا کہ کونے میں شور ہوا کہ بادشاہ وقت آنے والا ہے اگر سواری کی شان د کھنا ہے تو چلو ، محلہ گنا سہ سے سواری داخل ہو گی نشکر اِ دھر سے آئے گا ہم بھی جا کے راہ میں بیٹھ گئے شکر آیا اور بادشاہ بھی آیا اعلان ہوام بحد کوفہ میں اتریں گے منبریتقریرکریں گے ہم بھا گتے ہوئے متجد کوف میں آئے منبر کوہم نے دیکھااور جب منبريدايك اليسانسان كوديكها كهاس شان كاآ دي جم في محمى ديكها بي نه تقا اور جب بیان سناتو ہم حیران رہ گئے ابھی بیان ختم نہیں ہوا تھا کہ میں دوڑ کر اُن کے چیروں کو چومنے لگا کھر میں نے ویکھا دائیں اور بائیں دوخوبصورت شہزادے تھے پھرایک شخص ہے میں نے پوچھا یہ کون ہیں بیے حسنؑ ہیں بیے حسینً ہیں چونکہ میں عرب میں کی عورت کے یہاں کام کرتا تھا ملازمت تھی تو اُس کی غلامی میں تھا دکان یہ بھی بیٹھتا تھا، گزارا ہوتانہیں تھا جیسے ہی مجھ کود یکھا علی نے میرے چبرے کود کی کرفورا کہا ..... یج کہاتھار سول نے کہ سجد کوفد کے منبریہ ہو گے تومیثم آئیں گے تمہارے بیروں کو بوہے دینے کے لیے ،منبرہے جواُ تر ہے تو میرے ہاتھ کو تھام لیا کہا تیری مالکہ قبیلہ بن اسدی ہے میں نے کہا آ ب کو کیے معلوم، کہارسول اللہ نے بتایا تھابس مجھے لیے ہوئے اُس کے دروازے پرینچے کہا بھی بیکتنے میں بیجیں گی غلام، اُس نے رقم بتائی مولاعلی نے جیب سے رقم نکالی اور اُسے دے دی اور مجھے لے کر آ گے بڑھے، کہا جاؤ میٹم تمہیں آ زاد کہا الله كى راه ميں مين نے كہا البحى البحى تو آپ نے غلامى ميں ليا اور البحى آ زاد كر ديا آپ نے ہم سے خدمت نہیں لی اور آزاد کر دیا، کہامیثم آزاداس لیے کیا ہے کل ہےتم میرے پہلو میں بیٹھو گے روز انہ بس یمی خدمت ہے میٹم کہنے لگے کہ میں نے تواپیا آ قابی نہیں ویکھامیں جائے غاتومند کے پاس بٹھالیتے اور پھرجو باتیں

المحابرالمونين المواكن كرتے تو يہلے يہ كہتے ميثم بهارى حديث برى سخت ہارى حديث كا وزن ہرآ دمی نہیں اٹھا سکتا اور یہ میں نہیں کہدر بارسول اللہ نے مجھ سے کہا کہ ہماری حدیث کا وزن یامَلک مقَّرب اٹھائے پاصا دقین ، اولیاء یا اوصیاءاور انبیاء اٹھا سکتے ہیں یا میثم مّم وہ وزن اٹھا سکتے ہو، مجھےرسول اللہ نے پینجر دی ہے تو جو اس حدیث کی گہرائی کونہیں سمجھے گا تو وہ بے تکی باتیں ہی تو کرے گاٹی وی پید پیٹھ کر ك على في و و دار الحكومت كيول بنا ليا، ميثم كو پرهومعرفت حاصل كرو، معرفت حاصل ہی نہیں کرنا ہے مسلمانوں کوتو مجھے تو حاصل کرنے دو،اس مجمعے کوتو حاصل کرنے دو بھی معرفت ہے بلند جھی تومیثم کو لے کر آئے ہیں اب میثم کی باتیں ہیں ہرایک میری حدیث کا پارنہیں اٹھاسکتا، میں چلاجا تارات ہوتی آ دھی رات توصحرا کی طرف چلے جاتے پھر تنہائیوں میں میں ہوتا اور علیٰ ہوتے حالاں کہ میں سمجھتا تھا کہ میں تنہا ہوں لیکن کم از کم چودہ آ دمی ایسے تھے جومجھ جیسے تھے ان میں رشید ہجری ، مجرا بن عدی ، کمیل بن زیاد بھی تھے اصبغ بن نباتہ بھی تھے زید بن صوحان بھی تھے صعصہ بن صوحان بھی تھے یہ چودہ افراد تھے جوعلی کوصحرامیں ڈھوندتے تھے کل میں نہیں، اِ دھرہے آئیں گے اور پھرمعرفت کی باتیں سنائیں گےجن کا پیتہ دوسروں کونبیں اور جب ہم نہ جایاتے ،ہم نہ پہنچ یاتے تو عجیب مولا تھامیرا ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھجوروں کے بازار میں آتا میٹم کہاں ہوارے میٹم کہاں ہےتو میں حیران ہوجا تاعرب اورعجم کا بادشاہ تھجوروا لے کوڈھونڈ نے بازار میں آ رہاہے،سید ھےمیری دکان پر آ جاتے، میں تر از ومیں تھجوریں تول رہاہوتا آتے ہی بیٹھ جاتے میری دکان پراب تمام دکا ندارا پنا کاروبار چھوڑ دیتے خلیفہ وفت میثم کی دکان پرتشریف فر ما ہیں پھرمیرا ہاتھ تھام کر کہتے میثم تھک گئے ہو گے، بیچ چھوٹے ہیں یادآتے ہول گے گھریہ کچھکام ہوگا جاؤ ہوکے آجاؤ، کہنے

التحاب المرافعين الموضين الموض لگےمولاتو کیاد کان خالی رہے گی ، کہا ہم بیٹھے ہیں ، بتاؤ کہیں ایساحا کم تم نے دیکھا کیوں کہ حکم تھا تو ہم گھر چلے جاتے میرے چھے بیٹے تھے صالح، شعیب، سب ہے چیوٹا مجھے بہت پیارا تھا تومولا کے نام یہ میں نے اس کا نام علی رکھا تھا اس کو میں علی کہتا تھا پیار ہے، بچے چھوٹے تھے اس لیے میں گھر آ جا تا ایک دن عجیب بات ہوئی بعد میں مجھے بازار میں پتہ چلاتمہیں پتہ ہےتم چلے جاتے ہو بعد میں جب گا ہک آتے ہیں توتمہارے مولاتر از ومیں تھجور پیچتے ہیں یعنی میری روزی کو موقوف نہیں کیامولانے ،ایک دن جومیں آیا تو درہم ودیناریہ نظر گئ کہمولاسے یوچھوں کہ کوئی گا بک آیا تھا، میں نے دیکھا کہ سامنے ایک سکّہ پڑا ہوا تھا میں سمجھ گیا کیکوئی گا بک آیا تھااورمولانے تھجوریں بیچی ہیں، میں نے جلدی ہےوہ سکیہ اٹھا یا اب جومیں نے دونو ں طرف پلٹ کردیکھا تو میں نے کہامولا یہ تو کھوٹا ہے تو مولا نے کہا پیکھوٹا ہےا گر تو تھجوریں بھی کڑ وی ہیں، پیٹم کہتے ہیں کہ ابھی مولا نے کہا ہی تھا ایک آ دمی ہاتھ میں تھجوریں لیے اور تھوٹھو کرتا ہوآیا کہ بیرکڑ وی تھجوریں دے دیں تومولانے کہا ہیکھوٹا سکہ بھی تولے جا دُلے جا وَ بیہ سکّہ، میں نے کہا میثم سے کہتم تو بہت قریب ہو گئے میرے مولا کے اب کون اپنے قریب ہوگا میثم پیہ بتاؤ عشقِ على كيااتنا آسان ہے كہ چار برس ميں سيكھ ليا جائے ، ميثم كہنے لگے آسان نہیں ہے عمر گزری ہے سلمانِ فاری ،ابوذرٌ ومقدادٌ اور عمّارٌ کی ٽو بے ٽو بے برس گزارے ان لوگوں نے تو میں نے کہا کہ پھر چار برس میں تم نے وہ عشق کیسے سکھ لیا جو ٹوے اور اتی برس میں ان بڈھوں نے سکھا، کہنے لگے تم کیا ہارے سارے راز آج امام بارگاہ چہار دہ معصوبینؑ میں یو چھلو گے تو میں نے کہا کہ میں لا یا کیوں ہوں آپ کوامام ہارگاہ چہار دہ معصومینؑ میں ، پیسب بیٹھے کیوں ہیں پچھ رازتو بتائیں بیمجت میں ڈو بلوگ محبت ہی سننا چاہتے ہیں تو کہا سنوکسی سے علم

المحابِ امير الموشين المحافظة اگرسیھنا ہے توصرف علم سیکھنا آ سان ہے میں نے کہا پھر، کہنے لگے دیکھوعلم اگر آ بھی جائے تو کا منہیں آئے گااس کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے میں نے کہا کیا چرعلم کے ساتھ کیا ہو، کہا جب تک علم کے ساتھ بصیرت نہیں ہے کا منہیں آتا اور میں نے کہابھیرت کیے آتی ہے، میٹم نے کہااس کے لیے عقل کامل ہوجائے میں نے کہا کچھاور بھی سمجھائے اس لیے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سب عربی بیٹے ہیں، عجی بیٹے ہیں ارے ذرامیثم و یکھئے تو چیرے تو دیکھئے یہ سارے مہاجر بھی نہیں ہیں بھئی اگر لکھنؤ میں پیدا ہوئے ہوتے تو بھی صحیح ہے بات سمجھ میں آ جاتی سب کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے آئکھ کھول کرسندھی سُنی پنجابی کی پشتو سی بلو چی سنی اردوتو بس پڑھ لی اور عربی بیاوگ پڑھتے نہیں کسی ایک مولوی کونجف بھیج دیتے ہیںتم پڑھ کے آ وُسب کے حصے کا اور جب وہ پڑھ کے آ جا تا ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، میثم میصرف ای یہ خوش ہوتے ہیں قرآن سے پڑھرہا ہے، قرآن سے پڑھ رہاہے ای پہنوش ہیں کہ قرآن سے پڑھ رہاہے وہ کیا پڑھ ر ہاہے بس قرآن سے یو ہ رہاہے ارے میٹم کہنے لگے کیا باتیں کرتے ہوقرآن ہم نے مولاعلی سے پڑھا، جارسال میں آپ نے قر آن بھی پڑھ لیا کہا قر آن تھوڑی تفسیر بھی پڑھی بھئ چارسال میں آپ نے تفسیر بھی پڑھ لی، کہا ہاں بھئ تم س چکے ہونہ کہ بہت اچھے راج دلارے شاگر دعبداللہ ابن عباس تتھے مولاعلیٰ ك برسهابرس كه مدين ميس مين نے كہالال جى بال تھے كہنے لگے وہ توتم نے سنا ہوگا نا کہ اتنہوں نے سورہ الحمد کی تفسیر پوچھ لی تھی پوری رات گزرگئی اور بائے بم الله ك نقط كى شرح بوتى ربى صبح بوگئ استنے يائے ك مفير تھے، يس نے كہا جی کہنے لگے ایک دن وہ شہادت مولاعلی کے بعد میرے آخری دور میں کونے آ گئے کونے میں شور ہوا کہ عبداللہ ابن عباس مولاعلیٰ کے شاگر دہیں میں بیٹنے گیا

الموسن كالموسن انہوں نے کہا کہ کون، میں نے کہا میثمٌ ، کہا آؤ آؤ بڑی تعریفیں کرتے تھے میرے استادعلیّ، میں نے کہا و کیھئے میرے استادعلیّ میرے چیا زاد بھائی میثمّ کہنے لگے رشتہ داریاں نہ جمایئے وقت کم ہے اگر تفسیر لکھوانی ہے میں بولتا ہول آ پ لکھیے وقت کم ہے میرے یاس،عبداللہ ابن عباس نے قلم اٹھایا کہا میٹم ،کہا سچھ یو چھنے کی ضرورت نہیں ہے قر آن میں نے علیٰ سے سیکھا ہے، میں نے اس کے اسرار اس کے رموزعلی سے سیکھے ہیں جلدی لکھیے میں بولتا گیا عبداللہ ابن عیاس لکھتے گئے ذراساوہ دیرلگاتے قلم زُکنا تو میں ادھراُ دھرد کچھ کرایک جملہ کہتا وہ چو نکتے لیکن وہ لکھنے میں منہک تھے ایک بار مجھے پسینہ جو آیا میں نے اپنا عمامه اتارامیں نے کہا آپ اس ونت بیٹے ہوئے تفسیر قر آن لکھ رہے ہیں آپ کا کیا حال ہوگا جب آ ب سیس کے کہ میٹم کو مجور کے درخت پرسولی بدانکا یا گیا، عبدالله قلم رکھ کر کہنے لگے تم تو کا ہنوں کی جیسی با تیں کرتے ہوکہاایک بات س کر آ پ نے مجھے کا بن کہددیا قیامت تک میں جتنی بلائیں اور مصیبتیں آئیں گی کہیئے تو سناؤں سب مولانے بتایا تھا آپ تواہجی تفسیر کاعلم ہی جانتے ہیں علم منایا بیلم بلایا میں نے علیٰ سے سکھاوہ حدیثیں میں نے علیٰ سے لی ہیں جن کا وز ن صرف فرشتہ اٹھاسکتا ہے یاانبیاءاٹھاسکتے ہیںاگرآ پوزن اٹھاسکیں تو پیتہ چلااس کاوزن میٹم اٹھا کتے تھے عبداللہ ابنِ عباس نہ اٹھا یائے اس کیے علی نے ان کونہیں بتایا اب ذرااينے دل کوتم مٹولو که آج تم کیے مُن لیتے ہووہ حدیثیں، آج تم کیے مُن لیتے ہو تواگر نہ ہوتے میثم ، نہ ہوتے قنبر \* اور ہمیں معرفت کی راہ نہ بتاتے تو ہم بھی نہیں س سکتے تھے مُن کریا گل ہوتے ، کپڑے پھاڑ کر کہتے غلط(معاذ اللہ)اس لیے تو ہم نے آپ کوز حمت دی ہے ہم آپ سے حدیثیں تھوڑی سنتا چاہتے ہیں حدیثیں تو ہم نے سب پڑھلیں سلیم بن قیس کی کتاب میں نے پڑھ لی ہم نے آپ کو

المونين الموني اس لیے بلا یا ہے کہ آپ نے حدیثوں کا وزن کیے اٹھایا وہ بتادیجئے ،توتم جب حدیثیں ن چکے ہوتو یہ کیوں یو چھ رہے ہو مجھ سے، میں نے کہااس لیے کہ کوئی نیا فارمولا جمیں بتا دیجئے کچھلوگ اٹکار کرتے ہیں ہماری باتوں کوہم سے سنتے ہیں باہرجا کریرہ پیگنڈہ کرتے ہیں کہ ہم ضمیر اختر کے علم کے تو قائل ہیں لیکن ان کے عقائد ممیں پیندنہیں ہیں ان کوسنانا ہے، کہنے لگے ایسے بھی بدتمیز لوگ یہاں رہتے ہیں، ایسے کمینے لوگ بھی یہاں رہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں رہتے ہیں ہمیں بتائے تا کہ ہم ان تک کھے پہنچا ئیں، کہنے لگے توسنوعلم لینے کے لیے ظرف کا وسیع ہونا ضروری ہے! گرکسی کے پاس ظرف نہیں تو چاہے جتنا لکھ پڑھ لے، سیکھ لے شاعری، کرے خطابت اگرظرف نہیں تو سب بے کارتو ایسے کم ظرف اگر تمہیں ملیں توان کے سامنے کچھ نہ بتانا انہیں کچھ نہ سکھانا پہلے ان کا ظرف آ زیاؤ کی عشق علیّ ان کے ظرف میں ساتا ہے یانہیں اور ظرف بڑااس کے پاس ہوگا جو تنی ہوگا، تنجوسوں کے یاس ظرف نہیں ہوتا ہے کہا مجھ سے میثم نے تو میں نے میثم سے کہا آپ کو کتنے علوم علی نے دیئے ، کہا ہمیں علم اموات دیا یعنی ہم چہرہ ویکھ کربتا دیں گے کہ کب مرنے والا ہے، کیے مرے گا اپنی موت مرے گا یا مارا جائے گا پیملم مولائے ہمیں دے دیا، کوئی بلا پہلے سے آنے والی ہے ہمیں پہلے سے پت ہے کہ یہ بلا آنے والی ہے آ گے کیا گز رے گاہمیں معلوم ہے بیٹلم مولانے ہمیں دیا اور كيا بتايا آپ كوكها بهنى جم تهميل كيا كيا بتا نميل كه كيا كيا بتايا بينجه لوكه ايك دن صبیب ابن مظاہر ہمیں مل گئے تھے بازار میں تو وہ ذرا گورے رنگ کے تھے حبیب اور بال ان کے ذرا بھورے بھورے تھے تو وہ خضاب خریدرہے تھے، میں نے کہاا ہے صبیب کیا دن ہوگاہ ہ جب تمہاری داڑھی ادر تمہارے سرکے بال خون سے خضاب ہو جائیں گے تو خبیب پلٹے اور کہنے لگے اچھاوا قعہ کر بلاتمہیں

العجاب اميرالمومنين الموافق بھیمعلوم ہے،میٹم نے کہاصرف معلوم نہیں ہے میرے مولانے پورا وا قعد سنایا ہے کہاا چھانچ کہاتم نے لیکن مجھے بھی تومولانے کچھ بتایا ہے اور تمہارااس دن کیا حال ہوگا جب حریث کے گھر کے سامنے مجور کے درخت پراٹکا یا جائے گا، پھانی وی جائے گی تو پھر میں نے پلٹ کر کہا کہ حبیب تمہار اسرتو نیزے یہ رکھا جائے گا بھرے بازار میں تماشہ بنا کر پھرایا جائے گا تو حبیب مجھے دیکھنے لگے اور پھر حبیب سجھ گئے کہ کتناعلم میں نے مولا سے لیا ہے حبیب اپنی راہ چلے گئے میں ا پنی راہ چلا گیا بعد میں مجھے پینہ چلا رشید ُجمری آئے وہ کہنے لگے کہ یہاں کیا کوئی دوا شخاص آئے تھے دکا ندار کہنے لگا اشخاص کیا دود پوانے تھے، کیا کہتے تھے، کہا وہ عجیب باتیں کر رہے تھے ایک دوسرے کوموت کی خبر دے رہے تھے، رشید خجری نے کہا مجھے بتاؤ تو کیا جملے کیجے تھے، کہاایک نے دوسرے ہے کہا کہ تمہاراسر نیزے یہ پھرایا جائے گا تورشیڅِری کہنے لگے خدارحت نازل کرے میثمٌ یہ بتانا بھول گئے کہ جو نیزے پیمرلائے گا اسے سور دیے انعام ملے گاتو میں نے میثم سے کہا کہ کیا آپ یہ جملہ بھول گئے تھے واقعۃ کر بلا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مولا سے سناتھا رہے حبیب کے سرکواٹھانے والا ہے نیز ہ لے کے آئے گااس کی تنواہ میں سورویے اضافہ ہوا میہ بات کیا آپ بھول گئے تتھے، کہانہیں بھولے تھوڑی جوہمیں معلوم تھا وہ حبیب کوبھی معلوم تھا جوصبیب کومعلوم تھا وہ رشید کچری کوبھی معلوم تھا یہ کیوں انہوں نے کہا کہ بھول گئے ، کہانہیں ان سے سہو ہوا بتایا سب کوتھالیکن کچھ حصوں کے بتانے کی اجازت تھی کچھ کی اجازت نہیں تھی جہاں تک مجھےاجازت تھی میں نے بتایا جہاں تک رشیدِ مجُری کواجازت تھی وہاں تک انہوں نے بتایا اچھایہ ہے ظرف کی بات ورندا گرکوئی کچھین لے تو جا بتا ہے کہ سب پیٹ سے نکال کرر کھ دے بات کہنا آسان ہے رو کنامشکل ہے لیکن جب

العاب امير المونين المنافق سب کہہ جاتا ہے آ دمی تو بڑا پیٹ ہلکا ہے ہیں روکی نہ پیٹ میں بات سے حمی مشکل منزل کیا کہنا ہے اور کیانہیں کہنامعلوم توسب ہے تو میں نے کہا کھشق میں آپ بڑھتے چلے گئے کہ مصیبتوں کے بارے میں آپ کوسب کچھ معلوم ہو گیا تو کیا اینے پارے میں بھی آ پ کومعلوم ہوا، کہاہاں وہ تو ہرونت جب کوئی اچھا کام میں كرتا تومولا يهي كهته كياحال موكا تيراميثم جب تحجيه سولي يدانكا ياجائ كاسنته سنتے میں عادی ہو گیامولا ہمیشہ کہتے بھئی کیا حال ہوگا تیرامیثم کہتے کہ ہر بارکوئی نیا جملہ کہتے تو پھر میں رُک جا تا اس لیے کہ یہ جملہ تو میں سن چکا تھاا یک دن کہنے لگے کہ دیکھووہ حاکم تنہیں بلائے گااورتم سے کیے گا کیلی سے بیزاری کروہلی یہ تبرّہ كروتوميثم ايباكرنانه مجھے گالی وے لينا مگرتيرة نہيں كرنا اس ليے كه ميں مسلمان یدا ہوا ہوں اگر گالی دینے ہے تمہاری جان نیج جائے تو گالی دے لینا، کہانہیں جان نہیں بحانی اب بتائے ، کہا تو پھر بھانی چڑھو گے ، کہا یہ میرے لیے چھنیں ہے ارے کہاں مجھ میں بات آئی ابراہیم نے اساعیل سے کہا میں تمہیں ذبح کر ر ہا ہوں کہا میں صبر کروں گا میٹم نے بیٹییں کہا کہ میرے لیے بیہ بہت کم ہے .... مولا کہتے ہی رہتے میں سنتا ہی رہتا تو میں کہتا میں بیتونہیں کہسکتا ، نہ میں گالی دوں گانہ ہی آ بو کرا بھلا کہوں گامیں نے توعشق کیا ہے مولانے کہا، ہاں کناسہ کے میدان میں تھجور کا درخت ہے وہ کا ٹا جائے گا اس کے ایک مکڑے یہ تہمیں سولی پرچڑھایا جائے گاایک دن میں نے یوچھا کہ بیکون کرے گاکہا کمینہ بدکار عورت کا بیٹا زن زانیہ کا بیٹا این زیاد آج مجھے میرے مولانے قاتل کا نام بتادیا اور جگہ بھی بتا دی میں نے جگہ کی رکھوالی شروع کر دی اور میں سرحد کوف پر قاتل کا ا تظار کرنے لگا کب آئے گا ابن زیادہ آج لوگ قاتل سے دور بھا گتے ہیں علی والے قاتل کا انتظار کرتے ہیں یہ ہے عشق علی ، میں نے کہامیثم بیآ ہے کسی یا تیں

العاب إمير المونين المحافظ المحافظ كررہے ہيں ہم انچولی والے ہيں، بہت ڈرتے ہيں، بم دھا كے وغيرہ سے آپ تو ہمیں خوف دلا رہے ہیں، کہنے گلے میٹم کہا گر میں ایسانہ کرتا تو آج تمہارے ول مضبوط نہ ہوتے تو آج تم عشقِ علی پر جے ندر ہے تم بھی بھاگ رہے ہوتے إدهر اُدھ، میں نے کہا میٹم سے کہ میرے مولا کے عقیدے میں تقید بھی تو ہے آپ نے تقیّہ کیوں نہیں کرلیا، میٹم کہنے لگے سنو ہم تمہاری کسی بات پیغصہ نہیں کریں گے اس لیے کہ ہم اعلیٰ فطرت ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تمہاراعلم کم ہے ہم تمہیں سکھائمیں گئم ہم سے بوچھ رہے ہو تقید کیوں نہیں کیاارے تقید کرے بھاگ جاتے عشق علی تم تک کیے پنچا، میں نے کہامیٹم آپ توبلیغ باتیں کرتے ہیں ذرا تشریح تو کر دیں، میٹم تمار کہنے لگے نہیں ہم نے مولا سے پیسکھا ہے کہ ہم جسخ التينين ہيں، جاہل بار بار پوچيس ہم بتائيں گے پوچھو،بس بيہ بتا ديجے میثم کہ آپ نے تقیہ کیوں نہیں کیا، کہا ابھی توتم نے یو چھامیں نے کہا ایک باراور بتا د یجئے کچھاور شرح کر دیجئے ،سنو تقیۃ وہاں ہوتا ہے جہاں یہ تقین ہو کہ جان نی جائے گی، جب موت سامنے آ جائے تو تقیة کرنا بز دلی ہے تو پھر تقیة نہیں اب تو جان جائے، میں نے کہا کہ کوئی مثال، کر بلا میں حسین کومعلوم تھا کہ کہیں بھی جائیں بنی امتیہ چیوڑیں گے نہیں توحسینؑ نے تقیۃ نہیں کیا میں تقیۃ کیوں کرتا اوراگر میں تقبی*ر کے چ*لا جاتا تو بنی امتیکو در بار میں گالیاں کون دیتا ہیٹم کہنے لگےتم امام بارگاہ چہاردہ معصومین میں اتناسا مجمع لے کربیٹھ جاتے ہوتم سمجھتے ہو بڑا مجمع ہے ارے ہم کونے کی ایک گلی میں اس ہے دس گنازیادہ مجمع جمع کرکے کہتے ہیں آ وَ فضائل علی سنو مجمعے لگ جاتے لیکن اگلا جملہ بہت سے لوگ کمزور دل کے برواشت نہیں کریائیں گے میثم نے مجھ ہے کہا کہ میں صرف پنہیں کہتا تھا کہ آؤ فضائل علیٰ سنواس لیے کہ بیرجابر بھی کہتے تھے، بیر میّار بھی کہتے تھے، بیابوذر بھی

المحاب امير المومنين كالمتاب الميرالمومنين المتاب الميرالمومنين المتاب الميرالمومنين المتاب ا كتبح يتضحا گلاجمله كهتاتها آؤفضائل على سنواور بني اميد كے عيب سنوآؤ ميں بتاؤں كەكىيابىي بنى امىيتومىن توڭى اورتبرّە دونوں اپنى تقرير مىں ركھتا تھا،مىثم اچھا ہواتم نے بتادیا ہم تمہاری سیرت پر چلنا چاہتے ہیں تم مدد دو گے، کہا ہم ساتھ ہیں ،میثم نے کہا ہم ساتھ ہیں اب کیا ڈر ہے میٹم تمہارے ساتھ ہیں ابن حریث دشمنِ اہلِ بیت تھالیکن تھجور کے درخت کے سامنے اس کا مکان کناسہ میں تھا جب بھی نکاتا میں ایکارکر کہتا ابن حریث ہم تمہارے پڑوس میں آنے والے ہیں وہ کہتے میں معجمتا کہ مکان یہاں نیالینے والے ہیں، اپنامحلہ چھوڑ دیں گے میں ابن زیاد ہے جا كرميثم كي شكايت كرتابيا بن حريث ني بيان كياميثم كومعلوم تهاميثم ني بيان كيا ای نے جا کہ بتایا اس نے کہا کہ میٹم بنی امیہ کے عیب اس طرح بیان کرتے ہیں كه كوفي والول كوبن اميه سے نفرت ہوجائے گی اور پھر تختہ الث جائے گاتم لوگوں کا میٹم کے بیانات سے پچھ کرو، جب سے میٹم کی شکایتیں ابن زیادہ نے سی يريشان رہے لگا پريشان اس پنبيس تھا كەفضائل على پڑھ رہے ہيں بہلا مكرايا تھا جو تھلے عام کونے کی گلیوں میں ان کے کالے کرتوت سنار ہاتھا، اسے معلوم تھا شام تک خبر جائے گی اور ہم ہے سوال طلب ہو گاغصے میں تو رہتا ہی تھا ایک دن جونكلاتو پرچم والا پرچم ليے ہوئے تھاا بن حريث كے گھر كے سامنے جوشا ہراہ تھي ادھر ہی سے نکلا جاتا تھا کناسہ، پرچم جوہوا سے لہرایا تو کھجور کے درخت میں اٹک گیا پرچم پھٹ گیاوہیں رُکا اور زُک کر کہنے لگا درخت کاٹ کر پھینک دو، منحوں ہے میہ درخت اس میں الجھ کر ہمارا پرچم پھٹ گیا آ رے لے کر بڑھئ آئے بورے درخت کے تنے کے چار ککڑے کیے اور وہاں ڈال کر چلے گئے کوئی دوڑا دوڑآ یا کہامیثم وہ جس درخت کوتم پانی دیتے تھے کٹ گیاسناتم نے مجھے پتہ چلاتھا کہ درخت کاٹ ڈالا گیا، میٹم نے اپنے بڑے بیٹے عمران کو بلایا میں نے کہا

الماب امر الموشين المحافظ الماب المرافي الموشين المحافظ الموسين المحافظ الموسين المحافظ الموسين المحافظ المعالم المعالم المحافظ المحاف عمران ایک کیل لے لواور جلدی ہے جاؤان جاروں ٹکڑوں میں جوسب سے چھوٹا عکزاہے اس بیکل ہے میرانا ملکھنا، میثم ابن تیجی میرے باپ کا نام اورکیل اس میں تھونک دینا،عمران ابن میثم کہتا ہے کہ بعد میں مئیں نے جا کر دیکھا تو بیو ہی تنا تھااب میں نے بہت یو چھامیثم سے کہ کیا مولانے چاروں مکڑوں میں بہجان کوئی بنائی تھی کہ بیدوالافکڑا آپ کا ہے کہا ہاں تو میں نے کہا کہ لکڑی میں کیسے پیجان ہو گی تو یہ چاروں فکڑوں کا ہوا کیا میٹم نے بہ کہا تھا کہ ایک فکڑے پرمجمہ بن آٹھم کو بھانی دی جائے گی ایک بیرشید حجری کوایک یہ خالد بن مسعود کواور ایک بیتم کوتو میں نے کہا کہ مکرا آب اپنا خود و کھتے تو پہنچانتے بیٹے کوآپ نے کیے بتادیا کہ کیل لگا کرآ جاؤ ہولے یہی توعلم معرفت ہے جومولا کے پاس بیٹھ کرسیکھا جا تا ہے یا جومولا سے معرفت کرتا ہے وہ سکھا سکتا ہے اس کی شرح نہیں ہوسکتی میں نے کہا نہ بتا ہے مگرا تنا تو بتا ہے کہ آ گے کیا ہوا،میٹم کہنے لگے میں اس دن کا انتظار کرنے لگا تین ٹکڑے وہاں سے غائب ہو گئے ایک پڑار ہا، ذی الحج کامہینہ آ یا تو میں سوچنے لگا کہ میرا آخری سال ہے چلوج کر آئیں میں جج کے لیے گیا ج کرنے کے بعد میں میسو چنے لگا کہ مدینے بھی ہوآ وُں قبرِ نبی کی زیارت کے لیے میں نے قبر نج کی زیارت کی اور میں أم المومنین حضرت أسلم کے یاس گیا جیسے ہی أم المونين أم مللي كوية چلا كميم أت بي اين اي غلام كوآ واز دى كبا كه عطرى شیشی لا دُاوراُن کی ریش میں، بالوں میں، زلفوں میں عطر لگاؤ میثم کہنے لگے آپ اتنااہتمام کیوں کرتی ہیں کہا کہ بس اس لیے بیاہتمام کیا کہ بہت جلدتمہاری بیہ ریش خون میں تر ہونے والی ہے، میثم نے کہا کہ کیا آپ کوجھی بیررازمعلوم ہے تو ام سکنیؓ نے کہا کہ رات کو جب میرے حجرے میں سنا نے میں علیؓ کو پچھے رسول ؓ بتاتے تو کھے کھے میں نے بھی سنا ہو میں نے کہا کہ کیا میرے آ قاحسین یہاں نہیں

امحاب امير المونين المحافظ المحافظ المحاب المراكونين المحافظ المحاب المراكونين المحافظ کہاہاں وہ بیرونِ مدینہ گئے ہیں لیکن میٹم جتناحسین تمہیں یادکرتے ہیں اتنا کوئی مدیے میں تم کو یادنہیں کرتا بار ابر آ کر مجھ سے تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں نانی میثمٌ کاجوابنہیں،اتنابڑادل میراہوگیامیثمٌ کہنے لگے کہ میراشہزادہ میری تعریفیں كرتا ہے تقرير ختم ہو گئي ميٹم كوكونے جانا ہے ليكن ہم سب ميٹم كے ساتھ آج کونے چلیں گے میٹم کوا کیلے ہیں جانے دیں گے آج تو کونے جانا ہے میٹم کہتے ہیں کہ میں مدینے سے واپس ہوا جیسے ہی کونے میں داخل ہوا دوسوآ دمی کوتو ال شہر کے ساتھ موجود تھے مجھے دیکھتے ہی داروغہ نے کہامیٹم تم آ گئے ابن زیاد کا حکم ہے کہ تہبیں گرفتار کرلیا جائے ابن زیاد نے تھم دیا ہے کہ جلد از جلد میٹم کو لا کے سامنے پیش کیا جائے قید کر کے ،میثم کہتے ہیں میں مجھ گیا کہ وہ دن آ گئے ہیں تمہارا آخری فج ہوگا مجھے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا ابن زیاد نے مجھ سے کہا کہ سنا ہے کہتم علیٰ کے بہت دُلارے تھے، کہا ہاں وہ آ قا ہمارے تھے ہم ان کے غلام تھےوہ اپنے ہرغلام ہے محبت کرتے تھے، کہاتم ان کی جھوٹی حدیثیں سناتے ہو، کہا تجھ ہے کس نے کہا، کہا حریث نے کہا جھوٹ بولتا ہے میں سچی حدیثیں سنا تا ہوں وہ جھوٹا ہے ابن زیاد نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا ورنہ علی ہے بیزاری کروتومیٹم نے کہا کہ یہ بات مجھےمعلوم ہے کہتو مجھےقتل کرے گالیکن میں علیٰ سے بیزاری نہیں کروں گاابن زیاد نے کہا کہ کیامعلوم ہے تہمیں کیامعلوم ہے، کہایاں میرےمولا نے بتایا ہے کہ بدکارعورت کا بیٹا زنازادہ کمیپنہ خصلت ابن زیاد تنهبیں قتل کرے گا چوٹ کھایا ہواسانپ دیکھیں پیمنزل کیا ہے یعنی میثم کو معلوم ہے کہ میں قبل کیا جاؤں گا تو بھائی موقعہ کیوں چھوڑ دیں نہیں سمجھے بھئ قبل تو ہونا ہے تو کیا دب کے زبان بندی کر کے جائیں ارے وہ تو بتاتے جائیں جواس کی حقیقت ہے، کیا بتایا ہے مل نے میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا اب غصے

المحابر المونين كالمونين المونين المون میں اٹا ہوا ہے اور تازیانہ ہاتھ میں ہے میٹم نے کہا ریھی مولاعلی نے بتایا ہے کہ تو میرے ہاتھ کا نے گاتو میرے پیر کا نے گا، کہااور کیاعلی نے بتایا ہے، کہا کہ علی نے بتایا کہ مہیں قل کرنے سے پہلے تیرے پیٹ میں مخبر ڈالا جائے گا، پیٹ کو جاك كيا جائے گا، زبان كوكا ٹا جائے گا، كہا تو آج ميں كوفے والوں كو دكھاؤں گا كە تىرامۇلاعلى ( نعوذ بالله ) جھوٹا تھا، میں نہیں كا ٹوں گا تیری زبان تا كەسارى د نیا تجھ یہ بھی بنے کہ تو بھی جھوٹ بولتا ہے تیرا مولا بھی ، جلّا د سے کہااس کے ہاتھ پیر کاٹ دے، کناسہ کے درخت کی لکڑی پیرگاڑ دواس کو کیلوں سے لے جاؤ ، پیٹم کہتے ہیں مجھے زخی حالت میں کناسہ کی لکڑی یہ کیلوں سے میرے ہاتھ یاؤں تھونک دیئے ایسے میں میں نے آ واز دی ابنِ حریث میں کہتا تھا پڑوں میں آرہا ہوں آ گیا نااب اگرانسانیت ہے تو میراایک کام کروتم تو دخمن اہل بیت ہولیکن مرنے والے کی وصیت پوری کی جاتی ہے کہاتھوڑ اسایانی لاؤ حریث نے اینے بیٹے کے ہاتھ یانی بھیجامیثم نے کہایہاں یانی چھڑکو، زمین کوصاف کروخاک کو ہٹا كرياني چيزكو پھرميں نے كہالا و تھوڑى ى لوبان اوراگر بتى لاكريہاں سلگاؤاگر بتی اورلوبان سلگائی گئی کہامیں نے محفل ہجائی ہے ذکر علیٰ کی بید دارنہیں ہے بیمیثم کا منبر ہے کو فے والو آؤوہ حدیثیں سناؤل جوتم نے اب تک فضائل علی میں نہیں 'سنیں اور دہ لعنتیں بنی امید کی بتاؤں جوتم نے نہیں سنیں ذراسی دیر میں ہزاروں کا مجمع ہوا اور سب قلم کاغذ لائے تھے میٹم کہدرہے تھے جلدی جلدی لکھو میں سناتا ہول لکھتے جاؤ ککھتے جاؤ دارکومنبر بنانے والے ذکرعلیؓ کامنبر بنانے والےا ہے میثمؓ تجھ پران سارے ماتم داروں کا سلام ،حریث بھا گا ہوا گیا ، کہا ابنِ زیا د تجھ کو پہتہ ہے کہ انقلاب آ جائے گا ہزاروں کا مجمع میٹم کوئن رہا ہے اور وہ فضائل سنار ہے ہیں اور جھوم جھوم کرسنا رہے ہیں ہاتھ پیرول سے لہو بہدر ہا ہے گرز بان ہے کہ

المحاب المرالمونين المحافظة فصاحت اور بلاغت سے چل رہی ہے اور بنی امیدکوگالیاں دے رہے ہیں اگر تو نہیں رو کے گا توسمجھ لے تیری پشیں تباہ ہو گئیں اور نکھوار ہے ہیں میٹٹم ،حلا دکو حکم دیا میٹم کی زبان کاٹ کرمیرے میں لے آجلا دخنجر لے کرچلا جاتے ہی غصے میں پیٹ پرکوکھ پر ناف کے نیخ خجر ماراخنجر کھینچا میٹم نے کہا کیوں آیا، کہاا بن زیاد نے کہا ہے کہ زبان کاٹ لوکہا ذرا قریب آ جلّا دقریب آیا منہ میں تھوک جمع کیا تھوک جمع کر کے ساراتھوک جلا د کے منہ پرتھوک دیا اور پیچینک کر کہا کہ جس طرح میں نے تھو کا ہے تو ابن زیاد کے منہ پر تھوک اور کہہ دے ابن زیاد سے میرامولا سیاہے، لےمیرامولاسیاہے میٹم نے زبان نکالی کہا لے زبان کاٹ لے خبرسے زبان کی لیکن جیسے ہی زبان کی ایکار کرزبان کو تالومیں اڑا کے زور سے کہا یا علیٰ ، ہوگئی تقریر میٹم ہم بھی یکاررہے ہیں یاعلیٰ آج تو پورا کوفیہ یکارر ہاہے یاعلیٰ جب بھی پکاراوہ مددکوآئے آج تومولا زخی ہیںتم جیوسلامت رہوکل کی مجلس کے بعد شبیہ تابوت ہے، پرسوں بھی شبیہ تابوت ہے شب ضربت گزر چکی آج دن ہے انیس رمضان کا مصائب یہاں پرختم ہوئے تھے علیٰ کے بیٹے علیٰ کو لے کر چلے درِ مبجدِ کو فد تک آئے تھے کہ کنیزیں دوڑتی ہوئی آئیں شہزاد و کشن ہماری شہزادی زينبً اوراً م كلثومٌ بهت يريثان جي كهتي جين بابا كوجلدي لا وُورنه بهم كمريخ لك یزیں گے علی نے یکار کر کہازینب سے کہوباباتمہارا آ رہاہے آتاہے آرہاہے مجدِ کوفہ ہے سواری علیٰ کی گھر بہنچی گلی میں ابھی سلطانِ امامت کی سواری پہنچی تھی کہ مڑ كرحسن سے كہا بيا جائے والوں سے كہوواپس جائي ايساند موكدميرى بيليال روئمیں تو ان کی آ وازیں سب کے کانوں تک جائمیں ان کوواپس جھیجومیرے گھر كے افر ادرُك كر مجھے لے چليں چاہنے والے واپس ہوئے بيٹے علی كو ليے ہوئے ابھی صدر دروازے تک بہنچے تھے اور ابھی دروازے میں داخل ہور ہے تھے کہ

امحابِ امر المونين في المحالي المونين المونين المحالية المحالية المونين المحالية الم پردہ ہٹااور بیٹی آ کر باپ سے لیٹ گئی کہابا با کیا ہم بیٹیم ہو گئے جلدی جلدی بستر لا یا گیابستر بچھا یا گیا تکھے رکھے گئے دونوں پہلوؤں میں علیٰ کو آ رام ہے بٹھا یا گیا ا ﴿ د ہام بر هتا چلا گیا، مسجد بھری مسجد کے باہر میدان بھر اسب سے عظیم مملکت کا خلیفہ ہے اس وقت بورا دارالحکومت ٹوٹا ہوا ہے خبر یا کر دروازے یہ ہیں سب کہتے ہیں ہزاروں کے مجمعے میں جگہ جگہ لوگوں نے دیکھا چھوٹے جھوٹے بچے اور سب رورہے ہیں سرپیٹ رہے ہیں راوی کہتا ہم بڑے حیران ہوئے ایک طرف ساری عورتوں کے غول ایک طرف چھوٹے جھوٹے بیچے رور ہے تھے تو میں نے یو چھاریہ بچوں کو کیسے خبر ہوگئ یہ بچے کون ہیں تو قنبر "نے بتایا کہ تغین ،جمل ،نہروان میں جولوگ مارے گئے بیان کے میتم ہے ہیں، شہیدوں کے بیچ علی روز ان کے گھر جاتے ہیں اپنے ہاتھ ہے رونی تنور میں لگا کر کھلاتے ہیں یانی پلاتے ، بچوں کو گود میں بٹھاتے ان بچوں کوخبر ہوگئی ان کا مولا زخمی ہو گیا بیسپ بیتیم بیچےرو رہے ہیں، یہ بیوہ عورتیں ہیں جن کی مددعلیٰ کرتے ہیں، گریہ کا شورتھاعلیٰ کے گھر كے باہرجس نے زيارت كى ہے اس نے على كا گھرد يكھا بساتھ ہى فاصلہ ہے شاہراہ سے ملی کے گھرتک وہ سب بھرا ہوا ہے مسجد کوفہ کے سامنے میثم تمار کا مزار چ میں ایک میدان وہ پورامیدان بھی بھراہوا ہے اژ دہام لوگوں کا مجمع ایسے میں کونے کے حکیم، جراح، طبیب سجی آ گئے سب کی تمنا ہے کہ میں مولا کو دیکھوں تجھ ہو سکے تو کروں اس لیے کہ ہمارا بادشاہ ونت ہے، ہمارا سلطان ہے، ہمارا خلیفہ ہاراامام، طبیب آیااس نے زخم کودیکھا کہا زخم گہراہے تکوارز ہرمیں بجھائی گئ ہے زہرا تر کررہاہے خون بہت زیادہ بہد گیاہے اور مُڑ کرایک بارطبیب نے امام حسنؓ سے کہااگر آپ کی اجازت ہوتو ایک دوا بناؤں مولا کے لیے اور وہ پلا دیں امام حسن تو چپ رہے لیکن سب نے پکار کر طبیب سے کہا ہاں ہاں بلا دو،

العاب امر الموتين المحافظ المحافظ (١٨) طبیب نے کہااس دوا کے لیے ہمیں تھوڑ اسا بکری کا دودھ جاہیے کوئی جائے اور لا دے بادشاہ وقت تھابات گھرے دروازے تک آگئ بس ابھی کسی نے پکار کر کہا تھاذ راسا دودھ چندلمحوں میں کئی ہزارگوزے دودھ ہے بھرے ہوئے اور ہرایک کہدر ہا تھا بیمیرےمولا کو پہنچا دوتو میں نے مُرْ کرکہامیثمُ تمار ،قبر تمہارےمولا کے لیے اتنا دود ھر بلا میں علی اصغر حسین کے ہاتھ پر، حسین پکاررہے تصح تعور ا سایانی جزاک الله جیوسلامت رہو، بہت گریہ کرتے ہو بڑا ماتم کرتے ہو میں کہتا ہوں ہرمجلس میں جواب نہیں تمہارا ماتم میں اور گریہ میں جیسے لگ رہاہے کہ آج ہی بدوا قعه مواید، دن گزراشام آئی تمهاری شهزادی زینب ایک جام شربت بنا کر لا تمیں کہا بابا روزہ تو آپ نے نہیں تو ڑالیکن افطار کا وقت ہو تمیا بابا پیشر بت پی لیجئے مُڑ کر کہاحسن بیٹاادھرآ ؤ دیکھوکل ہے ابن ملجم بھوکااور پیاسا ہے پہتنہیں اس کوکسی نے کھانے اور یہنے کوو یا یانہیں جاؤیہ شربت لے جاکر پلا دو پچھ سناتم نے شربت لائی ہیں زینب حسن سے علی نے کہا ہے کہ پیشربت قاتل کو بلا دوزینب نے بیمنظرد یکھا ہے تااب جملدسنٹاایک بارزینبؓ نے حلہ زینبیہ پیکھڑے ہو كركهاا بن سعدا تناكام كردے كه ميں اپنے بھائى كوتھوڑ اسايانى لاكريلا دوں ميرا بھائی پیاسا ہے میراحسین پیاسا ہے ایک بار کربلامین آندهی چلی طوفان آیازمین كاني شور موا قتل الحسين بكربلا، ايك بار بُقلدر مجى إدهرك لوگ اُ دھر، اُ دھر کے لوگ اِ دھربس سب یہی کہتے تھے حسینؑ مارے گئے، میری طرف و کھنا جیسے ہی بدآ واز آ کی حسین مارے سکتے ایک باراً م رباب نے خیمے کا پردہ اٹھا یا اور ایک بار کہا بھائی ذرا زک تیرانام کیا ہے کہامیں قبیلی بنی کلب سے ہوں کہا یہ تومیر اقبیلہ ہے تُومیر ابھائی ہے، کہاتم کون ہو، کہا میں غم کی ماری ربائے ہوں ز وجرجسین ہوں کہا کیا ہو چھنا ہے کہا بس اتنا بتا دے میرے والی کوجس وقت گلا

اسحاب امير الموشين المحافظ المحاب المير الموشين المحاب المراكم المحاب المراكم المحاب ا کاٹا گیا یانی ملا یانہیں،کسی نے یانی دیا یانہیں،میرے آ قاکو یانی ملا یانہیں اللہ ا كبريه ہے پياس اب مجھ ميں آيا كہ جب مجلس ہوجلوں ہوتوسىبليں كيول گتی ہيں اس لیے کہ سب سے بڑا مسلہ پیاس ہے جب یانی جیسی شے اور اس کے لیے حسینؓ کے بچوں کوتر سایا گیااللہ، اللہ علی زخی ہوئے حسینؓ نہیں تھے صفین کالشکر آیا ہوا تھاحسین کو علی نے کو فے سے باہر بھیجا تھاعلی انتظار کر ہے ہیں اب حسین آنے والے ہیں شام ہوتے ہوتے گھر کا دروازہ کھلا اور حسین داخل ہوئے توسر یریٹی دیکھی دوڑ کر بابا سے لیٹ گئے کہا ہا ہا یہ کیا ہو گیا، کہا میرے حسینٌ صبر کرواور شام تو ہوہی چکی تھی زینب، اُم کلثوم نے کہابابا بھائی حسن بھی روزے سے ہیں میں نے وسر خوان لگا دیا آ ہے بھی آ ہے سب کو لا سے علی نے کہا جتنے میرے یٹے ہیں سب کو بلالوسب بیٹیوں کو بھی بلالومیں آخری بارا پنے بھرے گھر کو دستر خوان پر دیکه لوں، پیچ میں علی بیٹے سامنے ساری بیٹیاں اور بیٹے ایک باراشارہ کر کے کہاحسین تم میرے پاس آ وُحسین علی کے قریب آئے ابھی افطار شروع نہیں ہوا تھا کہ ایک بارعلیؓ نے اپنے کا نیتے ہاتھ سے ایک کوزہ یانی کا بھراایک ہاتھ حسین کے گلے میں ڈالا اور کوزے کو حسین کے لب سے لگا کر کہا حسین کربلا کے پیا سے علی کے ہاتھ سے آخری باریانی بی لے حسین ماتم حسین۔



## تقریر(علّامه سیّضیراختر نقوی) حضرت ما لک اشتر

یِسُمِہ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِہ ساری تعریف اللّٰہ کے لئے درودوسلام مُحرَّو آ لِ مُحرَّ پر

مجالس تفسیر قرآن کی بیسویں تقریر آپ حضرات ساعت فرمار ہے ہیں گویا آج ہم نے دوعشرے تمام کیے کل ہے تیسراعشرہ شروع ہوگاجس کا اختام انتیس رمضان کو ہوگا، عزائے مولائے کا ننات کے سلسلے کی تیسری تقریر آپ حضرات ساعت فرما رہے ہیں شہادت اکیس کو، جناز ہ اٹھنا اور دفنِ مولا اکیس رمضان کو پڑھتا ہوں آج مجلس شب اکیس پر ہی رکے گی اور ختم ہوگی آپ کی معرفت، محبت محبت على عشق على في مجهم مجبور كيا كدمين فيجه ستيول سيخصوصي ملاقات آپ کی کرواؤں اوراس بات کی خوشی ہوئی کہ سامعین اس منزل تک آئے کہ انہوں نے مجبور کر دیا کہ کان سے تو بہت بچھن چیجے آئکھوں سے بھی تو دکھاؤ تو ہم نے سوچا کہ معرفتوں میں ہماری اور آپ کی اضافہ ہو،قر آن کی آیت ہے زمین پرچلو پھرواورسیر کرو ہمارے عجائبات دیکھو، جب آیت نہیں بھی پڑھی تھی اس سے پہلے سے زمین کی سیر بہت ہی کم عمری سے میں نے شروع کر دی تھی چونکدوس سال کی عمر ہے مجلسیں پڑھنا شروع کیس اور پچاس برس ہو گئے پڑھتے ہوئے تو ذکرِمولا کی وجہ سے ملکوں ملکوں کے سفر ہوئے جانے کہاں کہاں مولانے

التحاب إمير المونين المونين المونين المراكز الم پہنچایا اور بھیجا پھر کم عمری میں ہی جج کے لیے بلایا گیا،لوگ بڑھانے میں جج كرتے ہيں، جواني ميں جج كيا، زيارتيس كيس ايك بارنبيس كئ كئ بارتجسس براهتا گیاعشرے پڑھنے امریکہ کی مختلف اسٹیٹس میں گئے، بورپ کی تمام ریاستوں، اسٹیٹس میں گئے، بار ہاانگلینڈ جانا ہوا، ترکی تک کا سفر، اردن بھی گئے، شام بھی گئے، ایران ،عراق بھی گئے، یونان بھی گئے تو میں نے سوچا کہ جن ملکوں میں نہیں گئے تصور میں اگر وہاں پہنچا جائے تو کیسا ہے تو چلتے چلتے میں مصر پہنچا گیا مصر پہنچا تو وہاں دو تین زیارتیں تھیں تبھی میں مصر گیانہیں تھا تصور میں مصر پہنچ گیا راس الحسین کی زیارت کی ، زید شهید کی صاحبزادی زینب کا روضه دیکها روضے کی زیارت کی اس کے بعد میں باہر نکاتو میں نے یو چھا کہ مصرے شہر قلزم کتنی دور ہے کسی نے کہازیادہ دورتونہیں ہے کیکن وہاں جا کر کیا کرو گے، کہاوہاں ایک ہستی ہے مجھے ملنا ہے اور ان کواینے ساتھ انچولی لے جانا ہے اور ہم ان سے فضائل علی سنیں گے وہاں ایک مجمع انتظار میں بیٹھا ہے ہم ان سے فضائل علی اپنے مجمعے کو سنوانا چاہتے ہیں توانہوں نے گھبرا کرکہا کہ کیاتم مالک اشترکی بات کررہے ہو، جانے کیاسوچ کر گھرسے نکل رہے تھے کہ دروازے تک نہ پہنچے تھے کہ میرے ییے حسین رضا نے مجھ ہے کہا کہ آج مالک اشتر پر پڑھ دو، میں نے کہا کیسے یڑھ دوں یہ تو بڑامشکل کام ہے توانہوں نے کہانہیں بھتیا پڑھ دوتمہارے لیے کیا مشکل کام ہے، میں نے کہا بھئی بہت مشکل ہے اب انہوں نے اتنا اصرار کیا دو تین بار پھرشہر یارصاحب نے بھی اور بھی کئی لوگوں نے چلتے پھرتے کہا کہ مالک اشرّ برتقر برکر دو بھی ڈرلگتا ہے مالک اشتر سے اس لیے ڈرلگتا ہے کہ ان کی ہیبت موکی کی ہیبت سے کمنہیں ہے ایسا قدوقامت، ایساچیرہ اور ایساسینہ اور ایس چېرے په رعب وجلال کی کیفیت ہم تو انہیں دیکھ کر قریب تھا کہ بے ہوش ہو

التحاب امير المونين كالمراكز التحاب امير المونين كالمراكز التحاب المراكز المونين المراكز التحاب المراكز المراك جائیں تو ہم نے ان سے کہا کہ رخم کیجئے ہم بھی مولا کے چاہنے والے ہیں اس طرح گھورکرجلال ہے تو نہ دیکھتے ہم تو مرکررہ جائیں گے، ہم آپ کی نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتے تو وہ کہنے گئے کہ جبتم ہماری نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتے تو میرے مولاعلیٰ سے کیسے ملا قات کرو گے (مجمعے میں نعرے لگائے جارہے ہیں۔ علّامه صاحب دعا نمیں دے رہے ہیں۔۔۔تم جیوسلامت رہو) میں نے مالک اشتر سے کہا کہ آ ب چونکہ مولاعلیٰ کے بہت قریب رہے ہیں اور بے پناہ محبت مولا علیٰ سے کی ہے اور مولاعلیٰ کا قول آپ کے لیے بیہے کہ مالک اشرِّمیرے لیے ایسے تھے کہ جیسے میں رسول اللہ کے لیے تو آپ کی عظمت کا تو زمانہ قائل ہے پھر میں نے ان سے کہا کہ میں نے رہی صدیث پڑھی ہے آپ کے بارے میں کہ اگرمیر کے شکرمیں مالک اشتر جیسے دوہوتے تو میں پوری دنیا کو فتح کر کے رکھ دیتا تو وہ نگامیں مالک اشتر کی جومجھ پر بجلیاں گرار ہیں تھیں میں نے دو حدیثیں جو یڑھیں توان کی پلکیں خِھکیں مجھ کوملی پٹاہ میں نے کہا چلیں گےانچو لی، انہوں نے کہا چلو چہار دہ معصوبین چلیں گےانہوں نے کہا بھائی جب تہہیں ایسے مودّت کی حدیثیں یاد ہیں تو جوتمہارے ساتھی ہوں گے ضرور وہ معرفت سمجھتے ہوں گے تو آ ہی گئے مالک اشتراتو ہم نے کہا چلوسوال وجواب ہوجا نمیں موقع اچھا ہے سننے والے بھی ہیں تو ہم نے مالک اشر سے کہا کہ آپ کا نام تو ہم بچین سے سنتے آئے ہیں مالک اشر ممیں پہیں پتہ کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ کہال سے آئے تھے، آپ کی قوم قبیلہ آپ کے باپ دادایکون لوگ ہیں، کہنے لگے ہاں اس میں ذرامسکہ ہے وہ رہ ہے کہ دیکھومولاعلیٰ کے دشمن بہت زیادہ تھے ما لک اشتر نے بات سمجھانا شروع کی کہ بھی دشمن بہت تھے کیوں کہ میں مولا ہے ِ بہت قریب تھا اس لیے دشمنوں نے فضائل لکھتے وقت جہاں مولا کے فضائل

المحابِ امير المونين المونين المحابِ المير المونين المحابِ المير المونين المحابِ المير المونين المحاب چھیائے اس طرح انہوں نے جاہاتھا کہ میرا نام بھی تاریخ میں وفن کر دیں لیکن میرانام اس طرح رہ گیا کہ بھی دیکھو بات سے ہوئی کدایک خطمولاعلی نے مجھ کولکھا كه حكومت كيي كرنا چاہيے، اب مولاعليّ كے خطوط جب جمع كيے ابن الى الحديد نے مصر میں تو میراوہ خط بھی ایک کتب خانے میں مل گیا اس طرح لوگوں کو تلاش ہوئی کہ مالک اشتر کون ہیں جن کوعلی خط لکھ رہے ہیں تو میرانام رہ گیا'' نہج البلاغہ'' کی وجہ ہے، ( خدا آپ کونظرِ بدہے بیائے منٹوں میں کمپیوٹر کے ذریعے پیجالس دوسر بلکول میں پہنچ جاتی ہیں تو اس وقت آپ پورے ورلڈ کے سامنے ہیں ) اس لیے ہم اینے بچوں اپنے جوانوں کومعرفت کی اس منزل پر لائے کہ یہ بیٹے ہوئے مالک اشتر کی باتیں ٹن رہے ہیں، مالک اشتر کو جانتے ہیں اور بیجانے ہیں میمعرفت والے لوگ ہیں، ایسے میں میں نے مالک اشتر سے کہا کہ آپ کے والد کا کیا نام تھا تو مالک اشترؓ نے کہا میرے والد کا نام مُریث تھا ہم يمن كرے والے ہيں اور خى (قبيليمند ج) قبيلے سے تعلق ركھتے ہيں مند ج کے معنی ہیں سرخ جھاڑیاں کیونکہ جارے اجدادیمن میں پیدا ہوئے تھے جہاں سرخ جھاڑیاں اُ گئتھیں اس لیے ان کا نام مذحج رکھا گیا ہم یمن میں ہی پیدا ہوئے کیکن جب یرموک کی جنگ ہوئی تو ہم لشکر میں شامل ہوئے اور ہم نے یرموک کی لڑائی لڑی، یرموک کی لڑائی میں ہم پر رومیوں نے حملہ کیا تھا اور اس وفت جب کہ میرانام مالک تھا میرے دشمن نے مجھ پر جوتلوار کا وار کیا تو میری بھول کٹ گئی تھی چونکہ عربی میں ابرو، بھول کے کٹنے کواشتر کہتے ہیں تو اس دن ہے میرانام مالک کے ساتھ اشتر بھی پڑ گیا ابتم توجانتے ہوکہ میں مالک اشتر کیوں مشہور ہوا توسمجھ لو کہ اشتر میرا خطاب ہو گیا میرا نام مالک ہے لیکن میں مشہور اشتر کے نام سے ہو گیا، چونکہ دشمن زیادہ تصفیٰ کے اس لیے جاہئے

المحابر المونين المونين الموالم المرابين الموالم المرابين الموالم المرابين المرابين المرابي ال والوں کا شجرہ کون لکھتا، حالات کون لکھتالیکن ہم لوگوں کواس کی پروانہیں تھی ہم سبعلی کے عشق میں ڈو بے ہوئے تھے، ہم چاہتے تھے کہ ہماری معرفت بڑھتی چلی جائے ہم نے بھی علی کو دیکھا ہی نہیں تھا صرف نام سنا تھا، برموک کی لڑائی ہے واپس ہوئے تو ہم نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم یمن جا نمیں کوفے چلے جائيں كوفد جونيانيا شهرآ باد مواتھا اور ہمارے قبيلے والےسب كوفے ميں آباد مو گئے چونکہ میں سردار کا بیٹا تھا اس لیے پورے قبیلے والوں نے مجھے سردار مان لیا اورمیرے رعب اور دبد ہے کوسب تسلیم کرتے تھے اور جب بھی کونے میں کوئی حاكم آتا تھا اس وقت تك فيصله نہيں ہوتا تھا جب تك مجھ كوند بلايا جائے اور میرے قبیلے کی رامے نہ لی جائے، دیکھتے ہی دیکھتے زمانے گزرتے رہے، خلافت کے ادوار گزرتے رہے یہاں تک کہ تیسری خلافت کا دور آیا میں بہت ہی گوششینی کی زندگی گزارر ہاتھا جب بھی میدانِ جنگ کی ضرورت پڑتی تومیں اپنے قبیلے والوں کو لے کر جاتا اس لیے کہ مجھے تو اسلام سے محبت تھی اور پھر میں ابھی معرفت کی اس منزل پر بہنجا بھی نہیں تھا ابھی عشق علی سے میں واقف بھی نہیں تھا میں اسلام کو ہی سب کچھ مجھتا تھالا الد کہنے کے بعدیمی دین کی خوشنو دی ہے مجھ کیا پت تھا کہ علی ولی الله کا نشر کیا ہے ابھی تو میں اسلام کو بی سب چھ مجھتا تھالیکن قدرت جائتی تھی کہ میں واقف ہوجاؤں کہ اصل مقبقت کیا ہے اصل دین کیا ہے ایسے میں پنۃ چلا کہ حضرت عثان جوخلیفہ ہیں انہوں نے اپنے سو تیلے بھائی کوکو نے کا گورنر بنا کر بھیج دیا بیاطلاع بھی آئی کہوہ بہت زیادہ شراب پیتا ہ، ہروقت شراب کے نشے میں رہتا ہے ہم کویقین نہیں آیا کہ اسلامی نظام میں کوئی گورنرشراب پیتا ہواس لیے کہ ہم نے مجھی بھی شراب نہیں یی ہمیں شراب ے نفرت تھی ہمیں جھوٹ سے نفرت تھی اس لیے کہ ہم نے قر آن میں سارے

المحاب امير المونين المحافظة ا سبق اسلام کے بڑھے تھے اور جوقر آن بڑھ رہا ہو بھلا کیے ہوسکتا ہے کہ وہ شراب بیتا ہو، جوقر آن کی تلاوت کرے گاوہ شراب کیسے پینے گا کیوں کے قر آن کی تلاوت کرنے والاتو جھوٹا الزام بھی شراب پینے کاکسی پنہیں لگاسکتا پیۃ چلا کہ اگر بولے گا توجھوٹ بولے گا تو وہ قر آن بھی ظاہری طور پریڑھ رہاہے اورالزام بھی جھوٹ لگار ہاہے ہم تونہیں جانتے تھے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے میں ہمیں اطلاع دی گئی کہ شراب کے نشے میں نماز پڑھار ہاہے، میں پہنچ گیامسجدِ کوفہ میں تو وہ سجدے میں تھا میں بھی رُک گیاوہاں کہ ریکیابات ہے کہا بھے میں سجدے میں وليدكى آ وازمين صاف من رباتها كدوه بيه كهدر بإتفاقصيح عربي مين كه شراب پيواور پلاؤ پیواور پلاؤاورسب پیچیےنماز پڑھ رہے تھےلیکن جب نمازختم ہوئی تولوگوں نے ولید پرحملہ کردیا اس کو بحا کراس کے سیابی لے گئے ،لوگ اسنے ناراض تھے اور اسے دارالا مارہ لے گئے دیکھا تو وہ بستر پر پڑا تھا اور قے پیہ تے کر رہا تھا ا پیے میں کونے والوں نے ایک وفد بنایا اس وفد میں مجھ کوبھی شامل کیا کہ خلیفۃ وتت سے گورنری شکایت کی جائے کہ وہ بہت شراب بیتا ہے اور شراب لی کراس نے نمازیر هائی ہے۔ ( ڈاکٹر اسرار کوایے شرابی نظر نہیں آتے )

میں جنگ جمل میں مولاعلی کی نصرت میں جنگ کر رہاتھا، میدانِ جنگ میں اچا تک میرے مقابل عبداللہ بن زبیر آگئے، تھوڑی دیر تک وہ تلوار چلاتے رہ اور میرامقا بلد کرتے رہے، میں نے اُن کے سر پر تلوار کا بھر پور دار کیا اُن کے سر پر کاری زخم آیا۔ پھر تو وہ مجھ سے لیٹ پڑے اور مجھے لے کر زمین پر ڈھیر ہوگئے، ہم دونوں میں گشتی شروع ہوگئ، یہاں تک کہ میں نے انھیں زیر کر دیا اور اُن کے سینے پر چڑھ بیٹھا، عبداللہ بن زبیر نے پیخاچلا ناشروع کیا کہ مجھے بھی مارڈ الواور مالک کو بھی قبل کر دو، عبداللہ بن زبیر کے ساتھی اُن کا مطلب نہیں سمجھے مارڈ الواور مالک کو بھی قبل کر دو، عبداللہ بن زبیر کے ساتھی اُن کا مطلب نہیں سمجھے

و اسحاب امير المونتين المحافظ المحافظ ١٠٠٠ المونتين المون انھیں پینہ بی نہیں چلا کہ ما لک کون ہے؟ میں تواشتر کے نام ہے زیادہ مشہور تھا۔ ما لک اشتر کہنے لگے اس دن اس لیے نج گیا کہ مالک میرا نام کوئی جانتا ہی نہیں تھا میں اشتر کے نام ہےمشہورتھا عبداللّٰدا بنِ زبیرا گر کہتے کہ اشتر کو مار ڈالوتو سب مجھے مارڈ التے وہ ما لک ما لک کہتے رہے کسی کو پیۃ ہی نہیں چلا بہتو ہو گیا..... کیکن مسئله بیرتھا که میں بیسوچتا رہا کہ اگر اس دن میں بھی مارا جاتا اور وہ بھی مارے جاتے توان کو فائدہ کیا ہوتا اگروہ بھی مارے جاتے میں بھی مارا جاتا توان کو فائدہ کیا ہوتا وہ بھی مرجاتے میں بھی مرجاتا، ما لکِ اشترَّ جب بیسو چنے لگے تو میں نے ان سے اجازت طلب کی کہا گرآ پ اجازت دیں تو میں پچھے کہوں ، کہنے لگے ہاں بھئی تم علیٰ والے ہوتم بھی کچھ بولوتو پھر میں بولنے لگا اور کہا میں مختصری بات کہتا ہوں بات اصل میں بیتھی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جمھے مار ڈالیس گے مالک اشتر مجھے مار ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے کے میں مرجاؤں پیجھی مرجا نمیں اس ليے كەدىمن بدچاہتا ہے كەاگريىس مركباتوان كامشن قائم رہے گاميرامشن ختم ہو جائے گا تو دشمن بیہ چاہتا ہے کہ اگر ان کامشن مٹ رہا ہے تو ان کامشن بھی ختم ہو جائے تواب یہ بات بچھ میں آئی کہ مرتے مرتے بھی شیطان نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں مہلت دے دے وہ یہ چاہتا تھا کہ اگر آ دم کا سلسلہ چلے تو میر ابھی چلے ، اللہ نے کہا گھبراؤنہیں سلسلہ تو چلے گااوراس سلسلے کاتم کچھ بگاڑنہیں سکتے اگراللہ کوخطرہ ہوتا کہابیا ہوجائے گاتو نہ معاویہ کو پیدا کرتا نہ پزید کو۔ پھر مالک اشتر کہنے لگے ابھی جمل تمام نہ ہوئی تھی کہ ضفین کی لڑائی کا آغاز ہوا مولاعلیٰ کالشکر میرے مولا کا لشكرة يڑھ لا كھ كاروانہ ہوا ميں بھي اس شكر ميں تھالشكر آ گے بڑھ رہاتھا يہاں تك کہ ایسے مقام پر پہنچے کہ شکر پیاسا ہوا، ما لک اشترٌ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم پیاسے قریب ہلاکت پہنچ تو اب مولا ایک جگه رُکے اور پھر ایک ست آ گے

المونين الموني بڑھے دوقدم بیجھے ہے اور اس کے بعد کہا ما لگ یہاں سے کھود تا شروع کرو میرے مولا کا تھم تھا میں نے زمین کو کھود نا شروع کیااور تھوڑی سی دیر میں زمین کو کھود ڈالا ایک سیاہ رنگ کا پھرنظر آیامٹی ہٹاتے گئے اور پھر کی لمبائی چوڑ ائی تچھیکتی جار ہی تھی یہاں تک کہ دوسوآ دمیوں نے مل کر چاہا کہ اس پتھر کو ہٹا دیں اس ليے كم حم مولاتھا كر پتھر بے گاتويانى ملے گااس ليے ہم نے يہ طے كيا كہ پقر کو ہٹائیں گےلیکن پقراس جگہ ہے نہیں ہلا جب بہت دیر ہوگئی اور ہم پسینہ پسینہ ہو گئے تو مالک اشتر کہتے ہیں کہ مولا آ گے بڑھے اور ہم نہیں جانتے کہ کون ی زبان مولانے استعال کرنا شروع کی نہوہ عربی تھی نہ فاری تھی لیکن ہم نے دیکھا کہ بار بارورد کرتے کچھ پڑھ کر کہتے کہ طاب طاب اور ایک بارانگل ہے اشاره کیا پتھر ہٹااور جالیس گز دُور جا کر گرااِ دھر پتھر ہٹااور ایک چشمہ اہلاتو ہم سباس كى چھوار مين نها كئے اور تيز چشمه البلنے لگا اور ايسا ميشما ياني ، ايساسفيدياني ہم نے زندگی میں نہیں ویکھا تھا پورالشكر ڈیڑھ لاکھ آ دمی اس چشمے پر ٹوٹ پڑے اورخوب میر ہوکر ہم سب نے یانی پیابعد میں پتہ چلا کہ سامنے جو گرجا ہے اس کا نام براثا ہے ہم نے تو ادھ نہیں ویکھا ہم سب تو پیاسے تھے یہاں تک کہ یانی پینے کے بعد مولانے کہاما لک اشر بند کردواس چشمے کواب قیامت تک اس چشمے کوکوئی نہیں یائے گامٹی ڈال دواب بیمبدیؓ کے لیے ہے وہ آئے گاٹھوکر مارے گا چشمہ پھرابل پڑے گابند کر دو بتھر ای طرح رکھ دومٹی ڈال دی گئی لشکر چلا، جب نشکر آ گے بڑھا توعلی نے کہا کہ داپس چلوشکر پھرواپس ہواعلی نے کہا مالک ا اب وہ جگہ تو تلاش کروجہاں ہے چشمہ نکا تھا ما لگ اشتر کہتے ہیں کہ بور لے لشکر نے مل کریورے صحرامیں ڈھونڈ اکہ کہاں ابلاتھا چشمہ لیکن نام ونشان نہ ملا ایسے میں جورا ہب گرجا کے دروازے بیکھڑا تھاوہ انز کرآیا، مالک اشتر کہتے ہیں کہوہ

المحاب اير المونين الم میرے یاں آیااں نے آ کرکہا کہ بیہ بتاؤ تمہارے ساتھ یہ جوتمہارے رہنما ہیں کوئی نبی ہیں میکوئی پنیمبر ہیں مالک اشتر کہتے ہیں کہ میں نے یو چھا کہ تونے کیے سمجھا کہ ریپغیر ہیں اس نے کہااس لیے کہ ہماری انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ یہال پرایک چشمہ ہےاس چشمے کا پیة صرف پیغمبروں کو ہےاور کسی کنہیں ہےاور اس چشمے سے تین ہزار پیغیروں نے یانی پیاہے اور انجیل میں بیاکھاہے کہ آخری بارجوآ ئے وہ تیری زندگی میں آئے گاتو یہ میری زندگی میں آیاہے یہ کون سا پیغمبر ہے، علیٰ آ گے بڑھے، کہا پیغیرنہیں پیغیبر کا وصی علیٰ ہوں (سلامت رہو، خدانظر بد ہے بچائےتم سب کو،جیو ) ما لک اشتر کہتے ہیں کہ میدان سجاصفین کا إدھر بھی کشکر أدهر بھی کشکر تھا سال بھر وہ لڑائی چلی میں تھم علیؓ سےکشکر کا سپہسالا رتھا، میں جب صفین کےمیدان میں پہنچا تو میرامولا اس ونت باسٹےسال کی عمر تک پہنچ چکا تھا کیکن مولامیں میں دیکھنا تھا کہ شان وہی ہے لیکن ایک دن اتفاق سے میں اینے مولا کے خیمے میں چلا گیااس وقت گیا جومولا کے کھانا کھانے کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ مولانے ایک رومال کھول دیا ایک جُو کی روٹی نکالی اس کے حیار ککڑے کیے اور ایک جھوٹا سا ٹکڑا لے کریانی میں بھگو کر کھا گئے دوسرے دن بھی دیکھا تیسرے دن بھی دیکھا میں پریشان ہو گیا دیکھوتم لوگ عشق تو کرتے ہو ناعلیٰ ہے اگرتم خود دیکھتے اپنی آ نکھ سے توتمہارا کیاعالم ہوتا ہتم افطاری کرتے ہودل بھر کر کھانا کھاتے ہوتو تہمیں غذ ااور نعمتوں کا پہتہ ہےتم وہاں ہوتے تو کیا کرتے ہمہیں عشق ہے ناعلیؓ ہے، مالک اشترؓ کہتے ہیں جب میں پریشان ہو گیا تو خیمے ہے پردہ ہٹا کر باہر نکلامیں نے اپنے پورے شکر کو یکار کر کہاسب میری بات سنواگر مولاعلیٰ کی غذ ااتن تھوڑی رہ گئی میرے بھائیوں یہ بتاؤ کہ ہم جنگ کیسے جیتیں گے ہم کیسے لڑیں گے اس لیے کہ مولاعلیٰ میں طاقت ہی نہ رہے گی تو ہم کوکون لڑائے گا

و اسحاب امير المونين ا خداکے لیےتم سب جاؤباری باری اورمولاعلیٰ سے کہومیرےمولا سے کہوا پنی غذا برُ ها عیں مجھ کونبیں معلوم کہ بیآ واز میری میرے مولاتک پہنچ رہی تھی جب میری تقریرختم ہوئی پردے کو ہٹا کرمیرامولا خیمے سے برآ مدہوا میں سمجھا آ فاب طلوع ہوا اور ایک بارمیرے مولانے نیزے کو پکڑ کر زمین میں گاڑا اور اس کے بعد یورے لشکر سے کہا سنوہم نے مالک اشرَّ کی تقریرین کی اب چند جملے میرے سنو،میر بے شکر والواور بیر کہد کر ہا لک اشتر کو ناطب کیا کہاسنو! باسٹھ سال کی عمر میں ابوطالب کے بیٹے سے بوراعرب ال کراڑنے آئے توعلی فاتح رہے گا کیلے اوریقین کروجییامیرے مولانے کہاتھا میں نے اپنی آ نکھ سے دیکھا اس لیے کہ رات و دن کی جنگ تھی نگرانی میری تھی میمنداورمیسرہ میرے یاس تھا تبھی میں قلب لشکر میں آتا میں لڑتے ہوئے بڑھتا جاتا اور میری تلوار کی تیزی کی ڈممن یہ دھاک بیٹھی تھی کہاگر مالک اشترٌرہ گیاتو ملک ِشام فتح ہوجائے گااور بنی امیہ کا نام ونشان نەرىبے گا،كتوں كى طرح مخالف كشكر راتوں كو چِلاً تا تھااس ليے اس لڑائی کانا م لیلتہ الحریریز گیا،حریر کہتے ہیں کتوں کے بھو نکنے کی آ واز کووہ راتیں جن میں دشمن بھونک رہا تھا بھو نکنے کوعر بی میں حریر کہتے ہیں لیلتہ الحریر کی لزائیاں دشمن چیخ رہا تھا سردی پڑ رہی تھی میری تلوار چل رہی تھی ابھی میں تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا میں نے دیکھا اب میرے مولانے آکر میسرے کوسنعیال لیا جب میں نے دیکھا مولا آ گئے تو میں میمند کی طرف بڑھا میسرے کی طرف مولاعلیٰ بڑھ رہے تھے لیکن اس طرح بڑھ رہے تھے کہ مجھ مے قربت رکھ کر بڑھ رہے تھے بنہیں جائے تھے کہ فاصلہ ہوجائے بلکہ کا شخ چھانٹتے ہوئے آ گے بڑھ رہے تھے،مولاعلیٰ کی ذوالفقار چلتی جاتی تھی جنگ کرتے جاتے تھے میں آ گے بڑھتا جاتا تھامیرے سامنے جوبھی آتا میں اس کا

المونين الموني سرازاديتا تفاايك وقت ميں يانچ يانچ كيراڑ جاتے ميرے سامنے جوآتا كوار چلتی جاتی لیکن میں مُرْکر دیکھتا تو میں عجیب شان مولا کی دیکھ رہاتھا مولا پیکر رے تھے ایک کو مارا پھر رُک گئے واپس آ گئے پھر ایک کو مارا آ گے بڑھ گئے پھر اِدهرد یکھاایک کو مارا ، دس کوچھوڑا آ گے بڑھ گئے بیس کوچھوڑاایک کو مارا آ گے بڑھ گئے ہیں کوچھوڑا دس کو ماراایک کوچھوڑا پیاس کو مارا آ کے بڑھ گئے، میں نے کہامولا بیکیا،ایسے میں میں مولائے کھٹریب ہوااور مزکر میں نے مولا سے کہا مولا حدّادب و يكفي توميس في لاشول كا دُهيرنگا ديا، كهابال ما لك مركر ديكھنے كى ضرورت نہیں ہے مجھے پہتہ ہے کہتم نے لاشوں کا ڈھیر لگا دیا، میں نے کہا مولا آب کی طرف تولا شے کم ہیں آپ ذک ذک کر کیوں لارہے ہیں علی تلوار چلاتے جاتے تھےاور جواب دیتے جاتے تھے مالک م تو اندھے بن کر مار رہے ہومیں شجرے دیکھ کر ماررہا ہوں،جس کی نسل میں مومن آنے والا ہے اس کو چھوڑ دیا جہال کفرے اسے مار دیا میرے دوستو مالک اشتر کہنے لگے میرے انچولی کے دوستو دیکھیے لقب انہوں نے آپ کو کتنا اچھا دے دیا چہار دہ معصوم کے دوستو کہنے لگےاب بتاؤمیری معرفت کس منزل پر آگئی ، دیکھوجب تک معرفت کی کی ہوتی ہے تولوگ مولاکو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں تم لوگ مجھ سے سبق لے لو،مولا پہ تنقید وہی کرتا ہے جس کے دل میں معرفت نہیں ہوتی قریب آؤ مولا کوقریب سے مجھو پھر بھی میداخش ہیدانہیں ہوگاارے میں بھی یمن سے آیا تھامیں نے مولا کی بوری زندگی کہاں دیکھی تھی میں نے مولا کودیکھا تو میں ویکھتا ہی رہ گیامیں زرہ پہنے تھا میں خود پہنے تھا میں چارآ کینہ پہنے تھا او ہے کے دستانے پہنے تھا اب جو میں نے مُڑ کردیکھا تومولاعلی ایک باریک کرتا پہنے تھے ہوا میں وہ کرتاعلیٰ کااڑتا تھا نہ زرہ تھی نہ بکتر میں نے کہا مولا ارے بہ قیامت کی لڑائی زرہ تو پہن لیجئے تو

المحابيات المونين المونين المونين المونين الم میرے مولانے کہا ما لک اشتر زرہ پہن کر کیا کروں کسی کی مجال ہے کہ میرے سامنے سے آ کر حملہ کرے تو میں نے کہا مولا سامنے سے تو آپ کے کوئی نہیں آئے گااگر پشت سے آ کرکی نے نیزہ ماردیا تو کیا ہوگا، کہا تواس دن کے لیے الله مجھے زندہ ندر کھے کہ جب پشت پر سے کوئی آجائے علی جیے سامنے دیکھتا ہے ویسے ہی چیھے دیکھتا ہے مالک اشتر کہتے ہیں صفین میں مولاعلیٰ کی جنگ یادگار تھی، آخری دن تھاصفین کا دشمن شکست کھا گیا میں نے میدان فتح کرلیا مولاعلی ا خیمے میں تھے یہاں تک کہ دشمن ہتھیار چھوڑ کچھوڑ کر بھا گئے لگااور میں معاویہ کے خیمے تک پہنچا قریب تھا کہ میں خیمے میں داخل ہوکراس کا سراڑا دوں کہ پیچھے ہے آ کر قاصد نے کہاما لک اشتر گلوار روکو، تلوار تو میری معاوید کے سرپرتھی ہے میری امتحان کی گھٹری تھی تلوار چلے اور سر کٹ جائے اور قصہ ختم ہوجائے شر اور فتنہ ختم ہو جائے اب بتاؤیل کہاں تھا ایک طرف مولا کا تھم تھا دوسری طرف دشمن کا خاتمہ تھا بتاؤ میں کدھرجاؤں علی کے دشمن کو مار ڈالوں یا امام کا حکم مانوں، اوھرامام کا حکم تھا، أدهر دشمن كاقتل تھا، بتاؤ ما لك كہاں ہےتم ہى بتاؤ ميں كيا كرتاميں نے كہا چند لمح فتح قریب ہے مجھے ندرو کا جائے تہہیں معلوم ہے کیا ہوا تھا نیمے میں خیمے میں يه ہوا تھا ہم تولائے میں لگے تھے تمرِ عاص سے معاویدنے کہا تھا بچھے بچاؤورنہ لشكر كاخاتمه موجائے گاعمرِ عاص عيارتھا مگاراس نے کہانيزوں پيقر آن چڑھادو اورعلی سے ایکار کر کہو ہمارے تمہارے درمیان قرآن ہے،قرآن پر فیصلہ کرلیں، علیٰ کالشکر بگڑ جائے گا قر آن دیکھ کر تو قر آن کا احتر ام کریں گے ایسے میں معاویہ نے کہا قرآن کہاں سے آئی گے، کہا قرآن کی کیا ضرورت ہے اینیں جزوان میں لپیٹ کر اس کو قر آن کہہ دو کون انکار کرے گا کہ بیقر آن نہیں ہے، کوئی یڑھنے آ رہاہے،کوئی کھول کردیکھنے آ رہاہے، کپڑے میں اینٹیں باندھ کرنیزوں

المحابر الموشين الموشين المحافظ المحافظ المحابر الموشين المحافظ المحاف میں با ندھی گئیں بشکرنے بکار پکار کر کہاعلی والوقر آن اس میں ہے چھوڑ دو ہماری جان، ہم مسلمان ہیں قرآن ہے چے میں، بیس ہزار کالشکر الگ ہوا تلوار کھنچ کرعلی کے خیمے میں آ کرعلیٰ کو گھیر لیا ، تلواریں علیٰ کے چبرے کے سامنے نیجا نیجا کر کہا ہم تم کواس طرح ماریں گے جیسے ہم نے عثمان کو مارا ہے شکر کو واپس بلا ہے ورنہ ہم آ پ کوتل کر دیں گے، (سُنی ہے فین کبھی مالک اشتر سنارہے ہیں واقعات چیثم دید ہیں ) مالک ِ اشتر کہتے ہیں بھئ تم بتاؤ میں کیا کرتا میں نے سوچا اگر تلوار میں نے چھوڑی تو لوگ کہیں گے کہتم نے فتح ہوتے ہوتے علیٰ کے ساتھ غداری کی کیکن میں نے سو جا کہ امام کی خوشنو دی امام کے حکم کے خلاف کیا تو میری آخرت خراب ہوجائے گی دنیانہیں ملتی تو نہ ملے میراامام تو راضی رہے، میراامام بلا رہا ہے کہ جا کرتو دیکھوکیا ہوا میں نے تلواررو کی کیکن سیا ہیوں سے کہالڑتے رہنا جب تک میں دوبارہ نہ آجاؤں وہ لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے میں واپس آیا علیؓ کے خیمے میں آیاتم سوچ سکتے ہومیں نے کیا منظر دیکھا مالک اشترؓ کا چہرہ تو دیکھواس لیے کہاس کیحکوان کی آ تکھوں نے وہ منظر محفوظ کیاتم س سکو گے ذرا ول مضبوط كرو پھر مالك اشتراكے جملے سنو مالك كہتے ہيں ميں خيمے ميں آيا توميں نے بیں ہزار آ دمی دیکھے جن کی لمبی واڑھیاں تھیں، پیشانیاں سجدے سے سیاہ ہو ر ہی تھیں میں ان کو پہچان گیا ہے کون تھے جوعلیؓ کوتل کر دینے یہ تیار تھے جن کو معادیہ نے رشوت بھیجی تھی کہ جاؤعلی کول کر دوہم قر آن کونہیں مانتے ،لڑائی تو رک گٹی وہ لوگ پہنچانے گئے تاریخ میں کمبی داڑھی اور سحدے کے نشان والول کو تاریخ نے کہا خارجی تھے اور یہ جو صفین سے نکلے تو بغل میں قرآن اٹکا کے بلیغ كرتے ہوئے نكلے پہچان گئے مالك كہتے ہيں كداگر ميں واپس ندآ تا توبيد دشمن کسے پیچانا جاتا جانے میرے مولا پر حملہ کردیتے اور کہا جاتا کہ بلوے میں سب

اسحاب امير الموسين كالمحافظة المحافظة المحاب المير الموسين المحافظة المحافظ کچھ ہو گیا لیکن ضروری تھا کہ بیٹوٹ کر الگ ہوں اور پھرکسی میدان میں بیہ عکرائیں اور پھروہ نکرائے اور میں نے دیکھا کہمولا نے نہروان میں خطبہ دیا خطبدد كركها بمتهيس بيجانة بين بمتهين جانة بين تمهارا نطفه كهال تلبراتم کس شجرے کے ہواور آ وُتمہاری ولدیتیں بتا نمیں تو ایسے میں ما لک اشتر کہتے ہیں کدور یا یارکرتے کرتے سب کو کشتیوں سے اتارتے اتارتے کسی نے کہا شام ہوجائے گی بیتازہ دم ہیں ہم ان سے اڑیں گے کیسے رات کولڑ ائی کیسے ہو گی دن تو چڑھا ہوا تھا پورا دن کشتیوں پر ڈھوتے ڈھوتے لشکر کو ہوجائے گاعلیٰ نے کہا مالک ابھی سورج چڑھے گااور کشکر دریائے یار ہوجائے گالشکر ابھی اُٹرے گابھی نہیں کہ علیٰ فتح یائے گالزائی ہوگی فتح ہوگی ما لک اشتر کہتے ہیں کہ یہ کہ کرعلیٰ آ کے بڑھے خطبہ دیا اورخطبہ دے کر کہا گھبرانانہیں بیہ تیرہ ہزار ہیں ان تیرہ ہزار میں ہے کل تیرہ بچیں گے ہمار لے شکر ہے کل تیرہ مارے جائیں گے جولشکر والے ان کے مارے جاتیں گےان کے نام یہ ہیں یہ ہیں ان کی ولدیتیں یہ ہیں یہ ہیں، ما لک اشتر کہتے ہیں یہ کہہ کر علی نے تلوار تھینجی اور میں بھی علی کے ساتھ تھا سورج نہیں ڈوبا تھا کہ لڑائی ختم ہوگئی میدان میں لاشے بی لاشے تھے اور پھرہم نے دیکھا کچھلوگ بھاگ رہے تھے علیؓ نے کہاانہیں پکڑو جو بھاگ رہے ہیں سب مارے گئے علیٰ نے کہااِن کوشار کرو، کنتی کرو، ما لک اشتر کہتے ہیں میں نے گِنا تیرہ آ دمی تھے اچھانام پوچھونام پوچھا گیاان کی ولدیتیں پوچھوقبیلہ پوچھوعبداللہ ابنِ عباس کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا میں نے تو نام لکھ لیے تھے دلدیتیں لکھ لی تھیں سب کچھتیج بتایا انہوں نے بھرمولانے کہا ہارے جو مارے گئے ہیں بارہ تیرہ آ دمی ان کی لاشیں لا وُ دیکھوجو نام میں نے بتائے تھے وہی مارے گئے نا، ما لک اشتر کہتے ہیں پھرابن عباس نے بیان کیا کھنین کی لڑائی تھی اسلام کی آخری لڑائی

اسحاب امر المونين كالمراكز المحاب المراكم المراكز المحاب المراكم المراكز المحاب المحاب المحاب المحاب المحاب المحاب المراكز المحاب ال حضورً کی زندگی میں لڑائی ختم ہوئی سار ہے مسلمان آئے مال غنیمت لینے رسولً الله نے مال غنیمت تقتیم کرنا شروع کیا جھڑے شروع ہوئے اس کوزیادہ ویااس كوكم دياايے ميں ايك شخص آكررسول الله سے بدتميزى كرنے لگابيہ كم والوں كو ا تنا کیوں دیااورہمیں کیونہیں دیارسول اللہ نے چیرہ اٹھا کراہے سرسے پیرتک دیکھا کہا عمارعلی کو بلاؤ مولا آئے کہاعلی ذرااس کی آشین کو کھولو، کہایا زوتک اس کی آستین ہٹاؤاب جوآستین ہٹی توسب نے دیکھا عجیب سے عجیب ترایک تھیلی نماالگ ہے جیسے گائے کاتھن ایک ٹکڑالٹکا ہوا تھا، کہااس کو باہر نکالوعلیؓ نے اُسے باہر زکال دیا، پھررسول اللہ نے علی سے کہاعلی ایک شکر نبروان کے کنارےتم سے لڑنے آئے گااس کشکر کے باطل ہونے کی بہیان بیہوگی بیاس تشکر میں مارا جائے گااس ونت تم حق پر ہو گے،نہروان کی لڑائی ختم ہوگئ تیرہ پکڑے گئے جو بیجے تنے اور سارے مارے گئے ایک بارعلیّ نے کہا مالک اشترّ لاشوں کو اللّتے جاؤ الثتے جاؤاورد کیمناجس کا گائے کے تھن کی طرح گوشت کالوتھٹراباز ویرانکا ہواس کی لاش لاؤ، ( تقریرختم ہوگئی ) ما لک اشتر سب جگہ ڈھوند ڈھونڈ کرآ ئے علیٰ نے کہاا پیانہیں ہوسکتا کہ وہ نہ ملے رسول اللہ نے کہا ہے علی تیر لے کر ہاتھ میں چلے ادرایک ایک لاش کو پیر ہے الٹتے جاتے تھے اور تیر ہے ہٹا ہٹا کر کیڑا دیکھتے جاتے تھے چلتے چلتے ایک جگدایک لاش کوالنا آستین سے اس کے گوشت کا مکزا بابرآ یاعلی نے یکار کر کہایا رسول الله آپ نے پچے فرمایا تھا،رسول الله نے خداک قتم جو کہاتھا تصدیق ہوگئی،رسول کی سیائی کاسب سے بڑام بجز وعلی ہیں جگہ جگہ علی رسول الله كى پيشين كوئيوں كو بيان كر كے صداقت رسول ير على ولى الله كى مہریں لگاتے گئے (پچھ کہامیں نے تقریر ہوگئ) جس پر علی ولی الله کی مہر نہ لگےدہ صدافت محمد کا ثبوت کا کاغذ نہیں ہے کہاں ہیں کس کے یاس ہے علی ولی

المحابر المونين في المونين من المونين الله كى مهررسول الله كى سيائى رسالت كى سيائى نبوت كى سيائى توشب ١٩ رمضان کی خبر بھی رسول اللہ دے گئے تھے علیؓ نے وہ رات بھی دیکھی علیؓ نے مسجد کوفیہ میں منبر سلونی ہے امام حسنؑ کو مخاطب کر کے یو چھارمضان کی کتنی را تیں گز رچکیں بے اختیار کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فر مایا ہے کہ کہاں ہے قبیلہ بنی مراد کا وہ بدبخت انسان ابن بلجم كه جوميري داڑھي كومحرابِ مسجد ميں خون ہے لال كرے گا اور وہ دن آ گیا علی زخمی حالت میں اپنے گھر میں لائے گئے،تمہارے لیے دعا تمیں ہتم سلامت رہو، تمہارے گھر آ بادر ہیں ظاہر ہے کہ شبِ شہادت ہے تفصیلی دعانہیں ہوسکتی یہی دعا ہے کہ تابوت کو کا ندھا دینا شبیہ تابوت کا ساپیہ تمہارے سر پر ہوجائے گا یہی ہیں برکتیں ہم توان ہی چیزوں سے برکتیں لیتے ہیں اورصدیاں گزرگئیں ان ہی چیزوں کا احترام کرتے ہیں،عزاداری ہے یہی عزائے مولا اُنیس کا دن گزرگیا ہیں کا دن گزرگیا شام آئی تو کہا بار بارحسن مجتبیًّا سے جتنے بھی لوگ باہر ہیں اگر وہ آنا چاہیں تو آہتہ آہتہ کچھ لوگوں کو آنے دوجو میرا چره دیکھنا چاہتے ہیں باہراصنع ابن نباتہ تڑپ رہے تھے مجھے ایک بارمولا سے بات کرا دیجئے شہزادے اصبغ این نباتہ کو امام حسنٌ لائے ، کہا آپ سے فضائل سننا چاہتا موں کہااصبغ ابن نباتداس ونت بھی علی تمہیں اپنے فضائل سنائے گاصبغ بن نباتہ نے پوچھا آپ انبیاء سے افضل کس طرح ہیں علیؓ نے آیت پڑھ کر بتا یا میں آ دمؓ سے افضل ہوں، میں ابراہیمؓ سے موکیؓ،عیسیؓ سے افضل ہوں پیہ زخی علیٰ پچھ دیر کے بعد رات کافی ہو چکی تھی کانوں میں رونے کی آ واز آئی کہا حسنِ مجتنی یہ باہر کون روتا ہے کہا تین دن سے تنبر او پوڑھی سے لیٹے ہوئے ہیں، کہا قنبر و بلاؤ بیٹا حسن قنبر کو بلاؤ، قنبر آئے سر سے پیرتک قنبر کودیکھا کہا قنبر " میرے بعد میری محبت میں حجاج بن پوسف تیرےجسم کے مکڑے مکڑے کرے

المحاب امير المونين المحافظ ال گا کیا حال ہوگا تیرا، کہا مولاستر بار مار کے دوبارہ پھر جلا یا جائے اور خاک کو ہوا میں اڑا یا جائے اور پھر جِلا یا جائے مجھ سے کہا جائے محبت عِلی چھوڑ دوقنبر مجھی محبت علی نہیں چھوڑ سکتا ، رور ہے ہیں دھاڑیں مار کر ، کیاعشق کیا ہے ان لوگوں نے علی ہے، کیا تحبیش کیں ہیں اور ہمیں سبق دے گئے کہ معرفت کی محبت کیا ہے، ہیٹوں کو آ واز دی سب میٹے آ کے حسن مجتبیٰ کو پہلو میں بٹھایا سب بیٹوں کے ہاتھ حسنً کے ہاتھ میں دیئے ،کہااحتر ام کرنا یہ تمہارا بڑا بھائی بھی ہے تمہارا ام بھی ہے میں نے حسنٌ کو اپنا جانشین ، اپنا امام ، اپنا خلیفه بنایا ہمیشه ان کی اطاعت کرنا ، ایک ایک بھائی نے ادب کے ساتھ مولا کوسلامی دی علی کے سب بیٹے الگ ہے ایسے میں بھیکتی رات میں کسی بی بی ہے رونے کی آ واز آئی چونک کر کہنے لگےزینٹ میہ تو گھر میں کوئی روتا ہے کون ہے زینبؑ نے ادب سے کہاما دیرگرامی ام البنین رو ر ہی ہیں کہابلاؤام البنین کوملی کے پاس لاؤ، بالوں کو بکھرائے ہوئے سریہ خاک یڑی ہوئی ام البنینؑ آئیں علی نے کہاام البنینؑ میں ابھی زندہ ہوں رونے کا کیا سبب، کہا میرے والی، میرے سرتاج سب بیٹوں کو آپ نے حسن مجتباً کے حوالے کیا میرے عباسؓ سے کیا خطا ہوئی ، کہا تھہر جاؤ میرے پاس آ وحسین کو بلا دُحسینٌ آئے پہلو میں حسینؑ کو بٹھا یا اب میرے بیٹے عباسؓ کو بلا وُ ،عباسؓ آئے عماسؑ کا ہاتھ لے کرحسینؑ کے ہاتھ میں دیا کہا عباسؓ خیال رکھنا بیتمہاراا مام ہے اس کی حفاظت کرنابس بیمنظر جو دیکھا تو ام البنین چپ ہوگئیں لیکن زینب کی آ نکھ میں آنسوآئے،ایک بارکہازینبِّ میراعلَم لاؤعلَم آیا کہازینبِّ علَم سجاؤ، زینبؑ نےعلم سجایا کہا یہ اپنے ہاتھ ہے عباسؓ کے ہاتھ میں دو، زینبؓ آ گے برهیں علم عباس کود یا مولاعلی نے فرمایا دیکھاام البنین تیرابیٹا کربلا کاعلم داربن گيا، ماتم حسينٌ ، ياعليٌ مولا ، حيدرٌ مولا



## حضرت رسالتماً ب<sup>ہ</sup>کے وہ جلیل القدر اصحاب جنھوں نے

اميرالمونين كى معتبت ميں صفّین میں جنگ كی

ہم ذیل میں پنجبر کے اُن جلیل القدر اصحاب کے اساگرامی درج کرتے ہیں جنھوں نے جنگ کی ان جنھوں نے جنگ کی ان جنھوں نے جنگ کی ان اصحاب میں ستر یا اتی وہ عظیم المرتبت صحابہ کبار بھی تھے جنھیں جنگ بدر میں شرکت کا شرف حاصل تھا اور جن کے متعلق جمہور اسلام کا عقیدہ ہے وہ سب کے سب جنتی ہیں شاہ جمعلی حیدر کا کوروی لکھتے ہیں:-

''اصحاب بدر وعظیم المرتبت گروہ ہے جس کے علوئے مرتبت کی اطلاع خود آنحضرت کودی گئی حدیث صحیح ہے :-'

اِنَّ الله اطلع على اهل بــــر فقال اعمــلوا ما شئتــم فقـــ غفرتلكم

نیز کلام مجیدخود باین الفاظ ناطق ہے۔

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت ولكن الله رهي حضرت عمرتو ان لو گول كوحقد ارخلافت بهي سجحة تصد عبد الرحمان ابن انبري

اصحاب امير الموتين الموقيين المحكمة حضرت عمر ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ امر خلافت اہل بدر کا حق ہے جب تک کدایک بھی اُن میں باقی ہے دوسرا حقد ارنبیں پھر اہل اُحداس منصب کے لائق ہیں تا وقتیکدان میں سے ایک بھی رہے دوسرے کونہ ملنا چاہئے۔ پھر دیگر مہاجرین و انصار ہیں۔لیکن طلیق بن طلیق اورمسلمانانِ فتح مکّہ کا اس خلافت مين كوئي حق نهيل ' \_ (اسدالغابية كرمعاويه، ٢ ٧ ٣ و ٣ ٧) ا- اسيد بن تعلية الانصاري (بدري) ۲۔ ثابت بن عبیدالانصاری (بدری) آپ جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ ۳- ثعلبه بن فيظي بن صخر الانصاري (بدري) ٣- جربن انس بن الي زريق (بدري) ۵۔ جبلہ بن تعلبہ انصاری خزرجی (بدری) ۲۔ حارث بن حاطب بن عمر والانصاري الاوي (مدري) ۵- حارث بن نعمان بن أمية الانصاري الاوى (بدرى) ۸ حصین بن حارث بن مطلب قریش (بدری) ٩- خالد بن زيد بن كليب ابوايوب انصاري (بدري) ا- خزیمه بن ثابت ذوالشهاد تین انصاری اوی (بدری) (جنگ صفین میں شہیدہوئے) اا - خلیفه پاعلیفه بنعمروالبیاضی (بدری) ۱۲- خویلد بن عمر والانصاری اسلمی (بدری) ۱۳ ـ ربعی بن عمر وانصاری (بدری) ۱۳ رفاعه بن رافع بن ما لك انصاري خزرجي (بدري) ۱۵ - زید بن اسلم بن نغلبه بن عدی البلوی (بدری)

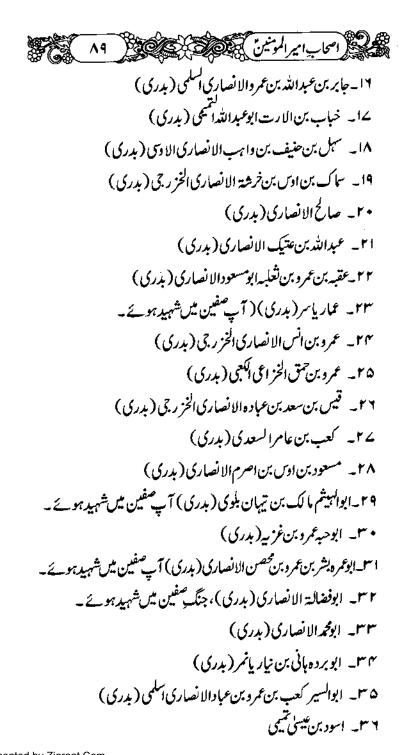

السحاب امير المونين المحافظة ٤٣٠ اشعث بن قيس كندى (جِنگ صفين مين ميمنه كاسردار ) ۳۸\_انس بن مدرک ابوسفیان انعمی به ۹ سه احنف بن قیس ابو بحر شمی سعدی ـ • ٣٠ - اعين بن ضبيعة المخطلي (جنگ صفين ميں ايک رساله کے افسر تھے) ا 🗠 بریدالاسلمی (جنگ صفین میں شہید ہوئے )ان کے تعلق امیر المومنین ً نے بداشعارفر مائے تھے -

جزى الله خيراً عصبة اسلبية

حسأن الوجولا صرعو احول هاشم

بریں و عبدالله منهم و منقل

و عروة ابنا مالك في الإكارم

( خدادندا عالم ائلمی جماعت کو جزائے خیر عنایت فرمائے جوخوبصورت

چېرول دالے بيں جو ہاشم كے إرديگر دعروب شہادت سے ہمكنار ہوئے۔ بريداور

عبداللّٰداورائھیں میں ہے منقذ اورعروہ ما لک کے دونوں فر زندبھی ہیں جن کا شار

معززین وشرفامیں ہوتاہے۔

۳۲ براءبن عازب انصاری نزرجی

١٣٥ ـ بشريابشيربن الى زيد الانصاري

م مه \_ بشربن الى مسعود الانصاري \_

۴۵ یابت بن قیس بن انظیم الانصاری \_

۲۸۔ جاربہ بن زید (جنگ صفین میں شہید ہوئے)

٧٤- جاريه بن قدامه بن ما لك تميى سعدى\_

۴۸\_ جبله بن عمرو بن تعلیه الانصاری\_

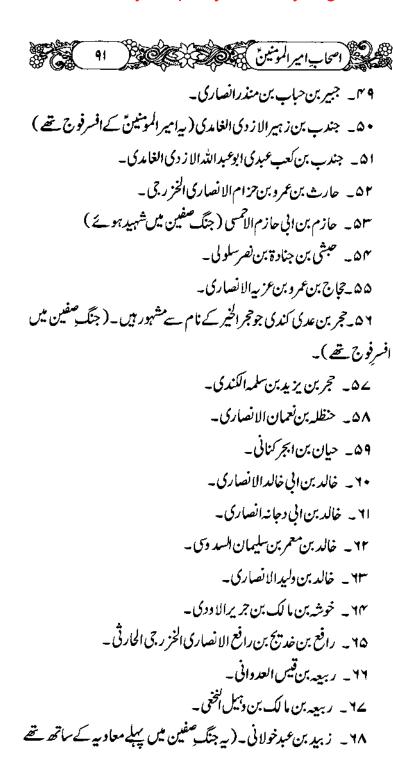

المحاب امير المونين المحافظ المحاب المير المونين المحافظ المحاب المير المونين المحافظ المحاب اورأس کی فوج کے علمدار تھے جب جناب عمار شہید ہو گئے تو پیغمبر کی حدیث عمار "تقتله الفئة الباغيه" عاركو باغي كروه قل كر عكا ك پيش نظر امیرالمونین کے شکرمیں چلے آئے۔ ۲۹\_ زیاد بن ارقم بن زید بن قیس کعی خزرجی \_ • 4- زيد بن حارية الانصاري ا که زیاد بن حنظار تمیمی به ۷۲- زيد بن جبله ياحبله \_ ۳۷۔ سعد بن حارث بن صمة الانصاري (جنگ صفين ميں شہير ہوئے)۔ ٧٧ ٤ معد بن معود الثقفي جناب متاركے جياتھ۔ ۵۷۔ سلیمان بنصر دبن ابی الجون ابوالمطرف الخز اعی۔ ٢٧ ـ سليمان بن صرد بن ابي الجون ابوالمطرف الخز اعي \_ ۷۷- سہیل بن عمروالانصاری (جنگ صفین میں شہید ہوئے) ٨٧- شبث بن ربعي تميمي يربوعي ابوعبدالقدوس. 9- هبيب بن عبدالله بن شكل مذ حجى \_ ٠٨٠ شريح بن باني بن يزيد بن نهيك ابوالمقدام الحارثي\_ ۸۱ شیبان بن محرث\_ ۸۲ - صدی بن عجلان بن الحارث ابوامامه با بل \_ ۸۳- صعصعه بن صوحان عبدی۔ ۸۴ مفربن عمروبن محصن (جنگ صفین میں شہید ہوئے) ۸۵\_ صيفي بن ربعي بن اوس\_ ٨٦- عائذ بن سعيد بن زيد بن جندب المحاربي الجسري (صفين مين شهيد موسة)



۸۷ عائذ بن عمروالانصاري\_

٨٨\_ عامر بن واثله بن عبدالله ابواطفيل الليثي \_

۸۹ عبدالله الاسلى (جنگ صفین میں شہید ہوئے) یہ شجملہ ان لوگوں کے ہیں جن کی امیر المونین نے مدح فرمائی ہے۔ جیسا کہ گذشتہ صفحات میں حضرت کے اشعار ہم نے ذکر کئے ہیں۔

۹۰۔ عبداللہ بن بدیل ور قاءِخزاعی۔(جنگ صفین میں شہید ہوئے)

91 - عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب (صفین میں امیرالمومنین کے میسره

لشكركے افسرتھے)۔

97\_ عبدالله بن خراش ابو يعلى الانصارى\_

٩٣٠ عبدالله بن خليفة بولاني طائي۔

٩٣ - عبدالله بن ذباب بن الحارث المذحى -

٩٥ - عبدالله بن طفيل بن تؤر بن معاديه بكائي \_

۹۶ - عبدالله بن کعب مرادی (جنگ صفین میں شہید ہوئے)، یہ بزرگوار

امیرالمومنینؑ کے اکابراصحاب سے تھے۔

عبدالله بن يزيد الظفى الانصاري الاوى \_

۹۸ ۔ عبدالرحمٰن بن بدیل بن ور قاءخزاعی (جنگ صفین میں )

99۔ عبدالرحمٰن بن حسل الجمعی (جنگ صفین میں شہید ہوئے)

• ١٠٠ عبيد بن خالد اسلمي ـ

١٠١- عبدالله بن تهيل الأنصاري\_

۱۰۲۔ عبید بن عازب، براء بن عازب کے بھائی۔

١٠١٠ عبيد بن عروالسلماني .

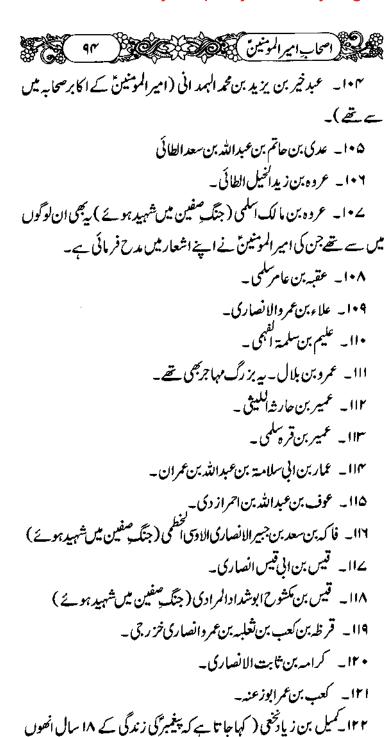

و اسحاب امير المونين المعنين ا نے دیکھے یہ بہت معزز ومحتر ماور ثقه بزرگ تھے)۔اصابہ جلد ۳،۹ سار ۱۲۳ مالك بن حارث بن عبد يغوث تخفي مشهور ساشتر -١٢٣ مالك بن عامر بن باني بن خفاف الاشعرى \_ ۱۲۵ محمرین بدیل بن درقاء خزاعی (جنگ صفین میں شہید ہوئے) ١٢٦ محربن جعفر بن الي طالب الهاشمي (جنگ صفين مين درجه شهادت ير فائز ہوئے)۔ ۱۲۷ مختف بن سليم بن حرث بن عوف بن تعلبه از دي غامدي - (جنگ صفین میں قبیلہ از د کے علمدار تھے )۔ ۱۲۸ به معقل بن قیس ریاحی تمیمی پر بوعی -١٢٩ مغيره بن نوفل بن حرث بن عبد المطلب ماشي -• ۱۳ ۔ منقذ بن مالک اسلمی ،عروہ بن مالک کے بھائی (جنگ صفین میں شهید ہوئے)۔ ا ۱۳۱ مہاجرین خالدین ولید مخزومی (جنگ صفین میں شہید ہوئے)۔ ۱۳۲ نضله بن عبیدالاسلمی ابوبریزه-١٣٣٧ نعمان بن عجلان بن نعمان الانصاري الرزقي-۴ ۱۳۰۷ باشم بن عتبه بن ابی وقاص المرقال (امیرالمومنینؓ کےعلمدارِلشکر ہے، جنگ صفین میں شہید ہوئے )۔ ۵ ۱۳۰ - ہمیرہ بن نعمان بن قیس بن مالک بن معاوییة عفی - (امیرالموشینً کے سر دارشکر نتھے )۔ ١٣٦ وداعه بن اني زيد الانصاري-ے ۱۳ سرید بن حویرث الانصاری -



۱۳۹ - یعلی بن أمیه بن ابی عبیده بن جهام بن حرث تمیمی منطلی \_

• ۱۹۰ یعلی بن عمیر بن تعمر حارث بن عبید نهدی ـ

اسمار ابوشمر بن ابرمة بن شرجيل بن ابرمة بن الصباح الحميري (جنگ صفين مين شهد موئے)۔

۲ ۱۳۲ - ابولیلی الانصاری ،عبدالرحمٰن کے والد ۔

١٣١٣ - ابوجيفه السوائي

مهمهابه ابوعثان الانصاري

۵ ۱۹۰ ابوالورد بن قيس بن فهرالانصاري\_

اِس فہرست کے دیکھنے سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ گرو وصحابہ حضرت علی علایشلا کی طرف تھا۔ معاویہ کولوگ باغی سمجھتے ہتھے۔ اصحابِ بدر کے اجماع سے یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ (الغدیر جلدنم من ۳۲۲ تا ۳۷۸ وسیرۃ علویہ شاہ محمد علی حیدر کا کوروی صفحہ ۲۲ تا ۳۷۸ کا کوروی صفحہ ۳۷۲ تا ۳۷۸ کا کوروی صفحہ ۳۷۲ تا ۳۷ تا ۳۵ تا ۳۷ تا ۳۵ تا ۳۵ تا ۳۵ تا ۳۵ تا ۳۷ تا ۳ تا ۳۵ تا ۳۷ تا ۳۵ تا ۳۷ تا ۳۵ تا ۳۷ تا ۳۵ تا ۳۷ تا ۳۵ تا ۳



## حالات زندگی اصحاب امیر المونین حضرت علی علی تلا

# مُجربن عدى

خُرِ بن عدى الكندى:

مُجُرِنام، کنیت ابوعبدالرحمن، کندہ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہتھے۔ سلسلہ نئسبُ اس طرح ہے:-

> ''عمر بن عدى بن معاويه بن حيله بن عدى بن ربيعه بن معاويه الاكرين الحارث بن معاويه بن الحارث بن معاويه بن ثور بن بزخ بن معاويه بن كنده الكندى'' به



کونے کے سر برآ وردہ اصحاب اور رؤسا میں آپ کا شار ہے، تاریخ میں حجرالخیر کے نام سے مشہور ہیں، حجرالا دیر بھی آپ کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ مؤرخین لکھتے ہیں کہ ان کے والدعدی نے ایک مرتبہ پشت پھیرتے ہوئے نیزے کا وار کیا تھااس وقت سے ان کالقب الا دیر ہوگیا۔

### اسلام:

محجر بن عدی کے زمانۂ اسلام کی تعین میں تاریخ خاموش ہے صرف اتناماتا ہے کہ آپ اپنے بھائی ہانی بن عدی کے ہمراہ آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔مؤلف''سیرالصحابۂ' لکھتے ہیں۔

''اغلب بیہ ہو کہ 9 ھامیں اسلام کے شرف سے مشرّف ہوئے ہوں گے کیونکہ ای سنہ میں کندہ کا وفد مدینے آیا تھا اس میں ججر بھی تھے'' (سیرانصحابہ حصہ 2 صفحہ ۴۷)

## څجربن عدي کي اسلامي عظمت:

حجر بن عدیؓ کا شاران اصحاب میں ہے جواپے علم وتقویٰ اور زہدو تقدّ ں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں ان کے صحالِی رسولؓ ہونے پر تمام ارباب سیر ورجال کا انفاق ہے۔علّامہ ابنِ اثیر جزری لکھتے ہیں۔

مخر بن عدی اپنے بھائی ہانی بن عدی کے ہمراہ آنحضرت کی خدمت میں ماضر ہوئے تھے اور جنگ قادسیہ میں شریک تھے۔ فضلا وصحابہ میں سے تھے۔ (اسدالغابہ ،جلدادّ ل ۲۸۵ ،اصابہ ۱/۴۳۹)

(۲) علامدا بن کثیرا پنی مشہور کتاب' البدایہ والنہائی' میں لکھتے ہیں:-محمد بن سعد نے صحابہ کے طبقہ کرابعہ میں آپ کا ذکر کیا ہے اور آمخضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ نیز طبقہ اول میں ان کو تابعین الل کوفیہ



ے ککھا ہے۔ (البدایدوالنہایة ۸/۵۰)

علامه ابن عبد البركي لكصة بين:-

کان حجر من فضلاء الصحابة و صغر من عن كهار هد ''نح بن عدى فضلاء صحابه ميں سے تھے اگر چين كے لحاظ سے وہ كبار صحابہ سے كم تھے'۔ (استعات ۱۳۱۱)

آ کے چل کر یہی مؤلف ایک دوسری روایت میں لکھتے ہیں:-

احد کابیان ہے کہ میں نے بھی بن سلیمان سے کہا کیا آپ کوبیہ بات بینجی ہے کہ حجر مستجاب الدعوا ہ تھے۔ انھوں نے کہابیٹک اور افاضل اصحاب رسول میں تھے۔ (استیعات ۱۳۳۱)

آپ کامتجاب الدعواۃ ہونا اتنامشہورتھا کہ آپ کاخصوصی لقب قرار دیا گیا جس کا قریب قریب تمام علیائے رجال نے ذکر کیا ہے۔علامہ ابن ججر العسقلانی نے''کتاب الاولیا'' کے حوالے سے ایک روایت درج کی ہے جس سے ان کی روحانی عظمت کا زندازہ ہوتا ہے۔

ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہماری رہائی کے لیے بھی اللہ سے وعا کریں جمر ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہماری رہائی کے لیے بھی اللہ سے وعا کریں جمر فی اس وقت ان الفاظ کے ساتھ دعا کی اللّٰه ہد خول نیا "بار الفا ہمارے لیے جو تیری نظریس بہتر ہمودی اختیار فرماال کے بعد جمر معلینے اسحاب کے لگردیے گئے۔ جو تیری نظریس بہتر ہمودی اختیار فرماال کے بعد جمر معلینے اسحاب کے لگر دیے گئے۔ (اصابہ ا/۲۲۹)

علّامه ابن عبدالبركي لكصة بير\_

(مشہورتا بعی)محمد بن سرین سے جب قتل سے پہلےنفل پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے کہا بید دورکعتیں ضبیب اور جمرنے پڑھی میں اور بیہ دونوں فاضل تھے۔

علامها بن كثير حجر بن عدى كے تذكر سے كے شمن ميں لكھتے ہيں-:

مرزبانی کا قول ہے۔ بیان کیا گیاہے کہ جحربن عدی اپنے بھائی ہانی بن عدی "
کے ہمراہ آخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ادر سب
سے زیادہ عبادت گزار اور زاہد لوگوں میں ستے اور اپنی مال کے ساتھ بہت نیکی
کرنے والے ستے نیز نماز روزے میں بہت زیادہ شغف رکھتے ہے اور ہر
حدث کے بعد وضوضرور کرتے اور جب بھی وضوکرتے ہے تو دور کعت نماز بجا
لاتے ہے، ای طرح اور دوسرے لوگوں کا بھی بیان ہے۔ امام احمد کا قول ہے کہ
ہم سے یعلیٰ بن عبید نے اور ان سے آئمش نے اور انھوں نے ابواتحق سے روایت
کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلمان " نے ایک مرتبہ مجز سے کہا اے مال کے بیٹے اگر
کشر سے عبادت سے تہارے احضا کا دے کو شرے موجا سے کہا اے مال کے بیٹے اگر
کشر سے عبادت سے تہارے احضا کا دے کو شرے موجا سے کہا اے مال کے بیٹے اگر
کشر سے عبادت سے تہارے احضا کا دے کو ایک مرتبہ مجز سے کہا اے مال کے بیٹے اگر

مجربن عدی کے بارے میں امام حسین کاار شاد:

حجر بن عدى كے قل كے بعد امام حسينً نے معاويہ كوجو خط لكھا ہے اس ميں حجر

### المارالموسن الموسن المارالموسن المارالموسن

بن عدی اوران کے اصحاب کے متعلق آپ نے جوالفاظ لکھے ہیں ان سے جحر بن عدی کی حقیقی عظمت سامنے آجاتی ہے۔ فرماتے ہیں۔

(اے معاویہ) کیاتم حجر بن عدی کندی اور ان کے عبادت گزار اور نمازی اصحاب کے قاتل نہیں ہو جوظلم سے انکار کرتے تھے اور بدعتوں کے مخالف تھے اور منکرات سے روکتے تھے۔ (کتاب الامامت والسیاست منحد ۱۲۸)

ابومعشر کا قول ہے کہ جمرعبادت گزار ہتھاور جب بھی کوئی حدث صادر ہوتا تھا تو فوراً وضو کرتے تھے اور جب وضو کرتے تھے تو نماز پڑھتے تھے اور اپنی مال کا فرش اپنے ہاتھ سے جھاڑتے تھے اس کے بعد خود لیٹ کردیکھتے تھے۔ جب یقین جوجا تا تھا کہ بستر پر کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے تب اُن کی ماں اس پرسوتی تھیں۔ موجا تا تھا کہ بستر پر کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے تب اُن کی ماں اس پرسوتی تھیں۔

### روایت حدیث:

حجر بن عدی نے امیر المونین علی بن ابی طالب، حضرت عمار یاسر اور شرجیل بن مرہ سے احادیث کوسنا ہے اور ان سے غلام ابولیلی نیز عبد الرحمن بن العباس اور ابوالبختری طائی نے روایت کی ہے۔

مؤلف طبقات ان كے تذكرے كے ذيل ميں لكھتے ہيں۔ "و كأن ثقة معروفاً ولحديدوعن غير على شئياً " تجربن عدى ثقداور معروف تھے اور بجرعلیؓ كے اُنھوں نے كى دوسرے سے روايت صديث نہيں كى۔

(البداية والنهاية ١٨٠٠٨)

مؤرخ ابنِ عسا کرنے اس ذیل میں دوحدیثیں بھی کھی ہیں جو جحر بن عدی ہے مروی ہیں۔

حافظ نے اپنی سندوں کے ساتھ جو حجر بن عدی تک پینچی ہیں روایت کی ہے،

المحاب اير المونين المحاب اير المونين المحاب المراكم المحاب المراكم المحاب المراكم المحاب الم

وہ کہتے ہیں کہ میں نے شرجیل بن مرہ سے سنا ہے۔ان کا بیان ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علیؓ سے بیہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اے علیؓ میں تم کو بشارت ویتا ہوں کہ تمھاری زندگی اور موت میر سے ساتھ ہے۔

(۲) ردوی عن حجر افه قال سمعت علی بن ابی طالب ﷺ يقول الوفيو نصف الإيمان (ابنِ مماكر ۸۵/۴)

## جَنَّى خدمات:

جربن عدی کا تذکرہ تاریخ میں عمو فا ایک عابد و زاہد صحافی رسول کی حیثیت سے کیا جا تا ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ ایک جنگ جو سپانی اور فاتح کی حیثیت سے کسی سے کم نہیں ۔افسوں ہے کہ ان کے ابتدائی حالات سے تاریخ بالکل خاموش ہے ور نہ ان کی زندگی کا یہ پہلو بھی تشنہ نہ رہتا ۔ بظاہراس کا سب یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ آپ بہت آخر میں ایمان لائے اس لیے عہدر سالت کے کسی غروے میں شرکت نہ کر سکے لیکن تعجب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی خلافت تانیہ کے ابتدائی زمانے تک ان کا کوئی حال نہیں ملتا البتہ حضرت عمر کے عہد خلافت سے جستہ جستہ ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ جس سے بہت پھے ان کے جنگی خلافت سے جستہ جستہ ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ جس سے بہت پھے ان کے جنگی موجودگی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد شام میں اس شکر کے ہمراہ جنگ کرتے موجودگی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد شام میں اس شکر کے ہمراہ جنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس نے عذر اکو فتح کیا۔ (البدایہ والنہایہ ۱۸۰۸)

بعد جب یز دجرد نے جلولار میں فوجیں جمع کیں تو سعد بن وقاص نے اس کے مقابلے کے لیے ہاشم بن عتبہ کی سرکردگی میں ایک فوج روانہ کی حجراس فوج کے



میمنہ کے افسر تھے۔ (فوح البلدان)

ای طرح حلوان کی فتح میں حجرنے میش قیمت خدمات انجام دیں جیسا کہ بلاذ ری کی حسب ذیل روایت ہے معلوم ہوتا ہے۔

مجھ سے محمد بن سعد نے ، ان سے داقدی نے ، ان سے محمد بن نجاد نے ، ان سے محمد بن نجاد نے ، ان سے عائشہ بنت ِسعد بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ جب معاویہ نے جمر بن عدی کو قتل کیا تو میر ہے والد (سعد بن ابی وقاص) نے کہا۔ اگر معاویہ نے دیکھا ہوتا کہ فتح طوان میں جمر کے کیا کارنا مے تھے تو اسے معلوم ہوجا تا کہ اسلام میں ان کی کیا منزلت ہے۔

## عهدٍاميرالمونينٌ:

ججر بن عدى كاشارامير المومنين حضرت على بن الى طالب كخصوص اصحاب اور فدا كاروں ميں ہے۔ آپ نے ابتدا ان كواشعث بن قيس كى جگه كندہ كى گورزى دين فدا كاروں ميں ہے۔ آپ نے ابتدا ان كواشعث بن قيس كى جگه كندہ كى گورزى دي۔ چاہى تھى ليكن حجر نے اس سے نسبى قرابت ہونے كى بنا پر معذرت كر دى۔ بہر حال اس دور كی شخصيتوں ميں دہ ايك نما ياں حيثيت ركھتے ہيں۔ چنا نچہ آپ كے عہد خلافت ميں جتنے معركے پیش آئے ان سب ميں نہايت سرگرى كے ساتھ حصہ ليا۔ (اخبار الطوال صفحہ ۲۳۸)

جنگ جمل کی تیاری کے دوران میں جب امیر المونین نے حضرت امام حسن اور حضرت مار کی خوض سے جھیجا تو جمر وہاں پہلے سے موجود تھے چنانچہ انھیں کی تحریک پرکوفے والے حضرت علی کی حمایت پرآ مادہ ہوئے۔ ابو حنیفہ وینوری لکھتے ہیں کہ اس موقعے پر جمر بن عدی مجمعے میں کھڑے ہوگئے اور کہالوگو! ''امیر المونین کی وعوت قبول کرواور جس طرح ممکن ہوسامان کے ساتھ یا غیر سامان کے حاضرِ خدمت ہو، مجمعے نے ہر طرف سے ان

اسحاب امیر المونین کی دعوت پرلبیک کبی اور کہا کہ ہم ہر حالت میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ دوسر بے روز شکے کو جب امام حسن نے شار کیا تو وہ تعداد میں ۹۲۵ ستھ۔ (اخبار الطوال، صفح ۱۵۲۷)

علامہ ابنِ اثیر لکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر جو کونے سے حسن بن علیٰ کے ہمراہ روانہ ہوئے حسب ِ تفصیل ذیل سر دار تھے۔

کنانہ واسد وتمیم و رباب و مزینه پرمعقل بن بیار ریاحی اور قبائل قیس پر سعد بن مسعود ثقفی عم مخار اور بکر و تغلب وعله م پرمحد وج فریلی اور مذجج اور شعر کمین پر جمر بن عدی اور بجیله و انمار و خشعم ورز د پرمخنف بن سلیم از دی بیرسب لوگ حضرت علیؓ سے مقام ذی قارمیں ملاتی ہوئے۔ (ابن ظدون ۱۲۰/۲)

اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت علیؓ نے حجر کو کندہ حضر موت قضاعہ اور مہرہ کا افسر بنایا۔ (اخبار الطوال صغہ ۱۵۵)

## جنگ صفین:

جنگ و صفین میں قبیلہ کندہ کے سید سالار تھے، اس معرکے میں انھوں نے نہایت بہاوری سے جنگ کی ۔علامہ کی سیاسی نفر بن مزاحم کی '' کتاب انھوں ن' کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

عمرو بن شمر نے جابر سے اُنھوں نے شعبی سے روایت کی ہے کہ صفین کے ساتویں روز جو انتہائی سخت دن تھاسب سے پہلے دو بہا در جو نبر دا زما ہوئے وہ حضرت علی کے اصحاب میں سے جمر بن عدی اور معاویہ کے اصحاب میں سے ابن عمر جمر شعے، دونوں میں دیر تک نیزہ بازی ہوتی ربی، ای اثنا میں خزیمہ اسدی معاویہ کے شکر سے برآ مدہوا جمر نے اس پر نیزہ کا وارکیا، یدد کھے کر حضرت علی کے معاویہ کے شکر سے برآ مدہوا جمر نے اس پر نیزہ کا وارکیا، یدد کھے کر حضرت علی کے اور اصحاب بھی اُس پر جملہ آ ورہوے اور اس کوئل کردیا۔ اس ہنگامہ میں جمر کا ابن



اس روز حجر بن عدی نے معاویہ کے بہت ہے آ دمیوں کوتل کیا۔ علامہ مجلس کھتے ہیں کہاس کے بعداد ہم بن لام قضاعی اور تکم بن از ہر رجز پڑھتے ہوئے مقابلے کے لیے نکلے حجرنے دونوں کو یکے بعددیگر نے آل کردیا۔

(بحارالانوارجلد ٨ ،صغمه ٩ ٨٩)

یدد کیھ کر مالک بن مُسہر قضا می جو حکم بن از ہر کا ابن عم تھا،شیر کی طرح بپھر کر حجر کے مقابلہ کو نکلااس دقت مید جز اُس کی زبان پرتھا۔

> اناً بن مالك بن مسهر اقدم اذا شئت ولا توخر

تھوڑی دیر تک دونوں میں مقابلہ ہوتا رہا، بالاً خرجم نے موقع پاکراُس کو بھی قتل کردیا۔ (بحارالانوار ۵۱۲/۸)

ابوصنیفہ دینوری لکھتے ہیں۔ صفین کے میدان میں ایک شامی جوان حجر الشر نے جب مبارز طلی کی ہے تو حجر بن عدی ہی اس کے مقابلے کو گئے ہیں۔ دونوں میں دیر تک نیزہ بازی ہوتی رہی بالآخر حجر نے موقع پاکر اس پر ایسا وار کیا کہ شامی اپنے گھوڑ کے پر نہ منجل سکا اور زمین پرآگیا۔ (اخبار الطوال ہفی ۱۸۷) حجر بن عدی نے اس جنگ میں بڑی بیش قیت خدمات انجام دیں۔ اور شروع سے آخر تک برابر امیر المونین کے ساتھ دیے۔

اس کے بعد تحکیم کے موقع پر بھی حجر کی موجودگی ملتی ہے۔ چنانچہ جب اقرارنامہ لکھا گیا ہے تو حضرت علی کے اصحاب میں سے گواہی دینے والوں میں آپ کا نام بھی ہے۔ مور خطری لکھتے ہیں۔ مورز خطری لکھتے ہیں۔

اسحاب امر المونين الم

مفرت می کے اصحاب میں سے لواہوں میں اسعث بن میں لندی، عبداللہ بن عباس، سعید بن قیس ہمدانی، ورقاء بن می الجبل، عبدالله بن محل عجلی، جمر بن عدی کندی، عبدالله بن طفیل عامری، عقبہ بن زیاد حضرمی، یزید بن جمیہ، تیمی اور مالک بن کعب ہمدانی تھے۔ (طبری۲:۰۳)

صفیّن سے فارغ ہونے پرامیرالمونینؓ نے جب دوبارہ اہلِ شام سے جنگ کرنا چاہی تو آپ نے رؤسا وا کابر اہلِ کوفہ کوجمع کر کے ایک خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا۔

''تم لوگ میرے معاون و مددگار ہو، مناسب ہے کہ ہر سردارا سینے اسپنے گروہ کی ایک فہرست تیار کرے تا کہ لڑنے والوں کی تعداد کا سیخے اندازہ ہوجائے ، ججر بن عدی اور دیگر سرداروں نے بسر وچیٹم اس تھم کی تعمیل کی۔ ججر نے اسپنے لاکوں اور غلاموں کولڑائی کے لئے آمادہ کیا اور کسی متنفس کوجو جنگ کے قابل تھانہ چھوڑا۔ فہرست تیار ہونے پر معلوم ہوا کہ چالیس ہزار نبر دآز ما تجربہ کار، سترہ ہزار نوعم، آٹھ ہزار خادم جنگ میں جا سکتے ہیں لیکن امیر المونین اسپنے اصحاب کے اختلاف کی وجہ سے اقدام نفر ماسکے۔ (کامل سالے سالہ ہوا تو وہاں بھی جمر میمنہ کی اس کے بعد نہروان میں جب خارجیوں سے مقابلہ ہوا تو وہاں بھی جمر میمنہ کی اس کے بعد نہروان میں جب خارجیوں سے مقابلہ ہوا تو وہاں بھی جمر میمنہ کی

اں سے بعد مہروان یں جب حاربیوں سے مقابلہ ہوا تو وہاں ہی ہر بیمندی قیادت کرتے ہوئے نظراً تے ہیں (اخبارالطوال صغمہ ۲۲۳،الامامیہ والسیاسہ ہم ۱۳۱)

## جنگ تدمر:

9 سوھ میں معاویہ نے ضحاک بن قیس کو ہزار سواروں کے ہمراہ اسفل واقصنہ پرروانہ کیا۔ پیشکر جا بجالوٹ مارکر تا ہوا تعلیبہ تک پہنچ گیا۔ امیر الموشین کو جب پی خبر معلوم ہوئی تو آپ نے حجر بن عدی کو چار ہزار سواروں کے ساتھ مقابلے کے لئے بھیجا، ان سپاہیوں کو آپ نے فی کس بچاس بچاس درہم پہلے وے دیے

اصحاب امير المونين المواقع المستنبين المواقع المستنبين المواقع المستنبين المواقع المستنبين المست تھے، غرضیکہ تدمر کے مقام پر دونوں میں ڈبھیٹر ہوئی۔ضحاک کے 19 آ دمی اور عراق کے ۲ آ دمی مارے گئے، جب رات ہوئی تولڑ ائی موقوف ہوگئی فیصاک معداین شکر کے بھاگ گیا، حجر بن عدی داپس آ گئے (طبری ۸/۹ کوکال ۱۹۳/۳) • ٣ ھ میں بسر بن ارطاۃ نے حجاز ویمن کےعلاقوں میں قتل وغارت شروع کیا تو اُس وفت امیر المونین نے کونے کی جامع معجد میں نہایت پُرجوش خطبے دیے كراينے اصحاب كو حدودِ عراق ہے شامی فوج كے نكال دينے ير أبھارا۔ ان تقريرون سے تمام الل كوفية ماده مو كئے ليكن جب كوج كا وقت آيا تو صرف • • ٣ آ دمی ره گئے۔ جناب امیر کواس بے حسی کا بہت صدمہ ہوا۔ اس موقع پر امیرالمومنین کی تقریر کے بعد حجر بن عدی اور سعید بن قیس الهمد انی کھڑے ہو گئے ان دونوں نے عرض کی کہ ان لوگوں کو چلنے کے لیے مجبور کیا جائے اور ان میں منادی کرادی جائے اس کے بعد جو تخلف کرے اس کوسزا دی جائے۔ چنانچداميرالمونين نے ايسابي كيا\_(اخبارالطوال ٢٢٧)

## عهدِ إمام حسنٌ:

امیرالمونین کی شہادت کے بعد بھی خانوادہ رسالت سے آپ کی وابسگی بستوررہی اورجس طرح امیرالمونین کی حمایت کرتے سے اُس طرح اُن کے فرزند جناب امام حسن کی نفرت وحمایت میں ہرگری سے حصہ لیتے رہے۔

خلفائے تلا شہ کے بارے میں حجر بن عدی کے خبالات:
منام ارباب ہیر و رجال کا اس پر اتفاق ہے کہ ججر بن عدی حضرت امیرالمونین کے خصوص اصحاب اوراُن کے خلص شیعوں میں سے ،اس بنا پر ظاہر امیرالمونین کے خصوص اصحاب اوراُن کے خلص شیعوں میں سے ،اس بنا پر ظاہر ہے کہ خلفائے تلا شاوراُن کے ہم خیال افراد سے اُن کو مذہبی طور یرعقیدت نہیں ہے کہ خلفائے تلا شاوراُن کے ہم خیال افراد سے اُن کو مذہبی طور یرعقیدت نہیں

ہو کتی پھر بھی جہاں تک شیخین، حضرات ابو بکر وعمر کا تعلق ہے، ان کے بارے بیس کوئی ایس تصریح تاریخ میں نہیں ملتی جس سے جمر بن عدی کے خیالات کا انداز ہ بیل جا سکے البتہ حضرت عثمان اور معاویہ وغیرہ کے متعلق بکثرت روایات الی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جمر بن عدی اُن کوئی پرنہیں سجھتے تھے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں:-

ابن جریر نیز دیگرمؤرخین نے جحر بن عدی اوران کے اصحاب کے بارے میں بیان کیا ہے کہ بیلوگ حضرت عثمان پرشدت سے نکتہ چینی کرتے تھے اور اُن کو ظالم سجھتے تھے نیز امرا پر تنقید کرتے تھے اور ان کے احکام کے منکر تھے اور اس بارے میں بہت مبالغہ کرتے تھے اور شیعہ علیٰ کو دوست رکھتے تھے اور وین میں بہت شدید تھے۔ (البدایہ دالنہایہ ۵۳/۸)

مغیرہ بن شعبہ اور دیگر دیگام سے اُن کو اختلاف صرف اِی بنا پر ہاکہ وہ حضرت عثان کی مدح اورامیر الموشین کی مدمت کو برداشت نہیں کر سکتے سے جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا خصوصاً معاویہ اوراہل شام سے وہ علی الاعلان براُت کرتے ہے، اس میں ان کی شخی اس حد تک تھی کہ خود امیر الموشین کو فیماکش کی ضرورت پڑی۔ ابن الی لیدید' کتاب الصفین نصر بن مزاحم' کے حوالے سے لکھتا ہے۔ نصر نے عبداللہ بن شریک سے روایت کیا ہے کہ چر بن عدی اور عمر و بن حق کی تو اور الموشین کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ اہل شام سے اظہار براُت کرتے ہیں تو آپ نے کسی شخص کو اُن کے پاس بھیج کراس امر سے بازر ہے کو کہا، یہ ن کر وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ اور کہا!'' کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟'' فرمایا'' ہینک تم حق پر بہیں ہیں؟'' مرایا ان خرمایا'' میر الموشین میں جس پر بہیں ہیں؟'' مرایا ان خرمایا'' میر وروہ باطل پر بہیں ہیں؟''

Presented by Ziaraat.Com

ان پرسب وشتم کرنے سے کیوں منع فرماتے ہیں' امیر المونین نے جواب دیا کر''میں تمہارے لئے اس امرکو پینڈنہیں کرتا کہ تم لغان اور شقا م کہلائے جا وَاور اس کو اپنا شعار بنالولیکن اگرتم ان کے مساوی اعمال بیان کرواور اُن کی سیر ساور اُن کو اپنا شعار بنالولیکن اگرتم ان کے مساوی اعمال بیان کرواور اُن کی سیر ساور اُن کے عمل کی برائیاں کروتو بیزیادہ بہتر ہوگا اور اس حد تک تم معذور قرار دیے جا و کے نیز اُن پرلعن اور برائت بہی ہے کہتم یوں کہو! اے اللہ! ہمارے اور اُن کے خون کو بہانے سے بچا' اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کراور گرائی سے اُن کو بدایت کی طرف لاتا کہ جوجی سے ناوا تف ہووہ جی کو بہچان لے اور جوگر ابی اور سرکشی میں مبتلا ہے وہ اس سے نکل جائے یقینا بیامر میرے لئے بھی جوگر ابی اور سرکشی میں مبتلا ہے وہ اس سے نکل جائے یقینا بیامر میرے لئے بھی زیادہ محبوب ہے اور تمہارے لئے بھی ای میں بہتری ہے' بیس کر ان دونوں زیادہ محبوب ہے اور تمہارے لئے بھی ای میں بہتری ہے' بیس کر ان دونوں حضرات نے کہااے امیر المونین اُن ہم آپ کی ضیحت کو قبول کرتے ہیں۔
حضرات نے کہااے امیر المونین اُن ہم آپ کی ضیحت کو قبول کرتے ہیں۔

## حجر بن عدی اوراموی دورِ حکومت:

امام حسن کی صلح کے بعد معاویہ تمام اسلامی قلم وکا خود مختار فرماں رواتھا۔ یہ پورا
دور حجر بن عدی کے لئے سخت صبر آزماتھا اس لئے کہ حکومت کی طرف ہے تمام
عمال کے نام بیا حکام نافذ کر دیے گئے ہے کہ منبروں پرعلی الاعلان علی اور آلِ علی
پرسب وشتم کیا جائے اور شیعیا نِ علی کی کوئی مراعا قند کی جائے۔ چنا نچہ اسم ھیں
معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو جب کو فے کی امارت پرمقرر کیا ہے تو اس کو بلا کر
حسب ذیل گفتگو کی

''میراارادہ تھا کہ بہت ی باتیں تم کو تمجھاؤں مگر میں صرف اس غرض سے ان کونظرا نداز کرتا ہوں کہ تمہاری بصیرت و دانا کی پر مجھےاعتاد ہے۔تم جانتے ہو کہ کن اُمور میں میری خوشنو دی ہے،

المونين كالمونين المونين المون

میری حکومت کی ترقی اور میری رعایا کی بہتری ہے البتہ ایک امر کا ذکر کئے بغیر میں ندر ہوں گا۔ وہ یہ کہ علی پرسب وشتم اور ان کی مذمت کرنے نیز عثمان کے لئے طلب مغفرت ورحمت کرنے میں کوئی کی ندکی جائے ساتھ ہی اصحاب علی کی عیب جوئی اور اُن کو ایٹ نہ سننے میں اس کے کواپنے سے دور رکھنے میں ، ان کی بات نہ سننے میں اس کے برخلاف شیعیانِ عثمان کی ستائش گیری اور اُن کے ساتھ مل کر رہنے اور ان کے ساتھ مل کر رہنے اور ان کی بات مان لینے میں بھی در لیخ ندکر تا''۔

( کامل ۲۰۲:۳ بطبری۲ /۱۴۱)

اس کے بعد معاویہ نے مغیرہ کوایک خط لکھا جس میں بیتا کیدگی کے ذیا آد تجربن عدی، سلیمان بن صرد، شیث بن ربعی، ابن الکوا اور عمر و بن حمق کو بالالتزام نماز بحاعت میں اپنے ساتھ رکھا کرو چنانچہ سیسب بحالت تقیّہ مغیرہ کے ساتھ با جماعت نماز اداکیا کرتے تھے۔ (تاریخ ابن خلدون ۲:۳)

علامہ ابنِ اثیر لکھتے ہیں کہ معاویہ نے بیشرط اس لئے لگائی تھی کہ بیلوگ هیعیان علیٰ میں سے تھے۔ (تاریخ کال ۳۰ ۱۸۳)

ندکورہ بالا گفتگو ہے ہر خص آسانی کے ساتھ یہ اندازہ کرسکتا ہے کہ ابتدائی
سے علی اور اصحاب علی کے بارے میں معاویہ کی کیا پالیسی تھی۔ جمر بن عدی ان
لوگوں میں تھے جن کو امیر المونین کے ساتھ گہری عقیدت تھی، جنگ جمل اور
صفین میں علی کی حمایت میں ان کی سرگری اور فدا کاری نیز صلح کے موقع پر
معاویہ کی شدید مخالفت، یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو حکومت کی نظر میں ان کو واجب
القتل قرار دینے کے لئے کافی تھیں اس لئے اُن کی زندگی کا یہ پورا دور نہایت
مصائب میں گزرا مغیرہ نے جب تک حکومت کی اینے امیر کی اسی پالیسی پھل

الساکوئی اسحاب امیر المونین کی معلوم ہوتا ہے، ان کا بیان ہے کہ مغیرہ کے بعد بیرار ہا جیسا کہ شعبی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، ان کا بیان ہے کہ مغیرہ کے بعد ایساکوئی حاکم ہمارانہیں ہوا۔ اُنھوں نے سات برس اور چند ماہ معاویہ کی طرف سے کو فی میں حکومت کی .......وہ عافیت کے دل سے خواہش مند سے مگر علی کو بُرا کہنے، ان کی غیر ہوئی کو بُرا کہنے، ان کی غیر جوئی کو بُرا کہنے، ان کی غیر جوئی کرنے ، قاتلانِ عثان پرلعنت بھیجنے ، اُن کی عیب جوئی کرنے نیز عثان کے لئے دعائے مغفرت اور اُن کے اصحاب کی تعریف کو اُس نے کبھی ترک نہیں کیا۔ (طبری ۲:۲۲))

حجرابن عدی اپنے جذب ارادت کے تحت ان امور کی تاب ندلا سکتے تھا سے وہ برملام غیرہ کو ٹوک دیا کرتے تھے کہ خدائے عزوجل فرما تا ہے۔ '' کونوا قوامین بالقسط'' میں گواہی دیتا ہوں کہ جن لوگوں کی تم مذمت کرتے ہواور جن کو عیب لگاتے ہووہی نضیلت اور ہزرگی کے سز اوار ہیں اور جن کا بے لوث ہونا تم ثابت کررہے ہواور تعریف کرتے ہووہی مذمت اور نفرین کے قابل ہیں۔ ثابت کررہے ہواور تعریف کرتے ہووہی مذمت اور نفرین کے قابل ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ ایک ہوشیار حاکم تھا ،وہ حجر بن عدی کی شخصیت اور اہل کوفہ پر اُن کا جو اثر تھا اس سے بخوبی واقف تھا اس لئے زیادہ تعرض کرنا اس نے اپنے رویے کو سیاسی مصالح کے خلاف سمجھا اور وقت کا منتظر رہا ،ساتھ ہی اُس نے اپنے رویے کو ترک نہیں کیا اور شختی کے ساتھ اس پر عائل رہا چنا نچہ اپنی امارت کے آخری زمانے میں جو ہمیشہ کہا خری تا تھا وہی کہا ہے۔ طبری نے حسب ذیل الفاظ قال کئے ہیں۔ :

''خداوندا! عثمان بن عفان پررم کراوران سے درگز رکراور عملِ صالح کی اُن کو جزادے، اُنھوں نے تیری کتاب پرعمل کیا، تیرے پیغبرگ سنت کا استباع کیا، اُنھوں نے ہم لوگوں میں اتفاق قائم رکھا، ہم کوخونریزی سے بچایا۔ وہ ناحق قتل کئے گئے۔خداوندا!ان کے انصار، ان کے دوستوں ومحتوں پراوراُن کے خون کا



اس کے بعدعثان کے قاتلوں پر بددعا کی ، تجر بن عدی اس مجمع میں موجود
عقے۔ مغیرہ کی بی تقریر سن کر کھڑ ہے ہو گئے اور ایسانعرہ کیا کہ معجد میں جتنے لوگ
بیٹھے تھے اور جتنے باہر تھے سب نے سنا اور کہنے لگے'' کس خفس کے دھو کے میں تم
ائے ہو، تم نہیں سمجھتے کہ بڑھا ہے کے سبب اس کی عقل جاتی رہی ہے، اے خفس
ہماری تخواہوں اور عطیات کے جاری کئے جانے کا تھم دے، تُونے ہمارے
رزق کو بند کر رکھا ہے، اس کا تجھے کیا اختیار ہے تجھ سے پہلے جو حکام گزرے ہیں
انھوں نے بھی اس بات کی طمع نہیں گی۔ اس کے علاوہ تو نے امیر المونین کی
فرمت اور مجرموں کی سنائش کا شیوہ اختیار کر رکھا ہے''۔

جحری یہ تقریرین کرمنجد میں تقریباً دوثلث سے زائد آ دمی کھڑے ہوگئے اور
کہنے گئے'' قسم بخدا! حجرنے بچے کہاا درنیکی کی ، ہماری تنخوا ہوں اور عطیات کے
جاری کرنے کا حکم دو، صرف کہہ دینے سے ہم کوکوئی نفع حاصل نہیں ہوسکتا''۔ای
طرح اور بہت ی باتیں لوگ کہتے رہے۔مغیرہ منبرسے اُتر کراندر چلا گیاا در حجر کی
باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ (طری ۱۳۲/۲)

ابو حنیفہ دینوری لکھتے ہیں کہ اس کے بعد مغیرہ نے پانچ ہزار درہم جمر کو بھیج تا کہوہ اس طرح حجر کود باسکیں۔(اخبار الطوال صفحہ ۲۳۳)

مغیرہ کی قوم کے لوگوں نے جب بید یکھا توسب مل کراس کے پاس آئے اور
کہا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ جمر کی ایسی ایسی ہا تیں آپ سنتے ہیں اور آپ کی
حکومت کے اندروہ اس جرأت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس میس دوطر رح کے
نقصان ہیں ایک تو آپ کا وقار جاتا ہے دوسرے اگر معاویہ کوان حالات کی خبر
بہنجی تو اس شخص کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہوجا کیں گے، ان میں سب سے

امحاب امير المونين الم زیادہ اصرار حجرکے بارے میں عبداللہ بن الی عقبل ثقفی نے کیا۔مغیرہ نے جواب دیا۔ میں نے مجرکو گویاقتل ہی کردیا کیونکہ میرے بعد جومخص کونے کا والی ہوکر آنے والا ہے اس کوبھی میری ہی طرح سمجھیں گے اور جس طرح میرے ساتھ پیش آتے ہیں ای طرح اس کے ساتھ پیش آئیں گے،وہ پہلے ہی موقع پران کو گر فتار کرے گا اور بہت بُری طرح قتل کرے گا،میری موت کا وفت قریب آگیا ہاورمیری حکومت میں ضعف پیدا ہوگیا ہے۔ میں نہیں جاہتا کہ اس شہر کے نیک لوگوں ہے قتل کی ابتدا کروں اور ان کا خون بہاؤں، وہ تو سعادت ِ أخروی حاصل کریں اور میں اُن کو آل کر کے شقاوت میں بہتلا ہوجاؤں \_معاویہ کو تو دنیا میں عزت ملے اور مغیرہ قیامت کے روز ذکیل اور رسیا ہوں۔ (طبری ۱۳۲۸) ابن کثیرنے اس سلسلے میں حسب ذیل روایت بھی نقل کی ہے۔ ایک مرتبه معاویه نے مغیرہ بن شعبہ والی کوفیہ کو کے بیت المال ہے کچھ مال بھیج دیا جائے ۔مغیرہ نے حسب الحکم ایک اونٹ پر مال بار کرا کے رواند کردیا ، حجرین عدی اوران کے اصحاب کوخبر ہوئی تووہ مانع ہوئے اور اونٹ کی مهار پکڑ کر کھڑے ہوگئے اور کہا: ' قتم بخدا! پیر مال اس وقت تک نہیں جاسکتا جب تک صاحبان حقوق کو ان کاحق نہ دے دیا جائے''۔قبیلہ ثقیف کے پچھ نو جوان حجر اور اُن کے اصحاب کی اس جسارت پر برہم ہو گئے اور مغیرہ سے کہا "اے امیر ہم کو اجازت دے ہم ابھی ججر کا سر کاٹ کر لاتے ہیں "لیکن مغیرہ نے ان کوروک دیا اورکہا:''میں نہیں چاہتا کہ جمر کا خون اپنی گردن پرلوں''اس طرح اس نے معاملے کورفع دفع کردیا۔معاویہ کو جب اس کی اطلاع پینی تو اس نے مغیرہ کوکو فے کی امارت سے معزول کردیااوراس کی جگہ پرزیا دکووالی مقرر کیا۔ (البداره والنيايه ٥٠)

Presented by Ziaraat.Com



## زياد كاتقرر:

اب کوفہ اور بھرہ دونوں زیاد کے زیرِ فرمان ہوگئے۔اس خبرسے شیعیان علی بے حد خاکف ہوئے اور وہ سب مل کر حجر بن عدی کے پاس آئے۔ زیاد کو معلوم ہواتو اُس نے منبر پر جاکر حسب ذیل خطبہ پڑھا:۔

'' زمانہ ہمارا تجربہ کرچکا ہے اور ہم زمانے کا ،ہم فرمال روائی بھی کر چکے ہیں اور فرمان بری بھی ،ہم سمجھ چکے ہیں کہ اس حکومت کے آخر میں بھی وہی بات مناسب ہے جواقل میں تھی ، آسانی سے اطاعت ،وہ بھی ایسی کہ باطن کو ظاہر سے ، غائب کو حاضر سے ، دل کو زبان سے ہم آ ہنگی رہے ، اور ہم جان چکے ہیں کہ رعایا کی اصلاح اس کے سوانہیں ہوسکتی ، نری بغیر کمزوری کے ، ختی بغیر زیادتی رعایا کی اصلاح اس کے سوانہیں ہوسکتی ، نری بغیر کمزوری کے ، ختی بغیر زیادتی کے ، میں واللہ جو تھم تم لوگوں میں جاری کروں گا سے قابو کے ساتھ پورا کر کے جھوڑوں گا ، حاکم اور منبر پر بیٹے کر غلط گوئی کرے اس سے بڑھ کر خداوخلی خدا کے سامنے کوئی غلطی نہ ہوگی ،۔

اس کے بعداُ س نے حسبِ معمول عثان اور ان کے اصحاب کی ستائش کی اور
ان کے قاتلوں پرنفرین ، جربیت کر کھڑ ہے ہو گئے اور برسر منبراُ س کو ملامت کی۔
زیاد نے اُس وقت تو جرکی باتوں کا کوئی جواب ندد یالیکن اُن کی طرف سے اس
کوتشویش لاحق ہوگئی اور برابر فکر میں رہنے لگا اس مقصد کے لئے اُس نے بیا سکیم
تیار کی کہ کی بہانے ہے کوفہ جیوڑ کر بھرہ چلا جائے اور جرکو بھی اپنے ہمراہ لے
جائے تا کہ یہاں رہ کروہ کوئی شورش بر پانہ کر سکیں۔ چنا نچہ بیار کی کا مفدرکر کے
وہ بھرہ چلا گیا اور اپنی جگہ عمرو بن حریث کو کو فی میں جھوڑ گیا۔

زیاد کے بھرہ چلے جانے کے بعد چر بن عدی کے پاس شیعوں کی آمدورفت

اسحاب امیر المونین کی می ان کے ہمراہ کانی مجمع ہوتا تھا۔ عمر و بن حریث نے جمر اداکانی مجمع ہوتا تھا۔ عمر و بن حریث نے جمر

ریادہ بڑھ کی، سیحرین کی ان ہے ہمراہ کائی بی ہوتا تھا۔ ہمرو بی کریٹ نے جر کے پاس اپنا آ دمی بھیجا اور ان حرکات سے بازر ہے کو کہا۔ جمر نے قاصد کی زبانی کہلا بھیجا کہ' ان لوگوں کو اس سے انکار ہے جس پر آپ ہیں'۔ یہ جو اب پا کر عمرو بن حریث ان کی طرف سے ماہیں ہوگیا اور زیاد کو لکھ بھیجا کہ اگر کو فے کی حکومت کو باتی رکھنا ہے تو جلد آ جا ہے۔

زیآداس خط پرفورا کوفد آگیا اور منبر پرگیا۔ جرمجی اس وقت مسجد میں موجود تھے اور آج اُن کے ساتھ مجمع بھی معمول سے زائد تھا۔ علامدا بن کثیر نے تین ہزار کی تعداد لکھی ہے اور لکھا ہے کہ وہ سب کے سب مسلح اور ہتھیا روں سے آراستہ تھے۔ زیآد نے حمدوثنا کے بعد کہا۔

'' تغدی و گراہی کا انجام بُراہے، ان لوگوں کی جمایت کی گئ تو اِتراگئے اور میری طرف سے مطمئن ہوئے تو گتاخ ہوگئے۔ فتم بخدا اگرتم لوگ سیدھے نہ ہوئے تو جو تمہاری دواہے ای سے تمہارا علاج کروں گا۔ اگر چحر کو سرز بین کوفہ سے ناپید نہ کردوں اور دوسروں کے لئے اسے عبرت نہ بنادوں تو مجھے بیج سمجھناوائے ہو تجھ پراے چجر تواب طعمہ گرگ ہونے والاہے؟

بعض روایات میں یہ بھی ماتا ہے کہ زیاد نے اپنے اس خطبے میں معاویہ کی تعریف کی اور یہ بتایا کہ اس کے مسلمانوں پرکیا کیا حقوق ہیں۔ حجر نے یہ س کر مسلمانوں پرکیا کیا حقوق ہیں۔ حجر نے یہ س کر مسلمانوں پرکیا کیا حقوق ہیں۔ حجر نے یہ س کر مسلم کیا ہوگیا اس کے بعد حجر کو طلب کیا۔ زیاد یہ رنگ دیکھ کرمنبر سے اُتر آیا اور قصر میں داخل ہوگیا اس کے بعد حجر کو طلب کیا۔ دوسری روایت اس طرح ہے کہ جمعے کے دن زیاد نے خطبے میں بہت طول دیا یہاں تک کہ نماز میں تاخیر ہوگی ۔ حجر بن عدی نے پکار کر کہا ''السلو ق''اس پر بھی یہاں تک کہ نماز میں تاخیر ہوگئ ۔ حجر بن عدی نے پکار کر کہا ''السلو ق''اس پر بھی

(طبرى ١٩٣٦/ واسدالغابه: ٨٥ ٣، البداية والنهاية ١٤٥)

## حجربن عدى كى گرفتارى:

معادید کا تھم آنے پرزیاد نے جربن عدی کی گرفتاری کے لئے اپنے آدمیوں کو روانہ کیا۔ بید پورا واقعہ مؤرخ طبری نے اپنی کتاب '' تاریخ الام والملوک' میں اس طرح لکھا ہے۔

حسین بن عبداللہ سے روایت ہے کہ زیاد نے اٹل شرط کو تھم دیا کہ میں سے کوئی شخص جا کر جمر کو بلالا نے ۔ شداد بن انہیٹم الہلائی (امیر شرط ) نے بیکام میر سے بہر دکر دیا۔ میں بی تھم پا کر جمر کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ امیر تم کو بلاتے ہیں۔ اصحاب جمر نے جواب دیا کہ 'جمرکی طرح زیاد کے پاس نہ جا تیں نہ جا کیں بار کی بیس سمجھے''۔ حسین بن عبداللہ یہ جواب پاکر والی چلا آیا اور امیر کو اصحاب جمرکا یہ جواب پہنچا دیا۔ اب زیاد نے بھے سپاہیوں کومیر سے ہمراہ کردیا، میں دوبارہ جمرکے پاس آیا اور امیر کے پاس چلے کو کہا جس پر جمراہ کردیا، میں دوبارہ جمرکے پاس آیا اور امیر کے پاس چلے کو کہا جس بر جمراہ کردیا، میں دوبارہ جمرکے پاس آیا اور امیر کے پاس چلے کو کہا جس بر جمراہ کردیا، میں دوبارہ جمرکے باس آیا اور امیر کے پاس جمری میں کہنے لگا۔: پر جمراہ اللہ کوف کی طرف متوجہ ہوا اور پُر غضب لہج میں کہنے لگا۔: میان کردی۔ اب وہ شرفائے کوف کی طرف متوجہ ہوا اور پُر غضب لہج میں کہنے لگا۔: میں ہوگیا ہے، تم لوگ ایک ہاتھ سے چھری مارتے ہو اور دوسرے ہاتھ سے چگری باند سے ہو، تمہارے جسم میرے ساتھ اور قلوب جمراہ اور دوسرے ہاتھ سے چگری باند سے ہو، تمہارے جسم میرے ساتھ اور قلوب جمراہ اور دوسرے ہاتھ سے چگری باند سے ہو، تمہارے جسم میرے ساتھ اور قلوب جمراہ اور دوسرے ہاتھ سے چگی باند سے ہو، تمہارے جسم میرے ساتھ اور قلوب جمراہ کو دوسرے ہاتھ سے چگی باند سے ہو، تمہارے جسم میرے ساتھ اور قلوب جمراہ کیں جانے کیں جو کی باند سے ہو، تمہارے جسم میرے ساتھ اور قلوب جمراہ کو کھوں کو کھوں کو جمراہ کو کھوں کو کھوں کیا کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو

Presented by Ziaraat.Com

النحاب امير المونين المحافظة ا کے ساتھ ہیں جوایک بکوای ،احمق اور دیوانہ ہے۔تم خودتو میرے ساتھ ہومگر تمہارے بھائی بیٹے اور برادری والے حجر کے ساتھے۔قسم بخدا! اس بات سے تمهاری فتنه انگیزی اورمنافقت ظاهر ہوتی ہے،اہتم لوگ اپنی برأت کا ثبوت وو ورنه میں کچھلو گوں کو ہلا کرتمہاری ساری کجی اور بے رخی تکا لیے دیتا ہوں''۔ بيه سنتے ہى سب لوگ زيآد كى طرف آسٹے اور كہنے لگے"معاذ الله! يہ كيب ہوسکتا ہے کہ امیرالمونین یا اینے حاکم کی اطاعت سے ہم سرموبھی ہٹ جائیں اورآپ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اُٹھائیں آپ ہرطرح سے ہمارے جذبہ اطاعت ادر حجر کے ساتھ مخالفت کو آ ز ماسکتے ہیں''۔ زیاد نے کہا''تم سب لوگ کھڑے ہوجا وَاور جولوگ جَرِکوگھیرے ہوئے ہیں ان کے پاس جاوئم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اینے بھائیوں، بیٹوں اور قرابت داروں کو اپنی برادری کے لوگوں میں سے جوتمہارا کہامانے علیحدہ کرلؤ'۔ بین کروہ لوگ اس پر تیار ہو گئے اور حجر کے بہت سے ساتھیوں کوان سے علیحدہ کر لیا۔ زیاد نے جب بیددیکھا کہ حجر کے ساتھ والے زیادہ تر اُن کا ساتھ جھوڑ کر الگ ہو گئے تو امیر شرطہ سے کہا کہ ''ابتم حجر کے پاس جاؤ اگر وہ آ جائے تو میرے پاس لے آنا ورنہ اپنے سپاہیوں کو تکم دینا کہ بازار میں ہے ستونوں کوا کھاڑیں اور انھیں ستونوں سے ان لوگوں پرحملہ کر کے حجر کومیرے پاس لے آئیں اور جو مانع ہواس کو ماریں''۔ امیر شرطہ جرکے باس آیا اور کہا کہ 'امیرتم کو بلاتے ہیں' ان کے اصحاب نے ا نکار کیااور کہنے لگے که ' بیسی طرح نہیں ہوسکتا ہماری نظر میں زیاد کی کوئی حیثیت نہیں''۔ یہ جواب یا کراس نے اپنے ساتھ والوں کو تھم دے دیا کہ' بازار کے ستونوں کوا کھاڑلؤ'۔ بہلوگ دوڑے اور ستون لے آئے۔اس ونت'' ابوعمرط'' نے جرسے کہا کہ 'تم لوگوں میں ہے کسی کے پاس بجزمیرے تکوار نہیں ہے اور

المحاب اير المونين في المحالية المراكمة عن المحالية المحا ایک ملوارے کا منہیں چل سکتا''۔ ججر نے کہا'' پھر کیارائے ہے ابوعمرط نے کہا کہ تیزی کے ساتھ یہاں ہے نکل کراپنے ساتھیوں میں چلے جاؤوہ ضرورتمہاری حمایت کریں گے'۔ زیآداس وقت منبر پرتھا وہیں سے کھڑے ہوکر دیکھنے لگا۔ اس کے آ دمی ہاتھوں میں لاٹھیاں گئے ہوئے حجر کے اصحاب پر بل پڑے۔اس ہنگاہے میں عمرو بن حمق سے سے دہ ایک لٹھ پڑا جس کے صدمے سے دہ ای ومتت گریزے اور دو مخض اُن کواُٹھا کر لے گئے۔اس ومت اصحاب حجر بنی کندہ کے دروازوں کی طرف آ گئے۔ایک شرطی نے عبداللہ بن خلیفہ طائی کو جبکہ وہ رجز کے اشعار پڑھ رہے تھے لاتھی ماری جس سے وہ زمین پرگر پڑے، عائد بن جملتمیں کے ہاتھ پراکھی پڑی اور دانت ٹوٹ گیالیکن اُنھوں نے ہمت نہ ہاری اور ایک شرطی کے ہاتھ سے لاٹھی چھین کراڑ نا شروع کر دیا یہاں تک کہ پیسب لوگ بنی کندہ کے دروازوں سے باہرنکل گئے۔ جَجَرَ کا خِجْر وہاں موجود تھا ابوعمر طلا'' خچر لے کرآئے اور حجر سے کہا اب سوار ہوجاؤ، حجر نے رکاب میں یاؤں ڈالامگر چڑھ نہ سکے ابوعمر طلنے اُنھیں اُٹھا کرسوار کردیا اور پھراُ چک کرخود بھی گھوڑ ہے پر سوار ہو گئے، ابھی اچھی طرح سنجلنے نہ یائے تھے کہ یزید بن طریف مسلی سریر آپہنچااوراُن کی ران پر لاکھی ماری ابوعمر طلہ نے تلوار سونت کراس کے سر پر وار کیا جس ہے وہ منھ کے بل گریڑ الیکن جلد ہی اُٹھ بیٹھا غرضیکہ یہاں سے جَمَرَ ادرابوعمر طّه دونوں روانہ ہوئے اور حِجر کے مکان تک آپنچے یہاں اُن کے اصحاب میں ہے بہت سے لوگ ان کے یاس جمع ہو گئے اور قیس بن فہدان کندی اپنے خچر" پر چڑھ کر نکلے اور جہاں جہاں بنی کندہ کا مجمع تھاوہاں پہنچ کریداشعار پڑھناشروع کیے۔ يأقوم حجر دافعوا وصأولوا وعن اخيكم ساعة فقاتلوا لايلعنيا منكم لحجر خاذل اليس فيكم رامح و قابل

## المونين الموني

وفارس مستكئم وراجل وضارب بالشيف لايزال المارت بالشيف لايزال المارف سقورى وراجه بهائى كى طرف سقورى ويرازو

۲۔ دیکھوالیانہ ہو کہتم میں ہے کوئی حجر کا ساتھ حچوڑے کیا تم لوگوں میں کوئی نیز ہ باز اور تیرانداز نہیں ہے۔

سو کیاتم میں کوئی سوار اور پیادہ نہیں ہے، کیاتم میں کوئی ثابت قدم اور تلوار چلانے والانہیں ہے؟

مگر بنی کندہ میں کچھزیادہ لوگ حجرکے پاس نہیں آئے۔زیآ دنے منبریر سے كها كه قوم بهدان تميم وبهوازن وبتي اعصرو مذتح واسداور غطفان أشميل اورسب کندہ کے تکیے کی طرف روانہ ہوں اور حجر کو پکڑ کرمیرے یاس لے آئیں ، یہ کہہ کر أسے خیال ہوا کہ طا نفہ مصر کو طا نفہ یمن کے ساتھ روانہ کرنا مناسب نہیں مبادادونوں میں اختلاف پیدا ہوجائے اور نتیج میں ان کی حمیت کونقصال بہنچے بیہ سوچ کراس نے دوبارہ بیچکم دیا کہ فقط تمیم وہوازان دبی اعصر واسد وغطفان و مذج و ہدان کندہ کے تکیے میں جائیں اور جحر کومیرے پاس لے آئیں اور باقی الل يمن صائد ئين كے تكيے كى طرف روانہ ہوں اور جا كرجم كو گرفتار كرليں - بين کراز د ہ مجیلتہ و تعم والصار وخزاعہ و قضاء کے لوگ روانہ ہو گئے اور صائد کمین کے تکیے میں جا کراً ترے حضرموت والے اہل یمن کے ساتھا اس لیے نہیں گئے کہ أنهيں كندہ سے تعلق تھااس لئے أنھيں حجر كے تعاقب ميں جانا گوارانہ ہواغرضيكيہ صائد کین کے تکیے میں رؤسائے اہل یمن نے حجر کے باب میں مشورہ کیا۔ عبدالرحمن بن مخنف نے کہا'' میں جو بات کہتا ہوں اگر اس کو مانوتو اُمید ہے کہتم لوگ ملامت ومعصیت ہے نیج جاؤ گے۔میری رائے ہے کہ جلدی نہ کی جائے

اسمار اسمار اسمار الموشن المسلم المركز ريل كاورتم اپني قوم اورا بيخ رئيس كے اورتم اپني قوم اورا بيخ رئيس كے ساتھ غذارى كرنے ہے اور تم اپني قوم اورا بيخ رئيس كے ساتھ غذارى كرنے ہے في جاؤگئ وسبب نے اس رائے كو پسند كيا۔ ابھى كچھ زيادہ دير نہ گزرى تھى كہ جمدان و مذقح تكيير بنى كندہ ميں داخل ہو گئے اور بنی جب جس كو پايا گرفار كرايا۔ بيس كر اہل يمن كندہ كے گھروں كى طرف گئے اوران سے عذر خوا ہى كى اس كى خرزيا دكو پنجى تو اُس نے مذرقح و جمدان كى اس كارگزارى كو پسند كيا اور تمام اہل يمن كى مذمت كى۔

حجرجس وقت اینے گھرینیچ اوراً نھول نے دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگ ان کے ساتھ کم رہ گئے ہیں اور ساتھ ہی پہنچر بھی اُن کو ملی کہ مذجج و ہمدان کندہ کے تکیے میں اور تمام اہل یمن کے تکیے میں اُترے ہوئے ہیں تو اُنھول نے اپنے اصحاب سے کہا ''تم سب چلے جاؤ کیونکہ تمہاری ہی قوم کے لوگ تمہارے مقاملے میں آ کرجمع ہوئے ہیں اورتم اُن سے اُر نہیں سکتے میں پنہیں جاہتا کہتم کو معرض ہلا کت میں ڈالوں''، بیس کروہ لوگ واپس جانا جا ہتے ہتھے کہ مذجج و ہمدان کے سواروں سے جولوگ اوائل فوج میں تھے ان تک آپنچے ، بیدد کھے کر حجر کے اصحاب میں سے عمیر بن پزید ،قیس بن پزید وعبیدہ بن عمرو بدئی وعبدالرحمن بن محر دهمی وقیس بن تُمر ان ان سواروں پر پلٹ پڑے اورلڑ ناشروع کر دیا۔ ایک گفنځ تک حجر کی حمایت میں لڑتے رہے بالآخر زخی ہو گئے اور قیس بن پرپید گرفتار ہو گئے ماقی سب لوگ ج كرنكل گئے۔ حجر نے ان سے كها" تمهارا بھلا ہوسب متفرق ہوجاؤاور جنگ نہ کرو۔ میں خود کسی کو ہے سے نکلاجا تا ہوں پھر بن حوت كى طرف چلا جاؤل گا''۔ يه كهه كر حجرتيزي سے روانہ ہو گئے چلتے حلتے سليم بن یزیدنا می ایک شخص کے گھرتک پہنچ گئے۔جیسے ہی میگھر کے اندر داخل ہوئے زیاد

الله المونين ا کے سیا بی ان کے تعاقب میں آ<u>پنیجے سلی</u>م نے تلوار سونت لی اور ان کے مقا<u>ملے کو</u> نگلناچاہاں کی بیٹیوں نے جو بید یکھا تو رونا شروع کر دیا۔ جرنے کہا'' آخر کیا ارادہ ہے''؟ اُس نے جواب دیا''واللہ میراارادہ بیہ ہے کہان لوگوں سے کہوں کٹل جائیں ،اگر مان گئے تو خیر در نہ ای تلوار ہے جس کے قبضے پرمیر اہاتھ آچکا ہے تمہاری حمایت میں ان ہے جنگ کروں گا، حجر نے کہا'' تیرا بھلا ہو میں نے تو تیری بیٹیوں پرمصیبت ڈال دی''۔ سلیم نے جواب دیا کہ''ان کی روزی کامیں متكفَّل نہيں ہول نہ ميں ان كاراز ق ہول بجز اس حى وقيةِ م كے جس كوموت نہيں، میں مجھی کسی نعمت کے لئے ننگ وعار کاخریدار نہ بنوں گا۔میری زندگی میں میرے تھر سےتم اسیر ہوکرنہیں جاسکتے۔ ہاں اگر میں تمہاری حمایت میں قتل ہوجاؤں تو پھر جوتمہارے جی میں آئے وہ کرنا'' ججرنے یو چھا'' کیاتمہارے اس مکان میں کوئی ایسی دیوارنہیں کہ میں اس کو بھاند کر چلا جاؤں یا کوئی ایسا موکھا کہ اس ے نکل جا وُل ممکن ہے کہ اس طرح خداتمہیں اور مجھے دونوں کومحفوظ رکھے۔ یہ لوگ جب تمہارے گھرے مجھے نہ یا ئیں گے توتم کوکوئی ضررنہیں پہنچ سکتا'' \_سلیم نے کہا'' ہاں میرموکھا ہے اس میں سے نکل کر بنی عمیر کے محلے میں اور اس کے سوا ا پن قوم والول میں بھی تم پہنچ سکتے ہو'۔ جمراس مو کھے سے نکل گئے۔ چلتے چلتے بنی ذال میں پہنچے۔ان لوگوں نے بیان کیا۔ابھی ابھی وولوگ تہہیں تلاش کرتے ہوئے ادھر سے گزرے ہیں تمہارا پنہ لگا رہے ہیں۔ ججر وہاں سے بھی بھاگے غرض نکل کھٹرے ہوئے اوران کے ساتھ ساتھ بنی ذہل میں سے پچھلوگ چلے۔ وہ شاہراہ سے دور گلیوں میں سے انھیں لے کر گزررے تھے چلتے جلتے قبیلہ نخع میں پہنچے، یہال پہنچ کر حجرنے ان جوانوں سے کہا کہ '' تم لوگ اب یہاں سے

پلٹ جاؤاورخود' ججر اشتر نخعی کے بھائی عبداللہ بن حارث کے مکان کی طرف پلٹ جاؤاورخود' ججر اشتر نخعی کے بھائی عبداللہ بن حارث نے مکان کی طرف چلے۔ جب گھر میں واغل ہوئے توعبداللہ بن حارث نے نہایت کشاوہ پیشائی سے ملاقات کی ، فرش بچھا کران کابستر لگایا۔ یہاں یہی ہورہاتھا کہ کسی نے آکر ججر سے کہا کہ اہلِ شرط قبیلہ نخع میں تم کو پوچھتے بھرتے ہیں جس کا سبب یہ ہوا کہ ایک سیاہ فام لونڈی جس کوسب او ماء کہہ کر پکارتے ہیں ان لوگوں کو بی اور پوچھتے گئی کہ آئی کہ تم کے ڈھونڈ رہے ہیں کہنے ، لگی وہ تو یہیں ہیں ، میں نے اسے قبیلہ نخع میں ویکھا ہے۔ یہ خبر من کر ججر رات ہی کو عبداللہ کے گھر سے بھیس بدل کرفکل پڑے عبداللہ بن حارث بھی ان کے ساتھ عبداللہ کے گھر سے بھیس بدل کرفکل پڑے عبداللہ بن حارث بھی ان کے ساتھ شخے۔ ججر بن عدی محلہ از د میں بہنچ کر رہیدہ بن ناجداز دی کے مکان پر آگر نے اورا یک رات دن وہیں قیام کیا۔

## محمر بن اشعث كى طلى:

اہلی شرطہ جب سی طرح جربن عدی پر قابونہ پاسکے تو زیاد نے حمہ بن اشعث کو بلاکر کہا '' اوابو بیٹاء! سن جرکومیرے پاس لے آور نہ تیراایک ایک درخت خربا کو ادوں گااور تجھ کو زندہ نہ چھوڑوں گا''،
کٹوادوں گااور ایک ایک گھر کھدوا کر بھینک دوں گااور تجھ کو زندہ نہ چھوڑوں گا''،
اُس نے کہا کہ'' مجھے ڈھونڈ نے کی مہلت دی جائے''۔ زیاد نے کہا''اچھا تین دن کی مہلت دی جائے ''۔ زیاد نے کہا ''اچھا تین دن کی مہلت دی جائے ہا گراس عرصے میں تو اُسے گرفتار کرکے لے آیا تو خیر ورندا ہے کو زندوں میں نہ شار کرنا''۔اس کے بعد زیاد نے تھم ویا کہ ابن اشعث کو قید خانے میں نہ شار کرنا''۔اس کے بعد زیاد نے تھم ویا کہ ابن اشعث مرح کو قید خانے میں ڈال دیا جائے ، ظالم سپاہی مند کے بھل تھیٹے ہوئے اُسے لے جا در ہے سے کہ جربن یزید کندی نے اس کی سفارش کی اور کہا کہ جس طرح وہ آزاد دے سے کہ جربن یزید کندی نے اس کی سفارش کی اور کہا کہ جس طرح وہ آزاد مور کہ کو ڈھونڈ سکتا ہے قید میں کیونکرمکن ہے۔ زیاد نے اس کی سفارش سے ابن

Presented by Ziaraat.Com



# قىس بن ىزىدكى گرفتارى:

اس اثنامیں قیس بن پزید بھی گرفتار ہوکرآ گیا۔ حجر بن پزیدنے اس کے لئے تھی زیاد ہے گفتگو کی ،زیاد نے اس کی سفارش مان کی اور کہد دیا کہ ' قبیس کو پچھے خوف ند کرنا چامیئے۔عثان کے باب میں اس کا جوعقیدہ ہے اور صفین میں امیرالمونین کی رفاقت میں جوکام اس نے کیا ہے ہم لوگوں کوخوب معلوم ہے'۔ يه كهه كرأس نے قيس بن يزيد كو بلايا، جب وہ سامنے آيا تو كہنے لگا'' خوب جانتا ہوں کہ جمری حمایت میں جوتم نے جنگ کی ہے وہ اس سبب سے نہ تھی کہتم نے اس کا ساعقیدہ اختیار کرلیا ، وہ ایک آن بان کی بات تھی کتم نے اس کا ساتھ دیا۔ میں نے تمہار اقصور معاف کردیا۔ میں جانتا ہوں کہتم خوش اعتقاد اور جال شار ہو لیکن جب تک تم اپنے بھائی عمیر بن پر یدکومیرے پاس حاضر نہ کرو گے میں تم کو نہ چھوڑ وں گا'' قیس نے وعدہ کیااور کہا'' انشاءاللہ ضروراس کوحاضر کردول گا''۔ زیاد نے کہا'' تمہارا اس کا ضامن کون ہوگا''۔ کہا،'' حجر بن پزید میرا اور اس کا دونوں کا ضامن ہے' اس پر حجر بن یزید نے کہا کہ' میں اس شرط پر صانت کرتا ہوں کہ اس کے جان و مال کا اطمینان ہو جائے''۔ زیاد نے اس کومنظور کیا۔ غرضیکہ بید دونوں جا کرعمیر بن پزید کو لے آئے اُس وقت وہ زخمی تھالیکن اسی حالت میں اس کوزنجیروں سے جکڑ دیا گیا اور زیاد کے آ دمیوں نے اُسے زمین ے اونچا کیا اور ناوہ کے قریب تک لاکریٹک دیا ای طرح کئی مرتبہ کیا۔ بیدد کچھ کر حجربن یزیداً ٹھ کھڑا ہوا اورزیاد ہے کہنے لگا''اے امیر!'' کیا اس کوجان و مال کی امان نہیں دی گئی ہے جو بظلم اس کے ساتھ کیا جارہا ہے'' قیس کے اس کہنے پراور جتنے اہل یمن وہاں موجود تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے ادرزیاد کے یاس آ کر

اس کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ زیاد نے کہا!" اگرتم سب اس کی ضانت کرتے ہوکداگر اس نے کوئی ہے جا حرکت کی تو میرے پاس لے آؤگے اور مسئلی پر جو دار کیا گیا ہے اس کی دیت دو گے سب نے اس کو قبول کیا۔ اس ضانت پر زیاد نے عمیر کور ہا کر دیا۔

جربن عدی کو جب بیمعلوم ہوا تو اُنھوں نے اپنے ایک اصفہانی غلام سمی رشید کو محد بن اشعث کے پاس یہ بیام دے کر بھیجا کہ اس ظالم جبار نے جوسلوک کیا ہے اس کی مجھے خربیجی ہم ہرگز نہ گھبراؤ میں خود تمہارے پاس چلا آتا ہوں ہم اپنی تقوم کے بچھلوگوں کو جمع کر کے زیاد کے پاس جا وَاوراس سے میرے بارے میں بس اس قدر امان کے طالب ہو کہ وہ مجھے معاویہ کے پاس بھیج دے وہ جس میں بس اس قدر امان کے طالب ہو کہ وہ مجھے معاویہ کے پاس بھیج دے وہ جس طرح چاہیں میرے ساتھ پیش آئیں ہے کہ بن اشعث جربن یزید اور جریر بن عبداللہ الجبلی اور عبداللہ بن حارث اشتر نجفی کے پاس گیا اوران تینوں کو ہمراہ لے کرزیاد کے پاس گیا ، ان لوگوں نے جربن عدی کے بارے میں زیاد سے گفتگو کی اور ان کے بارے میں امان کے طالب ہوئے کہ معاویہ کے پاس ان کو بھیج کی اور ان کے بارے میں امان کے طالب ہوئے کہ معاویہ کے پاس ان کو بھیج کی اور ان کے بارے میں امان کے طالب ہوئے کہ معاویہ کے پاس ان کو بھیج کے قاصد کی زبانی کہلا بھیجا کہ جو بات آپ چاہتے تھے وہ ہم نے زیاد سے طے کے قاصد کی زبانی کہلا بھیجا کہ جو بات آپ چاہتے تھے وہ ہم نے زیاد سے طے کہل کی جہ اب آپ بے خوف و خطر چل آ ہے۔

## حجر بن عدى اورزيا د كامكالمه:

ججر بن عدی، محمد بن اشعث کے پیام پر چلے آئے۔جس وفت زیاد کے سامنے لائے گئے توزیاد نے اُن سے کہا۔

زیاد:''عبدالرحمن! مرحبا، زمانهٔ جنگ میں بھی لوگوں سے لڑنے کو تیار اور جب لوگوں میں امن ہے جب بھی، وہی مثل ہے کہائیے ہی آ دمیوں کو کتیا نے



حجر: ''ندمیں نے اطاعت سے سرکٹی کی ہے نہ جماعت (حق) سے علیحد گی، میں اپنی بیعت پر قائم ہوں''۔

زیاد: ''اے حجر! کجا بید دعویٰ اور کجا تُو، ایک ہاتھ سے پُھری مارتا ہے اور دوسرے سے پیٹی باندھتاہے، جب خدانے تجھ کو ہمارے قابو میں دے دیا تو اب ہمیں خوش کرنا چاہتاہے واللہ! ہرگزیہ نہ ہوگا''۔

حجر:'' کیا تونے اپنی امان مجھے نہیں دی ہے کہ میں معاویہ کے پاس چلا جاؤں اور میرے باب میں جس طرح وہ چاہیں عمل کریں''۔

زیاد:''ییمیں منظورہے''۔

اس کے بعد زیاد نے ان کو قید خانے بھیج دیا۔ جب جانے گے تو کہا'' بخدا! اگر میں نے امان نہ دی ہوتی تو یہاں سے وہ ہل نہ سکتا تھا یہاں تک کہ اس کی جان نکال لی جاتی قسم بخدا!اس کی رگے گردن کا مئے کومیرا جی تڑپ رہاہے''۔

## زیاد کے روبر و حجر کا اعلانِ بیعت:

زیاد کے پاس سے حجر کو جب زندان کی طرف لے کر چلے ہیں تو اُٹھوں نے بلندآ واز سے کہا-:

اَللَّهُمَّدِ إِنِّى عَلَىٰ بعيتى لا اقبلها ولا استقبلها سعاع الله والتّأس (اسابه ٣٢٩ وطري ١٣٨:١)

"بارِالهامیں اپنی بیعت پرقائم ہوں نہ میں اُسے تو ژر ہاہوں نہ تو ژناچاہتا ہوں الله اورانسانوں کوسناتے ہوئے یعنی میں اپنے امام حقیقی کی بیعت پرقائم ہوں" مؤرضین ککھتے ہیں کہ حجراُس وفت سر پر بُرنس (صدرِ اسلام کی ایک وضع کی

ٹوپی) پہنے ہوئے تھے، منتج کاونت تھااور کافی سردی پڑر ہی تھی۔ یہاں دی دروز Presented by: https://jafrilibrary.org



# اصحابِ حجر کی گرفتاری:

اب زیاد کوان رؤسا کی فکر ہوئی جو چر کے اصحاب میں متھے۔ عمرو بن حمق اور رفاعہ بن شداد بحل تو پوشیدہ طور پر کونے سے نکل گئے اور موصل پہنچ کر ایک جگہ حجب گئے قبیصہ بن ضبعیہ عیسیٰ کے پاس زیاد نے شداد بن الہیثم الہلالی کو بھیجا، قبیصہ نے زیاد کے آدمیوں کا مقابلہ کرنا چاہا مگر امان دینے کے وعدے پر چلے آئے ، زیاد نے ان کو بھی قید کر دیا۔

صیفی بن تفیل پر دوز بھیجی اوروہ بھی گرفتار ہو کر آ گئے۔

عبداللہ بن خلیفہ طائی جھوں نے جرکے ساتھ ذیاد کے آدمیوں سے جنگ کی تھی ان کے تعاقب میں زیاد نے بکیر بن حمران احمری کو ایک مختصر دستے کے ہمراہ روانہ کیا۔ یہ لوگ عبداللہ کی طلب میں نظے۔ ان کوعدی بن حاتم کی مجد میں پایا، لوگ مجد کے باہراُن کو لے آئے اور چاہا کہ گرفتار کر کے ذیاد کے پاس لے جا تحیل کیکن وہ ایک معز وہ نص محے اُنھوں نے یہ ذات گوارانہ کی اور مقابلے کے لئے تیار ہو گئے۔ زیاد کے آدمیوں نے ان کو خمی کردیا اور دور سے پھر برسانے لئے آخروہ زمین پر گر پڑے، اُن کی بہن میٹا آء نے جب بید یکھا تو دہائی دیے لگی آخروہ زمین پر گر پڑے، اُن کی بہن میٹا آء نے جب بید یکھا تو دہائی دیے لگی متمہاری سان کو سے اُن کی بہن میٹا آخرہ والے کردو گئے، تمہاری زبان اور تمہاری سنان کدھر ہے۔ احمری بیس کرخوف زدہ ہوا کہ اگر بن طے جمع ہو گئے تو جان بچانا مشکل ہوگا اس لئے بھاگ کھڑا ہوا۔ ادھر بن طے کی عورتیں باہر نکل جان بچانا مشکل ہوگا اس لئے بھاگ کھڑا ہوا۔ ادھر بن طے کی عورتیں باہر نکل بڑیں اور عبداللہ کو گھر میں لے گئیں۔ احمری نے بیتمام رونداد زیاد سے جاکر بیان کردی اور گہا کہ بن طے نے مجھی پر بچوم کیا ہیں مقابلہ نہ کرسکااس لئے واپس آئی۔



عدى بن حاتم:

اب زیاد نے عدی بن حاتم کی گرفتاری کے لئے آدمی روانہ کئے۔ وہ اس وقت مسجد میں شخے۔ زیاد کے سپاہیوں نے وہیں اُن کو گرفتار کر لیا اور زیاد کے سپاہیوں نے وہیں اُن کو گرفتار کر لیا اور زیاد کے پال لیاں لیے آئے۔ زیاد نے سب سے پہلے ان سے عبداللہ بن خلیفہ کے لئے کہا، عدی بن حاتم کو عبداللہ کی خبر مل بھی تھی اس لئے انھوں نے جواب دیا کہ 'جولل ہو چکا ہواس کو میں کس طرح تمہارے یاس لاسکتا ہوں' ۔ زیاد نے ان سے پھر اصرار کیالیکن عدی نے اب بھی اپنی لاعلمی ظاہر کی اور کہا میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اس پر زیاد نے اُن کوقید کردیا۔

عدى بن حاتم صحالي رسول ہونے كے علاده اپنى قوم كے مردار بھى تھے اوراس لئے عام مسلمان ان كوبڑى عزت كى نگاہ سے ديكھتے تھے چنا نچہ اہل شہر ميں يمن اور مفراور ربيعہ كے لوگوں ميں كوئى ايسا شخص نہ تھا جوعدى كے لئے ہے تا ب نہ ہوگيا ہو۔ يہ سب لوگ جمع ہو كرزياد كے پاس آئے اور عدى كے بارے ميں گفتگو كى ۔ اس اثنا ميں عبداللہ بن حليفہ كولوگ نكال كر لے گئے اور وہ بحتر ميں جاكر حجیب گئے اور عدى بن حاتم سے كہلا بھيجا كہ اگر آپ كى مرضى ہو تو ميں نكل آئال ور اپنا ہاتھ اور اپنا ہاتھ ميں دے دوں ۔ عدى نے اس كے جواب ميں كہلا بھيجا كہ اگر آپ كى مرضى دامن كوتم پر سے ہٹانا اور اپنا ہاتھ ذياد كے ہاتھ ميں دے دوں ۔ عدى نے اس كے جواب ميں كہلا بھيجا گوارانہ كرتا'۔

غرضیکہ زیاد نے پچھ دن تو عدی کو اپنی قید میں رکھالیکن عام مسلمانوں میں اس سے جوغم وغصہ پیدا ہو چلا تھا اس کود کھتے ہوئے زیاد نے یہی مناسب سمجھا کہ عدی کورہا کردیا جائے، پھر بھی اس شرط پر ان کورہا کیا کہ وہ شہر سے عبداللہ کو نکال دیں۔عدی نے اس شرط کو قبول کیا اور عبداللہ سے کہلا بھیجا کہ تم پہاڑوں کی

المونين الموني

طرف نکل جاؤ۔اگرزیاد کے غیظ وغضب میں کی دیکھوں گا تو تمہارے بارے میں اس سے کہوں گا انشاءاللہ پھرتم شہرمیں چلے آؤگے۔

اس کے بعد کریم بن عفیف تشمعی بھی گرفتار ہو کر آگئے۔غرضیکہ اِس طرح زیاد نے بارہ آ دمی حجر کے اصحاب میں سے قیدخانے میں جمع کئے۔

## حجر بن عدی کےخلاف شہادتیں:

اب زیاد نے رؤسائے ارباع کو بلا بھیجااوران سے کہا کہ ججر کے جوحر کات اور افعال تم نے دیکھے ہیں اُن کی گواہی دو۔ اس وفت حسبِ ذیل چار آ دی رؤسائے ارباع تھے۔

عمر بن حریث ، ربع ابل مدینه پر ، خالد بن عرفطه ، ربع تمیم و بهدان پر ، قیس بن ولید ، ربیعه و کنده پر ، ابو بر ده بن ابی مولی قبیله کذرج واسد پر \_

ان چاروں رؤسانے حسب ذیل گوای دی:

'' حجرنے اپنے پاس لوگوں کوجمع کیا، خلیفہ کو اعلانیہ 'برا کہا، امیر الموثین سے جنگ کرنے پرلوگوں کو آبادہ کیا اور اُن کا عقیدہ یہ ہے کہ آل ابوتر اب کے سواا مر خلافت کسی کے لئے شایان نہیں ہے، انھوں نے شہر میں خروج کر کے امیر الموثین کے عامل کو نکال دیا اور ابوتر اب کی طرف سے غذر اور اُن پر ترخم کیا، ان کے دشمنوں اور اہل حرب سے براُت کی اور بیلوگ، جوان کے ساتھ جیں ان کے اصحاب کے سرگردہ ہیں ان ہی کا ساعقیدہ ان کا بھی ہے'۔

دوسری روایت میں شہادت کا حال اس طرح لکھاہے:-

بسم الله الرحمن الرحيم

"ابوبردہ بن ابی مویٰ رضائے اللی کے لئے شہادت دیتا ہے کہ حجر بن عدی نے طاعت و جماعت کوترک کیا اور خلیفہ پر

المحاب المرالمونين المحافظة المحالية المونين المحالية المونين المحالية المح

لعن کی ، جنگ و فتنے پرلوگوں کوآ مادہ کیا کہوہ بیعت کوتوڑیں اور امیر الموشنین معاوید کو خلافت ہے معزول کریں نیز خدائے عزوجل کے ساتھ اعلانیہ کفر کیا''۔

زیاد نے اس شہادت کود کھ کر کہا کہ ای طرح کی شہادت تم سب لوگ دو۔ چنانچہ باقی رؤسائے ارباع نے بھی ای کے مثل شہادت دی۔

اب زیاد نے گواہوں کی شہادت پرنظر ڈالی اور کہا کہ' میں اس شہادت کو قطعی نہیں سمجھتا، چاہتا ہوں کہ چارسے زیادہ گواہ ہوں'' چنانچہ جتنے وابستدگانِ دولت بنجھان سب کو بلا کر کہا کہ رؤسائے ارباع کے مثل تم بھی گواہی دواور یہ عبارت ان کو پڑھ کرسنائی۔

مؤرخین کا بیان ہے کہ رؤسائے ارباع کے علاوہ کل ستر نام تھے جو گواہوں میں لکھے گئے مطبری نے حسب ذیل ناموں کی تصریح کی ہے:۔

اسحاق بن طلحه، موی بن طلحه، اسلمیل بن طلحه، مندر بن زبیر، عماره بن عقبه، عبدالرحمان بن منهاد عمر بن سعد بن الی وقاص، عام بن مسعود، محرز بن جاریه، عبیدالله بن مسلم حضری ، عمّاق بن شرجیل، واکل بن حجر حضری ، کثیر بن شهاب، فطن بن عبدالله، سائب بن اقرع تعفی ، شیث بن ربعی ، عبدالله بن الجرعجل ، عمر و من حجل ، شیعت بن شور د ، بلی ، حجار بن الجرعجل ، عمر و بن حجاح ، زبیدی لبید بن عطار دستیمی ، محمد بن عمیر متنی ، سوید بن عبدالرحن شیمی ، شمر بن ذی الجوش عامری ، شداد بن الهیشم الهلالی ، محصن بن تغلیه ، عبدالرحن بن قیس اسدی ، حارث بن از مع بهدانی ، شداد بن عبدالرحن بن قیس اسدی ، حارث بن از مع بهدانی ، شداد بن عبدالرحن بن قیس اسدی ، حارث بن از مع بهدانی ، شداد بن

والمحابيا المونين المحابي المرابع المونين المحابي المح

ازمع بهدانی ،کریب بن سلمه جعفی ،عبدالرحمن بن ابی سیرة انجعفی ، زمر بن قیس جعفی ، قدامه بن عجلان از دی ،عزره اتمسی ،عمر بن

قيس اللحبه وادعى، ہانى بن حيدوادى \_

ندکورہ بالالوگوں کےعلاوہ مختار بن ابوعبیدہ ثقفی اور عروہ بن مغیرہ بن شعبہ کو بھی زیاد نے گواہی کے لئے طلب کیا مگر دونوں پچ کرنگل گئے۔

## ايك دلجيب لطيفه:

مؤرخ طبری لکھتے ہیں کہ شداد بن بزیغہ کا نام جب گواہی کے لئے پیش کیا
گیا تو زیاد نے کہا'' کیا اس کا کوئی باپ نہیں ہے جو مال کی طرف نسبت دی گئ
ہے، اُسے گوا ہوں میں سے نکال ڈالؤ' حاضرین میں سے کس نے کہا کہ دہ حصین
کا بھائی ہے جو منذر کا بیٹا ہے، زیاد نے کہا بس اسے بھی اس کا بیٹا لکھو چٹا نچہ ابن بزیغہ کو ابنِ منذر لکھ دیا گیا۔ شداد بن بزیغہ کو جب بیخ بہتی تو کہنے لگا۔
بزیغہ کو ابنِ منذر لکھ دیا گیا۔ شداد بن بزیغہ کو جب بیخ بہتی تو کہنے لگا۔

"تُف ہے اس پسرِ فاحشہ، پر کیا اس کی مال اس کے باپ
سے نامز دنہ تھی، واللہ! اُسے تو اس کی مال سمیہ کی طرف ہمیشہ
نسبت دی جائے گئ'۔

## مصنوعی شهادتیں:

مذکورہ بالا گواہوں کےعلاوہ حسبِ ذیل وہ لوگ ہیں جن کو بغیران کی استرضا کے زبردی گواہوں میں لکھا گیا۔

ا ۔سری بن وقاص حارثی کے متعلق طبری کا بیان ہے کہ وہ اُس وقت وہاں موجود نہ تھااورا پنی ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا۔

۲۔ اسابن خارجہ اور ہیثم بن اسور تخفی، بید دونوں عذر کرتے رہے لیکن ال کا



نام بھی گواہوں میں لکھود یا گیا۔

سور قاضى شريح كم تعلق علامه ابن كثير لكهي إي:-

وكتبت شهادة شريح القاضي وانه انكر ذالك وقال انما قلت لزياد انهه كأن صواماً قواماً

قاضی شریح کا نام بھی گواہی میں لکھا گیا حالانکہ اُنھوں نے انکار کیا اور کہا کہ میں نے زیاد سے کہا کہ حجر بن عدی بہت زیادہ روزہ رکھنے والے اور نماز پڑھنے والے ہیں )

ا استرس میں ہانی کا بیان ہے کہ میں نے گواہی دی ہی نہیں جب مجھے خبر ہوئی کہ میرا نام بھی گواہوں میں لکھا گیا ہے تو میں نے زیاد کو ملامت اور اس کی تکذیب کی۔

ان تمام گواہیوں کو دیکھنے کے بعد زیاد نے کہا کہ بجز ان لوگوں کے جو صاحبانِ حسّب اور دین دار ہیں باقی سب کے نام نکال دیے جائیں۔ اس انتخاب کے بعد بس اسٹے لوگ گواہوں میں شامِل رہے کہان کی گواہیاں ایک کتاب میں کھی گئیں۔

# حجراوران کے اصحاب کی دمشق کوروانگی:

اس کارروائی کے بعد زیاد نے وائل بن ججراور کثیر بن شہاب حارثی کو بُلا کر سے
کتاب اُن کے حوالے کی اور حکم دیا کہ حجر اور ان کے اصحاب کو لے کر روانہ
ہوں۔ چنانچہ بید دونوں رات ہی کو قید یوں کو لے کر دشتی روانہ ہوگئے۔ حجر کے
ساتھ حسب ذیل گیارہ آ دمی شھے۔

(۱) ارقم بن عبدالله الكندى (۲) شريك بن شداد الحضري ـ (۳) صفى بن ديد برة من من عبيل (۵) بمريد عذ: خشعي (۲) ماصم بن

فسيل \_ (۴) قبصه بن ضبيعه عيسي \_ (۵) كريم بن عفيف معمى \_ (۲) عاصم بن

Presented by Ziaraat.Com
Presented by: https://jafrilibrary.org

اسحاب امیر الموشین کی استان خزی (۹) عبد الرحمن عوف بجل (۷) ورقابین کی بجل (۸) کرام بن حیان غزی (۹) عبد الرحمن بن حسان غزی (۱۰) محرز بن شهاب تمیمی (۱۱) عبد الله بن حویه سعدی عبید الله بن الحراج هی کابیان ہے کہ چمراوران کے اصحاب کو جب لے کر چلے بی تو میں سری بن وقاص کے درواز ہے پر کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا کیا دی آ دی بھی ایسے نہیں ہیں جو اس وقت میر سے شریک ہوجا کیں کہ میں ان لوگوں کو چھڑا لوں ،کیا پانچ آ دی بھی ایسے نہیں ہیں؟ افسوں کی نے جھے جو اب نہیں دیا۔ مشریک بن بانی کا خط لے کر پہنچنا:

قید یول کی یہ جماعت جب غربین کے مقام پر پینجی توشر تے بن ہانی ایک خط لئے ہوئے آئے اور کثیر بن شہاب سے کہا کہ میرا یہ خط امیر المونین کو پہنچا دینا، کثیر نے اس کامضمون دریا فت کیا بشرت نے کہا یہ نہ پوچھواس میں میری ایک حاجت ہے۔ کثیر نے انکار کردیا اور کہا میں ایسا خط امیر المونین کے پاس نہیں حاجت ہو۔ کے جاسکتا جس کامضمون مجھے معلوم نہ ہومباداان کی ناگواری خاطر کا باعث ہو۔ شرح نے وائل بن حجر کو جاکریہ خط دیا اس نے لیا۔

غرضیکہ قیدیوں کا بیقا فلہ یہاں سے روانہ ہوکر مرخ غدرا میں جا کرتھ ہرا۔ بعد میں زیا دنے عامر بن اسود علی کی حراست میں دوآ دمیوں کواور بھیجا۔ عتبہ بن اخنس اور سعد بن نمران ہمدانی ،اس طرح کل چودہ شخص ہتھے۔

حجرجس وقت وہاں پہنچے تو انھوں نے کہا'' میں پہلامسلمان ہوں جواس مقام پرتکبیر کہتا ہوں'' (اسدالغابہ ۳۸۲۱)

امیرمعاویہ کو جب ان قید یوں کے آنے کی اطلاع ہوئی تو اُنھوں نے وائل و کثیر کو بلایا ، ان سے خط لے کرمہر تو ڑ دی اور اہلِ شام کو پڑھ کر سنایا۔ زیاد کے خط کامضمون حسب ذیل تھا۔



زیاد بن ابی سفیان کی طرف سے بندہ خدا امیر المومنین معاویہ کو امابعد! خدا نے اس بلا کو بڑی خوبی کے ساتھ امیر المومنین سے دُورکر دیا اور باغیوں کے دفع کرنے کی زحمت سے انھیں بچالیا، اس فرقہ تر ابیہ، سبائیہ کے شیاطین نے جن کا سرگروہ جرابن عدی ہے، امیر المومنین سے خالف اور جماعت مسلمین سے مفارقت کی اور ہم لوگوں سے جنگ کی ، خدا نے ہمیں ان پر غلبہ دیا اور ہم ان کے گرفتار کرنے میں کامیاب ہمیں ان پر غلبہ دیا اور ہم ان کے گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے، شہر کے اشراف و اخیار اور معمر ودیند ارلوگوں کو میں نے بلایا اُنھوں نے جو بچھ دیکھا اس کی گواہی دی میں نے ان کو امیر المومنین کے پاس بھیج دیا ہے اور میر سے اس خطے تحت امیر المومنین کے پاس بھیج دیا ہے اور میر سے اس خطے تحت میں سفاا خیار شہر کی گواہیاں مندرج ہیں'۔

معاویہ نے زیاد کا خط اور گواہوں کو پڑھ کر اہل در بار سے
پوچھا کہ ان لوگوں کے بارے میں جن کے خلاف خودان ہی ک
قوم نے یہ گواہیاں دی ہیں تمہاری کیا رائے ہے، اس وقت
پزید بن اسد بحلی کھڑا ہوگیا اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ملک
شام کے قریوں میں ان کومتفرق کرد یجئے، وہاں کے شورش انگیز
لوگ ان کے لئے کافی ہیں، آپ کومز ادینے کی ضرورت نہ ہوگ۔
واکل نے شریح کا خط بھی معاویہ کودیا، معاویہ نے اس خط کو
پڑھااس کا مضمون ہے:۔



بندہ خدا امیر المونین کو شریکی بن بانی کی طرف سے اما بعد! مجھے معلوم ہواہے کہ زیاد نے جمر بن عدی کے خلاف میری گواہی جمر بن عدی کے خلاف میری گواہی جمر بن عدی کے متعلق یہ کے دوہ نماز کو قائم کرنے والے ، زکوۃ دینے والے ، جج وعمرہ بجالانے والے ہیں۔ وہ اچھی باتوں کا علم دیتے ہیں اور مکرات سے منع کرتے ہیں، ان کی جان اور مال حکومت کے لئے حرام ہے اب آپ چاہیں تو ان کو قل کر دیں اور چاہیں تو حجھوڑ دیں۔

معاویہ نے بیخط واکل اور کثیر کو پڑھ کرسنا یا اور کہامعلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے خود کوتم لوگوں کی شہادت سے الگ کرلیا۔

## معاویه کاخط زیاد کے نام:

یددونوں خطاور گواہیاں دیکھنے کے بعد معاویہ نے زیاد کوشپ ذیل مضمون کا خطالکھا:
"اما بعد اتم نے حجر بن عدی اور ان کے اصحاب نیز ان کے خلاف گواہیاں تمہاری جانب سے گزری ہیں اس کے بارے میں جو کچھے بیان کیا ہے میں سمجھ گیا۔ میں نے غور کیا تو کبھی یہ رائے ہوئی کہ ان کو حجوز دینے سے تل کرنا بہتر ہے اور کبھی یہ رائے ہوئی کہ حجوز دینا بہتر ہے ۔

رائے ہوئی کہ حجوز دینا بہتر ہے ''۔

معاویہ کا پیخط پڑھ کرزیا دکو بڑی تشویش ہوئی اس لئے اس نے ایک بڑا تنبیبی خط معاویہ کو ککھا جو حسب ذیل ہے:-

''اتابعد! میں نے آپ کے خط کو پڑھاا در آپ کی رائے کو

# اصحاب امیر المونین کی کی است کا است کے بارے سمجھا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ مجر اور اس کے اصحاب کے بارے میں آپ کو کیسا اشتباہ ہوا۔ جولوگ اس کے حالات سے باخبر ہیں اُنھوں نے تو اس کے خلاف گواہیاں دی ہیں اور آپ سن چکے ، اب اگر آپ اس شہر پر قبضہ رکھنا چاہتے ہیں تو مجر اور اس کے اسحاب کو ہر گرزمیر سے یاس واپس نہ کریں'۔

# يزيد بن جميم كي زباني حجر كاپيغام:

زیاد نے بین خطالکھ کریزید بن جمیہ تمیم کے ہاتھ روانہ کیا، جب مرج عذرا پہنچا توقید یوں سے کہا'' واللہ! تمہارے بیچنے کی کوئی صورت نہیں۔ میں ایک خط لے کرآیا ہوں جس کا انجام قل ہے اب جو بچھتم اپنے حق میں بہتر سجھتے ہو مجھ سے بیان کروتا کہ میں اس بارے میں تمہاری پچھ مدد کرسکوں''۔ ججر ٹے کہا معادیہ کو ہمارایہ پیغام پہنچادے۔

'' ہم لوگ اپنے (امام) کی بیعت پر قائم ہیں نہ چھوڑ نا چاہتے ہیں نہ چھوڑیں گے، جنھوں نے ہمارے خلاف گواہیاں دی ہیں وہ سب ہمارے شمن اور بدخواہ ہیں''۔

یزید بن جمیة نے بیخط معاویہ کودیا اور ساتھ ہی جمر کا پیغام بھی ان کو پہنچادیا۔
معاویہ نے اس کا جواب دیا کہ زیاد کو ہم جمر سے زیادہ سچا اور داست باز سجھتے ہیں
اس پر عبد الرحمن بن ام الحکم تقفی یا عثان بن عمیر تقفی اور معاویہ میں کچھ باتیں
ہوئیں۔ اہل شام وہاں سے اُٹھے اور اُن کی سجھ میں یہ کچھ نہ آیا کہ معاویہ اور
عبد الرحمان میں کیا باتیں ہوئیں البنة نعمان بن بشیر سے آگر عبد الرحمان کا قول
جب اُنھوں نے بیان کیا تونعمان نے کہا کہ سب لوگ مارے جائیں گے۔



## حجر بن عدى كا آخرى اتمام حجت:

عامر بن اسودا بھی تک عذرا بیں مقیم تھااس نے معاویہ کے پاس آنے کا ارادہ کیا تا کہ جن دو شخصوں کوزیاد نے بھیجا ہان کا ذکر کردے۔ جب وہ چلے گئے تو ججر بن عدی زنجیر کھڑ کھڑاتے ہوئے اُٹھے اور کہا'' اے عامر! میری ایک بات بن کئے معاویہ ہا کہ ہم لوگوں کا خون بہانا اُس پر حرام ہے ہم لوگوں کو امان دی جا چکی ہے اور ہم سلح کر چکے ہیں خداسے ڈراور ہمارے باب میں خور کر'' ۔۔۔۔ چر جا چکی ہے اور ہم سلح کر چکے ہیں خداسے ڈراور ہمارے باب میں خور کر'' ۔۔۔۔ چر نے بار بار عامر سے یہی بات کہی۔ عامر نے کہا میں بھھ گیاتم بہت دفعہ کہد چکے۔ جرنے کہا میر سے کہا میر کے کہا میں بھو گیاتم بہت دفعہ کہد چکے۔ حرف کہا میر سے لئے کسی طرح کی بدنا می نہیں ہوئی، تجھ کو انعام واکرام ملے گا اور چرکو کھنے کے لے جا بھی گراں گزرے اور چرکو کھنے کے لے جا بھی گا ور گئے گراں گزرے تو جائے شکایت نہیں، اس بات پر عامر کوشر مندگ ہی ہوئی اور کہنے لگا واللہ! یہ بات تو جائے شکایت نہیں، اس بات پر عامر کوشر مندگ ہی ہوئی اور کہنے لگا واللہ! یہ بات نہیں ہے۔ میں ضرور تمہارا پیغام بہنچا دوں گا۔ اس کا بیان ہے کہا سے نایسائی کیا۔

# اصحابِ ججر کی سفارشات:

عامر جب معاویہ کے دربار میں پہنچا اور ان دونوں شخصوں کا ذکر کیا تو یزید بن اسد بجلی کھڑا ہو گیا اور ورقابن تمی بجلی کی اسر بجلی کھڑا ہو گیا اور دونوں کی سفارش میں جریر بن عبداللہ بجلی پہلے ہی معاویہ کو خط جال بخشی چاہی اور دونوں کی سفارش میں جریر بن عبداللہ بجلی پہلے ہی معاویہ کو خط کھے ہے تھے '' کہ میری قوم کے دوخص جو اہل جماعت سے ہیں اور خوش عقیدہ ہیں ، کسی بدخواہ نے زیاد سے ان کی شکایت کی ہے جس پر اُس نے ان دونوں کو ان کو فیوں کے ساتھ بھیج دیا ہے ، معلوم ہو کہ ان دونوں نے نہ تو اسلام میں کوئی بدعت کی ہے نہ خلیفہ سے خالفت اس لئے امیر المونین سے اس کا نفع ان کو ملنا چاہیئے۔

اب یزید بن اسد نے جو ان دونوں کی سفارش کی تو معاویہ کو جریر کا خط بھی یا د

# السحاب امير الموشين المحالف المستون ال آ گیا اوریزیدے کہا''تمہارے ابن عم نے بھی ان دونوں کی تعریف مجھ کولکھی

ہے وہ ضرور ایسے شخص ہیں جن کی بات پر یقین کرنا چاہئے میں نے ان دونوں کو

بخش د ما''۔

اب وائل بن حجر نے ارقم بن عبداللہ الكندي كے لئے كہا ان كوبھي اس كي سفارش پر چپوڑ دیا۔ابواعوءا مکمی نے عتبہ بن اخنس کو مانگا اُن کی بھی حال بخشی ہوگئی ۔حمزہ بن مالک نے سعد بن نمران ہمدانی کے لئے کہا اُن کوبھی چیوڑ دیا گیا۔ حبیب بن مسلمہ نے عبداللہ بن حوبہ سعدی کے بارے میں گفتگو کی ان کوبھی رہا کرو پا گیا۔

## ما لک بن ہبیرہ کی حجر کے بارے میں معاویہ سے گفتگو:

ما لک بن ہمیرہ سکونی اس وقت در بار میں موجود تھا، اس نے کھڑے ہوکر معاویہ سے کہا''امیرالمونین !میرے ابن عم حجرکومیرے کہنے سے چھوڑ دیجیے ، معاوییے نے جواب دیا'' تمہاراابن عم تورئیس قوم ہےا گراہے چھوڑ دوں گا تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ سارے شہر کو مجھ ہے بدعقیدہ کر دے گا اورکل کومجبور ہوکر مجھے اس کے مقابلے کے لئے تم ہی کو تمام اصحاب سمیت عراق بھیجنا پڑے گا''ما لک نے کہا''واللہ!تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا اے معاویہ! میں نے تمہارے ساتھ شریک ہو کرتمہارے ابن عم سے قبال کیا ، مجھے ان لوگوں کا مقابله كرنے ميں صفتين كا جيسا معركه پيش آيا آخرتمهارا ہاتھ اونچار ہا اورتمهاري منزلت میں جار جاندلگ گئے جس کے بعدتم کوکوئی خوف نہیں رہااب میں نے ا پنے ابن عم کے لئے جوتم سے سوال کیا تو خفا ہو گئے اور بات کوطول و ہے دیا جس ے مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا، مالک یہ کہد کر چلا گیااوراینے گھر جا کر بیٹے رہا۔

اصحاب امير الموشين المحافظ المحافظ المحاب حجربن عدى اوران كاصحاب كي قسمت كا آخرى فيصله: معاویہ نے حجر اور اُن کے اصحاب کے یاس ہدبہ بن فیاض قضاعی ( یک چٹم )اور حصین بن عبداللہ کلانی اور ابوشریف بدئی کو بھیجا۔ بیلوگ شام کے وقت مرج عذرا پنیج ۔ کریم بن عفیف متعی نے جیسے ہی یک چیٹم کو آتے ویکھا تو بر سبیل تفتن کہنے لگے' ''ہم میں سے آدھے کی جائیں گے اور آدھے قل ہوجا تمیں گئے' سعد بن نمران نے کہا'' خداوند! مجھےاس صورت میں بچالینا کہ تو مجی مجھ سے راضی رہے 'عبدالرحمن بن حسان غزی نے کہا''ان کی ذالت سے مجھے عزّت دے اس طرح کہ تو بھی مجھ سے راضی رہے، میں نے تو بہت مرتبہ اپنی جان کوخطرے میں ڈال ڈال دیا مگرخدا کو ہی منظور ہوا جواس کی مشیت تھی۔ معادیہ کے آ دمیوں نے حجراوراُن کے اصحاب سے کہا کہ چیٹھنص حچوڑ دیے جائیں گے اور آٹھ ق ہوں گے۔ہم لوگوں کو تھم ہے لی سے تبرا اور اُن پرلعنت کرنے کوتم ہے کہیں اگرتم اُس کومنظور کروتو چھوڑ دیا جائے ورنہ فل کردیں۔ امیرالمومنین کاخیال ہے کہ خودتمہارے ہی ہم وطنوں کی گواہی ہے تمہارا قتل کرنا ان کے لئے جائز ہو چکا ہے کیکن انھوں نے معاف کردیا ہے۔ اگرتم علیٰ سے تبرّا كروتو بم سب كوجيورٌ ويں ججراوران كے اصحاب نے جواب ويا'' خداوندا! ہم سے بدامر کسی طرح سرز دنہیں ہوسکتا''۔

البتة عبدالرحمن بن حسان غزی اور کریم بن عفیف خشعی نے کہا کہ ہم دونوں کو معاویہ کے روبر وکھیج دیا جائے اور علیٰ کے بارے میں جو پچھوہ کہلوا ٹا چاہتے ہیں ہم وہی کہیں گے۔ چنانچہان کومعاویہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس کے بعدان کی قبریں کھود نے کا حکم دیا گیااور کفن آگئے۔

مؤرخين لكصة بين:-



و احمایه یصلون طول اللیل فظما صلوا علیه اسلوا ملوا

الصبحقتلوهم"

بیرات جراوران کے اصحاب نے کہا کہ رات تو ہم نے تہاری طولانی نمازوں اور ہوئی تو معاویہ کے اصحاب نے کہا کہ رات تو ہم نے تہاری طولانی نمازوں اور دعاؤں کو دیکھا اب یہ بتاؤ کہ عثان کے بارے میں تہارا کیا عقیدہ ہے، جمراور ان کے اصحاب نے جواب دیا "ھو اوّل من جاد فی الحکھ و عمل علی غیر الحق"و، ی تو پہلے محص ہیں جنھوں نے حکم میں جور کیا اور ناحق پر عمل کیا۔

یہ کر اصحاب معاویہ نے کہا امیر المونین نے تم کو خوب پہچانا تھا یہ کہ کر قل کو تیار ہو گئے اور کہنے گئی پر تبرآ کروسب نے جواب دیا" ہم ان سے تولا رکھتے ہیں اور ان سے تبرآ کرنے والے پر تبرآ کرتے ہیں' اب ایک ایک مخص نے ایک ایک کو گئی کے لئے کھینچا۔ قبیصہ بن ضبیعہ پر ابوشریف مخص نے ایک ایک کو کہا تھ پڑا، قبیصہ نے کہا میرے تیرے فاندان میں قرابت ہے اس لیے برئی کا ہاتھ پڑا، قبیصہ نے کہا میرے تیرے فاندان میں قرابت ہے اس لیے بہتر ہے کہ جمھے کوئی اور قل کرے، بدئی نے کہا اس وقت قرابت کا ہونا تیرے لیے بہتر ہے کہ جمھے کوئی اور قل کرے، بدئی نے کہا اس وقت قرابت کا ہونا تیرے لیے کا م آیا یہ کہ کراس نے شریک بن شداد حضری کو اور قبیصہ کو قضا عی نے قبل کیا۔

# حجر کی آخری نماز اور شهادت:

جس ودت جرکونل کرنے کے لیے بڑھے تو اُنھوں نے کہا'' مجھے آئی مہلت دو
کہ وضوکرلوں' چنانچے وضوکی اجازت ملی جب وضوکر چکتو کہا آئی مہلت اور چاہتا
ہوں کہ دورکعت نماز پڑھ لوں بخدا میں نے جب بھی وضوکیا ہے دورکعت نماز
ضرور پڑھی ہے' غرضیکہ نماز پڑھی جب نماز پڑھ کرواپس آئے تو کہا'' واللہ! آئی
مخضر نماز اپنی زندگی میں میں نے بھی نہیں پڑھی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم خیال

اسحاب امير الموشين كالموشين الموشين ال

کرو گے کہ مجھےموت سے اضطراب ہے تو جی چاہتا تھا کہ ان دورکعتوں کوطول دوں کیونکہ یہی دورکعتیں میری تمام زندگی کا ماحصل ہیں پھرکہا:-

"اللَّهُمَّ انا نستغينك على أُمِّتِنَا فان اهل الكوفة يشهدون علينا واهل الشام يقتلوننا" (ابن عليه ن السام يقتلوننا")

بارالہا! ہم لوگ تجھ ہی ہے مدر چاہتے ہیں ،اس امت کے مقابلے میں بیٹک اہل کوفہ نے ہمارے خلاف گواہیاں دیں اور اہل شام ہم تول کررہے ہیں۔ والله اتم لوگ اگر مجھ کوتل کرتے ہوتو سن رکھو کہ مسلمانوں میں پہلا فارس ہوں جوملک شام میں ہلاک ہوااور پہلا<mark>خ</mark>ض ہوں جس پریہاں کے کتے بھو<u>نک</u>ے'' حجر کی زبان سے بیکلمات پوری طرح نکلنے نہ یائے تھے کہ ہدبہ بن فیاض قضای (یک چثم) تلوار کھنچے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ اس وقت حجر کے ہاتھ یاؤں میں تفرتھری پڑگئی۔ ہدبہ نے کہا ''تم تو کہتے تھے کہ مجھے موت ہے اضطراب نہیں ہے بہتر ہے کہ اپنے دوست علیٰ سے بیز اری اختیار کروتا کو آل ہے في جاؤ''۔حجرنے جواب دیا مجھے کس طرح اضطراب نہ ہومیں دیکھ رہا ہوں کہ قبر کھدی ہوئی ہے اور کفن پھیلا ہوا ہے تلوارسر پر تھینی ہوئی ہے، واللہ میں اس اضطراب میں بھی ایسا کوئی کلمہ زیان سے نہ نکالوں گاجس سے خدا ناراض ہو''۔ اس کے بعد اُنھوں نے حاضرین کووصیت کی کہ میری بیڑیاں اور ہتھکڑیاں نه اُ تاری جا ئیں ندمیراخون دھویا جائے کہ میں کل قیامت میں معاویہ ہے اس حال مین ملول گا\_ (استیعاب ۱۱۳۵، اسدالغاید ۱۳۸۱، اصابه ۲:۱۳۹) ہد بہ نے کہاا چھاا پنی گردن اُٹھاؤ حجرنے کہامیں اپنےنفس کے قل پراعانت نەكرول گاغرض كەبدىبەنے تلوار مارى اور حجر كالاشەزىين پرتژىپنے لگا\_



حجر بن عدی کے اصحاب میں حسب ذیل وہ اصحاب ہیں جواُن کے ساتھ قتل کئے گئے۔

(۱) شریک بن شداد حضری \_ (۲) صیفی بن فیسل شیبانی \_ (۳) قبیصه بن ضبیعه عیسی \_ (۴) محرز بن شهاب سعدی \_ (۵) کدام بن حیان غزی \_ (۲) عبدالرحمن بن حسان غزی کومعاویه نے زیاد کے پاس واپس بھیج دیا تھا زیاد نے ان کوس ناطف میں زندہ گڑوادیا \_

حسب ذیل اصحاب سفارشات پرچھوڑ دیئے گئے۔

# ما لك بن ببيرهُ سكوني كاوا قعه:

سابق کے بیان میں گرر چکا ہے کہ مالک بن بہیرہ سکونی نے جربن عدی کے لیے معاویہ سے سفارش کی تھی لیکن اُنھوں نے اس پر کوئی توجہ نہ کی ، مالک واپس چلا گیا، اس کے بعد اس نے بنی کندہ اور بنی سکون نیز اہل یمن کی ایک کثیر جماعت کو اپنے ہمراہ لیا اور کہا''واللہ ہمیں معاویہ کی اتنی پروہ نہیں ہے جتی ہمیں ان کی ضرورت ہے ہم کو ان ہی کی قوم میں سے ان کا بدل ال جائے گالیکن اُنھیں ہمارا بدل نہیں مل سکتا چلو جر کواس کی قید سے چھڑ الائیں''۔

مالک کی میرگرم تقریرین کرسب کے سب تیار ہو گئے، انھیں یقین تھا کہ ابھی سب لوگ عذرا میں ہول گے اور قل نہیں ہوئے ہوں گے ۔ راستے میں معاویہ

اسحاب امیر المونین کے اور ان کے اصحاب کوئل کر کے والی آرہے سے ۔ اُنھوں نے جو مالک کے ساتھ کثیر جماعت دیکھی توسیجھ کئے کہ یہ حجر کے محیر انے کو آر ہاہے ، مالک نے اُن سے بوچھا کیا خبر ہے؟ ایک مخص نے کہا''ان لوگوں نے تو بہ کرلی اب ہم معاویہ کے پاس یہی کہنے کو جارہے ہیں'۔ مالک نے سکوت کیا اور عذر اکی طرف متوجہ ہوا تھوڑی دیر کے بعد ایک مخص ای طرف سے سکوت کیا اور عذر اکی طرف میں معاوم ہوا کہ وہ لوگ قتل کردیے گئے۔ مالک نے پاراکہ ان قاتلوں کو میرے پاس لا یا جائے۔

کچھ سواران کے تعاقب میں گئے مگروہ دورنکل گئے تھے، اُنھوں نے معاویہ ہے جا کر مالک اوراس کے ساتھیوں کا جوارادہ تھاسب بیان کردیا۔معاویہ نے کہا پریثانی کی کوئی بات نہیں ہے یہ ایک جوش تھا جو اُسے آگیا اور شایداب ٹھنڈا بھی ہو گیا ہو۔ مالک وہاں ہے واپس ہوا تو سیدھااپنے گھر آ کر اُتر ااور معاویہ کے پاس نہیں گیا بلکدان کے بلانے پر بھی آنے سے انکار کردیا۔ جب رات ہوئی تو معاویہ نے ایک لاکھ درہم اس کے پاس بھیجے اور یہ کہلا بھیجا کہ امیر المومنین نے حجر کے بارے میں جوتمہاری سفارش قبول نہیں کی و محض تمہاری اورتمہارے اصحاب کی بہتری کے لئے تھا مبادا پھر جنگ وحدل کی نوبت آئے کیونکه حجر بن عدی اگر زنده رہتا تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ کسی وقت تم کو اور تمہارے اصحاب ہی کو اس کے مقابلے کے لیے جانا پڑتا اور اس جنگ سے مسلمانوں کی ایسی تباہی ہوتی جو حجر کے قل سے کہیں زیادہ ہوتی۔ مالک نے ہدیہ قبول کیا اورخوش ہو گیا اور صبح کواپنی ساری جمعیت سمیت معاویہ کے پاس آ کر اظهار رضامندی کیا۔ (طبری۲:۲۵۱)



مقبره:

حجر بن عدى كى قبرعذرامين مشهور ب\_ابن عساكر لكصة بين:-

«مسجدة بره بها معروف اقول ذالك المسجد والقبر لعر يز الا معروفين الي الآن «ابن ماكر ۸۵:۸)

#### اولاد:

ججر بن عدى كى اولاد كاكو كى تفصيلى ذكر كسى تاريخ مين نہيں ملتا صرت اتناماتا ہے كہان كے دو بينے عبداللہ اور عبدالرحمان تھے جومخار بن ابوعبيدہ تقفی كے سرگرم حاميوں ميں تھے۔ ٦٤ ھيں جب مصعب نے مخار پر غلبہ حاصل كيا تو يہ بھى اُن كے ہمراہ قبل كرد ہے گئے۔ (اصابہ :٣٣)

حجر بن عدی کے قتل کی پیشین گوئیاں زبان رسول سے:

ابوالاسود سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ معاویہ جب حضرت عائشہ کے پاس آئے تو آپ نے اُن سے کہا''تم کواہلِ عذرا، جمراوران کے اصحاب کے تل پر کس چیز نے آمادہ کیا'' معاویہ نے جواب ویا اے اُم الموشین میں نے''اُن کے قل میں اُمتِ محمد بیری بہتری دیکھی اور ان کے باتی رکھنے میں فساد''، اس پر آپ نے فرمایا کہ''میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے''عنقریب عذرا میں کچھلوگ قبل کئے جا میں گے جن کے لئے اللہ اور تمام کے اِن ساوات غضب ناک ہوں گئے'۔ (کنزالعمال کتاب الفضائل)

علّامه ابنِ کثیر نے اس روایت کو اِنھیں الفاظ کے ساتھ اپنی کتاب'' البدایة والنہایة جز ۸ صفحه ۵۵'' یرنقل کیا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں:-

اس حدیث کی روایت عبداللہ بن مبارک نے ابولہیہ سے، اُنھول نے

ابوالاسود سے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرما یا مجھے بیصد یث پہنچی ابوالاسود سے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرما یا مجھے بیصد یث پہنچی ہے کہ عنقر یب عذرا میں پجھ لوگ قل کئے جائیں گے جن کے لیے اللہ اور تمام ساکنانِ ساوات غضبناک ہوں گے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ مجھ سے ابولہ یعد نے بیان کیا، ان سے حارث بن زید نے ،ان سے عبداللہ بن رزین غافقی نے بیان کیا۔ ان کا بیان ہے حارث بن زید نے ،ان سے عبداللہ بن رزین غافقی نے بیان کیا۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے علی بن ابی طالب کو یہ کہتے ہوئے غافقی نے بیان کیا۔ ان کا بیان ہے کہ میں سے عنقر بیب سات آ دمی عذرا میں قبل کئے جائیں گے ان کی مثال اصحاب اخدود کی ہوگئ'۔ راوی کہتا ہے کہ اس سے مراد حجر اور ان کی مثال اصحاب اخدود کی ہوگئ'۔ راوی کہتا ہے کہ اس سے مراد حجر اور ان کے اصحاب ہیں۔ (الہدارد انہار جز ۸ صغہ ۵۵)

## قاتل كى پشيمانى:

ا بن سیرین کابیان ہے کہ ہم کو بیدوایت پہنچی ہے۔ کہ جب معاویہ کی موت کا وقت ہوا تو کہتے تھے اے حجر! تمہاری وجہ سے

میرارو زِحشر بہت طویل ہے۔( کامل ۲۱:۳ وطبری۲:۲۵۸)

معاویہ کہا کرتے تھے کہ میں نے جس کو بھی قتل کیا اس کے متعلق یہ جانتا ہوں کہ کس بات پر قتل کیا بجز حجر کے جن کے متعلق میں نہیں سجھ سکتا کہ ان کو کس جرم میں مئیں نے قتل کرایا۔ (ابن عساکر ۸۲:۳)

# حجر بن عدی کے تل پراجلہ اصحاب کے تاثرات:

حضرت حجر بن عدى كا در دناك قبل اليهاغيرا بم واقعه نه تهاجس سے اس وقت كى اسلامى دنيامتا ثر نه بهوتى ،اگر چهاس سے پیشتر بھى ہزار ہاكى تعداد میں شدیعیا نِ على كوسفّا كا نه طریقے سے قبل كیا جاچكا تھالىكن مجموعى طور پران واقعات سے كوئى ایسا اثر مرتب نه ہوسكا جس سے عوام كے دلوں میں حكومت كی طرف سے جذبه ایسا اثر مرتب نه ہوسكا جس سے عوام كے دلوں میں حكومت كی طرف سے جذبه ،

تفریبداہوجاتا جربن عدی اپن شخصیت کے لحاظ سے ان لوگوں میں نہ تھے جن کوئی احتجازی کے ساتھ برداشت کر لیتے اور ذہبی طقوں کی طرف سے کوئی احتجاجی صدابلند نہ ہوتی۔ وہ ایک عابد وز اہد بزرگ ہونے کے علاوہ ممتاز صحائی رسول بھی تھے جس کی بنا پر لوگ ان کونہایت احترام کی نظر سے دیکھتے سے دوست اور دھمن دونوں کی نظر میں ان کی نیکی کا گہرانقش بیٹھا ہوا تھا جس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کو جب جر کے تل کا مشورہ دیا گیا ہے والیہ کے انہوں نے یہ جواب دیا ہے۔

"میں نہیں چاہتا کہ اس شہر کے نیک لوگوں سے قل کی ابتدا کروں"

(طبری۲:۱۳۳۱)

اس واقعے سے بید حقیقت پوری طرح واضح ہوجاتی ہے کہ حجر کا شارا پنے وقت کے نیک لوگوں میں تھا اور اس حد تک کہ وشمن بھی اس کا اعتر اف کرنے پر مجبور سے چنا نچہوا قعات بتاتے ہیں کہ ان کے تل پر تمام اسلامی دنیا میں عام ہجان و اضطراب پیدا ہوگیا اور ہر طرف سے احتجاج کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوگئیں۔ مؤلف سیرالصحابی شاہ معین الدین احمیندوی لکھتے ہیں:-

حجر کافتل معمولی واقعہ نہ تھا، اپنے خاندانی اعزاز اور حضرت علیٰ کی حمایت کی وجہ سے کونے میں بڑی وقعت کی نگاہ سے و کیے جاتے تھے اس لئے اہل کوفہ میں بڑی بہمی پیدا ہوگئ۔ معززین کوفہ حضرت حسن کے پاس فریاد لے کر پہنچ آپ بے مدمتا تر ہوئے'۔ (بیرالسحابہ نے 2 مفے ۴۹)

خصوصیت سے حضرت امام حسین پراس کاسب سے زیادہ اثر ہوا ابو حنیفہ دینوری کا بیان ہے کہ حجربن عدی اور اُن کے

اسحاب امير المونين في المحالي المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية

اصحاب جب قتل ہوگئتو اہل کوفہ نے اس کو ایک مصیبت عظیم سے اس کے پاس آئے سے محمااور کچھلوگ معززین اہل کوفہ میں سے آپ کے پاس آئے اور اس واقعے کی اطلاع دی۔ امام حسین نے اقا لله واقا الیه داجعون" پڑھا اور بے حد متاثر ہوئے۔ اس وقت مروان بن علم مدینے کا گورز تھا اس کو جب بی خبر پنجی تو معاویہ کو اطلاع دی کہ' اہل کوفہ میں سخت برہمی کے آثار ہیں اور حسین بن علی کے پاس ان کا اجتماع ہوتا ہے'۔ معاویہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ حسین بن علی سے کوئی تعریض نہ کرو۔ ساتھ ہی امام میں لکھا کہ حسین بن علی سے کوئی تعریض نہ کرو۔ ساتھ ہی امام میں لکھا کہ حسین بن علی سے کوئی تعریض نہ کرو۔ ساتھ ہی امام

حسينٌ كوأس نے حسب ذيل خط لكھا:-

ا تابعد! مجھ کو آپ کی بابت الی خبریں پہنی ہیں جو آپ کی شان کے شایان نہیں اس لیے کہ عہد کرنے کے بعد اس کا ایفا ضرور کی ہوتا ہے'۔ پس (اللہ آپ پر رقم کرے) بیہ جان لیجئے کہ اگر کسی وقت میں آپ کا افکار کروں تو آپ بھی میراا نکار کریں اور جب آپ میرے ساتھ کوئی کید کریں گے تو میں بھی کید ہے جواب دوں گا، پس آپ بیوقوف لوگوں کے کہنے میں نہ آپ نہوقوف لوگوں کے کہنے میں نہ آپ نہوتوف لوگوں کے کہنے میں نہ آپ نہوتا ہے۔ اس خط کے جواب میں امام حسین نے ایک طولانی خط معاویہ کو کھھا ہے جو مختلف اس خط کے جواب میں امام حسین نے ایک طولانی خط معاویہ کو کھھا ہے جو مختلف کتا جو ارتی میں مانا ہے جس سے آپ کے تا خرات کا پورا پوراا ندازہ ہوتا ہے۔ اتابعد! مجھے تمہارای نظر میں میں تم نے لکھا ہے کہ میرے بارے میں تم کو پچھا ایک خبریں پہنچی ہیں جو تمہاری نظر میں میرے لیے ناپسندیدہ ہیں اور جن کا نہ ہونا ایک خبریں بہتر تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ نیکی کی طرف ہدایت دینے والا اور اپنی تو فیق زیادہ بہتر تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ نیکی کی طرف ہدایت دینے والا اور اپنی تو فیق

اصحاب امير المونين المحافظ ١٣٧ شاملِ حال کرنے والاصرف خداہےاورتم نے جوید کھاہے کہتم تک میرے تعلق کچھ باتیں پہنچی ہیں توتم کو بیہ معلوم ہونا چاہیئے کہ یہ باتیں تم تک چغل خور، پھوٹ ڈالنے والے، جھوٹے اور گمراہ لوگول نے پہنچائی ہیں۔میرانہتم سے کوئی جنگ کا ارادہ ہے نہتمہارے خلاف کسی اقدام کا حالانکہ ایسانہ کرنے کی وجہ سے میں خدا سے ڈرتا ہوں کہ میں نے تمہارے مقابلے اور تمہارے ان ستم گار اور لا مذہب ساتھیوں کے مقابلے میں جو ظالموں کا جتھا اور شیطان کے بیرو ہیں پوری پوری کوشش کیوں نہیں کی ،اےمعاویہ! کیاتم حجر بن عدی کندی ادران کےعبادت گزاراورنمازی اصحاب کے قاتل نہیں ہو جوظلم سے انکار کرتے ہتھے اور بدعتوں کے مخالف تھے،اچھی ہاتوں کا تھم دیتے تھے اور مئکرات سے منع کرتے تھے اور خداکے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے پھر تم نے انہیں سخت قشم کے عہد و پیمان کرنے اور ٹھوس وعدے کرنے کے باوجود خدا پرجراُت کر کے اوراس کے عہد کو خفیف مجھے کر محض از راوظلم و جَورشہبید کرڈ الا۔ کیاتم عمرو بن حمق کے قاتل نہیں ہو؟ جورسولؑ اللّٰد کے صحابی اور اللّٰہ کے نیکو کار بندے تھے،جن کوعبادت نے اتنالاغر کردیا تھا کہان کاجسم کاہیدہ اور رنگ زرد ہوگیا،تم نے انہیں امان دینے اور سخت وشدید وعدے کرنے کے بعد کداگر وہ وعدے بزکوہی ہے بھی کیے جاتے تو وہ بھی پہاڑ چھوڑ کرینچے اُتر آتے قبل کیا۔ کیاتم نے زیاد بن سمتہ کو جو ثقیف کے غلام کے گھر پیدا ہوا تھا بھائی نہیں بنایا؟ حالانکدرسول الله کی حدیث ہے کہاڑکا شوہر کے لیے ہے اور زنا کار کے . لئے پھر ہتم نے عدأ شریعت پنیمبرے گریز کیا اور اپنی خواہشات کا احبّاع کیا اور اس میں خدا کی طرف ہے تم مطلق ہدایت پرنہیں تھے، پھرای پرتم نے اکتفانہیں کیا بلکهاس کو (زیاد) تم نے مسلمانوں پرمسلط کردیا کدوہ انہیں قتل کرے ان

# المحاب المرشين الموشين المحاب المراكم الموشين المحاب المراكم الموشين المحاب المراكم المحاب ال

کے ہاتھ پیر کاٹے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائے اور درختِ خرما پر پھانسی چڑھائے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جیسےتم اس اُمّت سے ہوہی نہیں اور نہ یہ اُمت چمری تم سے کوئی سرو کاررکھتی ہے۔

کیاتم نے حضرمی جماعت کوتل نہیں کیاجس کے متعلق زیاد نےتم کولکھاتھا کہ وہ کی کے دین پر ہے توتم نے لکھا کہ جو بھی علی کے دین پر ہوا سے قبل کر ڈالواوران كامثله كميا ( ہاتھ، پير، آنكھ، ناك كاٹے ) حالانكە على كا دين بعينہ محمر مصطفلٌ كا دين ے، وہ محمد مصطفیاً جن کی وجہ ہے آج تم اس جگہ پر بیٹھے ہو،اگر وہ نہ ہوتے تو تمہاری اور تمہارے آباؤ اجداد کی عزت بس پھیریاں لگاتی ہوتی جاڑے کی پھیری اور گرمی کی پھیری اورتم نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ذرااینے اوراینے مذہبی راویوں کے متعلق خوب غور کرلیں میں نے یقینا غور کیا،میری نظر میں اپنے لیے اور اپنے مذہبی مفاد اور اُمت حضرت محم مصطفاً کے لیے اس سے بہتر پچھنیں کہ جہاں تک ہوسکے میں تمہارا مقابلہ کروں اب اگر میں نے ایسا کیا تومیرے لیے رضائے الٰہی کا ذریعہ ہوگا اورا گراہے ترک کیا تو پھرخداہے مجھے اینے مذہبی فرض کی بنا پرطالب مغفرت ہونا پڑے گا اور اس سے میری درخواست ہے کہ وہ مجھے بھی طریقۂ کاراختیار کرنے کی تو فیق دے اور تم نے جوا پنی تحریر میں مجھے دھمکایا ہے کہ اگر میں تمہاری مخالفت کروں گا توتم بھی مخالفت ہے اس کا جواب دو گے اور میں کوئی فریب کروں گا توتم بھی فریب کرد گے اچھا تو پھر جبیہا چاہے میرے ساتھ فریب کراہ مجھے اُمید ہے کہ تمہارے فریب سے مجھے کوئی ضرر نه پہنچے گا اورسب سے زیادہ اس کا نقصان تم ہی کو پہنچے گا اس لیے کہتم جہالت کی سواری پرسوار ہو،اپنے عبد کے تو ڑنے کی فکر میں ہواور میں زندگی کی قسم کھا کر کہتا

و ۱۳۹ ما الموشن موں کہتم نے ایک شرط بھی پوری نہیں کی اورتم اپنا عہد تو ڑ کے ان لوگوں کولل کرکے جوتمہارے ساتھ مصالحت کر چکے تھے اور جن کو امان وینے کی تم نے قشمیں کھائی تھیں اور عہد و پیال کیے تھے،تم نے بغیراس کے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی اقدام کریں یاکسی گوتل کریں ، انھیں قبل کرڈ الا اورتم نے ان کے ساتھ بیسلوک صرف اس بُرم میں کیا کہ وہ ہمارے فضائل بیان کرتے تھے اور ہمارے حقوق کااحترام کرتے ہتھے تم نے انہیں صرف ایسے خطروں کی بناپرقل کیا کہا گر تم انہیں قتل بھی نہ کرتے تو شاید تمہاری زندگی بھروہ خطرات رونما ہوتے یاممکن تھا کہ اس قتم کے اقدامات سے پہلے وہ مرجاتے۔اب تہمیں مبارک ہوکہ ان کا قصاصتم مے ضرورلیا جائے گااور تمہیں آخرت کی باز پُرس کا یقین رکھنا چاہیئے اور معلوم ہونا چاہیئے کہ اللہ کے پاس ایک کتاب ہےجس میں کوئی چھوٹا بڑا کام ایسا نہیں جوند کھھا جاتا ہواور اللہ تمہارے ان افعال کو بھولنے والانہیں ہے کہتم نے دوستان خدا کو بے بنیا دالزامات پرقتل کیا اور انہیں ان کے گھروں سے جلاوطن کر کے پر دیس میں پہنچادیااورلوگوں کواپنے گمراہ لڑکے کی بیعت کے لیے مجبور کیا جو شراب بیتا ہے اور کتوں سے کھیلنا ہے ۔ میں تو یہی سمحتا ہوں کہتم نے اپنے کو بڑے خسارے میں مبتلا کررکھا ہے اور اپنے دین کوتباہ و ہر باد کر دیا ہے،تم نے ا بن رعایا سے کھوٹ کی اور اپنے امانت داروں کورسوا کیا اور جاہل احقوں کی باتوں پرعمل کیاہے نیزمثقی اور پرہیز گارافراد کوخوف و دہشت میں ڈال دیاہے۔ (كتاب الامامت واسياست صفحه ١٦٨ مرجل كشي)

# أمِّ المومنين حضرت عا كشه:

استیعاب میں ہے کہ حضرت عائشہ کو جب حجراوران کے اصحاب کی گرفتاری

المونين الموني کی خبرمعلوم ہوئی تو اُسی وفت اُ نھوں نے عبدالرحمن بن حارث بن ہشا م کومعاویہ کے پاس بھیجا کہ حجر اور اُن کے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈریں لیکن عبدالرحمن اُس وقت بہنچے جب حجر اور اُن کے یانچ ساتھی قتل ہو کیکے تھے۔ عبدالرحمن نےمعاویہ سے کہا کہ حجراوراُن کے اصحاب کے بارے میں ابوسفیان سے ورثے میں ملنے والاحلم کہاں چلا گیا تھا بتم نے ان کوقید کردیا ہوتا یا کسی و بائی مقام میں بھیج دیا ہوتا۔معاویہ نے جواب دیا اس دنت میری قوم میں تمہارے ایسے مشورہ دینے والے موجود ند تھے عبدالرحمن نے کہا خدا ک قسم اب اہل ر عرب نہتم کوحلیم مجھیں گے اور نہ صاحب عقل ہتم نے ایسے لوگوں کوتل کیا جو مسلمان متصاورتمهارے پاس قيدكر كے بھيج كئے متعے معاويہ نے جواب ديا میں مجبورتھا، زیاد نے مجھے ان کے بہت سخت حالات لکھے تھے کہ عنقریب بیلوگ اليارخندوُ الناجائية بين جس ميں پيوند ندلگ سکے گا۔ (استيعاب١:١٣٣) اس کے بعدمعاوییدیئے آئے اوراُمؓ المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سب سے پہلی گفتگو جواُن سے ہوئی ہے وہ حجر کے بارے میں تھی۔اس گفتگو نے یہاں تک طول تھینچا کہ معاویہ نے کہاا چھا پھرچپوڑ دیجئے مجھےاور حجرکو یہاں تک كه بهم دونول اين رب سے جامليں \_ (استيعاب ١: ١٣٨١) اسد الغاب ١٨٦١) مسروق بن اجدع کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ کو جب اس حاوثے کی اطلاع ملی تو اُنھوں نے فر مایا''اگر معاویہ کواحساس ہوتا کہ اہل کوفہ میں سچھ بھی غیرت اورحمیت ہے تو وہ بھی حجراوران کےاصحاب کوگر فٹار کر کے شام بلوانے اور قل کرنے کی جراکت نہ کرتالیکن جگرخوارہ کے لڑکے کو معلوم ہے کہ آ دمی فٹا ہو چکے ہیں ، خدا کی قشم بیلوگ اپنی علمی طاقت اور فقہی قابلیت کے لحاظ سے عرب کے سر اورد ماغ سمجھے جاسکتے ہیں۔



ذهب الناين. بعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجله الإجرب

لا ینفعون ولا یر جے خیرهم ویعاب قائلهم وان لمد یشغب ویعاب قائلهم وان لمد یشغب گزرگئے وہ لوگ جن کی پناہ میں زندگی بسر کی جاتی تھی اور میں اب ایسے پسماندہ افراد میں رہ گیا ہوں جو خارتی اونٹ کی کھال کے مثل ہیں نہ تو اُن سے کوئی فائدہ ہے نہ اُن سے کی چیز کی توقع، جب وہ بات کرتے ہیں توعیوب سے بھری ہوتی ہے چاہے وہ شوروغل برپانہ کریں۔ (استیعاب، جا مسفحہ ۱۳۵۵)

ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب معاویہ جج کے لیے مدینے آئے توام المونین حضرت عائشہ کے پاس گئے۔ اُمِّ المونین نے اُن سے کہا''معاویہ بم کواس کا خوف نہیں ہوا کہ میں نے کسی آ دمی کواپنے بھائی محمہ بن ابی بکر کے خون کا بدلہ لینے کے لیے چھپاویا ہو کوش'' کیا ہیں بیت الامان میں آیا ہوں''۔ حضرت عاکشہ نے فرمایا''تم کو جراور اُن کے ساتھیوں کے لیے میں خدا کا خوف نہیں ہوا'۔ معاویہ نے کہا'' ان کوان لوگوں نے قبل کیا جضوں نے ان کے خلاف شہادتیں دیں'۔

(استیعاب،ج۱،صفحه ۱۳۵)

علامدائن کثیر لکھتے ہیں کہ ال موقعے پراُمِّ المونین نے اُن سے پردہ کیا اور فرمایا کہ ' اب بھی میرے پاس نہ آنا''لیکن معاویہ برابر حلطف کرتے رہے مجبور ہوکر اُنھول نے آمدور فنت کی اجازت دے دی اور حجر کے آل کے بارے میں بہت کچھاُن کو طامت کی معاویہ نے عذر خواہی کی یہاں تک کہ اُمِّ المونین نے ان کاعذر قبول کرلیا۔

المحاب الير المونين المحافظة المحاب الير المونين المحاب المراكم والمونين المحاب المراكم والمحاب المحاب المح

آپ فرمایا کرتی تھیں کہ''اگر بے وقوف لوگ ہم پر غالب نہ آ جاتے تو میرےاورمعاویہ کے مابین قلّ حجر کی بناء پرعظیم اختلاف کھڑا ہوجا تا''

(البدايه والنهايه جز٨ مِس ٥٥)

طبری میں ہے کہ حضرت عائشہ فرما یا کرتی تھیں کہ اگر ایسانہ ہوا ہوتا کہ جب
ہم کسی چیز کومتغیر کرتے ہیں تواس سے زیادہ مشکلات ہم پراُلٹ پڑتے ہیں جن
میں ہم پہلے تھے تو ہم ضرور حجر کے تل کومتغیر کر دیتے قشم بخدا جہاں تک میراعلم
ہے حجر پکے مسلمان اور حج وعمرہ بجالانے والے تھے: - (طبری ۱۵۲:۲۱)

مؤلف سيرالصحابه لكصة بين:-

# عبدالله بن عمر:

نافع کی روایت ہے کہ ابنِعمر بازار میں تھے، جب اُن کوججر کے قل کی خبر ملی تو بے چین ہو گئے ، اُٹھ کھڑے ہوئے اور چینیں مار مار کررونے لگے۔

(اسدالغايه ۱:۳۸۹، اصابه ۱:۳۲۹)

حسن بصرى:

حسن بصری کے سامنے جب حجر بن عدی کے لل کا ذکر ہوا تو اُنھوں نے کہا

المحاب امير المونين المحافظ المحاب المير المونين المحافظ المحا

''وائے ہوأس پرجس نے حجراوراُن کے ساتھیوں کوتل کیا''(استیعاب ۱/۱۳)

علّامه ابن اثير جزري لكصة بين:-

حسن بھری کہا کرتے تھے کہ معاویہ میں چارخصلتیں ایسی تھیں کہا گران میں ہے ایک بھی ہوتی توہلاک کرنے کے لیے کافی تھی۔

(۱) اُس اُمت پر تکوار کے زور سے غلبہ حاصل کرنا یہاں تک کہ بغیر مسلمانوں کے مشورے کے خلافت پر قبضہ کرلیا حالا نکداُس وقت باقی ماندہ صحابہ اور صاحبان فضیلت لوگ موجود تھے۔

(۲) اینے بدمست اور نثر اب خوار بیٹے کو جوحریر کا لباس پہنتا اور طنبورہ بھا تا تھاا پنا جانشین بنایا۔

(۳) زیاد کواپنے نُسَب میں داخل کرنا حالانکہ حدیث ِ نبوی الولدللفرش اس کےخلاف نِصّ صریح ہے۔

(۷۷) حجر بن عدی اوران کے اصحاب کوتل کرنا، پس حجر اوران کے اصحاب کے تل ہے اس پر حیف ہے اور صدحیف ہے۔ (۶۱رخ کال ۲۰۹:۳)

# رئيع بن زياد حارثي:

معاویہ کی طرف سے خراسان کے حاکم تھے، بنی اُمتیہ کے ہوا خواہوں میں تھے لیکن حجر بن عدی کے قبل سے بے حدمتا نڑ ہوئے۔

علّامها بن اثير جزري لكھتے ہيں:-

ریج کو جب حجر کے تل کی خبر ملی تو اُنھوں نے ہاتھ اُٹھا کر کہا۔'' خداوندا! اگر ربیع کے لیے تیرے نز دیک کچھ بہتری ہے تو جلد اس کی روح کو بیض فر مالے'' ابھی ابنی جگہ سے نہ ہے تھے کدروح پرواز کرگئ۔



ا بن خلدون نے اس روایت کواس طرح لکھاہے۔

ریع کوجس ونت خراسان میں ججر کے تل کا حال معلوم ہوا تو سکتہ سا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعدایک ٹھندی سانس بھر کر بولے''عرب ہمیشہ حجر کے بعدای طرح قتل کیا جائے گا،اگروہ لوگ ججر کے آل سے زک جاتے تواییخ کوتل عام ہے بچا لیتے لیکن اُ نھوں نے ایسانہ کیا اور ذلیل ہو گئے۔''اس کے بعد جمعے کا دن آیا تولوگوں سے خاطب ہو کر کہا' میری عمر کا پیاندلبریز ہوگیا ہے میں پچھ دعا کروں كاتم سبآمين كهناچنانچه بعدنماز جعه باتهاً ملا كردعا كي (ابن خلدون ٣:١٣) "اللُّهم ان كان لي عندك خير فاقبضي عاجلاً."

لوگول نے ہدایت کے مطابق آمین کہا ، دعا کر کے مسجد سے باہر نکلے ابھی كيڑے تك نەسنجالنے يائے تھے كەز مين پرگر پڑے ہوش آيا تواپے لڑ كے عبداللّٰد کواپنانا ئب کمیااوراً سی روز انتقال کر گئے۔

# عام مسلمانوں کے تاثرات:

طبری میں ہے:-

ابومخنف کابیان ہے کہ مجھ سے زکریابن الی زائدہ نے ،اُٹھوں نے ابواسحاق سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو بد کہتے ہوئے یا یا کہ پہلی ذ آت جو کو فے میں داخل ہوئی وہ حسن بن علیٰ کی موت اور حجر بن عدی کاقل نیز معاویدکازیآدکواپنا بھائی بنانا۔ (طبری۲:۲۵۱)

حجر بن عدى حقل يرايك نظر:

حجر بن عدی پر عام طور سے بغاوت کا الزام عا ئد کیا جاتا ہے کہ اُنھوں نے



حکومت کے خلاف ایک جماعت پیدا کر کے اس کا تختہ اُلٹنا چاہا اس لیے امن و امان قائم کرنے کی غرض ہے ان کاقل ضروری تھا۔

یہ ایک ایسا خیال ہے جس کی کوئی بنیاد تاریخ میں نہیں ملتی اور جو عامتہ ابل اسلام کے مسلک کے قطعاً منافی ہے بلکہ اس کے برعکس وا قعات یہ بتاتے ہیں کہ چربن عدی کا بجزاس کے اور کوئی جرم نہ تھا کہ وہ نیک تھے اور نیکی کو پہند کرتے تھے، خلاف کتاب وسنت اُمور کو دیکھ کر ان کو تکلیف ہوتی تھی البتہ فانوادہ کرسالت سے جوان کی وابستگی تھی اس کی بنا پرعلی اور آل علی پرسب وشتم سناان کی طاقت سے باہر تھا، اوھر حکومت کا روبیاس معاطم میں اتنامت دوانہ تھا کہ اُس کی تمام ترکوشش یہ تھی کہ منبروں پرعلی الاعلان حضرت علی کو گالیاں دی جا تیں اور اس غرض سے عموماً کلیدی عہدوں کے لیے ایسے ہی اشخاص کو چنا جا تا جا تیں اور اس غرض سے عموماً کلیدی عہدوں کے لیے ایسے ہی اشخاص کو چنا جا تا تھا جنسیں حکومت کے اس مقصد کو پورا کرنے میں کوئی پس و چیش نہ ہو چنا نچہ اس میں مغیرہ بن شعبہ کو جب کو فے کی گور نری دینے کے لیے بلایا گیا ہے تو پہلی میں مغیرہ بن شعبہ کو جب کو فے کی گور نری دینے کے لیے بلایا گیا ہے تو پہلی ہدایت اس کو یہ کی گئی کہ کی گئی کہ کی گئی پرست و شتم کرنے اور عثمان کے لیے طلب مغفرت و ہدایت اس کو یہ کی کی کی کی کی کی کوئی کی ویا غیر میں دیں ہدایت اس کو یہ کی کی کوئی کی مائی پرست و شتم کرنے اور عثمان کے لیے طلب مغفرت و بھی ہیں:۔

جمادی اسم هیں جب معاویہ بن ابی سفیان نے مغیرہ بن شعبہ کوکو نے کاوالی بنایا ہے تو اُس کو بلاکر حق تعالی کی حمد ثنا کے بعد کہا:۔ ''مر دِ عاقل بات کو بغیر کے ہوئے ہجھے لیتا ہے، میراارادہ تھا کہ بہت ی با تیں تم کو سمجھاؤں مگر میں ان سب کو اس لیے چھوڑے دیتا ہوں کہ تمہاری بصیرت و دانائی پر مجھے اعتاد ہے''تم کو معلوم ہے کہ کن باتوں میں میری خوشنودی، میری سلطنت کی ترقی اور میری معلوم ہے کہ کن باتوں میں میری خوشنودی، میری سلطنت کی ترقی اور میری رعیت کی بہتری ہے البتد ایک امر کا ذکر کئے بغیر نہیں رہ سکتا وہ بیہ ہے کہ علی کو گالیاں دینے، ان کی مذمت کرنے اور عثمان کے لیے طلب مغفرت ورحمت کالیاں دینے، ان کی مذمت کرنے اور عثمان کے لیے طلب مغفرت ورحمت

المحابِ امير المونين في المحالي المحال کرنے نیز اصحاب علی کی عیب جوئی اوران کواپنے سے دورر کھنے اوران کی بات ندسننے میں اس کے برخلاف شیعیانِ عثان کی مدح و ثنا اور ان کے ساتھ مل کر رہنےاوران کی بات مان لینے میں تم کو تامنگ نہ کرنا چاہیئے۔ حکومت کی ای یالیسی کا اثر تھا کہ مغیرہ اپنے تمام دورِحکومت میں اس پر شتت کے ساتھ عامل رہے جیسا کہ تعلی کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اُنھوں نے سات برس اور چند ماہ کونے پر حکومت کی .....امن و عافیت کے دل ہے خواہاں تھے مگرعائی کو بُرا کہنااوران کی مذمت کرنے کواُ نھوں نے بھی ترکنہیں کیا یقینا حکومت کابدرویہ آئینی طور سے سراسر غلط تھا ،اس کو شبیعیانِ علی کے جذبات،ان کے نظریات کا احترام کرنا ضروری تھا جیسا کہ آج بھی ہم ہرجمہوری حکومت میں دیکھتے ہیں۔اس پر حجر بن عدی کواپنے حکام سےاگر اختلاف ہواتو ان پرکون ساجرم عائد کیا جاسکتاہے بلکہ آئینی طور سے حکومت کے ارباب حل وعقد ا پنی اس پالیسی میں مجرم قرار یاتے ہیں جوسر اسرجمہوری اُصولوں کے خلاف ہے۔ دوسری بات جواس سلسلے میں ملتی ہے وہ بیہ ہے کہ چربن عدی اپنے حامام کے ساتھ جسارت سے پیش آتے تھے اور بات بات پران کوٹو کتے تھے مثلاً تاخیر نماز کی بابت زیاد کو برسرمنبرٹو کنا یاعمر بن حریث کوسٹے علی پر ملامت کرنا۔ تیسراوا قعہ جس ہے اس خیال کو کم دبیش تقویت دی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ معاویہ نے کونے کے بیت المال ہے جب کچھ مال منگوایا ہے تو حجر بن عدی اونٹ کی مہار پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور مغیرہ سے کہا'' یہ مال اُس وقت تک نہیں جاسكتاجب تك صاحبان حقوق كوان كاحق نه دے ديا جائے''۔ مذكوره بالاچندوا قعات كےعلاوہ تاریخ میں اور كوئی چیز اليی نہيں ملتی جس كوان کے اسبابِ قِلّ میں قراردیا جائے لیکن بیتمام دہ باتیں ہیں جن کومکن ہے کہ ڈکٹیٹر

Presented by Ziaraat.Com
Presented by: https://jafrilibrary.org

والمحابر المومنين المحارك المحالي المح شپ تو برداشت نہ کر سکے لیکن ایک وہ حکومت جو اسلامی حکومت ہونے کی مدعی مواورجس کی بنیاد جمہوری اصولوں پر ہواس کود کیھتے ہوئے عوام کے ہر فر د کو بیت حاصل ہے کہ وہ خلاف کتاب وسنت أمور پراینے حكام كومتنبہ كرے۔ آج اس لا دین اورغیر مذہبی حکومت کے اندر بھی ہر مخص کو آ زادی کے ساتھ اپنے خیالات کے اظہار کاحق حاصل ہے،معمولی ہے معمولی آ دمی حکومت پرسخت سے سخت تقید کرتا ہے لیکن حکومت نہایت فراخ دلی سے اس کو برداشت کرتی ہے اور کوئی قانونی وفعداس پر عائد نہیں کرتی ،خووز مانۂ خلافت ِ ثانیہ میں متعدد ایسے وا قعات ملتے ہیں۔

خلیفهٔ ثانی عمر بن الخطاب جن کا اقتد اراس وقت کی اسلامی دنیا میں زیا آواور معاوتية ہے کہیں زیادہ تھا، ایک معمولی می بڑھیا ان کوخلاف کتاب اللہ ایک حکم وینے پر مجمع کام میں ٹوک دیتی ہے اور وہ ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف كرتے بيں "كل النّاس افقه من عمر حتّى العجائز" (تمام لوگ عمر سے زیادہ فقہ جانتے ہیں یہاں تک کہ بوڑھی عورتیں بھی۔ )

اس طرح دوسراوا قعہ جوعام طور پرتاری وسیر میں پایاجا تاہے کہ ایک مرتبہ عمر رات کے ونت گشت لگارہے تھے کہ ایک گھر سے کچھ گانے بجانے کی آواز آئی ،عمر درّانہ گھر میں داخل ہو گئے دیکھا کہ ایک شخص ایک عورت کے ساتھ لہوو لعب میں مصروف ہے۔ اُنھول نے اُس کولعنت ملامت کی ، و چھض نہایت ہمت کے ساتھ جواب دیتا ہے کہ میں تو ایک ہی گناہ کا مرتکب ہوا ہوں مگر آپ نے بيك وفت تين كنامون كاارتكاب كيا خداوند تعالى فرماتا بي "لا تجسّوا" لوگون کے احوال کا مجس نہ کرو۔ آپ نے مجس فرمایا۔ پھر خدا فرماتا ہے' والوالبيوت من ابوابها " گھرول ميں دروازے كے ذريعے ہے داخل

Presented by: https://jafrilibrary.org

# اصحاب امير المونين كالمحالي المونين ال

ہو، آپ دیوار کھاند کر آئے۔ خدا فرماتا ہے "لات خلو بیوتاً حتی نستانوا وتسلّموا علی اهلها" گھروالوں میں جب داخل ہو پہلے گھروالوں کوسلام کروآپ بغیر سلام کے داخل ہوگئے۔

ان وا قعات کی روشنی میں جمر بن عدی کا خلاف کتاب وسنّت امور پراپنے حکام کوٹو کنا کوئی جرم نہ تھا بلکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو اپنے ایک مذہبی فریضے کی انجام دہی میں قاصر سمجھے جاتے جوشر یعت اسلامیہ کی طرف سے ان پر عائد ہوتا تھا اس سے تو ان کے جذبۂ خلوص اور جذبۂ حمایت حق کا پنہ چاتا ہے نہ کہ بغاوت اور تمر دکا۔

تاریخ بتاتی ہے کہ ان اُمور کے باوجود بھی ججر نے کسی دفت جماعت سے علیحدگی کا اعلان نہیں کیا اور نہ بھی وہ حکومت کے حریف بن کرمیدان میں آئے بلکہ آخر دفت تک وہ بہی کہتے رہے کہ میں اپنی بیعت پر قائم ہوں۔سب سے بلکہ آخر دفت تک وہ بہی کہتے رہے کہ میں اپنی بیعت پر قائم ہوں۔سب سے پہلے جب زیآد کے روبروان کو گرفتار کرکے لایا گیا ہے تو انھوں نے ان الفاظ میں اپنی صفائی پیش کی ہے۔:

''میں نے نہ اطاعت ترک کی ہے نہ جماعت سے علیحد گی اختیار کی ہے اور میں اپنی بیعت پر قائم ہوں''۔

اس کے بعد جب معاویہ کے پاس پہنچے ہیں تو معاویہ کے قاصدیزید بن جمیہ کی زبانی بھی یہی کہلا کر بھیجاہے، جب کہ طبری میں ہے-:

مجرنے یزید بن جمیہ سے کہا کہ معاویہ کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دنیا کہ ہم اپنی بیعت پر قائم ہیں نہاس کوتو ڑنا چاہتے ہیں نہتو ڑیں گے اور ہمارے دشمنوں نے ہمارے خلاف یہ گواہیاں دی ہیں۔ (طبریا: ۱۳۵)

یزید بن جمیہ نے حجر کابیہ بیغام معادیہ کو پہنچادیا جس کا جواب اُنھوں نے بید یا



كەجارىخ دىكەز يادىجرسەز يادەسچاہے۔

ای بنا پرتمام اکابر اسلام بالاتفاق یہ لکھتے ہیں کہ حجر نے بیعت نہیں تو ڑی تھی۔تاریخ کامل میں ہے:

جب معاویہ نے زیاد کوعراق اور دیگر بلاد کا حاکم بنایا تو اس نے سختی اور بدچلنی شروع کردی ججرنے اس کی بیعت واپس نہیں گی۔ شروع کردی ججرنے اس کی بیعت واپس کردی کیکن معاویہ کی بیعت واپس نہیں گی۔ اصابہ میں ہے:-

رویانی اورطبرانی نے ابواسحاق کے طریقے سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جربن عدی کو یہ ہوئے سناہے ''آگاہ ہوجاؤ کہ میں اپنی بیعت یرقائم ہوں، ندائس کو توڑنا جا ہتا ہول نہ تو ڑوں گا''۔(البدایدا:۳۲۹)

اس کے بعدزیاد سے زیادہ معاویہ کی برائت کے لیے کہا جاسکتا ہے کہ وہ ان شہادتوں سے مجبور ہوگئے جو جمر کے خلاف اُن کے سامنے گزریں اور اس طرح ان کے اس اقدام کواجتہادی غلطی پرمحمول کر سکتے ہیں لیکن ذرا بھی غور سے دیکھا جائے تومعلوم ہوگا کہ بیا ایک خیال ہی خیال ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ واقعہ بیہ کہا کہ مقدس صحائی رسول کے قبل کا مسئلہ ایسامعموئی نہ تھا جو چند غیر ذیحے وار کہا کہ ایسام اقدام کرنے کے لیے بہت پھے غور و افراد کی گواہیوں پر طے کر لیا جا تا بلکہ اتنا ہم اقدام کرنے کے لیے بہت پھے غور و فکر کی ضرورت تھی ، زیاد جس کی افراد بلطیعتی سے وہ خود بھی واقف سے اس کے کہنے پر ججر جیسے نیک سیرت ، عابد وزاہد صحائی رسول کا قبل کرا دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ بیامر بھی قابل غور ہے کہ جتی شہادتیں ان کے سامنے شہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ بیامر بھی قابل غور ہے کہ جتی شہادتیں ان کے سامنے گرزیں ان سب کے مقابلے میں تنہا قاضی شرت کی گواہی اور ججر کی موافقت میں ان کے سالفاظ۔

(میں نے زیاد سے کہددیا کہ حجر بہت زیادہ روزہ رکھنے والے اور راتوں کو



عیادت کرنے والے ہیں ) (طبری۔ج۲:۱۵۱)

اپنے مقام پر اتناوزن رکھتے ہیں جس کے بعد ان تمام شہادتوں کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی اور معاویہ کو پوری طرح مطمئن ہوجانا چاہیئے تھا بلکہ تدین اور انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ ان تمام جھوٹی گواہیاں دینے والوں کوآ کینی سز ادی جاتی۔

اس کے علاوہ شرح بن ہانی نے ان کوجو خط لکھا ہے اُس میں اُنھوں نے واضح الفاظ میں یہ بتادیا ہے کہ ذیا د نے جحر بن عدی کے خلاف گواہوں میں میرانام بھی لکھ دیا ہے حالا نکہ جحر کے بارے میں میری گواہی ہیہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے اورز کو قدینے والے ہیں جج اور عمرے کے حتی سے پابند ہیں، نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، ان کی جان مال حکومت پر حرام ہے۔ اب آپ چاہیں تو اُن کوتل کردیں اور چاہیں تو چھوڑ دیں۔

اس کے بعدیقین طور پرانھیں مجھ لینا چاہیئے تھا کہ جمر کے خلاف یہ ایک بنایا ہوا کیس ہے اور حقیقت کچھ بیں لیکن اس کے برخلاف روایات یہ بتاتی ہیں کہ شرت کے اس مکتوب کو دیکھنے کے بعد بھی بجائے اس کے کہ زیاد سے پچھ باز و پرس کریں دوبارہ ای سے مشورہ کے لیے رجوع کرتے ہیں جس کا جواب زیا آنے جواُن کو دیا ہے وہ یہ ہے۔

''اگر ملک عراق پر قبضه رکھنا ہے تو حجر کا قتل ہی ضروری ہے''۔

چنانچدای پراُنھوں نے ممل کیا۔ان تمام وا قعات سے پیرحقیقت بالکل بے نقاب ہوجاتی ہے کہ حجر کاقتل صرف اس احمال کی بنا پرتھا کہ مباداان کے اقتدار کو کوئی صدمہ پہنچے جس کے لیے وہ موقعے کے منتظر تھے۔

Presented by Ziaraat.Com
Presented by: https://jafrilibrary.org



ججر بن عدی کے قبل پر کٹرت سے مرمیے کیے گئے ان میں سب سے مشہور مرثیہ ہند ہنت زیدایک انصاری عورت کا ہے جس کو قریب قریب تمام مؤرخین نے نقل کیا ہے:۔

ترفع ايها القمر المنير تبضر هل تری حجراً یسیر يسير الى معاوية بن حرب ليقتلم كما زعم الامير تجبرت الجبابر بعن حجر وطأب لهأ الخورنق والتسدير واصبحت البلاد لها محولا كأن لم يحسها مزن مطير الايا حجر ججر بني عدى تلقتك الشلامة والسرور اخاف عليك ما اروى عديا وشيخاً في دمشق له زئير يرى قتل الخيار عليه حقاً لهٔ من شرامّته وزیر الا يأليت حجر امات موتاً ولع ينحر كمأ نحر البعير

فان يهلك فكلّ زعيم قوم من الدنياً الى هلك يصير

اے چاندتو بلندی پر چیک رہاہے ذراد مکھ کیا تجھ کو حجر بھی کہیں چپتا پھر تا نظر آتاہے؟

وہ (حجر)معادیہ بن حرب کی طرف جارہاہے تا کہ دہ اس کول کرے جبیرا کہ امیر کا گمان ہے۔

جرکے بعد جابرلوگ خوش ہیں اورخورنق وسدیر آن کے لیے باعث مسرت بن گئے۔ ان کے ظلم سے شہراس طرح ویران ہو گئے جیسے ان پر بارش ہی نہیں ہوئی تھی۔ اے تجر! اے بی عدی کے حجر تجھ کوخوش اور سلامتی نصیب ہو۔ قسم بخد اہیں

Presented by Ziaraat.Com

اس بوڑھے سے تجھ پرخوف کرتی ہوں جو دمشق میں ڈکار رہاہے، جو نیک لوگوں کوتی ہوتی ہے تاہے اور جس کاوزیرامت میں بدترین انسان ہے۔ کاش! کہ جمرا پنی موت سے مرتااوراس طرح ذرج نہ کیا جاتا جس طرح اونٹ کوذرج کیا جاتا ہے۔

خیر حجر ہلاک ہوگیا تو کیا ہرقوم کا زعیم ایک دن موت سے دو چار ہونے والا ہے۔

دموع عینی دیمة تقطر تبکی علی حجر و ما تفاتر لو کانت القوم علی اسره ما حمّل السیف له الاعور میری آنکه میری کرتی تو یک چشم اس پرتکوارندا شاسکتا -

فرقاً ولولا انت كان متيعاً وسليت سيا فاله وزروعاً ورايت لى بيت الحساب شفيعا

اسلبت عمال تقاتل دونه وقتلت واخدال بیت محمد لو کنت من اسد عرفت کرامتی

# مرشيه (عبدالله بن خليفه):

عدی بن حاتم صحابی رسول کوزیاد نے اس شرط پررہا کیا تھا کہ وہ اپنے ابنِ عم عبداللہ بن خلیفہ کوشہر سے نکال دیں اور جب تک کو فیے میں میری حکومت ہے وہ یہاں نہ آنے یا ئیں۔عدی نے ان کو پہاڑوں میں بھیج دیا وہاں سے وہ ان کو

# اسحاب امیر المونین کرابرلکھا کرتے ہے کہ جھے بلوا لیجئے۔ جمر بن عدی کے قل کی خبر جب ان کو پینجی تو حب ذیل مرثیہ لکھ کر بھیجا۔

تذكرت ليلي ولشبيبة اعصرا اوذكر الصبي برح على من تذكرا وولى الشبابُ فاقتقلت غضونه ٢ فيالك من وجلبه حين ادبرا فدع عنك وتذكأر الشباب وفقدة ٣ واسارة اذبأن منك فأ قصرا وبَكَّ على الخُلَّانِ لَمَّا تَخْرَمُوا ٣ وَلَمْ يَجْنُوا عَنِ مَنْهِلُ البُوتُ مُصَارِاً دعتهم منا ياهم ومن حان يومه ٥ من النّاس فا علم انّه لن يوخرّا اولئك كأنوا شيعةً لي وموئلا ٢ اذا اليوم التي ذا احتدام مذكّرا وما كنت اهوي بعدهم متحلّل ٤ يشّي من الدنيا ولا ان اعمراً اقول ولا والله السي ادكارهم ٨ سجيس الليالي واموت فاقبرا على اهل عنداء السلام مضاعفاً ٩ من الله وليسق الغيام الكنهورا ولاتي بهاجي من الله رحمة ١٠ فقد كان ارضي الله حجروا عندا ولا وال تمطال ملَّتُ وديمة الله على قبر حجرا ويناوي فحِشرا فيأجر من للخيل تدحى تحورها ١٢ وللملكِ المغزى اذا ما تغشمرا ومن صادع بالحق بعدك فأطق ١٣ بتقوي ومن ان قيل بالجور غيرا فنعم لغو الاسلام كنت اونني س لا طمع ان توتى الخلود وتجُرا وقد كنت تعطى السيف في الحرب حقه ١٥ وتعرف معروفاً وتتكر منكرا فيا اخوينا من هميم عصمتها ١١ ويُسر تما للصالحات فأبشرا ويا اخوى الخنة فين إلبشرا ١/ فقد كنتما حيتها ان تَبَشّرا ويأ اخوتا من حض ت مووغالب ١٨ وشيبان لقلتم حساباً ميسّم ا سعداتم فلم اسمع بأصوب منكم ١٩ حجاجاً لدى الموت لجليل واصيرا

اصحاب امير المونين المحافظة سابكيكم مالاح نجم وغرواك ٢٠ حمام بطبن الواديين وقرقرا فقلت ولم اظلم أغوث بن ظيئ ٢١ متى كنت اخشى بينكم ان أصيرا كهبلتم الاقاتلتم عن اخيكم ٢٢ وقدذب حتى مال ثم تجوّرا نفرّجتم عنى فغودرت مُسَلماً ٢٣ كَافى غريب في ايادٍ واعصرا فن لكم مثلى لدى كل غارةٍ ٣٣ ومن لكم مثلى اذا لباس اصرا فن لكم مثلى اذالحرب قلّصتُ ٢٥ واوضع فيهاالسميت وشمّرا فن لكم مثلى لدى كل غارة ٢٦ ومن لكم مثلى اذا لباس اصرا وها اناز اداری بأجبال طیسی ۲۷ طرین اولوشاء الا له لغیرا نفاقى عندى ظالماً عن مهاجرى ٢٨ رضيت بما شاء الاله وقدرا واسللي قومي لغير جناية ٢٩ كان لم يكونوالي قبيلًا وسِشرا فان الف في واربا جبال طيئ ٣٠ وكانا معانا من عُصَيرٍ و محصرا فما كنت اخشى ان ارئ متغّربا ٣١ لحا الله من لاهي عليه وكثرا لحاً الله قتل الحضر مين وائلاً ٣٣ ولاتي الفناء من الشاق المرقدا ولاتي الردي القوم الذين تخربوا ٣٣ علينا وقالوا قيل زور و منكرا فلا يدعني قوم الغوث بن طيئ ٣٣ لان دهرهم اشقى بهم وتغيرا فلم اغزهم في العلمين ولم اثر ٣٥ عليهم عجاجاً بألكويفة اكبرا فبلغ خليلي ان رحلت مشرقاً ٣٦ جديلة والحسين معناً ويجلوا وبنمان والا فناء من جذُطيئ ٣٤ ولم اك فيكم ذاالجناء العشورا المرتذكر وايوم العذيب التي ٣٨ امامكم أن لا أرى الدهر مديرا وكرى على مهران والجبع هاسر صوقتلي العمام المستميت المسورا ويوم جلولاء الوقيعه لمرالم ٣٠ ويوم نهأوندا انفترح وتسترا

المحاب امير المونين في المحال المحال

وتنسونني يوم الشريعة والقنا الم بصفين في اكتافهم قد تكسرا جزى ربه عنى عدى بن حاتم ٣٠ برفطى وخدلا في جزاءً مؤقرا اتنسى بلائي سادرا يابن حاتم ٣٣ عشيه ما اغنت عدبك خدمرا فها فعت عنك القوم حتى تنابوا مم وكنت انا الحصم الإلتالعلورًا فولو اوما قامو مقامي كاتما ٥٥ رأوفي ليثا بالاباء عندرا فصرتكم اذخام القريب والعط ٢٦ السبعيلُ قد افردت نصرا موذّرا فكان جزائي ان اجرّدبينكم ٢٠ سجيناء ان اولى الهوان اوسرا وكم علَّة لى منك انكراجي ٣٨ فلم لعن بالهيعاد عني جترا فأصبت ارعى انسيب طورا وتارة مم اهم هران داعي الشويهات هوهرا كأنى لم اركب جواد الغارة ٥٠ ولم أتُركِ القِرنَ لكُّمي مقطّرا ولم اعترض بألسيف خلاً مغيرة ٥٠ اذا لنكس مثَّى القهقري ثم جوجرا ولم استحث الركض في اثر عصبة ٥٢ مُيمَيّة عليا سبهاس وا بهررا ولحد اذعر الابلام متى بغارة ٥٣ كورُدِ القطائم الحدرت مظفرا ولمدار فى خليل تطاعن بالقنامه بقرمرين اوشردين او اغزكندرا فنلك رهرزال عني حميلة ٥٥ واصبح لي معروفه قد تنكّرا زلا يعبدين قومي وان كنت غائباً ٥٦ وكنت المضاع فيهم والمكفرا ولاحير في الدنيا ولا العيش بعدهم ٥٥ وكنت عنهم فأني الدار محصل (طبری۲:۱۵۸)

ا۔ میں نے کیلی اور جوانی کی راتوں کو مدتوں تک یاد کیا اور جوانی کی یاد، یاد کرنے والے کے لیے سخت ہوتی ہے۔

۲۔ جوانی گزرگئی اور میں نے اس کی شاخوں کو گم کردیا، أف اُس کے گزر



جانے کا بھی کتنارنج موتاہے۔

س۔ جوانی کی یاد اور اس کے فقدان کے خیال اور اس کے جلد جلد گزرنے کے ذکر کو چھوڑ و۔

ہم۔رویئے ان دوستوں کو جو تباہ کردیے گئے اورموت کے گھاٹ سے نکلنے کا اُنھوں نے کوئی راستہ نہ یا یا۔

۵۔موت نے انھیں بلالیا اورجس کا وقت آجا تا ہے بمجھلو کہ پھر تا خیر نہیں ہو گئی۔ ۲۔ بہی لوگ میرے مدد گار اور مصیبت میں میری سپر بن جاتے تھے جب مجھی جنگ کے شعلے بھڑ کتے تھے۔

ے۔ان کے بعد مجھے دنیا کی کسی شے کی خواہش نہیں ہے نداب زندگی کی پرواہے۔ ۸۔ میں کہتا ہوں اور قتم بخدا میں بھی ان کونہیں بھلاسکتا بجز اس کے کہ میں مرجا دُل اور قبر میں چلا جا دَل۔

9۔ اہلِعذرا پراللّٰد کاسلام ہواور بارانِ رحمت ان پرٹوٹ ٹوٹ کر برسے۔ ۱۰۔ اس مقام پر مجرّر حمت ِخدا سے واصل ہوا پس حجر نے اللّٰد کوراضی کیا اور اس کاعذر قبول کیا گیا۔

اا۔ حجر کی قبر پر باران رحمت کے دو ککڑے ہمیشہ ہمیشہ سابی آئن رہیں اور حھڑی گئی رہے روز ندااورروزِمحشر تک۔

۱۲\_ایے حجر!اب خون آلود گھوڑوں اور غازی باد شاہ کا کون ضامن ہوگا جب کہو ذخشمناک ہو۔

۱۳۔ اے جمرتیرے بعد کون بمقتضائے تقویٰ حق پر زبان کھولنے والا ہے اور کون ایسا ہے کہ اگر ظلم کا تذکرہ سُنے تو اُس کے مٹانے پر آمادہ ہوجائے۔

۱۳ ما۔ اے جمرتم کتنے اچھے برادرایمانی تھے۔ مجھے اُمید ہے کہ تم کوخلد میں وہ

الموين ال

جگہ دی جائے گی کہتم خوش ہوجا ؤگے۔

۵ا یم جہاد میں شمشیرزنی کاحق اداکرتے تھے، نیکی کواچھااور بدی کو برا سیجھتے تھے۔ ۱۷۔ اے میرے دو بھائیو! تم باران رحمت میں محفوظ و مامون ہو ہم کو تمہارے نیک اعمال کی خوشخبری دی گئے ہے پس اس سے خوشی حاصل کرو۔

ےا۔اے میرے دونوں خندتی بھائیو! جو پچھ ہمارے پاس ہےخوش ہوخدا کریتم ہلاک نہ ہو۔

۱۸۔ اے میرے بھائیوحضرموت وغالب وشیبان میں سے خداتم پرحساب کوآ سان کرے۔

19 یم لوگوں نے سعادت حاصل کی مرتے مرتے صائب الرّائے اور ثابت قدم تم سے بڑھ کرمیں نے کسی کونہیں پایا۔

۲۰ یستم پر ہمیشہ رو یا کروں گا جب تک آسان پر تارہ چیکے اور باغ میں فاضة چیجہائے اور قیقیمے لگائے۔

۲۱۔ اے بنی طے! یہ میرا قول ہے اور غلط نہیں مجھے اس کا خطرہ نہ تھا کہ تمہارے ہوتے ہوئے میں گرفتار کرلیا جاؤں گا۔

۲۲ یتمهارا بُراہوتم نے اپنے بھائی کی طرف سے جنگ ندگی ، وہ دفاع کرتے کرتے خود کونہ سنجال سکااور بالآخرگر گیا۔

۲۶۰ م لوگ مجھے چپوڑ کرای طرح منتشر ہو گئے کہ گویا قبیلہ ایا و واعقر میں مئیں ایک اجنی شخص تھا کہ مجھے گرفتار کرادیا۔

۔ اب ہرایک مہم میں میر اساشخص تم کوکون ملے گا جب بھی رن پڑے گا۔ ۲۵۔ جب جنگ آستین چڑھائے گی اور حریف ِ جاں بازتر کتازی کرے گا تو مجھ ساکون شخص تمہاری نصرت کوآئے گا۔

# المحاب اليرالمونين المحاب المرالمونين المحاب المرالمونين المحاب المرالمونين المحاب المرالمونين المحاب المحا

۳۱۔ پس ہر غارت کے وقت تمہارے لیے مجھ جبیبا کون ہے اور سختی کے وقت میری مثل کون ہے؟

۲۷۔ میں اس حالت میں ہوں کہ شہرسے نکالا ہوا بی طے کے پہاڑوں میں پڑا ہوا ہوں اگر اللہ چاہتا تو اس حالت کو بدل دیتا۔

۲۸۔ میرے دشمن نے میرے دار البحر قسے مجھے نکال دیا میں اللہ کی "مشیت اوراس کی تقدیر پرراضی ہوں۔

۲۹۔ میری قوم نے بے گناہ مجھ کو دشمن کے حوالے کردیا کہ وہ میری برادری اور میرے خاندان ہی کے نہ تھے۔

۳۰۰ اگر میں طے کے پہاڑوں میں کسی مکان میں ہوں اور وہاں شراب اور ہالی موالی سب کچھ ہو۔

ا ۳۔ تب بھی اس سے میں نہیں ڈرتا کہ دہاں سے دور چلا جاؤں ، خدا کی بے شار لعنتیں ہوں اس پر جواس بار ہے میں مجھ سے خصوصت کرے۔

۳۲۔ خدا لعنت کرے اہلِ حصرت موت کے سردار بنو وائل پر اور خدا کرے قانی کوتیز نیزے سے واسطہ پڑے۔

۳۳۳۔ خدا کرے وہ لوگ ہلاک ہوں جو ہمارے خلاف جمع ہوئے ہیں اور جنھوں نے ہمارے بارے میں غلط بیانی اور دروغ بانی کی۔

۳۴۷۔ ابن طے کی قوم سے اگر زمانہ خلاف ہو کربدل جائے تو مجھ کو مدد کے لیے نہ یکارے۔

۳۵۔ میں نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کی ، سپاہیوں کو لے کراور کونے میں ان پر تیرہ و تارگر دوغیار کو بلند نہیں کیا۔

۳۷،۳۲ اے ہمرم اگر تومشرق کی طرف سفر کرے تو میراپیام قوم جدیلہ

# اسحاب امير المونين المحافظة المحافظة المونين المونين المحافظة المح

اور معن اور بحتر کو پہنچا دے اور قوم مہان کو اور طے کے لوگوں کو کیا میں تم لوگوں میں مستغیٰ المز اج اور زبر دست شخص نہ تھا؟

۳۸ کیاتم بھول گئے کہ جنگ عذیب میں تم لوگوں کے سامنے میں نے قتم کھائی تھی کہ میں بھے نہ پھیروں گا۔

۳۹۔ وہ کہان پرمیراحملہ کرنا جب کہ میرے ساتھ والے زرہ پہنے ہوئے بھی نہ تھےاوروہ میراقل کرنااس بہا درمر دکو جوکنگن پہنے ہوئے تھا۔

۳۰۰ وہ جلولا کا واقعہ جس میں مجھ پر حرف نہیں آنے پایا اور وہ نہاوند اور شوستر کی فتح۔

ا ۱۶۔ وہ میرالبِ آبِ صفیّن میں جنگ کرنا کہ برچھی میرے دشمنوں کی پشت میں ٹوٹ کررہ گئی۔

۳۲ میں۔ خدا بھلا کرے عدی بن حاتم کا اور جزا دے کہ اُنھوں نے مجھ کو چھوڑ دیا اورنصرت نہ کی۔

۳۳۰۔ اے ابنِ حاتم کیاتم بھول گئے جس رات بی عدی ہے ذرابھی تمہارا کام نہ نکل سکااس وقت بیسا کا نہ میں ہی تمہاری نصرت کے لیے نکلاتھا۔

۴۴ میں نے دشمنوں کے جوم کوتم پر سے منتشر کردیا یہاں تک کہوہ رسوا

ہو گئے اور میں نے ثابت کردیا کہ میں ایک درشت اور سخت حریف ہوں۔

۳۶ ۔ میں نے ایسے دفت میں تم لوگوں کی مدد کی کہ جو قریب تھا وہ بددل ہو چکا تھااور جودور تھاوہ اور دورنکل گیا تھا، میں تنہا فتح مند ہوا۔

٤ ١٠ ال كا صله مجھ كو بيد ملاكة تم لوگوں كے سامنے مجھے تھيٹتے ہوئے لے



جائيں اور ميں ذليل اور قيد كيا جاؤں۔

۳۸۔ تم نے کتنے ہی وعدے مجھ سے کئے کہ مجھ کو بلالو گے لیکن مجھے ان وعدوں سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔

۳۹۔ اب میری پی حالت ہے کہ بھی اوٹٹیوں کو چرار ہا ہوں کبھی چرواہے کے ساتھ ساتھ بکریوں کے بیچھے ہر ہر کرتا پھرتا ہوں۔

۰۵۰ گو یا میں تاخت و تاراج کرنے کو بھی گھوڑے پرسوار ہی نہ ہوا تھا نہ میں نے کسی پہلوان کونل کمیا تھا۔

ا ۵۔ نہ میں نے بھی سواروں کی تر کتاز کوتلو ارکھنچ کررو کا تھا جبکہ بزول اُلٹے یا دَن بھاگ کرچلا اُٹھا تھا۔

۵۲ ۔ ندمیں شہر نے سجاس والہر کی چڑھائی پر جانے والی فوج کا تعاقب بھی گھوڑے کوڈیٹا کر کیا تھا۔

۵۳ میں نے ایلام کی بستی والوں کو ایک الیی فوج سے جومثل طیور کے تھی اضطراب میں بھی نہیں ڈالا تھا اور فتح مند ہو کر دالیں بھی نہیں ہوا تھا۔

۵۴ کیا قزوین یاشروین میں شہسواروں کے ساتھ برحچیاں مارتے مجھے کسی نے نہیں دیکھااور کیامیں نے کندر سے جنگ نہیں گی۔

۵۵۔ دنیا کی خوبیوں نے مجھ سے کنارہ کیاادر جو شے اس کی مجھے خوشگوار تھی وہ اب میرے لیے نا گوار ہوگئی۔

۵۶۔ میری قوم والوں کا خدا بھلا کرے اگر چہیں اب ان میں نہیں ہوں اگر جیداُ نھوں نے مجھے ضائع کر دیا اور ناسیاس کی۔



# عمروبن المحمق الخزاعي

# نام ونسَب:

عمرونام،قبیلیفزاعہ کے ایک معزز فرد ہیں ،سلسلۂ نئب اس طرح ہے''عمرو بن الحمق بن الکائن بن حبیب بن عمرو بن القین بن زراح بن عمرو بن سعد بن کعب بن عمروالخز الی الکعی (اصابہ ۲۹۴/۴)

# صحابيت:

آپ کے صحابی رسول ہونے پر تمام ارباب سیر ورجال کا اتفاق ہے۔علامہ ابن حجر العسقلانی لکھتے ہیں:-

ابن سکن کا قول ہے: آپ کو صحابیت ِ رسول گا شرف حاصل ہے اور ابوعمر و کہتے ہیں کہ آپ نے حدید ہیر کے بعد ہجرت کی ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ججۃ الوداع کے بعد اسلام لائے لیکن پہلی روایت زیادہ سچے ہے''۔ (اصابہ ۲۹۳/۳) اس کے بعد لکھتے ہیں۔

ابواحمد حاکم نے اپنی کتاب''میں ابوداؤد ومازنی کے تذکرہ کے ذیل میں اموی طریق سے ابوالحق سے ایک روایت درج کی ہےجس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر و بن آممق جنگ بدر میں شریک منصاور آپ نے ایک مرتبدرسول اللہ کی



خدمت میں پینے کے لیے دودھ حاضر کیا تھاجس پرآپ نے یہ دعادی تھی خداوندا اس کوجوانی ہے متنع رکھ' اسی دعا کا اثر تھا کہ آپ ۸۰ سال زندہ رہے لیکن کوئی بال سفید نہیں ہوا۔' (اصابہ ۲۹۳/۴)

استیعاب میں ہے۔

آپ آخضرت کی صحبت میں رہے اور ان سے احادیث کو حفظ کیا۔

(استیعاب ۴۰/۲ ۴۴)

آپ نہایت عبادت گزارادرمقدی صحابی رسول ہے۔امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک مکتوب میں جوانھوں نے معاویہ کوتحریر کیا ہے فرماتے ہیں۔ اے معاویہ کیاتم عمرو بن الحمق کے قاتل نہیں ہوجوالیے صالح بندوں میں تھے جن کے چبرے کو کثر ت عبادت نے بے رونق کردیا تھااور گھلا دیا تھا، تونے ان کو وعد وُ امن دینے کے بعد قتل کیا۔

# روايت ِحديث:

آپ نے براہِ راست آٹحضرت سے احادیث کی روایت کی ہے اور آپ سے رفاعہ بن شد ادبحلی، عبداللہ بن عامر المعاذی، جبیر بن نفیر الحضری، ابومنصور مولی الانصار نیز دیگر صحابہ و تابعین نے روایت کی ہے (تہذیب العبذیب ۲۳/۸) امام نسائی اور ابنِ ماجہ نے رفاعہ بن شداد کی سند سے ان سے حسبِ ذیل حدیث کھی ہے۔

من امّن رجلا على ومه فقتله فأنا برى من القاتل وان كأن المقتول كأفر ا (اصابهُ عِمْ عَقَالُ ٢٩٣٠)



# عمروبن الحمق کی سیاسی زندگی:

تاریخ ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد آپ شام چلے گئے سے اور وہیں سکونت اختیار کر لی تھی البتہ حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں پچھ نامعلوم اسباب کی بنا پر پھر کونے آگئے۔ چنا نچے سعید بن العاص جب کونے کا گور نر ہو کر آیا ہے اور اُس نے روسا شہر اور اہل قادسیہ سے اپنے مراسم بڑھانا شروع کئے توان لوگوں میں جواس کی صحبت میں حاضر ہوتے تے عمر آبین المحق کا شروع کئے توان لوگوں میں جواس کی صحبت میں حاضر ہوتے تے عمر آبین المحق کا نام بھی ماتا ہے ابن خلدون نے اس کے شرکامجلس کی حسب ذیل فہرست دی ہے۔ نام بھی ماتا ہے ابن خلدون نے اس کے شرکامجلس کی حسب ذیل فہرست دی ہے۔ نام بھی ماتا ہے ابن خلدون نے اس کے شرکامجلس کی حسب ذیل فہرست دی ہے۔ نام بھی ماتا ہے ابن خلاب ارجی ، اسود بن یزید ، علقمہ بن قیس نحو کی ، اسود بن یزید ، علقمہ بن قیس نہدانی ، جند ب بن زمیر عابدی ، جناب بن کعب از دی ، عروہ بن المحد ، عمر و بن المحق خزاعی ، صعصعہ وزید پر ان صوحان ، ابن الکو ، کمیل بن زیاد ، عمیر بن ضعبائی ، طلیحہ بن خویلد صوحان ، ابن الکو ، کمیل بن زیاد ، عمیر بن ضعبائی ، طلیحہ بن خویلد وغیر ہم''۔

یہ لوگ ہر روز رات کو اس کی مجلس میں لوگوں کے انساب و ایّا مِعرب اور اسلام کے اخبار بیان کیا کرتے تھے، ای میں بیشتر طعن وتشنیع تک نوبت پہنچ جاتی میں بیشتر طعن وتشنیع تک نوبت پہنچ جاتی میں بیکن بعد کے واقعات بتاتے ہیں کہ بیے حبتیں زیادہ دن تک قائم ندرہ سکیں اور سعید کی آمرانہ ذہنیت اور اقتد اربسندی کی بنا پر جلد ہی اختلا فات رونما ہو گئے۔ اس کے بعد مدینہ میں جب حضرت عثمان کے خلاف انقلاب ہوا ہے تو اس خالف گردہ میں آپ کا نام بھی تاریخوں میں ملتا ہے۔

استیعاب میں ہے:

(عمرو بن حمّ )ان لوگوں میں تھے جو حضرت عثمان کی طرف بڑھے اوریہ اُن

المحاب امير الموشن المحافظة ال

چارآ دمیوں میں تھے جوان کے گھر میں داخل ہوئے جبیبا کے مؤرخین کا بیان ہے، اس کے بعدوہ علی کے شیعوں میں ہو گئے۔ (استیعاب ۴۴،۲)

اصابہ میں ہے۔

پھرآپ (عمر و بن حمق) حضرت عثان کے مخالف گروہ میں ہو گئے اور علی کے ہمراہ ان کی تمام جنگوں میں حاضررہے۔(اصابہ ۲۹۳:۳)

ابنِ خلدون کا بیان ہے۔

''بیان کیاجا تا ہے کہسب سے پہلےجس نے عثان کے آل کا بیڑہ اُٹھایا تھاوہ' کنانہ بن بشرتحییں ہیں۔انھوں نے تلوار چلائی تھی اور عمر و بن حمق نے نیزے کے چندرخم پہنچائے تھے(ابن خلدون ۱۵:۲)

ندکورہ بالا روایت کامل اور طبری نے بھی اپنی اپنی تاریخوں میں قدرے تفصیل کے ساتھ قل کی ہے:

لیکن عمر و بن حمق پس انھوں نے عثمان پر حملہ کیا اور ان کے سینے پر چڑھ بیٹے۔ اس وقت ان میں صرف رمتی جان باقی تھی ،عمر و نے نیز سے کے لووار کئے اور کہا ان میں سے تین نیز ہے تو میں نے اللہ کے لئے مارے ہیں اور چھا پن تسکین نفس کے لیے۔ (تاریخ کامل ۵۰:۳)

# عهدِاميرالمونينَّ:

عمرو بن حمق، حضرت علی کے پُرجوش حامیوں میں ستھے چنانچہ با تفاق مؤرخین آپ ان کے ہمراہ تمام مشاہد، جمل وصفیّن اور نہروان وغیرہ میں شریک رہے ہیں۔ (استعاب ۲:۰۳۴)

جنگ جمل میں اتن بہادری کے ساتھ جنگ کی کہ خالفین کے دانت کھتے ہوگئے۔ اس کے بعد امیر المونین نے جب شام کی طرف جانے کا ارادہ کیا ہے اور

(قتم بخدا، اے امیر المونین ! میں آپ کو دوست رکھتا ہوں اور آپ ک بیت کی ہے، وہ اس بنا پرنہیں کہ میر ہے اور آپ کے درمیان میں قرابت ہے نہ اس ارا دے سے کہ آپ جمھے مال اور جاہ ومنصب عطا کریں جس کے ذریعے سے میرا ذکر بلند ہو، لیکن صرف پانچ خصلتوں کی بنا پر میں آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور ان کے وصی ہیں اور ان کی اس ذریت کے باپ ہیں جو آج ہم میں باقی ہے اور اسلام کی طرف اور ان کی اس ذریت کے باپ ہیں جو آج ہم میں باقی ہے اور اسلام کی طرف لوگوں میں سبقت کرنے والے اور مہا جرین میں، جہاد میں سب سے زیادہ حصہ پانے والے ہیں، پس اگر مجھ کو اپنے وہ حالات پیدا کرنے میں کہ جن کے ذریعے سے میں آپ کے دوست کو طاقتور اور دھمن کو کمز ور بنا سکوں، اتی تکلیف ذریعے سے میں آپ کے دوست کو طاقتور اور دھمن کو کمز ور بنا سکوں، اتی تکلیف کرنا پڑے جو بھی ہے بیٹے ور متلاطم سمندروں کو خشک کرنے میں ہوتی ہے تب بھی میں بنہیں کہ سکتا کہ میں نے آپ کا وہ حق ادا کر یا ہے جو مجھ پرعا کہ ہوتا ہے)۔

اس پرامیرالمومنین نے ان کودعادی اور فرمایا:

بارِالہا!اس کے قلب کو تقویٰ سے نورانی کرادرسید ھےرائے کی طرف اس کی رہنمائی کر! کاش تمہاری مثل میر لے شکر میں سوآ دمی ہی ہوتے۔

(شرح ابن الي الحديدا: ۱۵۵)

اس کے بعد جنگ صفتین کے درمیانی التوائے زمانے میں جب دوبارہ جنگ کی تیار یال شروع ہوئیں توامیر المونین نے ان کو بنوخز اعد کے دستے کا افسر مقرر کیا۔

(اخبار الطوال سنجہ ۱۸۳)



ال کے بعد ۳۳ ھ تک تاریخ ان کے ذکر سے خاموش ہے جس کی بظاہر وجہ سمعلوم ہوتی ہے کہ وہ مصر چلے گئے تھے۔ اس سلسلے میں علا مدابن مجر عسقلانی نے حسب ذیل روایت لکھی ہے:-

طبرانی اور قانع وغیرہ نے عمیرہ ابن عبداللہ مفاخری کی طرف سے روایت کی عمر ان اور قانع وغیرہ نے میں المحق سے سنا ہے وہ کہتے ستھے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے جن میں سب سے سالم تریا سب اللہ سے الم تریا سب سے سالم تریا سب سے الم تریا سب سے الم تریا ہوگا۔

عمرو کہتے ہیں کہ میں ای وجہ سے تمہارے پاس مصر چلا آیا۔

ای کے بعد اسم ھیں جب مغیرہ بن شیبہ کونے کا گورنر ہوکر آیا ہے تو اس وقت بھر آپ کا دجود کونے میں ملتا ہے چنانچہ معاویہ نے مغیرہ کوخصوصیت کے ساتھ سے ہدایت لکھ کر بھیجی تھی کہ زیآ تہ جمر بن عدی، سلیمان بن صرو، سیف بن ربعی، ابن الکواءاور ابنِ الحمق کو بالالتزام نمازِ جماعت میں شریک کیا کرو۔

(ابن خلدون ۲:۳)

مغیرہ کے بعد جب زیآد کونے کا گورنر ہوکر آیا ہے تو عمارہ بن عقبہ نے اس سے عمرو کی شکایت کی کہ ان کے پاس شیعیانِ علیؓ کا مجمع رہتا ہے مباد اکوئی شورش بر پا ہو۔ زیآد نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ مجمع تمہارے پاس کیوں رہتا ہے جس شخص سے تم کوکلام کرنا ہو مجد میں کیا کرو۔

دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ یزید بن رویم نے بیشکایت کی تھی جس کے جواب میں اس نے بید کہا کہ میں نے اسے چھوڑ دیا اور اگر مجھے بیہ معلوم ہوتا کہ اس کی پنڈلی کا مغزِ استخوال میرے بغض کی وجہ سے بہ گیا ہے تو بھی میں اس پر غصہ نہ ہوتا حتی کہ دوہ مجھ برحملہ کرتا۔

السحاب امير المومنين المحالي المحالية المعالم المومنين المحالية ال اس کے بعد ا ۵ ھ میں آپ جمر بن عدی کے رفقا میں ملتے ہیں۔ جنانجہ جب ۔ زیاد کے آ دمیوں سے مجراوران کےاصحاب کا مقابلہ ہواہے اس وقت انھوں نے مجری حمایت میں جنگ کی طبری کا بیان ہے کہ اثنائے جنگ میں بکر بن عبید نے ان کے سریر کھ ماراجس سے بیاسی وفت گریڑے۔ابوسفیان بن عوئیر اور عجلان بن رہیمہ ان کواُٹھا کرعبداللہ بن مالک کے گھر میں لے گئے یہ تینوں شخص از وتی تھے۔عمرو بن حمق اپنے نکلنے کے ونت تک اس گھر میں پوشیدہ رہے۔اس سلسلے میں مؤرخین نے عبداللہ بن عوف کی زبانی ایک روایت لکھی ہے ان کا بیان ہے كەمصعب كے قل كے ايك سال پيشتر جب مم لوگ غزوہ باجميرہ سے واپس ہوئے ہیں تو میں نے بکر بن عبید کو دیکھا کہ راہ میں میرے ساتھ چل رہا ہے۔ عبدالله بنعوف کہتے ہیں کہ جب سے اس نے عمرو کے سر پرلٹھ مارا تھا اس دن سے میں نے اس کو کہیں ویکھا ہی نہ تھا۔میراخیال تھا کہ اب اسے دیکھوں گا تو پیچان ہی نہ سکوں گا۔ اب جب میں نے اسے دیکھا تو گمان ہوا کہ شاید یہ وہی شخص ہے۔کونے کی ممارتیں سامنے سے دکھائی دے رہی تھیں <u>۔ مجھے</u> صاف طور ہے یہ کہتے ہوئے کراہت معلوم ہوئی کہ تونے ہی عمر د کولٹھ مارا تھا۔ مبادا وہ مجھے جھٹلا دے اس لیے میں نے اس انداز میں کہا کہ''جس دن سے تو نے عمر و کے سر پرلٹھ مارا تھا جب ہے آج تک میں نے تجھے دیکھا ہی نہتھا آج دیکھتے ہی پہچان لیا''۔ کہنے لگا'' خداان آئکھوں کوروش رکھے تیری نظر کس قدر صحیح ہے ،وہ ایک شیطانی حرکت تھی اب مجھے معلوم ہوا کہ عمر وصلحامیں سے ہیں ، مجھے اپنی اس ضرب یر بہت ندامت ہے اور خدا ہے استغفار کرتا ہوں''میں نے کہا:''جس طرح تو نے عمر و بن حمق کو مارا تھا اس طرح کی ضرب جب تک تیرے سر پر نہ لگالوں گا والله چھوڑوں گانبیں اس میں خواہ میری جان جائے یا تیری''۔ بین کروہ خدا کا

واسطہ دینے لگالیکن میں نے ایک نہ مانی۔ اس وقت ایک اصفہانی غلام رشید میرے پاس تھا، اس کے نیزے کی ڈانڈ بہت سخت تھی میں نے اسے پکارااور میرے پاس تھا، اس کے نیزے کی ڈانڈ بہت سخت تھی میں نے اسے پکارااور نیز ہاس سے لےلیا۔ بکر بن عبیدید کھے کرسواری سے نیچے اُر نے لگا ابھی دونوں پاؤں زمین تک نہ پہنچے سے کہ میں جا پہنچا اور اس کے دماغ پر الی ضرب لگائی کہ وہ منے کے بل گر پڑا، میں اس حالت میں اس کوچھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ پکھ ونوں بعدوہ اچھا ہوگیا، اس مت میں ومر تبداوروہ مجھے ملا، ہر دفعہ وہ مجھ سے بہی کہتا تھا کہ میر انیراانساف خدا کے سامنے ہوگا۔ (طبری ۲:۳۳۱۔ ۱۳۵۵)

ہیرجال عمرو بن حتی کچھ ون تک عبداللہ بن مالک کے گھر میں پناہ گزیں

رہے اس کے بعد جب زیاد نے اصحاب جمر کی گرفتاری شروع کی ہے تو آپ ر فاعه بن شدّاد کے ساتھ موصل چلے گئے اس کی تائید ابن جان کی روایت سے بھی ہوتی ہےجس کوعلا مدابن جرعسقلانی نے اصابہ میں نقل کیا ہے۔وہاں کے عامل نے آپ کو گرفتار کرلیا، جب بیرگرفتار ہو کر آئے ہیں تولوگوں نے ان سے يو چھا كەتم كون ہو،عمر و نے كہا' ‹ ميں و چھض ہوں جس كوچھوڑ دو گے توتمہارے حن میں اچھا ہوگا اور تل کر دو گے تو بُرا ہوگا''۔ان لوگوں نے بہت یو چھا مگرعمرو نے ا پنا تعارف نه کرایا۔عبداللہ بن ابی بلیعد نے انھیں موسلؔ کے عامل عبدالرحمن ثقفی کے پاس بھیج دیااس نے دیکھتے ہی عمر وکو پہچان لیااور معاویہ کے پاس اُن کا حال لکھے بھیجا۔معاویہ نے جواب میں لکھا کہ عمرو نے عثان پر تیر کی بھال سے نُو طعن کئے تھے۔ میں پنہیں چاہتا کہ اس پرزیادتی کی جائے اس لیے تم بھی اس پر نوطعن کرو، یکم یا کرعمروکونکال کر باہر لے آئے اور نُوطعن ان پر کئے گئے۔ پہلے یا دوسر کے طعن میں اس مقدس صحابی رسول کی روح پرواز کرگئی۔ (اصابہ ۱۹۲۲)

موصل کے عامل نے آپ کاسر کاٹ کرزیا آئے پاس بھیج ویا۔زیآ آنے وہ سر

اصحاب امير الموشين المحافظ الم معاویہ کے پاس روانہ کردیا ہیوا قعہ ۵۰ ھاک ہے۔ (طری ۱۳۸/۱) ا بن سکن کی روایت ہے کہ معاویہ نے آپ کی تلاش میں پچھلوگوں کوروانہ کیا تھا، جب معاویہ کے آ دمیوں نے ان کو گرفتار کیا تو ان کی موت واقع ہوگئی جس سے ان لوگوں کو بیخطرہ ہوا کہ معاویہ ضرور ہم لوگوں کومتہم کریں گے اس لیے انھول نے ان کاسر کا اور معاویہ کے یاس لے گئے۔ اسلام میں یہ پہلاسر ہے جونیزے پر بلند کیا گیا اور ہدیے کے طور پر بھیجا گیا۔ (اسدالغابہ ۱۰۱:۴) علّامها بنِ اثير نے اس موقع پر ايک روايت لکھی ہے كه عمرو بن الحمق كي ایک زوجه آمنه بنت ِشرید تھیں جن کوامیر معاویہ نے قید کرلیا تھااور ایک ز مانے ہے وہ دمشق کے قید خانے میں محبوس تھیں ۔جس وقت عمر و کا سران کے پاس پہنچا توانھوں نے اس کوان کی زوجہ کے یاس بھیجا۔اس مخدرہ نے جب اس سرکود یکھا توتھوڑی دیر کے لیے سکتے کاعالم طاری ہوگیا، جب ہوش آیا توبیتا بانداس کواپنی گود میں رکھااورا پناہاتھان کی بیشانی پرر کھ کرمنھ کے بوسے دیے ،اس کے بعد كها: "تم نے ايك زمانے تك مجھ كوان سے غائب ركھا اور اب مقتول كى صورت میں تم نے میرے یا س ان کوہدیے کے طور پر بھیجا'''۔ مقبره:

۱۳۳۳ هیں مصرے مشہور حکمرال سیف الد ولد کے پیچازاد بھائی ابوعبداللہ سعید بن حمدان نے ان کے مزار پر مقبر ہ تعمیر کرایا۔ بیم قبرہ مدتول تک مرجع خلائق رہا، اس کی وجہ سے سنیوں اور شیعوں میں بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں (اسدالغابہ ۲۹۴۰)



# شريح بن ہانی

# نام ونُسَب:

شری نام، کنیت ابوالمقدام، ان کے سلسلہ نئب میں ناموں کا کہیں کہیں اختلاف متری نام میں کہیں اختلاف متا ہے۔ ایک روایت کی بنا پر سلسلہ نئب اس طرح ہے''شری بن بانی بن بن ید بن نہیں' دوسری روایت کی رُو سے''شری بن بانی بن یزید بن الحارث بن کعب الحارث بن کعب الحارث '' ہے۔ (اصابہ ۲۲۳۳/۳)

علامدابن عبدالبركى في ان كاسلسلد نسب حسب ذيل طريقول سي كلها ب:

ا۔ شریح بن ہانی بن یزید بن نہیک

۲ ـ شريح بن ہانی بن يزيد بن کعب المذحجی الحارثی ،

۳ ـ شریح بن ہانی بن یزید بن نہیک بن درید بن سفیان بن الضباب وهو سلمہ بن الحارث بن رہیعہ بن الحارث بن کعب الضبا کی الممذ حجی الحارثی

(استيعاب ص٥٩٦ ، مطبوعه دائر ه المعارف حيدرآ بإدركن)

بہر حال آباؤ اجداد کے ناموں کا بداختلاف ان کی شخصیت کے تعین پر کوئی اثر نہیں ڈالٹا کیونکہ کتب رجال وانساب میں بیشتر اس قسم کا اختلاف ملتا ہے جس کی وجہ بیے ہے کہ ناموں کے ضبط وحفظ میں عموماً حافظ مطلح کرجاتا ہے۔عرب میں اُس وقت

### المونين المونين المرابع

تک چونکه کتابت کا عام رواخ نه تھا اور وا تعات کی بنیا دزیا دہ ترروایت و بیان پررکھی جاتی تھی اس لیےایسےاختلافات کا ہونا کچھ ستبعد نہیں۔

شرت کے والد ہائی بن یز پررسول الد صلی الد علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے اور زمان کا جاہلیت میں ابوالحکم کی کنیت سے مشہور تھے۔ آنحضرت کی خدمت میں ان کے آنے کا واقعہ اس طرح ہے کہ یہ اپنی قوم کے ہمراہ آنحضرت کی خدمت میں گئے، آپ کو جب ان کی کنیت معلوم ہوئی توفر مایا'' یہ کنیت تم نے کسلے خدمت میں گئے، آپ کو جب ان کی کنیت معلوم ہوئی توفر مایا'' یہ کنیت تم نے کسلے کو اور میر افیصلہ کرتا ہوں اور میر افیصلہ ان کے لیے قطعی ہوتا ہے اس لیے میں نے اپنی کنیت ابوالحکم مول اور میر افیصلہ ان کے لیے قطعی ہوتا ہے اس لیے میں نے اپنی کنیت ابوالحکم رکھی ہے نہ اس وجہ سے کہ تھم نام کا میر اکوئی بیٹا ہے''۔ آنحضرت نے فرمایا'' کیا تم کیا ہم کیا ہم کیا '' کہا ہاں! فرمایا ''سب سے بڑے ہے تمہاری گئیت ہے'' کہا '' ہوت کہ آخم کیا ہم کیا ہوتا ہے ان کی ایم کیا ہم کیا ہوتا ہے ان کہا ہاں! فرمایا پس آج سے تمہاری گئیت ''ابوشرت '' ہے۔ (ابن عمار 110 اس)

علّامه ابن جمرع سقلانی نے معاویہ بن صالح کی روایت سے بیروایت اس طرح لکھی ہے۔ "وقد ابو کاوا خبر النبی باسم ولدی (اصابہ ۲۲۳/۳) لینی شریح کے والد آنحضرت کی خدمت میں آئے آپ نے ان کے بیٹے کے نام (شریح) سے خبر دی۔

تمامر جالین کااس پراتفاق ہے کہ بانی تمام مشاہد میں آنحضرت کے ہمراہ رہے اللہ میں استعاب مغیر ۵۷۱ (استعاب مغیر ۵۷۷)

### صحابیت:

شرت کے صحابی رسول ہونے میں محدثین میں اختلاف ہے۔ اصابہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے آخضرت کا ادراک کیالیکن ان کے ساتھ

اصحاب امیر المومنین مجرت نبیس کی الله میں اللہ میں آگئے تھے۔استیعات میں ہے کہ آپ نے جاہلیت اور اسلام دونوں زمانے پائے۔حافظ ابن عسا کرنے اس سلسلے میں تین روایتیں لکھی ہیں۔

یملی بیرکی شریح نے آمخصرت کا دراک کیالیکن ان کودیکھانہیں۔

دوسری روایت جومسلم بن حجاج سے مروی ہے وہ بیہ ہے کہ شریح نے جاہلیت کاز مانہ <u>یا یا</u>لیکن آنحضرت کے ملاقات نہ کر سکے۔

تیسری سلیمان بن ابی شیخ سے بیہ ہے کہ آپ نے جاہلیت اور اسلام دونوں زمانے یائے۔(ابن عساکر ۳۱۲/۶)

ان تمام روایات کود کھ کراتنا تو یقین طور پر کہاجا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے سن رشد و بلوغ میں آنحضرت کے عہدِ مبارک کو دیکھالیکن ملاقات نہ کر سکے۔ بظاہر بیام تعجب انگیز ہے کیونکہ با تفاق مؤرخین آپ کا انتقال ۷ کے میں ہوا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر ۱۱۰ سال کی تھی اس بنا پر جمرت کے وقت آپ کی عمر ۲ سال قراریا تی ہے۔

ہجرت کے بعد ااسال تک آنحضرت بقید حیات رہاں لیے بینامکن ہے کہ استے طویل زمانے تک شرح کے دل میں کسی وقت بھی اپنے پینمبر کو دیکھنے کا ولالہ پیدا نہ ہوا ہو یا الی کوئی ضرورت دائی نہ ہوئی ہوشر کے پینمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، جبکہ دوسری طرف ہم بی بھی دیکھتے ہیں کہ شرت کے باپ بھی صحابی رسول سے اور اس بنا پر ان کے کان بجین سے اسلام سے آشا سے لئز استیعات کی وہ روایت بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے جوانھوں نے عبداللہ بن شرح بن ہانی بن پر یدالحارثی کے ذیل میں کھی ہے:۔



قدم ابولا على النبي فسأئله عن ولده لحديث ذكره ابو عمرو في بأب ابيه

ترجمہ:عبداللہ بن شریح کے والد (شریح بن ہانی) آخضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آپ سے اپنے بیٹے کی بابت ایک حدیث کے لیے سوال کیا جس کاذکر ابوعمر و نے عبداللہ کے باپ (شریح بن ہانی) کے باب میں کیا ہے۔ جس کاذکر ابوعمر و نے عبداللہ کے باپ (شریح بن ہانی) کے باب میں کیا ہے۔ (ستیعاب ۱۸۸۱)

بہرحال ان تمام روایات و درایات کوسامنے رکھتے ہوئے شرت کے متعلق زیادہ رجحان یمی ہے کہ وہ صحالی رسول تھے۔

### علم فضل:

سوادِاعظم میں شریح کا شاراجلہ تابعین میں ہے۔علّامہ ابنِ عبدالبرائمکی ہانی بن عروہ کے تذکرے کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

اُن کے جیٹے شرکے اجلہ تابعین اورعلی ابنِ الی طالب ؓ کے کہار اصحاب میں ہے،اُن اصحاب میں جوآپ کے ہمراہ تمام مشاہد میں رہے ہیں ۔

(استعياب صفحه ۵۹۲)

شرت نے اپنے والد ہاتی، حضرت علی ، حضرت عمر، بلال ، سعد بن ابی وقاص، ابو ہریرہ، ام المونین حضرت عائشہ نیز دیگر صحابۂ رسول سے احادیث روایت کی ہیں اور ان سے ان کے دونوں بیٹوں محمد ومقدام ، مغتمی ، حکم بن عتیبہ ، مقاتل بن بشیر، یونس بن ابی اسحق اور دیگر تابعین نے روایت کی ہے ( تہذیب انتہذیب ۲۳۰) عقل مدا بن جمرعسقلانی ان کے تذکرے کے تحت لکھتے ہیں:۔

ابنِ سعد نے ان کا ذکر طبقہ اولی کے تابعینِ اہلِ کوفہ میں کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ حضرت علیؓ کے اصحاب میں تھے اور ان کے ساتھ تمام مشاہد ہیں موجو در ہے



اوروہ ثقہ تھے۔ان سے احادیث مروی ہیں۔

حسن بن حرنے قاسم بن مخیم ہ کا بی تول بیان کیا ہے کہ میں نے شریح سے
افضل کی کوئیں پایا اور وہ ان کی ہے حد تعریف کیا کرتے تھے نیز انرم کا بیان ہے
کہ احمد سے شریح کے متعلق دریا فت کیا گیا کہ کیا وہ سے الحدیث ہیں؟ انھوں نے
کہا ہاں اور بیہ بہت متقدم ہے نیز مروی نے احمد کے حوالے سے ان کو ثقہ کہا ہے
اسی طرح ابنِ معین اور نسائی نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ ابن خراش نے ان کو صدوت کہا
ہے نیز ابن حیان نے بھی اُن کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔ (تہذیب البتدیب ۲۳۰/۳)
دمسلم نے مخضر میں ان کا ذکر کیا ہے اور اپنی سے میں ان سے روایتیں لی ہیں '
مالم مدابن عساکر نے اس ذیل میں دو حدیثیں بھی کھی ہیں جو شریک سے
علا مہ ابن عساکر نے اس ذیل میں دو حدیثیں بھی کھی ہیں جو شریک سے
مروی ہیں:۔

ترجمہ: حاکم نے شرح سے اخراج کیا ہے، ان کا بیان ہے، کہ ایک مرتبہ میں نے مسح علی انخفین کے متعلق ام الموشین حضرت عائشہ سے سوال کیا، آپ نے فرمایا: ''علی کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اس مسئلے کوزیادہ جانتے ہیں''۔شرح حضرت علی کے پاس آئے اور ان سے مسئلہ مذکورہ کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ'' رسول اللہ ہم کو بیتھم و یا کرتے سے کہ قیم ایک دن اور ایک رات مسح علی انخفین کرسکتا ہے اور مسافر کے لیے تین دن کی اجازت ہے''۔ اس حدیث کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔

حافظ نے شرح کے اخراج کیا ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ ہے کہا کہ آنحضرت کا کیامعمول تھا آپ نے فر مایا کہ'' آپ فجر ہے قبل دور کعت نماز پڑھا کرتے تھے۔اس کے بعد گھر سے نکل جاتے تھے اور مسجد میں جا کرنماز پڑھتے تھے پھر جب گھر میں داخل ہوتے تومسواک کیا کرتے تھے''۔ پڑھتے تھے پھر جب گھر میں داخل ہوتے تومسواک کیا کرتے تھے''۔

Presented by Ziaraat.Com
Presented by: https://jafrilibrary.org



دوسری جگه بیروایت اس طرح ہے-:

ترجمہ: شریح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ہے کہا'' آپ ذرایہ بتائے کہ آنحضرت جب مجد ہے لوٹ کرآپ کے پاس آتے تقے توکس کام سے ابتدا کرتے تھے'' آپ نے کہا''مسواک ہے''(تاریؒ ابن عباکر ۲۱۲:۱۹)

### شرر کے جنگی کارناہے:

اس میں کوئی شک نہیں کہ شریح جس طرح ایک متاز عابد و زاہد اور راوی وحدیث سے اُسی طرح وہ ایک نبرد آزما اور جنگجو سپاہی بھی سے لیکن پہلی تین خلافتوں سے چونکہ ان کو اختلاف رہا اس براس پورے دور میں وہ کہیں نظر نہیں آتے البتہ امیر المونین علی بن انی طالب کے زمانۂ خلافت میں ان کے کارنا مے سامنے آتے ہیں۔ جننے معرکے پیش آئے ان سب میں فتح کا سہرا صرف دوآ دمیوں کے سررہا ہے ایک ما لکہ اشتر دوسرے شریح بن ہائی۔

### جنگ جمل:

اس معرکے میں نثر تکے کا کوئی کارنا منہیں ملتا۔مؤرخین نے صرف اس قدرلکھا ہے کہ جنگ جمل میں آپ امیر المومنین کے امرالشکر میں تھے۔(اصابہ ۳۲۳۳) ۔

### جنگ صفتين:

اس جنگ میں شرکے اوّل ہے آخرتک امیر المونین کے ہمراہ نظر آتے ہیں۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ امیر المونین جب معاوید کی طرف سے مایوس ہو گئے تو آپ نے کوفہ میں ابومسعود انصاری کو اپنا نائب بنایا اور خود تخیلہ پہنچ کر شکر کی ترتیب میں مصروف ہو گئے اس موقع پر آپ نے زیاد بن النظر اور شریح بن بانی کو بلایا اور بارہ ہزار کی جمیعت کے ساتھ ان کو اپنے مقدم لشکر پر دوانہ کیا اور بیہ

اسحاب امیر المونین کی دونوں اور آپس میں کی قشم کا استے سے روانہ ہوں اور آپس میں کی قشم کا اختلاف نہ کریں لیکن شریح کچھ دور چل کر اپنے اصحاب سمیت زیآ آ سے علیحدہ ہوگئے اور امیر المونین کو حسب ذیل خطاتح پر کیا۔

شرت بن ہانی کی طرف سے بندہ خداعلی امیر المونین کو، آپ پرسلام ہو، میں آپ کی طرف اس اللہ کی حمر کرتا ہوں، جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے، اتا بعد:
زیاد بن النظر نے جس کو آپ نے، اپنے امر امیں شریک کیا ہے اور اپنے لشکر کی سرواری دی ہے، طغیان اور سرکشی پر کمر ہاندھ کی ہے اور غرور اور پندار نے اس کو ایک ہاتوں اور الیے کاموں کی طرف ماکل کر دیا ہے جو اللہ کو کسی طرح پندیدہ نہیں ہوسکتے، پس اگر امیر المونین کی رائے ہوتو اس کو معزول کر کے اس کی جگہ کسی دوسرے کو بینچے ویں اس لیے کہ ہم لوگ اس سے کرا ہت کرتے ہیں۔
والسلام۔

اس سے پہلے زیاد بھی شریح کی شکایت کا خطِ امیر الموسین گولکھ چکا تھا، اب شریح کا خط جب آپ کو ملاتو ان دونوں خطوں کے جواب میں آپ نے حسب زیل خط لکھا:

''میں نے اپنے مقدمہ کھی پرزیاد بن النظر کوامیر بنا کر بھیجاہے اور شری بن بن کو امیر بنا کر بھیجاہے اور شری بن بالی کواس کے ایک حصے پر سردار مقرر کیا ہے، پس اگرتم دونوں کے لشکر کی ایک مقام پر جمع ہوجا نمیں تو زیاد بن النظر پورے لشکر کی قیادت کریں گے اور اگر الگ الگ رہیں تو تم میں سے ہرایک ای حصے کا امیر ہے جس پر ہم نے اس کو افسر مقرد کیا ہے'۔

غرض کہاں کے بعد آپ نخلیہ ہے کوچ کر کے مائن میں آئے، یہاں سعد بن مسعو ڈِثقفی (عم مختار) کوا پنا نائب مقرر کیا اور فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔

### امير المومنين كي وصيت شريح بن ماني كو:

جس وقت امیرالمونین نے شریح کواپنے مقدمہ کشکر کا امیر بنا کر شام کی طرف روانہ کیا توان کوحسب ذیل وصیت فرمائی۔

صبح وشام الله سے ڈرتے رہواور اس بات سے خوف کرو کہ دنیا کہیں تہارے نفس کوفریب میں مبتلانہ کردے اور اس بات سے خوف کی حال میں بے خوف نہ رہواور جان لو! اگرتم اپنے نفس کو بہت کی ان چیزوں سے باز نہ رکھو گے جن کے نقصان کے خوف کوتم عزیز رکھتے ہوتو خواہشات تم کونقصان کثیر کی طرف لے جا تھی گی، پس اپنے نفس پر پورا پورا قابور کھواور بیجانِ غضب کے وقت اس کوتو ڈمر کر رکھ دو۔ (نج البلاغہ ۲۲:۱۲ وائن الی الحدید ۱۵۷۱)

ابنِ الى الحديد نے اپنی شرح ميں اس وصيت كا مخاطب زياد بن النضر كولكھا ہے، واللّٰداعلم (ابن الى الحديد ا: ١٥٧)



جنگ صفین کے بعد تحکیم کے وقت بھی شریح کی موجودگی ملتی ہے، اس موقع پر جب حضرت علی نے ابوموی اشعری کو چارسوآ دی دے کر بھیجا ہے تو ان پرشریح بن ہانی ہی کو افسر مقرر فرمایا تھا اور عبداللہ بن عہاس کو امامت کے لیے مامور فرمایا تھا۔ (ابن خلدون ۲:۱۷۷)

### شريح اورغمر والعاص:

ابن خلدون میں ہے کہ روائگی کے وقت حضرت علی نے شریح بن ہانی سے ارشاد کیا که عمرو بن العاص ہے میری طرف ہے کہددینا که ' راستی کواختیار کرو، ایک دن تم کومرنا ہے اور احکم الحاکمین کے روبرو جانا ہے'۔شریح نے جب امير المومنين كاپيغام پہنچايا توعمر والعاص غصے ہے سُرخ ہوكر بولا'' تم كو مجھے مشورہ دين كاكياح ب "شرح في جواب دياد مم كوكون امرسيد المسلمين امير المومنين کی نصیحت قبول کرنے ہے روک رہاہے "عمرو العاص نے اس کا جواب درشتی ے دیااوران کی نصیحت پرمطلق توجہ ندکی ۔ (ابنِ خلدون ۱۷۷۲) مؤرخ طبری نے اس دافتے کوزیاد تفصیل ہے کھا ہے جوخود شریح کی زبانی ہے۔ ابومخنف کابیان ہے کہ مجھ سےنضر بن صالح عیسیٰ نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بجتنان کی لڑائی میں میں شریح بن ہانی کے ہمراہ تھا تو انھوں نے مجھے ہے بیان کیا که حضرت علی نے مجھ کو کیچھ کلمات کی وصیت کی تھی کہ وہ میں عمر والعاص تک پہنچادوں آپ نے فرمایا کہ''اے شرح جبتم اس سے ملوتو میری طرف سے میہ كهددينا يقينا الله كزريك افضل الناس وهخص بجس كوحق برعمل كرنامحبوب ہا گرچہ بعقضائے بشریت باطل اس عمل کی عزّت وقدر میں کی بیثی کردے نیز

السحاب امير المونين المحافظة المعالم المونين المحافظة المعالم المونين المحافظة المعالم بہ بھی فرمایا کہاہے عمرتسم بخدا!تم خوب جانتے ہو کہ حق کا مقام کہاں ہے۔تم ذرا سی لا کچ میں جان بوجھ کر جاہل بن رہے ہواور اس کی وجہ سے اللہ اور اس کے دوستوں کے وشمن بن رہے ہوقتم بخدا جو پچھتہمیں دیا جار ہاہے وہ جلد ہی زائل ہونے والا ہے۔خبر دارظالم وخائن کے مددگار نہ ہونا'' (طبری ۹/۲ سوکامل ۳:۲۳) آگاہ ہوجاؤ کہ میںتمہارے اس آنے والے دن سےاچھی طرح واقف ہوں کہ جس دن تم نادم ہو گے اور وہ تمہاری موت کا دن ہے۔اس روزتم پہ کہو گے کہ کاش میں نے کسی مسلمان کی دشمنی کواپنا شیوہ نہ بنایا ہوتااور فیصلے پررشوت نہ لی ہوتی۔ شریح ابن ہانی نے جناب امیر المونینؑ کا بیہ پیغام عمرو عاص کو پہنچادیا جس پر وہ غصے سے سرخ ہو گئے اور نہایت تیزی سے بولے'' میں نے کب علیٰ کامشورہ قبول کیا اور کب ان کے حکم کو مانا اور ان کی رائے پر اعتاد کیا''۔شریح نے کہا "اے نابغہ کے بیٹے تم کواپنے مولی اور مسلمانوں کے سردار کی نصیحت قبول کرنے ہے کون ساامر مانع ہے میرو ہخف ہیں جن کی رائے پر حضرت ابو بکر وعمر جوتم سے کہیں بہتر وافضل تھے مل کرتے رہے'' عمروالعاص نے کہا کہ''تم مجھ سے بات كرنے كى ليافت نہيں ركھتے ''۔ شريح نے جواب ديا۔

''تم کس بات پر اتنا تنتے ہو ہم کو اپنے باپ پر فخر ہے یا ماں پر ، باپ تمہارے کمینےلوگوں میں تھے''۔

### شريح كى وصيت ابوموسى اشعرى كو:

ابنِ قتیبلکھتاہے:جس وقت ابوموکامجلسِ حکمین کے لیے روانہ ہوئے توشر تکے بن ہانی نے ان کا ہاتھ کیڑ کر حسبِ ذیل وصیت کی :-

اے ابومولیٰ! آپ ایک ایسے عظیم امر کے لیے مقرر کیے گئے ہیں جس کے گر جانے پر کوئی تدارک نہیں ہوسکتا اور جس کو بغیر سوچے سمجھے طے نہیں کیا

اصحاب امير المونين الموانق السي الموافق السي المواور يسبح المي المواور المسبح المي المواور المسبح المي المرمعاويد كا تسلّط مو المي تو المل عراق بالى نبيل ره سكة برخلاف السي الرمعاويد كا تسلّط مو المي تو المل عراق بالى نبيل بنج كااور جيسى كه كوفداور جمل كه ايام على مورت موئى توجس على السي كل طرف سے تعویق عمل میں آئى اگر اب بھى يہي صورت موئى توجس خطرے كا المان ہے وہ نا الله على نظر آتى ہو وہ نا الميدى سے بدل جائے گا اور الميدى جوايك جملك نظر آتى ہو وہ نا الميدى سے بدل جائے گا۔

اس كے بعد يه اشعار يز ھے:-

اباً موسى ، رُضيت بشر خصمر فلا تضع العراق (فدرتك نفسي) واعط الحق شأمهم وخُده فان اليوم في جهل كأمس وانّ عنايجًى بما عليه كذالك التهر من سعد و نحس ولا يخدعك عمرو ، انّ عمرا محمدوالله مطلع كل شمس له خداع يحار العقل منها مموهة مزخرفة بلبس فلا تجعل معاوية بن حرب كشيخ في الحوادث غيرنكس هَٰذُهُ الله للاسلام فرداً



سوی عرس النّبی ، وای عرس

(شرح ابن الى الحديد ا: ١٠٤، كتاب الامامة والسياست ١٢٤)

اس کے علاوہ امیر المونین کے دیگر اصحاب نے بھی ان کو سمجھایا۔ حضرت عبد الله بن عباس نے عین مجلس حکمین میں ان کورائے دی کہ پہلے عمر و العاص کو اپنا فیصلہ سنانے دیجے کیکن انھوں نے نہ مانا اور بالآخر عمر و عاص کے دھو کے میں آگئے!

(ابن ظدون ۱۷۲:۲)

مؤرّ خین کابیان ہے کہ جس وقت عمر والعاص نے اپنا فیصلہ سنایا ہے تو عبداللہ
بن عباس اور سعد، ابوموی کو ملامت کرنے گے۔ ابوموی نے معذرت کی کہ میں
کیا کرتا مجھ سے عمر و بن العاص نے ایک امر پر اتفاق کیالیکن اس سے بدعبدی
کرگیا، پھر عمر والعاص سے مخاطب ہوکر کہا: ''اللہ تجھے ہدایت دی تونے مجھ سے
ایک بات طے کی اور پھر اس کے خلاف کیا، تیری مثال بعینہ اس کتے گی ہے جو
ایک بات طے کی اور پھر اس کے خلاف کیا، تیری مثال بعینہ اس کتے گی ہے جو
ایک بارکسی چیز کو پکڑ لیتا ہے اور دوبارہ اس کو چھوڑ ویتا ہے' عمر و العاص نے
جو اب دیا، ''تیری مثال گدھے کی ہے جو بار برداری کرتا ہے' شریح نے عمر و بن
العاص پر تلوار اٹھائی عمر و نے ترکی بہترکی جواب دیالیکن لوگ درمیان میں
پڑ گئے اور معالم درفع دفع ہوگیا۔ (ابن خلدون ۱۵۲۱)

طبرتی میں بیروایت اس طرح ہے کہ شریح نے عمرو عاص کے کوڑا ماراجس کے جواب میں ان کے بیٹے نے بھی شریح کے کوڑا مارالیکن لوگوں نے درمیان میں پڑ کرمعا ملے کور فع دفع کرادیا۔شریح اس کے بعد کہا کرتے تھے: '' جھے اب تک اس کی ملامت ہے کہ میں نے بجائے کوڑے کے تلوار کا وار کیول نہیں کیا کہ ایک ہی ہاتھ میں خاتمہ کردیتا''۔ (طبری ۲:۰۷ وکال ۳:۳۲) غرض کہ ابوموی مجلس حکمین سے نکل کرمکہ چلے گئے اور عمروین العاص مع الل غرض کہ ابوموی مجلس حکمین سے نکل کرمکہ چلے گئے اور عمروین العاص مع الل

### اسحاب امير الموشين كالمحافظ الموالي

ِ شام کے شام کی طرف واپس ہوئے۔ابنِ عباس اور شریح امیر المونین کی خدمت میں آئے اورگل ماجرابیان کیا۔(ابن خلدون ۱۷۸:۲)

مؤرضین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد سے امیر الموشین جب نماز فجر پڑھتے تصوکہا کرتے تھے:

با رالها! معاویه عمر والعاص ، حبیب ، عبدالرحمن بن مخلد اورضحاک بن قیس اور ولید اور ابوالاعور برلعنت کر \_ (این خلدون ۱۷۸:۲)

### ابومريم سعدي:

۸ ۳ ه میں ابومریم سعدی تیمی کونے پر چڑھائی کرنے کی غرض سے روانہ ہوا، امیر المونین کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے شریح ہی کوسات سو سواروں کے ہمراہ اس کے مقابلے کوروانہ کیا تھا۔ یہلوگ اگر چہ تعداد میں بہت سے مگر بھاگ کھڑے ہوئے اور صرف ''۲۰۰ '' آدمی رہ گئے، شریح نے ان ہی کوساتھ لے کرمقابلہ کیا۔ (طبری ۲:۱۵۱)

### حجر بن عدى اورشرت كبن ہانى:

مغیرہ بن شعبہ کے بعدزیاد کونے کا گور نرہوکر آیا تواس وقت شری کونے ہی میں موجود ہے چنانچہ جمر بن عدی کے خلاف جب گواہیاں کھی گئی ہیں توشری کو ہیں موجود ہے چنانچہ جمر بن عدی کے خلاف جب گواہیاں کھی گئی ہیں توشری کو بھی نبلاکر گواہی دینے کے لیے مجبور کیا گیا۔ شریح نے اس موقع پر ہمت کے ساتھ انکار کردیا لیکن اس انکار کے باوجود بھی فرضی طور پر ان کا نام کھے لیا گیا۔ شریح کو جب میمعلوم ہوا، تو سر در بار انھوں نے زیاد کو ملامت کی اور کا ذب کہا۔ انھوں نے اس پر اکتفانہیں کیا بلکہ نجی طور پر معاویہ کوایک خط بھی لکھا جس میں انھوں نے بوری طرح حقیقت حال کا اظہار کردیا تھا۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ میں انھوں نے بوری طرح حقیقت حال کا اظہار کردیا تھا۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ

اسحاب امیر الموسین بین اسکان اسکان اسکان اسکان بین تو جب وائل بن مجر اور ان کے ساتھیوں کو لے کر چلے ہیں تو غربین کے مقام پر شرح بن ہائی نے وائل کوایک خط دیا اور کہا کہ یہ خط اپنے امیر کو پہنچادینا۔خط کی عبارت رہے:-

بسم اللدار من الرحيم، بنده خدا معاويه امير المونيين كوشر تك بن بانى كى طرف سے ، اتابعد مجھ معلوم ہوا ہے كہ ذيا د نے جربن عدى كے خلاف گوا ہوں ميں مير انام بھى لكھا ہے حالانكہ جركے بارے ميں ميرى شہادت يہ ہے كہ وہ نماز گزار بيں ، ذكو ة اواكر تے ہيں ، حج اور عمرہ بجالاتے ہيں ، نيكى كا تعلم كرتے ہيں اور برى باتوں سے روكتے ہيں ، ان كا مال اور جان حكومت كے ليے ترام ہے ۔ اب خواہ آب ان كا مال اور جان حكومت كے ليے ترام ہے ۔ اب خواہ آب اختيں چھوڑ ديں ياقتل كريں ۔

حقیقت بیہ کہ شرت کا بین خطِ معاویہ پر اتمام جمت کی حیثیت رکھتا ہے۔ بید خط اگر معاویہ کونہ ملتا تو ایک قانونی عذران کی طرف سے بی پیش کیا جاسکتا تھا کہ ان کے سامنے جو شہادتیں گزریں ان سے دہ اس قتل پر مجور ہوئے جیسا کہ بعد میں انھوں نے حضرت عائشہ سے بہی عذر کیا ہے کہ میں نے جحرکوتی نہیں کیا بلکہ جضوں نے ان کے خلاف گواہیاں دیں وہ اس کے ذمے دار ہیں لیکن بیصرف ایک ہارے کا تھیا رہے۔ اصل حقیقت کاعلم انھیں شرت کے خط سے ہو چکا تھا۔

### غزوهٔ سجستان:

جب ۷۷ھ یا ۹ کھ میں تجائے نے عبیداللہ بن ابی بکرہ (عامل ہجستان) کو رحبیل کی مہم پر بھیجا تو شرح اس کے ہمراہ پائے جاتے ہیں۔واقعہ یہ ہے کہ رحبیل سے مسلمانوں کی صلح تھی لیکن کچھ دنوں سے اس نے خراج دینا بند کردیا تھا جس پر حجاج نے عبیداللہ بن ابی بکرہ کو تھم دیا کہ تمہار نے پاس جتی فوج ہے اسے لے کر رحبیل کی سرکو بی کے لیے جاؤ۔عبیداللہ کونے اور بصرے کے تمام مسلمانوں کو

Presented by Ziaraat.Com
Presented by: https://jafrilibrary.org

اسحاب امير المونين الم لے كرروانه ہوگيا۔ شريح بن باني ابل كوف كے سردار مضے اور عبيد الله بن ابي بكره بھرہ والوں کا اس لیے ان دونوں فوجوں کے سرعسکریبی تھے۔

عبیدالله اسمهم کے لیے روانہ ہو گیا اور رعبیل کے اکثر علاقوں پر قبضہ کرلیا۔ وہاں کی فوج نے جس میں ترک تھے پیطر زعمل اختیار کیا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مسلسل پیچھے مٹتے چلے گئے اور علاقوں پر علاقے خالی کردیے۔اس طرح مسلمانوں کی فوج بہت دورتک چلی گئی جہاں ہے ترکوں کا دارالخلا فیصرف ۱۸ فرسخ کے فاصلے پرتھا۔اب ترکوں نے مسلمانوں کو پہاڑوں کے درّوں اور یر چے گھاٹیوں میں گھیرلیا اور تمام تجارتی منڈیاں اور قصبات مسلمانوں کے رحم و کرم پرچپوڑ دیے۔اس ہے مسلمانوں کو پیخیال پیدا ہوا کہ ہم ان پہاڑوں میں گھر چکے ہیں اور ہلاکت یقینی ہے۔اس خطرے کومسوس کر کے عبید اللہ نے شرت بن ہانی ہے کہلا بھیجا کہ میں تر کوں سے اس شرط پر صلح کیے لیتا ہوں کہ انھیں پچھ روییہوے دیا جائے اور وہ ہمیں اس حصار سے نکل جانے دیں۔ چنانچہ عبیداللہ نے سات لا کھ درہم تاوان دے کر صلح کر لی۔اس کے بعد شریح سے جب اس کی ملا قات ہوئی تو انھوں نے کہا۔ کہ جس قدر تاوان تم نے دیا ہے۔امیراسے تم لوگوں کی تنخواہ ہے وضع کرلیں گے۔

### شهادت:

اب شری نے کہا کہ 'میری عمر پوری ہو چک ہے،میرے لیے زندگی کا کوئی مزہ باقی نہیں رہا۔ جو گھڑی پیش آتی ہے۔ میں یہ جھتا ہوں کہ یہی میری عمر کا آخری لھے ہے۔ میں ایک مت سے شہادت کا آرز ومند ہوں اور اگر آج بھی مجصة احت نصيب نه مولى تويس مجمول كاكه بعربيدرجه مجصيمي حاصل نه موكا-اس کے بعد شریح نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے للکارا کہ ڈیمن پر مملہ کرؤ'۔

Presented by Ziaraat.Com

Presented by: https://jafrilibrary.org

اسیداللہ نے کہا کہ " تم بوڑھے ہوکرسٹھیا گئے ہو" شرع نے جواب دیا کہ" ابتم عبیداللہ نے کہا کہ " تم بوڑھے ہوکرسٹھیا گئے ہو" شرع نے جواب دیا کہ" ابتم میرے درمیان میں نہ بولو، تم کو یہ پہند ہے کہ لوگ تذکرہ کریں کہ یہ عبیداللہ کا باغ ہے اور بیان کا جمام ہے"۔ اس کے بعد شرت کے نے تمام مسلمانوں کومتو جہ کر کے کہا کہ" تم میں سے جو تخص درجہ شہادت حاصل کرنا چاہے وہ میری طرف آ جائے" اس جنگ میں تقریباً تمام مسلمان کا م آگئے۔ شرت مجھی نہایت بہادری کے ساتھ دیرتک لڑتے رہے اور آخر میں شہید ہوئے۔

#### اولاد:

شریح کی اولاد کا تفصیلی تذکره کسی تاریخ مین نہیں ملتا البته کتب رجال میں صرف تین بیٹوں کا پیتہ چلتا ہے محمد ،مقدام ،عبداللہ .....ان میں مقدام مشہور راوی صدیث ہیں۔ تہذیب التہذیب میں ہے۔

مقدام بن شرح بن بانی بن یزید حارثی کوئی ، انھوں نے اپنے باپ اور قمیر مسروق کی زوجہ سے روایت حدیث کی ہے اور ان سے ان کے بیٹے یزید اور اعمش اور اسرائیل اور شعبہ اور توری اور عبد الملک بن ابی سلیمان نیز قیس بن رہیج اور مسعر اور شریک نے احمد اور ابو حاتم اور نسائی نے ان کو ثقہ کہا ہے نیز ابو حاتم نے ثقہ کے ساتھ صالح بھی کہا ہے۔ ابن حبان نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے اور لیقوب بن سفیان نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے۔



# ابوعاصم رفاعه بن شدادا جلى

### نام ونُسُب:

رفاعہ نام، ابو عاصم کنیت، کونے کے رہنے والے تھے۔سلسلہ نسب اس طرح ہے ' رفاعہ بن شداد بن عبداللہ بن القیس الفتیائی الجلی''۔

### روايتِ حديث:

رفاعہ کا تذکرہ تاریخ میں اگر چدایک بہادر جنگ بحوسیائی کی حیثیت سے آتا ہے لیکن بہ حیثیت راوی حدیث ہونے کے بھی ان کا درجہ کافی بلند ہے۔ علّامہ ابن ججرعسقلانی ان کے تذکرے کے ذیل میں لکھتے ہیں:-

رفاعہ نے عمر و بن آئمق سے حدیث کی روایت کی ہے اور ان سے عبدالملک
بن عمیر نے اور اسلحیل بن عبدالرحن السدی اور بیان بن بشر و ابوع کاشہ ہمدانی
وغیرہ نے نسانی ان کو ثقہ کہتے ہیں نیز ابن حبان نے بھی ان کا شار ثقات میں کیا
ہے۔نسائی اور ابنِ ماجہ نے ان سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ جو شخص ایسے
شخص کو تل کر د ہے جس نے اس کو جان سے امان دی ہوتو خدا اور اس کا رسول اس
سے بری ہے۔ (تہذیب التہذیب ۲۸۱:۳)



رفاعه كاشارامير المومنين على بن ابي طالبً اورامام حسن عليها السّلام كمخلص اصحاب اوران کے شیعوں میں ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ ۲۰ ھ تک ان کا کوئی حال نہیں ماتا ہے البتداس کے بعد آپ مجربن عدی کے رفقا میں نظر آتے ہیں۔ چنانچەز يا د جب كونے كا گورنر ہوك آيا ہے اوراس كوان رؤسا كى فكر ہوئى جو مُجر کے اصحاب میں تھے تو رفاعہ بن شداد اور عمرو بن انحمق پوشیدہ طور پر کو فے سے نکل گئے اور مدائن جا پہنچے کیکن زیاد کے آ دمی وہاں بھی پہنچ گئے۔مجبور أوہاں سے بھی چل پڑے اور موصل آ گئے۔ یہاں آ کرید دونوں ایک یہاڑ کے دامن میں چھے رہے۔اس گاؤں کے عامل کوجس وقت میدمعلوم ہوا کہ دو مخص یہاں جھیے ہوئے ہیں تو اسے ان پر اشتباہ ہوا۔ چنانچے سیاسینے ہمراہ کچھ سوار اور اہل شہر کو لے كريبار كى طرف آيا۔ ان دونوں نے جب ان لوگوں كوآتے ہوئے ويكها تو پہاڑ سے نکل آئے۔عمرو بن الحمق کواستسقا کا مرض تھااور پیٹ میں یانی اتر آیا تھا اس بِنا پروه تو اینے کونہ بچا سکے البتہ رفاعہ بن شداد ایک تنومند جوان تھے۔ وہ اینے گھوڑے پرسوار ہو گئے اور عمر و بن حمق سے کہا کہ میں تمہاری طرف سے لرتا ہوں' انھوں نے کہا کہ' تمہارے لڑنے سے مجھے کیا فائدہ بہنچے گا۔ ہو سکے تو ا پنی جان بیا کرنکل جاؤ' رفاعہ نے نہایت بہاوری کے ساتھ حملہ کر کے سب کو منتشر كرديا أورهور بي كوايرا لكا كرنكل كئے۔ان كے تعاقب ميں عبدالله بن ابي مجعه نے سواروں کو چروانہ کیا۔لیکن بیرایک بہترین قدر انداز تھے۔ جوسوار قریب پہنچتا تھا۔ تیر مارکراہے زخی کردیتے تھے یا اس کے گھوڑے کو بیکار کر دیے تھے۔ بالآخرناامید ہوکر بیسب لوگ بلث آئے ، اس طرح رفاعہ نے اپنی جان بحالی۔ (تاریخ طبری۱۴۸/۹)

### اسحاب الموشين الموشين

اس کے بعد دس سال تک ان کے حالاتِ زندگی کا پیتنہیں چلتا۔ البتہ ۲۰ ھ میں ان کا وجود پھر کو فے میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ یزید کی تخت نشینی پر جب سلیمان بن صروخزاع کے مکان میں شیعیانِ کوفہ کا اجتماع ہوا اور آخر میں بیرائے قرار پائی کہ امام حسین کو کوفہ بلانے کے متعلق ایک خط لکھا جائے تو ان خط لکھنے والوں میں رفاعہ کانام بھی ہے۔خط کی عبارت بیہے۔:

اس کے بعدشہادت امام حسین علیہ السّلام تک تاریخ آپ کے ذکر سے بالکل خالی ہے۔ معلوم نہیں کن ناگر پر حالات ۔۔۔۔۔ کی بنا پر واقعہ کر بلا میں شرکت نہ کر سکے۔ امام حسین کے شہید ہوجانے کے بعد جب شبیعیان کوفہ کو اس کا موقع ملا کہ وہ مجتمع ہوں۔ اس وقت کو فے کے رؤسائے شبیعہ میں سے جن پانچ شخصوں کی طرف بیلوگ رجوع ہوئے ان میں رفاعہ بن شداد بھی ہیں۔ مؤرضین نے اس موقع پر حسب ذیل ناموں کی تشریح کی ہے۔ (طبری ج۲: ۱۹۷)

سلیمان بن صرور صحابیِ رسول مسیب بن نجبه فزاری (صحابیِ امیرالمومنین ً) عبدالله از دی ،عبدالله تیمی ، رفاعه بن شدادالجلی ۔

اس جلے میں مسیب کے بعدر فاعد نے حسب ذیل خطبه دیا تھا۔

ترجمہ: اے مسیب! یقینا اللہ نے نہایت مناسب اور درست بات تمہاری زبان سے کہلوائی تم نے فاسقین سے جہاداور گناو عظیم سے توبہ کی طرف بلا یا جو سب سے بہتر کام ہے۔ تمہاری بات قابل ساعت اور تمہارا قول ماننے کے قابل ہے۔ تم نے جو یہ کہا تھا کہ اپنے میں سے ہم کسی کو اسیر بنالیں جس سے رجوع کرتے رہیں۔ اور جس کے علم کے نیچ سب جمع ہوجا کیں۔ یہی رائے ہم لوگوں کی بھی تھی۔ پس اگر وہ مخص تم ہوتے تب بھی ہمارے نزدیک بیام پیندیدہ ہوتا کی دوست تصور کیونکہ ہم تم کو اپنا ہی خواہ اور مخلص سمجھتے ہیں۔ اور اپنی جماعت میں دوست تصور

اصحاب امیر المونین کی استان المونین کرتے ہیں۔ اب اگر تمہاری اور ہمارے ساتھیوں کی بیردائے ہے کہ سلیمان بن صر دخزاعی کو امیر بنا یا جائے تو یہ بھی مناسب ہے۔ بقیناوہ شخ شیعہ اور صحالی رسول اور صاحب سبقت و تقدم ہیں اور اپنی دین داری اور سطوت و بزرگ میں سب ہے۔ بہتر ہیں۔ (کال ۲۰۱۲)

### جنگ عين الورده:

یہاں سے رفاعہ بن شداد برابرسلیمان بن صروکے ہمراہ نظر آتے ہیں چنا نچہ مقام عین الوردہ پرسلیمان بن صرد نے اپنی جماعت کو مخاطب کر کے جوتقریر کی ہے اس کے آخر میں انھوں نے یہی کہا ہے کہ میں قتل ہوجا وَں تومسیب سب کے امیر ہیں، مسیب کے بعد عبداللہ بن سعد، وہ بھی کام آجا کیں توعیداللہ بن وال، ان کے بعد رفاعہ بن شداد سب کے رکیس ہوں گے۔ (کامل ۲۱۳۷)

اس جنگ میں رفاعہ نے نہایت بہادری دکھائی۔ علامہ ابنِ اثیر لکھتے ہیں کہ سیلمان بن صرداور مسیب بن نجبہ جب کے بعد دیگرے شہید ہوگئے تو لوگوں نے عبداللہ بن وال کو پکارا۔ گرمعلوم ہوا کہ وہ اپنے ہمراہ ایک گروہ کو لیے ہوئے الگ جنگ کر رہے ہیں۔ اس وقت رفاعہ نے پوری قوت کے ساتھ اہل شام پر حملہ کیا اور ان کو منتشر کر کے علم اٹھا لیا اور دیر تک جنگ کرتے رہے۔ پھر اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ تم میں سے جوالی زندگی چاہتا ہے جس کے بعد موت نہیں، الی دوشی جس کے بعد موت نہیں، الی راحت جس کے بعد تکلیف نہیں، الی خوشی جس کے بعد تم نہیں، الی دوشی جس کے بعد تم نہیں، اسے چاہیے کہ ان محلین کے ساتھ جنگ کر کے اللہ کی قربت حاصل کرے اور جنت میں داخل ہوجائے۔

یے عصر کے وفت کا واقعہ ہے ،اس کے بعد رفاعہ اور ان کے اصحاب نے حملہ کر کے کئی آ دمیوں کو کم کیا اور وشمنوں کو مار کر ہٹادیالیکن اہلِ شام نے ہرطرف سے ان

# رامحاب امیر المونین کی محال کی در این اور مارتے مارتے بھرای مقام پر پہنچادیا جہال وہ پہلے میں اور مارتے مارتے بھرای مقام پر پہنچادیا وہ پہلے میں ایک ہی طرف سے جاسکتے تھے۔

عبدالله بن دال کی شهادت:

شام کے وقت ادہم بن محرز البابلی االبِ شام کے تشکر کو لیے ہوئے عبداللہ بن دال کے سامنے پہنچا۔اس وقت وہ میآیت تلاوت کر رہے ہتھے۔

ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا الاية. ابن محرزكويين كرغصه آيا اورنيز كا واركرك ان كول كرديا-

### رفاعه کی قیادت بشکر:

عبداللہ بن دال کی شہادت کے بعدلوگ رفاعہ بن شداد کے پاس گئے اور کہا۔ابعلم شکر آپ ہے کو دالیس چلنا کہا۔ابعلم شکر آپ ہے کو دالیس چلنا چاہے مکن ہے خدا ہم کو پھران لوگوں کی مصیبت کے دن جمع کر دے'۔ عبداللہ بن عوف بن احمر نے کہا۔

"فدا کی شم اگرہم یہاں سے ٹلے تو ہلاک ہوجا کیں گے اور وہ لوگ ہمارے کا ندھوں پر چڑھ بیٹھیں گے اور اگرہم میں سے کوئی نج رہا تو اہل شام اس کو گرفتار کرلیں گے اور اس کے ذریعے سے وہ ان لوگوں کے یہاں تقرّب حاصل کریں گے۔ نتیج میں وہ بھی شخق سے مارا جائے گا۔ بید دیکھوآ فتاب غروب ہونے والا ہے، ہم اس وفت اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگ کریں گے اور جب اندھیرا ہوجائے گا تو شروع رات میں سوار ہو کر روانہ ہوجا کیں گے اور آ ہستہ آ ہستہ چلیں گے تا کہ ہم میں

اسحاب امیر المونین کی کا تھا ہے۔ اس ہے ہم ہیں بھی کے اس ہے ہم ہیں بھی کی کا تھا گیں گے کہ دو اپسی کے لیے ہمیں کون ساراستہ اختیار کرنا چاہیئے''۔

رفاعہ نے کہا۔'' تمہاری رائے بالکل درست ہے''۔ یہ کہہ کر انھوں نے علم اٹھا لیا اور نہایت شدت کے ساتھ لانا شروع کردیا۔

### عبدالله بن عزيز كناني كي شهادت:

عبداللہ بن عزیز الکنانی جورفاعہ کے پُرجوش ساتھیوں میں ہے آگے بڑھے اور اہلِ شام سے لڑنا شروع کیا ، ان کاصغیر من بیٹا محمد تھی ان کے ہمراہ تھا۔ انھوں نے اہلِ شام میں سے کچھلوگوں کو جو بنو کنانہ تھے آواز دی اور اپنے لڑکے کوان کے حوالے کیا تا کہ وہ اسے کوفہ پنچادیں۔ اہلِ شام نے ان کو بھی پناہ دین چاہی گرانھوں نے انکار کردیا اور لڑتے لڑتے درجیشہادت پر فائز ہوئے۔

عبداللہ بن عزیز کنانی کی شہادت کے بعد شام کے وقت کرب بن بزید الحمیری اپنے ساتھ ایک سوآ دمیوں کو لے کرآ گے بڑھے اور شدت کے ساتھ حملہ کرنا شروع کردیا۔ ابن فری الکلاع حمیری نے ان کی برادری کے تمام ساتھیوں کے لیے امان پیش کی مگران سب نے یک زبان ہوکر سے جواب دیا۔

''ہم دنیامیں بالکل امان میں تھے۔اب ہم صرف امانِ آخرت کی تلاش میں نکار ہیں''۔

غرض کہ وہ سب بھی اڑتے اڑتے شہید ہوئے۔

اس کے بعد صخرین ہلال المحزنی بنو مزینہ کے تیس آ دمیوں کو لے کر آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے مارے گئے۔ جب شام ہوگئ تو اہل شام اپنی چھاؤنی کی طرف گئے۔ رفاعہ نے دیکھنا شروع کیا کہ جس جس کا گھوڑ ااس کی ران کے نیچے مرگیا ہویا زخمی ہوگیا ہوا س شخص کو دوسرے آ دمی کے حوالہ کردیا جائے۔ چنانچہ وہ یہ

انظام کر کے اپنے تمام آدمیوں کو ہمراہ لے کرائ رات کو ہاں سے واپس ہوگئے۔
انظام کر کے اپنے تمام آدمیوں کو ہمراہ لے کرائ رات کو دہاں سے واپس ہو گیا۔ اہل
صنح کو حسین نے رفاعہ کے مقابلے کو جانا چاہا مگران کو نہ پاکر واپس ہو گیا۔ اہل
کو فد وہاں سے روانہ ہو کر قرقیبیا آئے یہاں زمزنے ان کو اپنے یہاں اقامت
کی دعوت دی۔ چنا نچے تین روز ان لوگوں نے وہاں قیام کیا اور پچھز اور اہ لے کر
پھر کو نے روانہ ہو گئے۔

### سعد بن حذیفه کی روانگی:

سعد بن حذیفہ بن یمان کو جب خبر پہنی تو وہ اہل مدائن کی ایک فوج لے کر میدانِ جنگ کی طرف چلے مگر جیت میں اپنے آ دمیوں کی شکست کی خبر سن کر والی ہو گئے۔ راستے میں ان کومنتیٰ بن مخرمۃ العبدی ملے جو اہل بھرہ کو لیے ہوئ آرہے تھے۔ سعد نے ان کو پورا حال سنایا۔ چنانچہ یہ دونوں اپنے ہمراہیوں سمیت رفاعہ کے آنے تک وہاں تھم رے رہے رفاعہ جب وہاں پنچ تو انھوں نے دورسے انکا استقبال کیا۔ اور ایک دوسرے سے ل کرروئے۔ یہ سب لوگ وہاں ایک دن اور ایک رات مقیم رہے۔ اس کے بعدم تفرق ہوگئے۔

### رفاعهاورمختار:

ر فاعد جب کوفہ پہنچ تو مختار قید میں تھے، انھوں نے وہیں سے حسب ذیل خط ر فاعد کے نام لکھا۔

''اتا بعد! مرحباہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی واپسی پر بھی خداان کو اجرِ عظیم عطا کرتا ہے اور تل ہوئے بھی وہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ قسم ہے رہیں کعبہ کی کہتم میں سے کوئی چلنے والا ایک قدم بھی نہیں چلا اور زمین بلند پرنہیں چڑھا مگریہ کہ اس کے

لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا سے زیادہ تواب ہے۔ سلیمان پر جوفرض تھاوہ ادا کر گئے۔ خدانے ان کواٹھالیا، ان کی روح ویر خوض تھاوہ ادا کر گئے۔ خدانے ان کواٹھالیا، ان کی روح ویگر انبیاء وصدیقین اور شہدا کی ارواح کے در ہے میں ہے، ابتمہارااییا کوئی شخص باتی نہیں ہے جس سے تم مدد لے سکو گر میں امیر مامور اور امین مامون ہوں، جبار بن کوئل کرنے والا اور دشمنانِ دین سے بدلہ لینے والا ہوں لیکن یبال مقید ہوں اس لیے تم تیار ہو جاؤ اوروں کو تیار کرو نیز آئندہ کے متوقع حالات سے خوش ہو جاؤ۔ میں تم کو کتاب اللہ، سنت رسول ، طلب خونِ اہل بیت ، ضعفا کی جانب سے مدافعت اور محلین طلب خونِ اہل بیت ، ضعفا کی جانب سے مدافعت اور محلین سے جہاد کرنے کی دعوت دیتا ہوں '۔ والسلام

رفاعہ کے پاس بید خط پہنچا تو انھوں نے مٹنی بن مخرمۃ العبدی، سعد بن حذیفہ، یزید بن انس، احمر بن ہمیط ، المسی ،عبداللہ بن شداد الجبلی اور عبداللہ بن کامل کو پڑتی بن انس، احمر بن ہمیط ، المسی ،عبداللہ بن کامل کو مختار کے پاس بیہ پیغام دے کر بھیجا جائے کہ ہم سب تمہارے ساتھ رہنے کو تیار ہیں۔ اگر چا ہوتو ہم تم کو قید سے چھڑ الیں لیکن مختار خود ہی چھ دنوں کے بعدر ہاکر دیے گئے۔

### رفاعه کی مختار ہے علیحد گی:

مختار کے کونے پر قابض ہونے تک رفاعہ برابر ان کے ساتھ رہے لیکن ۱۲ ھیں جب وہ خونِ حسین کا انتقام لینے کے لیے کھڑے ہوئے اور مؤرخین کی تصریح کے مطابق انھوں نے بیرظا ہر کیا کہ میں محمد بن الحنفیہ کا وکیل اور سفیر ہوں تو رفاعہ ان سے الگ ہو گئے اور صرف الگ ہی نہیں بلکہ اس گروہ میں شامل ہو گئے جو مذکورہ سبب سے ان سے برسر پر کارتھا جس کے سردار شیٹ بن ربعی ہمحمد بن

است ، عبدالرحمن بن سعید بن قیس ، عبدالرحمن بن مخنف از دی تھے۔ چنا نچہ یہ سب لوگ جب بنوسیع کے قبیلے میں جمع ہوئے تواس وقت ان میں اختلاف ہوا کہ امامت کون کرے، عبدالرحمن بن مخنف از دی نے رفاعہ بن شداد کوامامت کے لیے منتخب کیا جس پرسب راضی ہوگئے۔

مختار نے ان لوگوں کے پاس پیغام بھیجا کہ جوتم چاہو گے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں ، انھوں نے جواب دیا کہ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ تم ہم سے الگ ہو جاؤ کیونکہ تمہار ادعویٰ ہے کہ مجھ کو محمد حنفیہ نے بھیجا ہے حالا نکہ بیغلط ہے ۔ مختار نے کہلا بھیجا کہ اگرتم کو اس میں تزود ہے تو اپنی طرف سے ان کے پاس ایک وفد روانہ کردو یہاں سے میں بھی پچھلوگوں کو بھیجنا ہوں ، مؤرخ کامل اس موقع پر لکھتے ہیں کہ' اس جواب سے مختار کا مقصد بیتھا کہ جب تک ابر اہیم بن مالک اشتر پہنچیں اس وقت تک معاطے کو التوا میں رکھا جائے لیکن وہ لوگ راضی نہ ہوئے اور جنگ چھڑگئی'۔

رفاعہ کی مختار سے علیحدگی اس پنا پر توضیح ہوسکتی ہے کہ ان کا دعوئے یہ تھا کہ وہ محمد حنفیہ کے وکیل اور سفیر ہیں لیکن جب بید یکھا جا تا ہے کہ انھوں نے صرف اس پر اکتفانہیں کی بلکہ اس گروہ کا ساتھ دیا جس کی اکثریت ہوا خواہانِ عثمان اور دشمنان اہل بیت پر مشمنل تھی تو حیرت کی انتہانہیں رہتی ۔ یقینا رفاعہ کی یہ ایک بہت بڑی لغزش تھی جوان کے تمام گزشتہ کارناموں پر پانی پھیررہی تھی لیکن توفیق بہت بڑی لغزش تھی جوان کے تمام گزشتہ کارناموں پر پانی پھیررہی تھی لیکن توفیق الہی نے عین وقت پر ان کی دشگیری کی اور ان کی وہ تلوار جو ابھی ابھی مختار اور ان کی حاصت پر پلٹ پڑی۔

مؤرخین کا بیان ہے کہ اثنائے جنگ میں جس وقت مختار کے آ دمیوں نے بنو سمبع کے قبیلے میں بہنچ کر یکارا۔'' اے حسینؑ کےخون کا بدلہ لینے والو آؤ!'' یزید

اسحاب امر المونین کی میرین ذی العران بهدانی نے اس آواز کوسنا تواس نے بھی پکار کرکہا۔ ''اے عثان کے خون کا بدلہ لینے والوآ وَ'' رفاعہ جواس وقت تک ان کی طرف سے جنگ کرر ہے سے یہ من کر بلٹ پڑے اور کہا'' ہم کوعثان سے کیا واسط، میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہو کرنہیں لڑوں گا جوعثان کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں''۔ اس پر ان کی جماعت کے کچھلوگوں نے کہا کہ'' تم ہم کو یہاں تک لائے اور ہم نے تمہاری اطاعت کی اور جب وہ وقت آیا کہ ہماری قوم پرتلوار چلا چاہتی ہے تو تم نے ساتھ چھوڑ دیا''۔ رفاعہ نے یہ سنا اور بیشعر پڑھتے ہوئے انھیں کی طرف نے ساتھ چھوڑ دیا''۔ رفاعہ نے یہ سنا اور بیشعر پڑھتے ہوئے انھیں کی طرف پلٹ پڑے۔

انا ابن شداد علی دین علی است لعثمان بن اروی بولی لست لعثمان بن اروی بولی لا صلّین الیوم فیمن یصطلی بعزنا دالحرب غیر مؤتلی ترجمہ: میں ابنِ شداد ہوں اور علی کے دین پر ہوں، عثمان بن اروی کا دوست نہیں ہوں! میں آتے بے فکر ہوکر آتشِ جنگ میں جلنے والوں کے ساتھ جلوں گا۔ دیر تک بہادری کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ بالآخر شہادت یائی۔

Presented by Ziaraat.Com



## صيفي بن فسيل شيباني

آپ کونسل الربعی شیبانی بھی کہا جاتا ہے۔ کونے کے رہنے والے تھے۔ امیر المونین کے خصوص اصحاب اور فیدا کاروں میں ان کا شار ہوتا ہے۔ ان کی زندگی حضرت عثان کے زمانۂ خلافت تک بالکل معرضِ خفا میں ہے۔ چنانچہ حافظ ابنِ عساکرنے ان کے تذکرے کے ذیل میں حسبِ ذیل روایت لکھی ہے۔

حافظ اور بیبتی اور ابن سعد نے قادہ سے روایت کی ہے، انھوں نے ابوالملئے ہذکی سے، ان کا بیان ہے کہ تکم بن ایوب نے مجھ کوشہ بابنت عمیر شیبانیہ کے باس کچھ پوچھنے کے لیے بھیجا۔ اس نے مجھ سے بیان کیا کہ اس کے شوہر سینی بن فسیل کی فنداسل سے خبر مرگ آئی تھی۔ جس کے بعد اس نے عباس بن طریف قیسی سے نکاح کر لیااس کے بعد اس کا پبلاشو ہر (صیفی) آگیا، اس نے کہا کہ اب عثان بن عقان کے باس آئے، انھوں نے فورسے ویکھا اور کہنے گے کہ اس عثان بن عقان کے باس آئے، انھوں نے فورسے ویکھا اور کہنے گے کہ اس حال میں میں تمہارے درمیان کس طرح فیصلہ کرسکتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ پس انھوں نے بی فیصلہ کیا کہ پہلے خص کو اختیار ہے کہ وہ خواہ زرِ مہر واپس لے لیے یا بین عورت کو لے لے۔ پس اس نے مہر لیما منظور

کیا۔ شیبہ کا بیان ہے کہ اس نے مجھ سے دو ہزار روپے لے لیے۔ بیدوہ مہرتھا جو عمواتوں کا باندھاجا تا تھا۔ ابن سعد کی روایت میں اتنازیادہ ہے کہ بید دو ہزار دوسے سے لئے دو ہزار دوسے سے لئے دو ہزار کے بعد روایات متنق ہیں۔ چنانچولوگوں کا بیان ہے کہ ان کی ایک اُم قلہ بھی جس نے ان کے بعد شادی کر کی تھی اور اس سے بیان ہے کہ ان کی ایک اُم قلہ بھی ہوئے۔ پھر حضر سے بلی نے اس اُم قلہ اور اس کے موج ہوئے۔ پھر حضر سے بلی نے اس اُم قلہ اور اس کے بچوں کو پہلے مالک کی طرف پلٹا یا اور بچوں کے باپ سے فر ما یا کہ اگر وہ چاہ تو ان بچوں کو قیمت ادا کر کے چھڑا لے۔ سعید بن الی عروبہ کا بیان ہے کہ مجھ سے بھی ابوب نے ایس بی بات بیان کی تھی مگر ایوب نے بیکہا تھا کہ حضر سے نے اس کنیز ابوب نے ایس بی بات بیان کی تھی مگر ایوب نے بیکہا تھا کہ حضر سے نے اس کنیز ابوب نے ایس کون کو والے کر دیا تھا۔ (ابن عسار ۲۰۱۷)

اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مینی کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گمنا می میں گزرا کہ ان کے اہل وعیال تک کوان کی خبر نہ تھی اور وہ اپنے خیال میں ان کومر وہ سمجھ چکے تھے۔ البتہ امیر المونین علی بن ابی طالب کے زمانے میں اور اس کے بعد آپ کئی مقامات پر نظر آتے ہیں۔ چنا نچے صفین کے بعد امیر المونین نے جب دوبارہ اہل شام سے جنگ کرنا چاہی ہے اس وقت آپ کے اصحاب میں اختلاف پیدا ہوگیا۔ اہل کوفہ اس پر مصر تھے کہ پہلے خوارج سے جنگ کی جائے۔ امیر المونین کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو آپ نے اپنے اکس سے جنگ کی جائے۔ امیر المونین کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو آپ نے اپنے انگر سے مخاطب ہو کرایک خطبہ دیا۔ اس وقت صیفی بن فیل کھڑے ہوگئے۔ طبری میں ہے۔

راوی کہتا ہے کہ بیان کرصیفی بن فسیل کھڑے ہوگئے اور کہنے گئے یا امیر المومنین ہم آپ کی جماعت ہیں اور آپ کے مددگار ہیں اور آپ کے دشمنوں کے دشمن ہوآپ کے مطبع وفر مال بردار ہیں ان کے دوست ہیں، پس آپ ہم کو اینے وشمن کی طرف خواہ وہ کوئی ہوں اور کہیں بھی ہوں انشاء اللہ کی تعداد اور اینے وشمن کی طرف خواہ وہ کوئی ہوں اور کہیں بھی ہوں انشاء اللہ کی تعداد اور



ضعف نیت آپ کونقصان ندیہ بچائے گا۔

اس کے بعد مینی بن فسیل جربن عدی کے ہمراہ پائے جاتے ہیں۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ ذیا آنے جب جرکے اصحاب کو گرفتار کرنا شروع کیا ہے توقیس بن عباد شیبانی نے زیاد سے آکر کہا کہ ایک شخص ہم میں سے بی ہام کا ہے جسے سفی بن فسیل کہتے ہیں، اصحاب جر کے سرگر وہوں میں ہے اور سب سے زیادہ تمہارا دشمن ہے۔ زیا آت نے دشمن ہے۔ زیا آت نے دشمن ہے۔ زیا آت نے ان پر دوڑ بھیجی، لوگ ان کو پکڑ کر زیا آت کے پاس لے آئے۔ اس موقعے پر زیاد سے ان کا حسب ذیل مکالمہ ہواجس کو ہم تاریخ طبری سے قال کرتے ہیں۔ (طبری ۲۵:۱۸)

زیاد:-اے وشمن خداابوتراب کے بارے میں تیری کیارائے ہے؟

صيفى:-مين ابوتر اب كونبين جانتا\_

زياد:- توخوب جانتاہے۔

صيفي:- مين نہيں جانتا۔

زياد:- كياعلى بن الي طالب كوتونهيس جانتا؟

صيفى:-ضرورجانتا ہوں\_

زياد:-وبى توابوتراب ين\_

صيفي:-ڄرگزنہيں،وەتوابولىت اورابولىسىن ہيں ـ

ایک در باری: -امیر توانھیں ابوتر اب کہتا ہے اور تو کہتا ہے نہیں۔

صیفی:- بیکیاضروری ہے کہ امیر جھوٹ بولے تو میں بھی جھوٹ بولوں اور امرِ

ناحق پرولی گواہی دول جیسی امیرنے دی۔

زیاد:-(غصہ ہوکر)قصور اور اس پر زباں درازی! لاؤتو میراعصا! (ایک غلام نے عصالا کردیا)اب بتاعلیؓ کے بارے میں تیری کیارائے ہے؟

اسحاب امیر المونین میں اسکا برا کمونین کے اسکان ہوئی اسکان خدا میں سے کی بندہ مومن کی نسبت جیسی میری رائے ہونی چاہئے اس سے بڑھ کرہے۔

یہ جواب پاکرزیاد نے اپنے آدمیوں کو تھم دیا کہ عصالے کراس کے ثانوں پر اس قدر مارو کہ زمین پر لوٹنے لگے، آخر صدمات ضرب سے زمین پر گر پڑے۔ابزیاد نے مارکوموقوف کرنے کا تھم دیااور یو چھا۔

زیاد:-اب بتاعلی کے بارے میں کیا کہتاہے؟

صیفی:- واللہ!اگرتومیری بوٹیاں بھی اڑادے گاجب بھی اس کے سوانہ کہوں گا جوتو سن چکا۔

زیاد: - بچھ کوعلی پر لعنت کرنا پڑے گی۔ نہیں تو گردن ماردی جائے گی۔ صیفی: - واللہ! میری بہی خواہش ہے کہ اس سے پہلے میری گردن ماردی جائے۔ اگر توالیہا کرے گاتو میں تھم خدا پر راضی ہوجاؤں گا۔اور تو شقاوت میں مبتلا ہوگا۔ بیرُن کرزیاد نے تھم دیا کہ ان کو بیڑیاں پہنا کر قید خانہ میں ڈال دیا جائے۔

(تاریخ طبری ۲: و ۱۰۱۰ عانی ۲۱:۸)

اس کے بعد حجر بن عدی کے ہمراہ ان کومعاویہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ پچھ دن مرخ عذراء میں قیدر ہے۔اس کے بعد قل کر دیے گئے۔

بی شیبان کے ایک شاعر نے صیفی کی شہادت پر حسب ذیل تین شعر کہے ہیں۔جن میں بنی ہندکوقیس بن عباد پر ابھارا ہے۔

دعی ابن فسیل یا ال مرة دعوة ولاقی ذباب السیف کفّا و معصها فحرض بنی هندا ذا مالقیلم وقل لغیاث وابنه یتکلها



لقبك بني هند فتيلة مثل ما بكت عرس صيفي و تبعث مأتمأ

جناب صیفی بن فسیل قبیلہ ربیعہ کی شاخ بنوشیان سے تعلق رکھتے تھے بڑے جیا لے اورمضبوط انسان تھے جام محبت امیر الموننین علایٹلا کی کر ہمہ وقت مست رہتے تھے علامہ مامقانی اپنے رجال جلد ۲ صفحہ ۱۰۳ پرتحریر کرتے ہیں کہ بیہ حضرت امیر ملایشلاکے اصحاب اورمعتمد تھے اور علامہ برتی تحریر فرماتے ہیں کہ ان کوحضرت امیر علالیتلا کی خدمت کا شرف بھی حاصل تھاان کے فضل وشرف کے لیے پیکا فی ہے کہ بیہ جناب حجر بن عدی کے ساتھیوں میں تنصے اور جورائے جناب حجر کی تھی اسی کے مالک ہے بھی تھے جناب حجر کے ساتھ جن بارہ افراد کوزیاد نے گر فتار کر کے معاویہ کے پاس بھیجا تھا ان میں جناب صیفی بھی واخل تھے اور ان میں جن افراد کی شہادت مقام مرج عذرامیں واقع ہوئی ان میں بھی ان کا شارہے۔ جناب حجر بن عدی ادر ان کے رفقا جب زیاد کی قید سے حصیت کر رو پوش ہو گئے اور ان کی گرفتاری شروع ہوئی تو قبیصہ بن ضبیعہ بن حرملی میں کی گرفتاری کے بعدقیں بنءباد وشیبائی نے زیاد ہے آ کر بیان کیا کہ ہمارے قبیلہ بنوہام میں صیفی بن فسیل ایک شخص ہے جوروساً اصحاب حجر بن عدی میں داخل ہے وہ آپ کو بہت وشمن رکھتا ہے زیاد نے ان کی گرفتاری کا تھم دے دیا چنانچہ جناب صیفی گرفتار کرکے لائے گئے زیاد نے کہااے دشمن خدا تو ابوتراب کے بارے میں کیا کہتا ہے جناب صیفی نے جواب دیا کہ میں ابوتر اب کونہیں جانتا ہوں زیاد نے کہا وہی تو ابوتراب ہیں جناب صیفی نے جواب دیا ہر گزنہیں وہ ابوالحسن و الحسین ہیں کوتوال شہرنے کہا امیر کہدر ہاہے کہ وہی ابوتر اب اورتم اس سے اٹکار کررہے ہوجناب صیفی نے کہا کہ اگر امیر جھوٹ بولے تو کیا میں بھی جھوٹ بولوں

Presented by: https://jafrilibrary.org

اصحاب أمير المونين المونين المراكب اور امیر کی طرح جھوٹی گواہی دول (مجھ سے تو بینہیں ہوسکتا) زیاد نے کہا تمہارے گناہ کے ساتھ ایک اور گناہ کا اضافہ ہوگیا اچھا حچٹری لاؤ جب حپھری آ گئ تو زیاد نے کہااچھااب بتاؤعلی بن ابی طالب کے بارے میں کیا کہتے ہو جناب صیفی نے جواب دیا کہ بہتر ہے بہتر جو بات میں کہ سکتا ہوں وہ علی بن الی طالب ملایشلاً کے لیے کہتا ہوں علی علایشلاً تو خدا کے مومن بندوں میں سے ایک بزرگ متھےزیاد نے حکم دیا کہ ان کے شانے پر اتنی چھڑیاں ماری جائیس کہ بیہ زمین پرلیٹ جائیں چنانچہ ان کو آئی چیڑیاں ماری گئیں کہ فرش زمین ہو گئے زیا دیے حکم دیاان کو کھٹرا کروجب زمین ہے اٹھا کر کھڑے گئے تو زیا و کہنے لگااب تم علیؓ کے بارے میں کیا کہتے ہو جناب صیفی نے کہا خدا کی قسم اگر تو مجھے استرے ادر چیمری ہے چھیل ڈالے جب بھی وہی کہوں گا جوتونے مجھ ہے ابھی ابھی سنا ہے زیاد نے کہا اچھاعلیّ پرلعنت کرو ورنہ میں تمہاری گردن اڑادوں گا جناب صیفی نے کہاا سے زیا دخدا کی قشم مجھے ملی کو ہرا بھلا کہنے سے پہلے مار ہی ڈال ادرا گرتو میری گردن ہی اڑانا چاہتا ہے تو میں اس پر بھی خدا سے راضی وخوشنود ہوں کیکن توشقی و بدبخت ہوجائے گا۔زیاد نے حکم دیا کہ ان کو گرون میں ہاتھ وے کرنکال دواس کے بعد حکم دیا کہ ان کولوہے میں اچھی طرح جکڑ کے قید خانے میں ڈال دو۔ (طبری جلد ۲ صفحہ: ۹۲۹)

چنانچہ بیزنجیروں میں جکڑ کرقید خانے میں ڈال دیے گئے اور جب جناب ججر ایک مخصوص محضر کے ساتھ روانہ کئے گئے توان کے ساتھ ریجھی تھے اور انھیں کے ساتھ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔

Presented by Ziaraat.Com Presented by: https://jafrilibrary.org



## عبدالرحمن بن حسان عنزى

حجر کے اصحاب میں تھے۔جس وقت سے مرج عذرا پہنچے ہیں اور معاویہ کے آ دمیوں نے ان سے تبرا کرنے کو کہا تو انھوں نے کہا کہ ہم کو امیر المومنین کے یاس بھیج دیا جائے اور جو بچھ وہ علیٰ کے بارے میں کہلوانا جائے ہیں کہد ہیں . گے۔ چنانچے ان کومعاویہ کے یاس بھیج دیا گیا۔اس موقع پرمعاویہ سے ان کا جو مکالمہ ہواہے وہ ان کی حق گوئی اور جرأت وہمت کی یا دگار مثال ہے۔ معاویہ: -اے اخور بیعہ اعلیٰ کے بارے میں تیری کیارائے ہے؟ عبدالرمن:- بيرمذكره جانے ويجيے، بہتر ہے كدبير بات مجھ سے نہ يوچھيے ۔ معاویی: - جب تکتم بینه بتاؤگے میں تمہیں چھوڑنے والانہیں۔ عبدالرحن: - میں گواہی دیتا ہوں کیلی بہت زیادہ ذکرِ خدا کرنے والے اور حق کا تھم دینے والے،انصاف قائم کرنے والے اورلوگوں سے درگز رکرنے والے تھے۔ معاویہ:- اچھا! عثان کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے؟ عبدالرحن :-انھوں نےسب سے بہلظ کم کا درواز ہ کھولا اور حق کے درواز ول کو ہلا ڈالا۔ بیٹن کرمعاویہ نے کہا کہ تُونے خودایے کوتل کیا اور میں نے بھی تجھ کوتل کیا۔ اس وقت بنی رہیدہ کا کوئی شخص موجود نہ تھا کہ ان کے بارے میں سفارش کرتا۔

اسیاب امرالمونین کا دو اور سب دیل مضمون کا خطالکھا۔
معاویہ نے ان کوزیا دکے پاس واپس کر دیا اور حسب ذیل مضمون کا خطالکھا۔
اتا بعد ہ معلوم ہو کہ تمہارے بیسے ہوئے لوگوں میں سب سے بدتریہ عزی ہے۔
اس کو ایسی سز ادے جس کا وہ اہل ہے اور بہت بری طرح قتل کر۔
زیا دکے پاس جب یہ پنچ تو اس نے ان کوشی عاطف میں بیسے کر زندہ گر وادیا
زیا دکے پاس جب یہ پنچ تو اس نے ان کوشی عاطف میں بیسے کر زندہ گر وادیا
(کال ۲۰۸۳ مطبری ۲۰۸۱)
جس وقت عزی اور کریم بن عفیف شعمی کومعاویہ کے پاس لے جانے لگے
جس وقت عزی اور کریم بن عفیف شعمی کومعاویہ کے پاس لے جانے لگے

بن وقت محزی اور کریم بن عقیف می لومعاویہ کے پاس کے جانے گئے ہیں توعزی نے حجری طرف خطاب کرے کہا''اے حجر! خدا آپ پررتم کرے، آپ کتنے اچھے برادرِایمانی تھے''۔

اتے میں ان دونوں کو لے کر لوگ دور نکل گئے۔ جب تک سامنا رہا جمر ان کی طرف دیکھتے رہے پھر کہا'' دوستوں کے تعلقات قطع کرنے کے لیے موت کافی ہے۔ طرف دیکھتے رہے پھر کہا'' دوستوں کے تعلقات قطع کرنے کے لیے موت کافی ہے۔ (طبری ۲:۵۵)

جناب عبدالرحمٰن جناب ججربن عدی کے ہم مسلک اور ساتھی ہے اور انھیں کے ساتھ جرم محبت امیر المومنین علیہ السّلام میں گرفتار کرے شام روانہ کئے گئے جب بہ قافلہ شام پہنچا اور مقام عذراء میں جو دشق سے دوفر سخ دور تھا تھہرایا گیا تو معاویہ نے ان لوگوں کے پاس ہدیہ بن فیاض قضا کی حسین بن عبداللہ کلا بی اور ابوشریف بدی کو سمجھانے بجھانے کے لیے شام کے وقت روانہ کیا ان میں ایک شخص یک چشم تھا رفقاء ججر میں سے کریم بن عفیف شعمی نے ایک یک چشم کو بھی آتے و کھر کر کہا کہ ہم میں سے نصف قتل کیے جا کیں گے نصف کو نجات مل جائے گئے سعد بن نمر ان جو جرم محبت کے گرفتاروں میں داخل تھے یہ سنتے ہی کہنے لگے گی سعد بن نمر ان جو جرم محبت کے گرفتاروں میں داخل تھے یہ سنتے ہی کہنے لگے ساتے والے بھے نجات مل جائے لیکن تو راضی وخوشنود رہے اور عبدالرحمن بن پالنے والے بھے تومعزز ومحتر مقر اردے اور ان کوذلیل ورسوا کر اور تو

Presented by Ziaraat.Com
Presented by: https://jafrilibrary.org

### 

یہ باتیں ہور ہی تھیں کہ پیامبرآ گئے اور معاویہ کا پیم ان لوگوں کوسنایا (فلاں فلاں) چھ آ دمی رہا کیے جاتے ہیں اور (فلاں فلاں) آٹھ آ دمی قتل کیے جائیں گے اس کے بعد دوسرے دن بعد نماز صبح قتل ہونے والوں میں سے ایک ایک آ دمی کوفل کرنا شروع کیا یہاں تک کہ چھآ دمی جام شہادت کی کرراہی جنت ہو گئے۔ اور صرف عبدالرحل بن حسان اور كريم بن عفيف باقى بيج ان لوگول نے قاصدوں سے کہا کہ ہم لوگ علی بن ابی طالب کے بارے میں وہی کہتے ہیں جومعاوید کہتاہے بیامبروں نے ان کی گفتگومعاوید کے یاس کہلا بھیجی معاوید نے حکم دیا کہان دونوں کو ہمارے پاس لاؤچنانچہ بید دونوں بزرگوارمعاویہ کے پاس آئے جب سامنے پہنچ تو کریم بن عفیف سعمی نے کہا کدا سے معاویہ خوف خدا کرے توبھی اس خالی گھر ہے اخرت کے باقی گھرجائے گا تجھ سے ہمار ہے ت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔معاویہ نے کہااچھا سے بتاؤتم علیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہوکر یم نے جواب دیا جوتم کہتے ہود ہی میں کہتا ہوں معاویہ نے کہا علی جس دین پر تھے اس سے برات کرتے ہو کریم نے بیسوال من کر پچھ جواب نہیں دیامعاویہ نے بھی بیرپنزئیں کہا کہوہ جواب دیںالغرض اپنے بعض اعزاء کی سفارش سے وہ اس شرط سے رہا کر دیے گئے کہ کوفیدوا پس نہ جا تھیں۔

معاویداس کے بعد جناب عبدالرحمٰن کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ آئے قبیلہ ربیعہ کے فردتم علیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہوعبدالرحمٰن نے کہا اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہ کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے معاویہ نے کہا بتانا بڑے گا کہ علیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہوعبدالرحمٰن نے کہا جب حضرت علیٰ کے

متعلق اظہار خیال ضروری ہے توسنو میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علیٰ ذکر خدا

ہمتعلق اظہار خیال ضروری ہے توسنو میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علیٰ ذکر خدا

ہمت کرتے ہے حق کا تھم دیتے ہے عدل وانصاف کو قائم کرتے ہے لوگوں کی

خطا نمیں معاف کرتے سے معاویہ نے کہا عثان کے متعلق کیا کہتے ہو جناب

عبدالرحمن نے کہا عثان پہلے وہ شخص ہیں جضوں نےظلم کا دروازہ کھول دیا حق کا

دروازہ بند کیا معاویہ نے کہا عبدالرحمن تم نے اپنے کولل کردیا۔ عبدالرحمن ہولے

نہیں میں نے تجھ کولل کیا الغرض معاویہ نے عبدالرحمن کو زیاد کے پاس واپس

کردیا اور اسے تحریر کیا کہ تونے جتنے افراد کو یہاں بھیجا تھاان میں سب سے

زیادہ برے عبدالرحمن ہیں اس لیے جس سزا کے یہ سختی ہیں ان کو وہ سزاد سے اور

ان کو بری طرح قبل کر جب عبدالرحمن زیاد کے پاس لائے گئے تو اس نے ان کو

مقام فس نا طف بھیج دیا اور زندہ قبر میں دفن کردیا۔

مقام فس نا طف بھیج دیا اور کریم جب معاویہ کے پاس عذراء سے لے جائے

مقام فس نا طف بھیج دیا اور کریم جب معاویہ کے پاس عذراء سے لے جائے

جناب عبدالرحلٰ اور کریم جب معاویہ کے پاس عذراء سے لے جائے جارہے تھے تو جناب عبدالرحمن نے جناب حجر بن عدی سے کہا کہ خدا آپ کو ہمیشہاہنے بارگاہ قدی میں رکھے آپ بہترین اسلامی بھائی تھے۔

(طبری جلد ۲ صفح: ۱۵۴ تا۱۵۵ اسے بعض جصحذف کے بعدلیا گیا)



### قبيصه بن ضبيعه عبسي

خُر بن عدى كے اصحاب اور ان كے پُرجُوش طاميوں ميں سے، جنگ نهروان ميں اميرالمونين كهمراه تھے۔ جب خارجيوں سے مقابله ہوا ہوا انسوں نيريد بن قيس كوللكاركر كها ہوا حكم الاالله توعباس بن شريك اور قبيصه بن ضبيعة العبيان نے ان كو جواب ديا اور كها يا اعداء الله اليس فيكم شريح بن اوفى المسرف على نفسه هدانت مرالا اشباهه فيكم شريح بن اوفى المسرف على نفسه هدانت مرالا اشباهه (طبرى ٢٩٠٣)

زیاد نے جب اصحاب ججر کوگرفار کرنا شروع کیا ہے تو قبیصہ بن صبیعہ کے پاس ای صاحب شرطہ شداد بن ہیم کو بھیجا۔ قبیصہ نے اپنی قوم والوں کو پکار ااور تلوار سونت کی۔ ربعتی بن خراش عبسی اور پچھلوگ ان کی قوم کے آپنچے۔ یہ پچھ زیادہ نہ تھے، قبیصہ لڑنے پرآمادہ ہوگئے، صاحب شرطہ نے کہاتم کو جان و مال کی امان دی گئی ہے پھر کیوں خود کو ہلاک کرتے ہو، یہ ن کران کے ساتھی بھی کہنے گئے کہ صاحب شرطہ بھی کہتا ہے اب اپنے کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ قبیصہ نے کہا۔ خداتم کو عقل دے یہ آیا گیا ہوا پسر فاحشہ اگر میں اس کے ہاتھ آگیا تو ہر گرنی نہیں سکتا۔ یہ ضرور مجھے تی کرے انھوں نے کہا ایسانہ ہوگا۔ قبیصہ نے گرنی نہیں سکتا۔ یہ ضرور مجھے تی کرے گا۔ انھوں نے کہا ایسانہ ہوگا۔ قبیصہ نے گرنی نہیں سکتا۔ یہ ضرور مجھے تی کرے گا۔ انھوں نے کہا ایسانہ ہوگا۔ قبیصہ نے

اسحاب امیر المونین میں دے دیا۔ زیاد کے آدمی ان کو لیے ہوئے زیاد کے آدمی ان کو لیے ہوئے زیاد کے آدمی ان کو لیے ہوئے زیاد کے پاس چلے۔ جب سامنا ہوا تو زیاد نے کہا، واللہ میں تجھے ایسی سز ادوں گا کہ یہ فتنہ و فسادا ٹھا نا اور حاکموں پر حملہ کرنا سب بھول جائے گا۔ قبیصہ نے کہا میں تو امان پاکر چلا آیا ہوں ، زیاد نے تھم دیا کہ اس کوزندان میں ڈال دیا جائے۔

(طبري ۲:۹ ۱۴ واغاني ۲۱:۸)

جس وقت مجراوران کے اصحاب کوزیاد کے سپاہی لے کر چلے ہیں اور قیدیوں کا یہ قافلہ محلہ عزرم تک پہنچا تو قبیصہ نے اپنے گھر کی طرف ایک نظر کی۔ دیکھا کہ ان کی لڑکیاں ایک بلندی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی ہیں۔ قبیصہ نے زیا آ کے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے اتن اجازت دو کہ اپنے عیال کو وصیت کرلوں۔ اجازت ملنے پر یہ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قریب پہنچ تو دیکھا کہ لڑکیاں رور ہی ہیں پچھ دیر یہ خاموش رہے۔ اس کے بعدان کو تسلی دلاسا دے کرخاموش کیا۔ جب سب خاموش ہو گئے تو حسب ذیل وصیتیں کیں۔

ترجمہ: اللہ عزوجل سے ڈروادر صبر کرو! میں اپنے اس سفر میں دو باتوں میں سے ایک کی ضرور امید کرتا ہوں، یا توشہادت! اور سے بہت بڑی سعادت ہے یا خیر وعافیت کے ساتھ واپسی اور سنو جوتم کورزق دیتا تھا اور تمہاری پرورش میں میرا مدوگار بہتا تھا وہ اللہ تعالی ہے، وہ زندہ ہے اور بھی مرنے والانہیں، جھے امید ہے کہ دہ تم کوضائع نہ ہونے دے گا اور تمہارے سلسلے میں میر الحاظ کرے گا'۔

یہ کہہ کر وہاں سے چل دیے اور اپنی برادری والوں کی طرف سے گزرے، سب لوگ ان کود کھے کران کے لیے دعا نیس ما نگنے لگے۔ قبیصہ نے کہا۔ ''جھے حتی ابنی جان عزیز ہے اتنابی اپنی تو م کی ہلاکت کا خیال ہے۔ اس وقت قبیصہ کو حتی ہاں عزیز ہے اتنابی اپنی تو م کی ہلاکت کا خیال ہے۔ اس وقت قبیصہ کو کھی ہدا مید ہوئی کہ بیلوگ مجھ کو چھڑ الیس گے۔ (طبری ۲۵۱: ۲۵۱)

#### اسحاب امر المونين أفي والمحالية

جناب حجر بن عدی کواسیر دمقیّد کرنے کے بعد زیا دابن ابیہ نے ان کے رفقاء کی گرفتاری شروع کی اور ان حضرات نے چھپنا شروع کیاان میں سے جوملتا تھا اسے قید خانہ میں بند کر دبتا تھا۔

ایک دن اس نے اپنے پولیس کے افسر شداد بن بیشم کو جناب قبیصہ کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا جناب قبیصہ نے اپنے قبیلہ والوں کو آ واز دی اورخود تلوار لے کرمقابلہ میں آگئے۔آپ کے بلانے پرربعی بن حراش اوران کے قبیلہ کے کچھاورلوگ امداد کے لیے آ گئے اور جنگ کاارادہ کیا شداد نے جب یہ کیفیت دیکھی توقبیصہ سے کہا آپ زیاد کے یاس چلیئے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی جان اور مال محفوظ رہے گا آخر آپ کیوں اپنے کو ہلا کت میں مبتلا کرتے ہیں اور ان کے ساتھیوں نے بھی کہا کہ جب امان دی جارہی ہے تو ہلا کت میں مبتلانہ ہو جیئے اورہمیں بھی ہلاکت ہے بچاہیے۔جناب قبیصہ نے کہاحرامزادہ ہے اگر میں اس کے قبضہ میں بہنچ گیا تو پھر کہیں بھاگ کرنہیں جاسکوں گا قید کردے گا یا قل كردے گا۔ قبيلہ والوں نے كہا ايسانہيں ہوسكتا ہے بالاخر اپنا ہاتھ اس كے ہاتھ میں دے دیاوہ لوگ ان کو لے کر زیاد کے پاس آئے۔ زیاد نے ان کود کیھتے ہی کہا کہ بہت سے قبیلہ ہیں جوعنقریب مجھے دین کے سبب سے تعزیت دیں گے (زیادنے بیجملة تعریض کے طور سے زبان پرجاری کیاتھا) قبیصه آگاہ ہو کہ میں عنقریب تم کوفتنوں میں پڑنے اور حکام کےخلاف شور وغل کرنے سے غافل اور بے پرواہ کروں گا۔ جناب قبیصہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں یہاں امان یانے کے بعد آیا ہوں۔زیاد نے علم دیا ان کو بھی قید خانہ میں بند كرد يا جائے۔(طبري جلد ٢ بسفحہ: ١٢٩)

Presented by Ziaraat.Com

زیاد نے جب حکم دیا کہ ان جانباز وں کوشام لےجایا جائے تو زیاد کواندیشہ

اسحابِ امر المومنين المحافظ ال تھا کہ مبادا ہل کوفیہ پھران لوگوں کوآ زاد کرالیں اس لیے وائل بن حجر اور کثیر بن شہاب کو حکم دیا کہ ان سب حضرات کو راتوں رات شہر سے باہر پہنجادیا جائے۔ جب ان کوسواری حبانہ عرزم پینچی تو قبیصہ جن کا گھر بھی وہیں واقع تھا اینے گھر کو دیکھا اتفا قاان کی نظراپنی لڑکیوں پریڑی جومکان کے او پرسے اس دروناک منظر کود کیور ہی تھیں قبیصہ نے پہرے داروں سے اجازت کی کہ میں ا پنے اہل عیال کو وصیت کر دوں لڑ کیوں کے پاس گئے تو انھوں نے چینیں مار مارکر رونا شروع کیا قبیصہ نے آخیں خاموش کیا اور کہا کہ تقوی اختیار کرواور صبر کرواس لیے کہ میں خدا سے اس راہ میں دوحسنات میں سے ایک کی اُمیدر کھتا ہول شہادت یا خیریت سے تم لوگوں کے یاس واپسی رہے تمہارے ضرور یات تو جواب تک تم کورزق دیتاتھا۔وہ اللہ ہے جوزندہ ہے اسے بھی موت نہ آئے گ مجھے أمید ہے کہ وہ تم کوضائع وبرباد نہ کرے گا۔ اور تمہارے لیے میری حفاظت كرے كايہ كہدكروہاں سے واپس ہوئے۔ (طبرى جلد ٢ منحد: ١٥٢)



# عاصم بنءوف بحثى

ابن عوف بحلّی کے نام سے مشہور ہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں میں ہیں، آپ کا شار راویانِ حدیث میں ہے۔ حافظ ابن عسا کر لکھتے ہیں کہ آپ نے ابوامامہ باہلی،عمیرمولیٰ ......اورعمرو بن شرجیل سے احادیث کی روایت کی ہے۔ چنانچہ ابواسحاق سبیعی اور دیگرمحدثین نے آپ سے روایتیں لی ہیں۔ابوز رعدہے جب عاصم کے بارے میں یو چھا گیا تو انھوں نے کہا" موصدوق" (ابن عساکر ١٣٩:٧)

علّامها بن حجر عسقلاني لكصة بي \_

روى عنه طارق بن عبدالرحمن الجِبلّي وابوَ اسحاق السبيعي وشعبة ومالك بن مغول و حجاج بن ارطاة وغيرهم قال يحيى بن معين كأن كوفيا قدم الشام وقال ابو حاتم صدوق يحول من كتاب الضعفاء يعني الذي للبخاري وذكره ابن حيان في الثقات وروى له ابن حيان في الثقات وروى له ابن حيان في الثقات وروى له ابن ماجة حديثا واحدا في فضل صلوة الرجل في بيته قلت قال البخاري لم يبثت حديثه وذكرة العقيلي في الصعفا (تهذیب التهذیب ۵۵:۵۵)

Presented by Ziaraat.Com Presented by: https://jafrilibrary.org



## سعيد بن تمران الهمداني الناعطي

امیرالمونین کے اصحاب میں ہیں نیزطبری کی تصریح کے مطابق آپ کے کا تب بھی رہ چکے سے۔ ابن عساکرنے ان کوتا بعین اہل کوفدے لکھاہے۔

( تاریخ این عسا کر۲: ۱۱۳)

ابنِ سعد نے ان کے تذکر ہے میں لکھا ہے: سعید بن نمر ان علی کے اصحاب میں تھے، آپ نے ان کوعبیداللہ بن العباس بن عبدالمطلب کی ہمرا بی میں یمن کا گورنر بنا کر بھیجاتھا۔ (طبقات ابنِ سعد ۲۰۲۲)

اس کی تائید سیدرضی جامع نہج البلاغہ کے بیان سے بھی ہوتی ہے جیسا کہ انھوں نے ایک خطبے کے ذیل میں لکھاہے:-

''جس وقت معاویہ کے اصحاب کی پورش کی خبریں امیر المومنین کو پینی ہیں اور بسر بن ارطاق نے بین کے عامل عبیداللہ بن العباس اور سعید بن نمران پر قابو پالیا۔ تو بید دونوں حضرات امیر المومنین کی خدمت میں آئے ،اس وقت آپ اپنے اصحاب کے جہاد سے جی چرانے پر بہت کبیدہ خاطر ہوئے اور حسب ذیل خطبہ ارشا دفر مایا۔

أنبئت بُسرا قداطلع على اليبن ---الخ

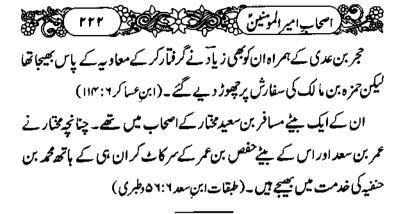



## ربيعه بن ناجدِاز دي

تابعین الم کوفد ہے ہیں۔ علامہ ابن مجرعسقلانی لکھتے ہیں۔

ر بیعہ بن ناجداز دی ، ان کوالاسدی الکوفی بھی کہا جاتا ہے ، انھوں نے علی بن ابی طالب ، ابن مسعود ، عباد ق بن صامت رضی الله عنهم ہے روایت کی ہے اور ان سے ابوصادق از دی نے! کہا جاتا ہے کہ بیا بوصادق ان کے بھائی ہے۔ ابن ماج حبان نے ثقات میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ابن ماجہ میں ان سے ایک صدیث حبان نے ثقات میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ابن ماجہ میں ان سے ایک صدیث اقامت عدود کے بارے میں مروی ہے۔ اور دوسری خصائص میں علی کی فضیلت میں۔ علی نے ان کو کوفی تابعی اور ثقہ کہا ہے اور ذہبی کی تحریر میں نے پڑھی جو ان کھی طرح بہجانی نہیں جاتی۔ (تہذیب المہذیب ۱۳۱۳)

زیاد نے جب ججر بن عدی کے تعاقب میں اپنے سیا ہیوں کوروانہ کیا تو ججر بن

زیاد نے جب مجر بن عدی کے تعاقب میں اپنے سیامیوں کوروانہ کیا کو مجر بن عدی محلہ از دمیں پہنچ کران ہی کے گھر میں پناہ گیر ہوئے تصاور ایک دن رات وہاں قیام کیا۔ (طبری ۲-۱۳۷)



# عبد الرحم<sup>ا</sup>ن بن محرز الكندى المحي

مجر كر ركم حاميول ميں تھے۔ جنگ صفتين ميں امير المومنين كى طرف عيشريك تھے۔ طبرى ميں ہے كہ جنگ ميں المي شام كا ايك شخص جب مُبارز طلب ہوا ہے تو اس كے مقابلے كو يہى عبد الرحمٰن بن محرز گئے ہيں۔ دونوں ميں وير تك مقابلہ ہوتار ہا۔ اس كے بعد عبد الرحمٰن نے شامى پر حمله كيا اور اس كى گردن پر نيز كا واركر كے نيچ گراديا۔ اس كے بعد جب قريب پنچ تو اس كے ہتھيا راور نيز كا واركر كے نيچ گراديا۔ اس كے بعد جب قريب پنچ تو اس كے ہتھيا راور زره أتارى۔ اس وقت معلوم ہواكہ وہ ايك مرومِش تھا۔ كہنے لگے۔ انّا دلله لهن احسود (طبري ۲۱)

زیاد نے جب جحر بن عدی کے تعاقب میں اپنے آدمیوں کو بھیجا تھا اس وقت بیان کے ہمراہ تھے۔ جب زیاد کے سپاہی قریب آپنچے تو عبدالرحمٰن بن محرز نے اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ایک گھٹے تک ان کا مقابلہ کیا۔ بعد میں پج کرنگل گئے۔ (طبری۲:۱۳۱)



## عبيده بن عمروبدي

بنوبد كے ايك معزز فروتھے۔ علّامه ابن اثير لکھتے ہيں -

عبیدہ نہایت دلیراور بہت عمدہ شاعر تھے۔اور تشیع اور حفرت علیٰ کی محبت میں نہایت شدیداور غالی تھے۔( کامل )

مجر بن عدی کے پُر جوش حامیوں میں تھے۔ زیاد نے جب ججر کے تعاقب میں اپنے آ دمیوں کو بھیجا ہے تو اس دفت پی ججر کے ہمراہ تھے۔ جب اس کے سپاہی قریب پہنچ گئے تو عبیدہ بن عمر و بدی نے مع اپنے ساتھیوں کے نہایت دلیری سے ان کامقابلہ کیا۔ اس ہنگا ہے میں دہ زخی بھی ہوئے۔ (طبری ۲۲)

مختار جب قاتلانِ حسین کے انقام کی غرض سے کوفہ روانہ ہوئے تو راستے ہیں جب بنو بدو کی طرف سے گزرے تو عبیدہ بن محر والبدی سے ملاقات ہوئی ، مختار نے ان کوسلام کیا اور کہا کہ' نصرت اور فتح تم کومبارک ہوتم ابوعم و ہواور بہت اچھی رائے رکھتے ہو، خدا تمہارے کسی گناہ کولگائے نہیں رکھے گا بخش دے گا'۔ عبیدہ نے کہا' نخدا تم کو بھی اچھی خوشخبریاں سنائے لیکن تم ہمارے لیے عبیدہ نے کہا ہاں مجھ سے آج رات کو ملنا اس کے بعد جب وہ اپنے گھر چلے واپس آؤگے توشیعہ ان کے بیاس آنے جانے لگے۔ اسلیمل بن کثیر اور اس کے بھائی اور



عبیدہ بن عمرو بھی آئے ، مختار نے ان سے سلیمان بن صرد کا حال دریافت کیا انھوں نے بتلایا کہ وہ منبر پر بیٹے ہوئے ہیں۔ بین کراس نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر اپنا مقصد ان پر ظاہر کیا اور ان سے امداد کا طالب ہوا چنانچے سب لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ (ابن اثیروا قعات ۲۴ھ)

# ارقم بن عبداللد الكندي

حافظ ابن عساکرنے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ آپ تابعین اہل کوفہ سے ہیں۔ حجر بن عدی کے ہمراہ جن بارہ آ دمیوں کو گرفتار کر کے مرج عذر ابھیجا گیاان میں آپ کا نام بھی ملتا ہے لیکن نبائل بن حجر کی سفارش سے حیوڑ دیے گئے۔ (ابن عسا کر جلد ۲)

# ورقاء بن می انجلی

امیر المونین علی بن ابی طالب کے اصحاب میں ہیں، جنگ صفتین میں ان کے ہمراہ پائے جاتے ہیں۔ چنانچ تحکیم کے اقرار نامے پر گواہوں میں آپ کا نام بھی ماتا ہے۔ (طری ۲۰/۱)



## صعصعه بن صوحان العبري

نام ونُسَب:

صعصعه نام، کنیت ابوعمراورابوطلحه، قبیله عبدالتیس کی ایک معزز اور نمایاں فرو تھےسلسلۂ نئسب اس طرح ہے:-

صعصعه بن صوحان حجر بن الحارث بن ججرص بن صیره بن حدرجان بن عساس بن لیٹ بن حداد بن ظالم بن دھل بن عجل بن عمرو بن ودیعه بن افصی بن عبدالقیس بن افصی بن دعمی بن جدیله بن اسد بن رسیعه بن نزار

(طبقات ابن معد۲: ۱۵۴)

#### اسلام:

صعصعه کی زندگی کا بیر پہلو بالکل تاریکی میں ہے کہ وہ کب اسلام لائے؟
علامہ ابن عبدالبر نے استیعاب میں صرف اس قدر لکھا ہے کہ صعصعہ عبدرسالت
ہی میں اسلام کے شرف سے بہرہ انداز ہوگئے تھے لیکن آنحضرت صلی الله علیہ
وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں کی ، نہ آپ کودیکھا: - (استیعاب ۵۳۲)
علمہ فضل ن

صعصعه اپنی قوم ،قبیله عبدالقیس کے سرداروں میں تھے۔ ابنِ عبدالبرنے ان

ان کا شارامیرالمونین علی بن ابی طالب علیه السلام کے ان اصحاب میں ہے جن کو آپ کی فصاحت و بلاغت اور مختلف علوم سے بہر و وافر حاصل ہوا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس، باوجود اپنے تبحر علم کے ان کو' باقرِ علم العرب کہا کرتے سے (مرق ن الذہب ۲: ۱۲۳) امام شعبی جن کا شار آئم کمدیث میں ہوتا ہے صعصعہ کے حلقہ تلا ندہ میں سے ان کامشہور قول ہے، کنت اتعلمہ منہ الخطب کے حلقہ تلا ندہ میں سے ان کامشہور قول ہے، کنت اتعلمہ منہ الخطب (تہذیب المہذیب سے بھی ان کامشہور قول ہے میں ضحیعہ نہ حصصعہ نہ صرف ایک عالم اور خطیب سے بلکہ راوی حدیث ہونے کی حیثیت سے بھی ان کا درجہ کا فی بلند ہے۔ علامہ ابن مجرعسقلانی ان کے تذکر سے میں لکھتے ہیں:۔

صعصعہ نے حضرت عثمان، حضرت علی اور ابن عباس سے احادیث کی روایت
کی ہے اور اُن سے ابوالحق سبیعی ، ابن بریدہ، شعبی ، مالک بن عمیر اور نہال بن
عمر و وغیرہ جیں ابن سعد کا قول ہے۔ صعصعہ ثقہ گر قلیل الحدیث ہے ، ابن حبان
نے بھی ثقات میں ان کا ذکر کیا ہے اور عبداللہ بن بریدہ نے سنن ابی داؤد میں ان
سے حدیث کی روایت کی ہے۔ (تہذیب التہذیب، ۲۲۳۳)

حافظ ذہبی نے لکھاہے۔صعصعہ ثقہ اور معروف تھے

ابنِ عسا کرنے صعصعہ کے ذکر میں مذکورہ بالا اقوال ہی کوفقل کیا ہے اور ان سے مردی حسب ذیل تین احادیث بھی نقل کی ہیں جوانھوں نے حضرت علیٰ سے روایت کی ہیں۔

#### المونين الموني

(۱) رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم نے ممانعت فرمائی ہے کہ ہم ریشم سے سسی چیز میں کوئی فائدہ حاصل کریں۔

(۲) اور حافظ نے بطریق ابی شیب، اُن (صعصعه) سے علی اِبنِ ابی طالب کی زبانی روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہے ہم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چکنی مٹی کے کوزوں ، شراب سازی کے ظروف، نبیذ خرما اور جَوکی شراب، سونے کی انگوشی ریشم پہننے اور کمان لگانے سے منع فرمایا ہے۔

(۳) اور حافظ نے اپنی اسناد کے ساتھ صعصعہ سے، انھوں نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، وہ فر ماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ (وآلہ) وسلم نے فر مایا ہے، بیشک بیان میں جادو ہے اور شعر میں سحکمتیں اور طلب علم میں جہل اور قول میں عاجزی ہے۔ (تاریخ ابن عماکر ۲:۳۳)

#### صعصعه اورحضرت عمر:

صعصعہ چونکہ عہدِ رسالت ہی میں اسلام لے آئے تھے اس لیے انھوں نے چاروں خلافتوں کا زماند ویکھالیکن ان کے حالات سے تاریخ اتنی خاموش ہے کہ اسلام لانے کے وقت سے حضرت ابو بحر کے زمانے تک ان کی زندگی بالکل تاریکی میں ہے، البتہ حضرت عمر کے عہدِ خلافت میں ان کا ایک واقعہ ملتا ہے جس کو ابنِ عبد البرنے دا تعیعاب "میں اس طرح نقل کیا ہے۔

ایک مرتبہ حضرت ابومولی اشعری نے جو حضرت عمری طرف سے کونے کے گورز تھے، مرکزی حکومت کو بچھ مال بھیجا جو ایک لاکھ درہم کی شکل میں تھا، حضرت عمر نے وہ سب روپید مسلمانوں میں تقسیم کر دیالیکن بچھ درہم اس میں سے باتی رہ گئے ،اس کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہوا کہ کہاں صرف کے جا کی، حضرت عمر بید دیکھ کرمنبر پر گئے اور خطبہ پڑھنے کے بعد کہا۔ اے

#### عهدِعثاني:

صعصعہ بدوفطرت سے ایک بے باک اور حق گوطبیعت لے کرآئے تھے، ان کا یہ جو ہر ہرعہد میں نمایاں رہاہے، خصوصاً حضرت عثان کے زمانے میں جب کہ تمام قلم واسلامی پر بنی اُمنے کا تسلط تھا، صعصعہ کے لیے خاموش بیٹھنا ناممکن تھا اس لیے یہ پورادوران کے لیے ابتلاوآ زمائش کا دور ہے۔

اس عہد کا سب سے پہلا واقعہ وہ ہے جس کوشیخ الطا نفیہ نے امالی میں خود صعصعہ کی زبانی روایت کیا ہے۔

صعصعہ کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ ایک مصری وفد کے ہمراہ حضرت عثمان کے پاس گیا، ان کو جب ہمارے آنے کی اطلاع ہوئی توکہلا بھیجا آپ لوگ اپنے کسی نمائندہ کو بھیج دیں جو مجھ سے بات چیت کر سکے۔مشورے کے بعدلوگوں نے مجھ ہی کو اس کے لیے انتخاب کیا، میں جب پہنچا تو مجھ کو دیکھ کر حضرت عثمان نے کہا۔'' یہ نوعمر لڑکا مجھ سے کیا بات چیت کرے گا''، میں نے جواب دیا، ''میر المومنین یا علم اگر عمر پر موقو ف ہے تو پھر نہ میرے لیے اس میں سے بچھ

المحاب المرالمونين المحاب المرالمونين المحاب المرالمونين المحاب ا

حصہ ہے نہ آپ کے لیے کی علم سکھنے پر ہے''۔حضرت عثمان میرے اس جواب یر قائل ہوئے اور کہا!''اچھا، جو کچھ کہنا ہو کہؤ''! میں نے بی آیت پڑھی:-

" بسم الله الرحن الرحيم، ان مكتلهم في الارض، اقاموا الصلوة واتوالزكوة وامروا بالبعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور".

(ترجمہ) بہم اللہ الرحمن الرحیم!اگر ہم ان کوزمین میں حکمین عطا کر دیں تو وہ نماز قائم کر دیں گے اور زکوۃ دیں گے، اچھی باتوں کا حکم دیں گے اور بُری باتوں سے روکیں گے اور اللہ ہی کی طرف تمام امور کا انجام ہے۔

حفزت عثان نے کہا۔'' بیآیت تو ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے'' میں نے کہا'' تو پھرامر بالمعروف اور نہی عن السنکر کا فرض کیوں نہیں اوا کرتے''، حضرت عثمان نے کہا!اس کوچھوڑ واورآ گے بڑھو!اس پر میں نے بیآیت سنائی۔

"بسم الله الرحن الرحيم! الذين اخرجوا من ديارهم بغيرحقّ اللا ان يقولوا ربنا الله"

رتر جمَّہ) بہم اللہ الرحمن الرحيم! وہ لوگ جواپئے شہروں سے نکالے گئے ہیں۔ بغیر کسی حق کے بجزاس کے کہوہ پیر کہتے تھے، ہمارارب اللہ ہے۔

حضرت عثمان بولے۔'' بیآیت بھی ہارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے'' میں نے جواب دیا۔'' اچھا تو جو پچھآپ نے اللہ کے مال میں سے لیا ہے وہ ہم کو

عطا سیجے'' اس پر حضرت عثان برہم ہو کر ہولے۔

''اے لوگو! تم پرسننا اور اطاعت کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور فرو واحد کے ساتھ شیطان ہے، پس اس شخص کی بات پر کان مت دھرو یقینا شخص نہ ہے جھتا ہے کہ اللہ کون ہے؟ اور اللہ کہاں ہے؟''

اسماب امر المونين المرالمونين السيال المونين السيال المرالمونين السيال المرالمونين السيال المرالمونين السيال المرالمونين السيال المرالمونين السيال المرالمونين السيال المراكم مراكبين "ربتنا المعنا سادتنا و كيراء نا فاضلونا السبيلا" (اے ہمارے رب مراول كي اطاعت كي، پي انھوں نے ہم كوراوح ت

آپ کا دوسرا تول، کردیس بینیس مجھتا کہ اللہ کون ہے ''؟ توسنے سفاق الله در بہنا ور بہار ہے اور ہمارے پہلے در بہنا ور بہار ارب ہے اور ہمارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے ) تیسرا قول کہ میں بینیس مجھتا ، اللہ کہاں ہے؟ اس کا جواب بھی سنیے فاق الله تعالیٰ لبالمر صاد (بیشک اللہ تعالیٰ سسسس) دروی کا بیان ہے کہ اس پر حضرت عثمان غضبنا ک ہوگے اور بیلٹانے کا حکم دروی کا بیان ہے کہ اس پر حضرت عثمان غضبنا ک ہوگے اور بیلٹانے کا حکم درے دیا اور دروازے بند کر لیے۔ (امالی شنخ اطا کفہ ۱۵۸)

اس روایت کا آخری مکڑا حافظ ابنِ عسا کرنے اپنی تاریخ (۲ / ۲۴ م) میں بھی نقل کیا ہے۔

#### صعصعه اورسعيد بن العاص:

• ساھیں حضرت عثان نے ولید بن عقبہ کومعزول کر کے اس کی جگہ سعید بن

المحاب اير الموشين المحافظ المحاب المراكم المحابية

العاص کوکوفے کا گورز بنا کر بھیجا اس نے آتے ہی وہاں کے لوگوں پرزیاد تیاں شروع کردیں، صعصعہ اس وقت کوفے ہی میں موجود تھے، ان کی طبیعت سے یہ بات بالکل بعید تھی کہ حکام کے غیر عاد لانہ اور مستبدا نہ رویے پرخاموش بیٹے رہیں چنانچہ کئی مرتبہ سعید بن العاص سے ان کا اختلاف ہوا، ان میں سب سے پہلا واقعہ ہاشم بن عتبہ بن الی وقاص کا ہے جس کی تفصیل ہے۔

ایک مرتبہ رمضان کی ۲۹، کوسعید بن العاص نے لوگوں کو جمع کر کے کہا۔
'' آپ میں سے چاند کس نے دیکھا ہے' سب لوگوں نے متفقہ طور پر کہا۔'' ہم نے نہیں دیکھا ہے' اس پر سے بیان تھا کہ' میں نے دیکھا ہے' اس پر سعید بن العاص نے طنز کے طور پر کہا۔'' اس کائی آئھ سے تو نے چاند دیکھا ہے' '؟ ہاشم کو اس پر غصر آگیا اور کہا'' آپ میری آئھ کا مجھ کو طعنہ دیتے ہیں۔ حالا نکہ یہ آئکھ اللہ کے راستے میں گئی ہے' ۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ ان کی آئکھ اور جنگ اور جنگ برموک میں جاتی رہی ہی ، اس کے بعد ہاشم اپنے گھر میں چلے گئے اور جنگ پر موک میں جاتی رہی تھی ، اس کے بعد ہاشم اپنے گھر میں چلے گئے اور افظار کرلیا۔ دوسرے دن شبح سے ان کے پاس لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا اس کی خبر سعید بن العاص کو پنجی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر خوب ز دو کوب کرائی اور اس کا گھر جلادیا۔

اس واقعے سے کونے میں عام بے چینی پیدا ہوگئ اور ہاشم کی بہن ام الحکم بنت عتبہ بن ابی و قاص جومہا جرات میں تھی اوران کے چیانا فع بن ابی و قاص نے مدینے میں آ کر سعد بن الی و قاص سے اس واقعے کا ذکر کیا، انھوں نے جاکر حضرت عثمان سے اس کی شکایت کی ،حضرت عثمان نے جواب دیا۔

"سعيد لكمر بها شيم اضربوه بصربه و دار سعيد لكم بدار هاشمفاحرقوها"

اسی اسی المونین کی اسی المونین کا اسی المونین کی اسی کے بدلے تمہارے واسط سعید ہے، جس طرح اس نے ہاشم کو مارا ہے تم اسی کو ماروا ور ہاشم کے گھر کے عوض تمہارے لیے سعید کا گھر ہے اس کو جلا والو! چنا نچے عمر بن سعد بن ابی وقاص جو اس وقت لڑکا ہی تھا آگ لگانے کے ارادے سعید کے گھر بہنچ گیا۔ حضرت عاکشہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو انھوں نے اس کو بلا بھیجا اور اس ارادے سے بازر ہنے کو کہا، اس طرح بات رفع وقع ہوگئی۔ صعصعہ پر بھی اس واقعے کا بے صدائر ہوا وہ اپنے اصحاب کو ساتھ لے کر حضرت عثمان کے پاس گئے اور سعید کی معزولی کے لیے ان سے درخواست کی۔ صعصعہ کے ساتھ اس موقعے پر حسب ذیل لوگ ہے۔

"مالکِ اشتر، یزید بن کفف، ثابت بن قیس، کمیل بن زیاد نخعی، زید بن صوحان عبدی، حارث بن عبدالله الاعور، جندب بن زبیر از دی ابوزینب از دی، اصغر بن قیس الحارثی" (طبقات ابن سعد ۲۲۵ ۲۳۵)

دوسرا واقعہ اس سلسلے کا وہ ہے جس کومؤرخ کامل نے اپنی تاریخ میں اس طرح نقل کیا ہے۔

سعید بن العاص جب کوفے کا گورز ہوکر آیا تو یہاں اس نے روسا۔ شہراور ابل قادسیہ سے مراسم بڑھائے، وہ ہرروز رات کوایک مجلس منعقد کیا کرتا تھا، جس میں ہرخض کوشر کت کی اجازت تھی، ایک دن جب کداس کی صحبت میں مالک بن کعب ارجی، اسود بن بزید، علقمہ بن قیس نخعی، ثابت بن قیس ہمدانی، جندب بن زیر غامدی، جندب بن کعب از دی، عمرو بن الحمق، صعصعہ بن صوحان، زید بن صوحان، زید بن صوحان، ابن الکواء، کمیل بن زیاد، عمیر بن ضائی، طلیحہ بن خویلد وغیرہ بیشے صوحان، ابن الکواء، کمیل بن زیاد، عمیر بن ضائی، طلیحہ بن خویلد وغیرہ بیشے ہوئے تھے، سعید نے اثنا کلام میں کہا تھن السواد بستان قریش سے سے بی اور جتنا زین قریش کے باغات ہیں، ہم جتنا جا ہیں اس میں سے لے سکتے ہیں اور جتنا زین قریش کے باغات ہیں، ہم جتنا جا ہیں اس میں سے لے سکتے ہیں اور جتنا

چاہیں چھوڑ دیں، عبدالرحمن بن جیش نے جواس کے اہل شرط میں تھا کہا''صدق الامیر'' امیر نے تھے کہا، اس پرتمام حاضرین اس پرٹوٹ پڑے اور زود کوب شروع کر دی اور کہا۔''اے دشمن خدا! امیر کی خوشنو دی میں باطل کی جمایت کرتا ہے''! سعید کو اس پر غصہ آگیا اور ان سب لوگوں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ دوسرے روزضج کو جب بیلوگ مسجد میں آئے تو لوگوں کو سعید کے خلاف بھڑکا یا اور کہا!''تمہارے امیر کا بیگان ہے کہ بیسب باغات اس کے اور اس کی قوم کے بیں حالانکہ ہم نے اپنے زور بازوسے ان کو حاصل کیا ہے، شم بخدا! ہم نے اس بین حالانکہ ہم نے اپنے زور بازوسے ان کو حاصل کیا ہے، شم بخدا! ہم نے اس بین حالانکہ ہم نے اپنیں کی بیعت نہیں کی ہے'۔

سعید اور دیگر اشراف کوفہ نے اس کی شکایت حضرت عثمان کولکھ جیجی اور سے سفارش کی کہ ان لوگوں کو کو سے نکال دیا جائے ۔ حضرت عثمان نے اس کے جواب میں لکھ کر بھیجا کہ ان کو معاویہ کے پاس بھیج دیا جائے اور معاویہ کو حسب ذیل خط لکھا۔

''چندلوگ جوفتنہ وفساد کے لیے مخلوق ہوئے ہیں،تمہارے پاس بھیج جاتے ہیں،تم ان کی نگرانی اوراصلاح کرو،اگروہ اصلاح پذیر ہوجا ئیں تو خیراورا گرتم کو بھی عاجز کریں تومیرے پاس بھیج دو!''

غرض کہ حضرت عثان کے علم کے بموجب ان کومعاویہ کے پاس بھیج دیا گیا، پیلوگ جب دہاں پہنچ تو معاویہ نے ان کو کنسیہ مریم میں اتارااور جووظا کف اور تخواہیں ان کوعراق میں ملتی تھیں بدستور جاری رکھیں اور صبح وشام ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ (تاریخ کال ۵۸:۳)

#### صعصعه اورمعاویه کے مکالمے:

ایک روز حالت قید میں معاویدان لوگوں کے پاس آئے اور حسب ذیل گفتگو کی۔

اسحاب امیرالموسین کے دی ہوش اور سمجھ دارقوم ہو،تم نے اسلام کا شرف عاصل کیا ہے، بڑے بڑے بڑے گردن کشوں پر غالب آئے اور ان کے مملوکات پرتم قابض ہوئے، میں نے سنا ہے کہتم لوگ قریش کی برائیاں بیان مملوکات پرتم قابض ہوئے، میں نے سنا ہے کہتم لوگ قریش کی برائیاں بیان کرتے ہو حالانکہ اگر قریش نہ ہوتے توتم لوگ ذلیل وخوار رہتے کیونکہ تمہارے کہ آئمہ تمہاری سپر ہیں، پس اپنی سپر کوتوڑنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہاری سپر ہیں، پس اپنی سپر کوتوڑنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہارے ان ایر تمہارے حقوق کا لحاظ مراہے ہیں اور تمہارے حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں، بخدا! اگر تم ان سے منحرف ہوجاؤ گے توتم کو اللہ تعالی ضرور کسی بلا میں گرفتار کرے جس کوجس کو تمہارے گا

صعصعه: -اےامبرآپ نے جو قریش کا ذکر کیا ہے توسنیئے! وہ کسی زمانے میں باعتبار تعدادِنفوں ہم ہے زیادہ نہ تھے اور نہ جاہلیت میں ان کا کوئی قابل لحاظ درجه تفاجس سے آب ہم کوڈراتے ہیں نیز آپ کا بیکہنا تمہارے آئمہ تمہاری سیر ہیں اس کا جواب بیہ کہ جب سرٹوٹ جائے گی تو ہم خودسینہ سپر ہوجا تیں گے۔ معاویه: - اب میں نےتم کو پہچانا اور سمجھ لیا کہ تمہاری کم عقلی نےتم کومغرور کیا ہے، پھرصعصعہ سے نخاطب ہو کر بولے۔اے صعصعہ! تم ان کے خطیب اور پیشوا ہو، میں تم میں بھی عقل کا مادّہ زیادہ نہیں یا تا اور نہتم میں اسلام کی محبت دیکھتا ہوں ہے جھے بتاؤ کہ تمہاری قوم کی شان کو کس نے بڑھایا ہے، بیتم کو نہ معلوم ہوگا،لو میں تم کو بتا تا ہوں کہ اسلام و جاہلیت دونوں ز مانوں میں قریش کی عزت الله تعالیٰ کی طرف ہے تھی اور ہے ، نہ کثرت وقوت کے سبب سے ، اللہ نے ان کو عزت دحرمت عنايت فرمائي تقي ان كو بامروت منتج النسب اور ذي شعور پيدا كيا ہے۔ان کواینے گھر کا مجاوراوراپنے حرم کا محافظ بنایا ہے، پس کیا تمہارے ملک اورقوم میں کوئی عربی ، عجمی ، سیاہ اور سرخ ایسا ہے جس کواللہ نے بیکر امتیں مرحمت

# اسحاب امیر الموسین کی ہوں ، جب عالم میں کفر و الحاد بھیلا تو اللہ نے قریش ہی میں سے ایک نبی مبعوث کیا جس نے ایک نبی مبعوث کیا جس نے کفروبت پرتی کی سیاہی دور کر کے تو حید کا چراغ روش کیا ، اللہ نے اس نبی کے لیے جو اصحاب منتخب فر مائے وہ بھی قریش ہی سے ہیں جن سے اسلام کی بنامضبوط ہوئی اور بعدر سول منصب خلافت ہے۔

وہ سر فراز ہوئے اور بیشک وہ ای کے لائق تھے تم لوگ بالکل بے عقل اور یے شعور ہو''۔

معاویہ یہ کہہ کر خاموش ہوگئے۔ صعصعہ نے ان باتوں کا کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور اپنے ہمراہیوں سمیت اٹھ کر چلے آئے۔ چند دن کے بعد معاویہ نے ان لوگوں کو پھر بلوایا اور کہا۔" تم لوگ جہاں چاہو چلے جاؤ، تمہاری ذات سے اللہ تعالیٰ نہ کسی کوفع پہنچائے گانہ نقصان اور اگرتم نجات کے خواہاں ہو تو جماعت کو نہ چھوڑ واور کفرانِ نعمت سے باز آؤ! میں تمہاری بابت امیر المونین عثان کو کھوں گا''معصعہ یہ یہ کرخاموش ہو گئے اور معاویہ نے حضرت عثان کو حسب ذیل خط کھا۔

''ا تابعد، میرے پاس چندلوگ آئے ہیں جن کو نہ عقل ہے نہ ان کو دین کا پاس ہے البتہ فتنہ و فساد اور اہل فر مدکے مال نے ان کو رنج میں ڈال رکھا ہے بقینا اللہ تعالیٰ ان کو کسی بلا میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، ان کا کام صرف فتنہ آگیزی ہے، ان سے نیک کی امید کم ہے اور برائی کا اندیشہ زیادہ''۔

دوسری روایت میں اتنازیادہ ہے کہ معاویدان لوگوں کے پاس آئے اور کہا۔ ''بخدا! میں تم کوکس الی بات کا حکم نہیں دوں گاجس کو میں اپنے نفس اور اپنے اہل کے لیے پسند نہ کروں، قریش جانتے ہیں کہ ابوسفیان اپنے قبیلے میں سب

اس اس اس اس اس المونین اس کیز کے جواللہ نے اپنے نبی کے لیے قرار دی اور اس نے ان کو برگزیدہ بنا یا اور نبوت سے سرفراز کیا اور میں سجھتا ہوں کہ اگر تمام بنی آدم ابوسفیان کی اولا دہوتے توسب کے سب دورا ندیش اور عقل مندہوتے '' بنی آدم ابوسفیان کی اولا دہوتے توسب کے سب دورا ندیش اور عقل مندہوتے '' آپ غلط کتے ہیں اس لیے کہ انسانوں کو اس نے پیدا کیا کیا ہے، جو ابوسفیان سے بہتر تھا (آدم) جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ابنی روح اس میں پھو تھی اور فرشتوں کو اس کے سجدہ کا تھم دیا، پھر بھی ان میں نیک اور بد بیو تو ف اور عقل مندسب قسم کے ہیں''۔
دوسرے دن پھر معاویہ آئے اور کہا۔

"ا \_ اوگو! بھلائی کی طرف پلٹ جاؤیا خاموش ہوجاؤاورا پینے ،اپنے اہل اورمسلمانوں کے فائدہ میں غور کرؤ'' اِصعصعہ نے کہا۔'' آپ اس نصیحت کے اہل نہیں ہیں نیزاس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اللہ کی نافر مانی میں آپ کی اطاعت کی جائے''، معاویہ نے کہا۔'' کیا میں نے پہلے ہی پہیں کہددیا تھا کہ میں تم کواللہ ہے ڈرتے رہنے اوراس کے نبی کی اطاعت کا حکم دوں گا اور بیرکتم سب ل کر الله کی ری کو پکڑلوا ورتفر قداندازی ندکرو''اس کے جواب میں صعصعہ اوران کے ساتھیوں نے یک زبان ہو کر کہا ہے ' غلط ہے، آپ نے ان تمام چیزوں کے خلاف تحكم ديا ہے جن كورسول كے كرآئے تھے''،معاويدنے كہا۔'' اگريس نے ایسا کیا ہے تو اللہ سے اس کی تو ہرکرتا ہوں اور ابتم کو اللہ سے ڈرتے رہے اور اس کی اوراس کے رسول کی اطاعت اور جماعت سے منسلک ہوجانے کا حکم دیتا ہوں نیزید کتم اینے آئمہ کی عزت کرواوراحسن طریقے سے ان کی رہنمائی کرو'' صعصعہ بولے "جمآب کو بی تھم دیتے ہیں کہآب این اس عبدے (خلافت) ہے دستبر دار ہوجائیں اس لیے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ

اسحابِ الموتين سے زیادہ اس منصب کے حقد ار ہیں، جن کے باپ آپ کے باپ سے زیادہ قديم الاسلام بين اورخود بھي وه آپ ہے زياده اسلام ميں خالص بيں۔''معاويہ نے کہا۔ درست ہے''!میراغیرضرورمجھ سے زیادہ قدیم الاسلام ہے کیکن میرے ز مانے میں کوئی دوسر اتخص ایسانہیں ہے جومجھ سے زیادہ خلافت کا باراٹھانے کی طاقت ركها ہوا گراییا ہوتا توعمر بن الخطاب مجھ کوانتخاب نہ کرتے اس لیے مجھ کو سے زیبانہیں ہے کہ اینے عہدے سے دست بردار ہوجاؤں اور امیرالمونین کی رائے میں یہ بات درست ہوتی تو ضرور مجھ کولکھ جیجتے اور میں اینے عہدے سے الگ ہوجا تا پس اے صعصعہ! سوچواور توقف کرواس لیے کہ بیہ باتیں شیطان کی طرف سے ہیں اور قتم میری زندگی کی اگرتم لوگوں کی رائے پر امور کا فیصلہ كياجائة تومسلمانوں كے ليے نه كوئى دن فلاح پذير ہوسكتا ہے نه كوئى رات ، پس بھلائی کی طرف پلٹو! مجھے بیڈ رہے کہتم شیطان کے پیچھے پیچھے چل پڑواوروہ تم کو جلدیا بدیر ذلت ورسوائی کے گڑھے میں گرادے اس بات پرصعصعہ اوران کے ساتھی معاویہ پرجھیٹ پڑے اوران کےسراور داڑھی کے بال پکڑ کیے۔معاویہ ان لوگوں کی اس حرکت پر برہم ہو گئے اور کہا۔'' پیکو فے کی سرز میں نہیں ہے،تم لوگوں نے جوعمل میرے ساتھ کیا ہے اگر شام والوں کواس کاعلم ہوجائے تو پھروہ میرے قابو میں بھی نہ آسکیں گے اور تم کولل کر کے ہی دم ماریں گے'۔ یہ کہد کر معاویدان کے پاس سے چلے آئے اور حضرت عثان کوان کی شکایت لکھ جیجی۔ حضرت عثان نے جواب دیا۔''ان لوگوں کوسعید بن العاص کے پاس کوفہ بھیج دیا جائے'' چنانچہ امیر معاویہ نے ایسا ہی کیا، کو فے پہنچ کر سعید بن العاص سے ان کے اختلافات بڑھے جن کا ذکراو پر ہوچکا ہے ،غرض کہ دہاں سے ان کوعبدالرحمن بن خالد کے پاس خمص روانہ کرویا گیا۔ ( تاریخ کائل ۵۸:۳)



صعصعہ امیر المونین علی بن ابی طالب علیہ السّلام کے اُن مخلص اصحاب میں تھے جھول نے آخر دونت تک آپ کی حمایت سے منہ نہیں موڑا۔ امام جعفرِ صادق علیہ السّلام کا ان کے بارے میں ارشادہے۔

امیرالمونین کے اصحاب میں بجر صعصعہ اوران کے اصحاب کے کوئی ایسانہ تھا جوآپ کے حق کو پہچانتا ہو۔ (رجال کشی م ۷ خلاصة الاقوال ص ۴ م)

صعصعہ کی بینمایال خصوصیت ہے کہ وہ جس طرح ایک بلند پایہ متعلم اور خطیب ستھے ای طرح ایک بہادر اور جنگ آزما سپاہی بھی ستھے، چنانچہ ایک موقعے پرجب مغیرہ بن شعبہ نے ان کوخطیب ہونے کا طعنہ دیا ہے توصعصعہ نے گر کر کہا۔

والله میں ایک نہایت سخت اور زبر دست خطیب ہوں، خداکی قسم! اگر آپ جنگ جمل کے دن موجود ہوتے جبکہ نیزے آپس میں نکر ارہے ہے اور آئکھیں حجمیدی جارہی تھیں اور سرتن سے جدا ہور ہے تھے تو آپ کوعلم ہوجا تا کہ میں ایک بہادراور شیر دل انسان ہوں''۔ (تاریخ کامل ۱۸۶۳)

چنانچہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ صعصعہ قریب قریب ہر جنگ میں امیرالموشین کے ہمراہ رہے۔اگرچہ تاریخ نے ان کے جنگ کارناموں پرروشیٰ نہیں ڈالی پھر بھی جس حد تک واقعات ملتے ہیں اُن سے ان کی بہادری کا پوراپورا انداز ہ ہوتا ہے۔

سب سے پہلی جنگ جوامیر المونین کے عہد خلافت میں ہوئی وہ جنگ جمل ہے، اس میں صعصعہ ہے، اس میں صعصعہ اور ان کے دونوں بھائی زید اور صیان جنگ جمل میں موجود تھے، اس میں عکم



جنگ صحان کے ہاتھوں میں تھا،ان کے شہید ہوجانے کے بعدان کے بھائی زید نے علم سنجالا جب وہ بھی شہید ہو گئے تو پھر صعصعہ نے علم لیا۔

(طبقات ابن سعد ۲: ۱۵۴)

طبری کے بیان کے مطابق اس جنگ میں وہ زخی بھی ہوئے (طبری ۲۰۳۳)

اس موقع پر کتب تواریخ میں ان کا حسب ذیل ایک خطب بھی ملتا ہے۔
اے امیر المونین اجس روز طلحہ اور زبیر آپ کے مقابلے پر آئے ہیں اس دن ہم سب سے پہلے آپ کی طرف آئے ہیں پس عیم (بن جبلہ) نے ہم کو آپ کے گور زعثان بن حنیف کی مدد کی طرف آئے ہیں پس عیم اس کو قبول کیا ، اس نے آپ کور زعثان بن حنیف کی مدد کی طرف بلایا ، ہم نے اس کو قبول کیا ، اس نے آپ کے دمن سے جنگ کی یہاں تک کہ بن عبر قبیس کی ایک قوم پر اس میں مصیبت آئی ، انھوں نے اللہ کی عبادت کی یہاں تک کہ ان کی ہتھیلیاں اونٹ کی ہتھیلیوں کی ماند اور اُن کی پیشانیاں اونٹ کے گھنوں کی طرح ہوگئی تھیں پس ہتھیلیوں کی ماند اور اُن کی پیشانیاں اونٹ کے گھنوں کی طرح ہوگئی تھیں پس ختھیلیوں کی ماند اور آپ اس آئار ہے گئے ، پس ہم پہلے مقتول اور اس سے بھی ملاحظ فرمایا جبکہ اسیر شھے ، اس کے بعد آپ نے ہماری ابتلاکا منظر صفیتین میں بھی ملاحظ فرمایا جبکہ بھیرتیں کند ہوگئی تھیں اور حق سے و صالم رہا اور آپ اس کے ذریعہ سے اپن عاجمت کو بھی گئے ، اب جو پچھاللہ آپ کودکھائے اس کا آپ ہمیں تھم دیں۔

(كتاب الإمامة والسياست ١٠٨١)

اس کے بعد جنگ صفتن میں اس موقع پر ملتے ہیں، جب امیر معاویہ نے جناب امیر معاویہ نے جناب امیر کی فوج پر پانی بند کیا ہے تو اس دفت امیر المونین نے صعصعہ ہی کوامیر معاویہ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔"ہم تمہاری طرف جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے اس لیے کہ جب تک تمہارے عذرات کوئ کر اُن کا معقول جواب نہ دے دیں ، ہم ہر گر جنگ کو روانہیں رکھتے ، اس کی ابتدا

صعصعہ جب یہ پیغام لے کر پہنچ تو معاویہ نے اپنے اصحاب سے رائے لی۔
ولید بن عقبہ اور عبداللہ بن سعد نے کہا کہ پانی ہرگز نہ کھولا جائے اور جس طرح
عثان پر پانی بند ہوا تھا ای طرح ان پر بھی پانی بندر کھا جائے۔ یہی رائے عمرو بن
العاص کی تھی اس سلسلے میں ولید بن عقبہ نے کچھ ناروا کلمات بھی کے جس پر
صعصعہ کوغصہ آگیا اور بگڑ کر کہا۔

"انَّمَا لمنعه الله عزُّوجل يوم القيامة الكفرة الفسقة وشربة

الخمر ضربك وضرب هذا الفاسق يعنى الوليد بن عقبه ".

صعصعہ کے ان کلمات پرلوگ ان پرسٹ آئے اورسب وشتم کرنے سگے کیکن معاویہ نے ان کوروک ویا اور کہا "فان فرسول" (طبری ۲۳۲:۵)

۔ جنگ صِفتین کے بعد نہروان میں بھی صعصعہ کی موجود گی ملتی ہے اس کا ایک

وا قعم معودی نے مروح الدَّ بب میں اس طرح نقل کیا ہے:-

قبیلدازد کے ایک شخص کابیان ہے نہروان کے دن میں نے ابوابوب انصاری کودیکھا کہ انھوں نے عبداللہ بن وہب ناسی کے شانے پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا جس سے اس کا ہاتھ کٹ کر گیا اور کہا۔ 'بُو بھا الی النّار یا مارق''اے مارق اس کودوز نے میں ڈال دے' عبداللہ نے کہا!''عنقریب تم جان لو گے کہ ہم دونوں میں کون جہنم میں تیائے جانے کامستی ہے' ابوابوب نے جواب دیا۔ دونوں میں کون جہنم میں تیائے جانے کامستی ہے' ابوابوب نے جواب دیا۔ دیتے میں صحصحہ بھی آ پہنچے اور ابو



ابوب کی طرف سے اس طرح جواب دیا-:

(جہنم میں تیائے جانے کا زیادہ ستحق وہ ہے جو اندھا ہو کر دنیا میں گمراہ ہوجائے ادرآخرت کی طرف ثقی ہوجائے ،اللہ تجھ کو دورکرے ہتم بخدا! میں نے کل ہی تجھ کو اس لڑائی ہے ڈرایا تھالیکن تو نے انکار کیا اور اس کے برخلاف تو اینے پچھلے یاؤں پلٹ گیا، پس اے دین سے نکل جانے والے اپنے بُرے اعمال کامزہ چکھ)۔

یہ کہہ کر ابوایوب کے ہمراہ کئی ہاتھ تکوار کے لگائے جس سے وہ زمین برگر گیا۔ صعصعہ اور ابوابوب دونوں نے اس کا سر کاٹا اور اس کو لے کر امیر المونین ؑ کی خدمت میں آئے،آپ نے اس کے سرکود کھ کرفر مایا۔ هٰذا دأس الفاسق الناكث المارق عبدالله بن وهب (مردج الذب ٢٥:٢)

#### صعصعه دربارِمعاوبه مين:

امیرالمومنین جب جنگ جمل ہے داپس ہوئے توصعصعدائے چنداصحاب کو ہمراہ لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔امیر المونین اس وقت معاویہ کی طرف سے بخت پریشان تھے اور چاہتے تھے کد کسی طرح معاملات سلجھ جا نیں۔ صعصعه اوران کےاصحاب کود کیچ کرفر مایا۔'' آپ لوگ میرے نز دیک سردارانِ عرب اورمیرے رؤساءاصحاب میں ہیں، مجھ کواس غلام مترف معاویہ کے باب میں مشورہ دو' وہ لوگ بین کرسوچ میں بڑ گئے، کچھ دیر بعدصعصعہ نے کہا۔ "اے امیر المونین!معاویہ خواہشات نفسانی کابندہ ہے، دنیااس پر چھا گئ ہے، لوگوں کافل کرنااس پرآسان ہوگیاہے،اس نے اپنی آخرت کودنیا کے عوض میں چ دیا ہے، پس اگر آپ اس کے باب میں میری رائے پڑعمل کریں تو انشاء اللہ معاملات درست ہوجا تیں گے۔میری رائے یہ ہے کہ آپ ایخ کسی قابل اعتماد

اصحاب امیر المونین اور باد جاہت فقط کو ایک جیجیں جس میں اس کو بیعت کی طرف بلا یا جائے ، پس اگر وہ اس کو تبول کر لے اور اپنی باغیانہ روش سے باز اجائے تو خیز 'ورنہ پھر جنگ کے لیے تیار ہوجا ہے اور مشتبت کے فیصلے کے منتظر رہے' ۔ امیر المونین نے میس کر جواب دیا'' بات تو ٹھیک ہے لیکن اس کام کے لیے تم سے زیادہ کوئی موزول نہیں ہے ، تم اپنے ہی ہاتھ سے ایک خطاکھواوراس کو لیے تم سے زیادہ کوئی موزول نہیں ہے ، تم اپنے ہی ہاتھ سے ایک خطاکھواوراس کو لیے تم سے زیادہ کوئی موزول نہیں ہے ، تم اپنے ہی ہاتھ سے ایک خطاکھواوراس کو کے کرمعاویہ کے پاس روانہ ہو جاؤ خط کی ابتدا میں پھی ڈرانے دھمکانے کا بھی مضمون ہواورا بتدا اس طرح ہو'۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم، من عبدالله اميرالمومنين الى معاويه سلام عليك، اما بعد.

''ال کے بعد جو پھتم نے بیان کیا ہے وہی سب پھلکھدو'' اغرض کہ صعصعہ ایر المونین یہ خط لئے کر دشق روانہ ہوگئے۔ معاویہ کو جب بیہ معلوم ہوا کہ صعصعہ امیر المونین کا خط لئے کر آئے ہیں تو کہنے لگے،'' مجھ کو پہلے بھی ان کے بارے میں معلومات ہو چکی ہیں میخض علی کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور خطبا عرب میں سے ایک خطیب، میں خود ہی ان سے ملاقات کا شائق تھا''۔غرض کہ صعصعہ اندر واغل ہوئے اور یابن الی سفیان کہہ کرسلام کیا ساتھ ہی امیر المونین کا وہ خط پیش داخل ہوئے اس خط کو دیکھ کر کہا۔''اگر سُفر اکوعہد جا ہلیت یا اسلام میں قتل کیا، معاویہ نے اس خط کو دیکھ کر کہا۔''اگر سُفر اکوعہد جا ہلیت یا اسلام میں قتل کرنے کا دستور ہوتا تو میں ضرورتم کوفل کر دیتا، اس کے بعد معاویہ نے ان سے اس طرح گفتگو شروع کی۔

معاویہ:-تم *س قبیلے ہے ہ*و؟ .

صعصعه:-نزارے\_

معاویه:-نزارکی ذراتعریف کرو به



صعصعہ :- جب وہ لڑتا تھا تو مقابل کو گرا دیتا تھا اور جب کوئی اس کے سامنے

آتا تفاتو بيماز ليتا تفااورجب بلثتا تفاتولوثنا موا\_

معاویه: - ایها پهرتم نزار کی کس اولادیم و؟

صعصعه:-ربيعه-

معاوبيه:-ربيعه کې جي پچه تعريف کرو۔

صعصعه: -اس كى تلوار كى حمائل لمي تقى اورزمين كے مختلف حصوں كوتسخير كرتا تھا۔

معاویه: - تم اس کی کس اولا دے ہو؟

صعصعه:-جدیلهسے

معاویہ:-جدیلہ کی تعریف کیاہے؟

صعصعه :-وه جنگ میں کا شنے والی تلوارتھااور بخشش کے وقت نفع پہنچانے والا

اميراورمقابلي كے وقت شعله جوآله۔

معاویه:-تم اس کی کس اولا دیے ہو؟

صعصعہ:-عبدالقیس ہے۔

معاویہ:-عبدالقیس کی کیا تعریف ہے؟

صعصعہ: - وہ نہایت شریف، کثیر الخیرا در بھوکوں کو کھا تا کھلانے والاتھا، وہ ہر موجود چیز کواپنے مہمان کو بخش دیتا تھا اور جو چیز موجود نہ ہواس کا سوال نہیں کرتا تعصیبہ سرور میں میں سے ایس مقارضہ میں ا

تھا۔اس کا وجودلوگوں کے لیے ایسا تھاجیے آسان کے بادل۔

معاویہ:-واہ ابن صوحان!تم نے قریش کے اس خاندان کے لیے کیا فخر اور کرمت باقی رکھی۔

صعصعہ: - ہاں! قسم بخدااے ابوسفیان کے بیٹے میں نے ان کے لیے وہ سب بچھ چھوڑ دیا ہے جوسوائے ان کے سی دوسرے کے لیے ہیں ہے، ان کے

لیے میں نے سفیدوس نے تحت اور شہراور ملک قیامت تک کے لیے جھوڑ دیا ہے اور ایسا کیوں کر فہ ہواں لیے کدوہ زمین میں اللہ کانور ہیں اور آسان میں ال کے ستارے۔

کیوں کر فہ ہواں لیے کدوہ زمین میں اللہ کانور ہیں اور آسان میں ال کے ستارے۔

معاویہ یہ ن کرخوش ہوئے اور یہ خیال کیا کہ صعصعہ کی یہ گفتگو پورے قریش

کے بارے میں ہے کہنے گئے۔ ''اے صوحان کے بیٹے! تم نے بی کیا، بیٹک ایسا

ہی ہے''، صعصعہ ان کی بات کو پہچان گئے کہنے گئے۔ ''ان اوصاف میں آپ کا

اور آپ کی قوم کا کوئی حصہ نہیں ہے، آپ لوگ اس سے بہت و در ہیں''، معاویہ

نے کہا۔ اے صوحان کے بیٹے! تم پرویل ہو، یہ س طرح ہوسکتا ہے؟ صعصعہ

نے جواب ویا۔ ویل اہل دوز خ کے لیے ہو، یہ تمام مکارم بنی ہاشم کے لیے ہیں،

نے جواب ویا۔ ویل اہل دوز خ کے لیے ہو، یہ تمام مکارم بنی ہاشم کے لیے ہیں،

معاویہ نے یہ ن کر صعصعہ کوا پنے پاس سے اٹھا دیا لیکن دل میں قائل ہوگے،

چنا نچہ ان کے اُٹھ جانے کے بعد اپنے مصاحبین سے مخاطب ہو کر ہولے

چنا نچہ ان کے اُٹھ جانے کے بعد اپنے مصاحبین سے مخاطب ہو کر ہولے

«کذا فلہ کن الر جال" مردا ہے ہوتے ہیں۔

اس واقعے کومسعودی نے مروخ الذہب (۱۱:۲) میں اور ابوعلی القالی نے اپنی امالی (۲:۰۳) میں اور ابوالعباس القلقشندی نے صبح الاعثیٰ (۲۵۳:۱) میں باختلاف الفاظ نقل کیا ہے۔

### صعصعه كاخط عقيل بن ابي طالب كنام:

مسعودی لکھتا ہے عقیل جس وقت معاویہ کے پاس آئے تو معاویہ نے ان سے کہا۔'' میں چاہتا ہوں کہ اصحاب علیٰ کے بارے میں تم سے کچھ پوچھوں اس لیے کہ تم ان کو اچھی طرح جانتے ہو' عقیل نے جواب دیا۔'' آپ جو چاہیں در یافت کر سکتے ہیں'۔معاویہ نے کہا'' اچھا اصحاب علیٰ کے بارے میں مجھے کچھ بتا واور آلی صوحان سے ابتدا کرواس لیے کہ وہ تقریر و بیان کے بادشاہ ہیں'۔عقیل نے صعصعہ سے ابتدا کی اور کہا ''لیکن صعصعہ وہ صاحب عظمت، تیز

Presented by Ziaraat.Com

ربان، بہترین قائداور شہسوار، اپنے مقائل اور تریف کوتل کرنے والے، ٹوئے دہان، بہترین قائداور شہسوار، اپنے مقائل اور تریف کوتل کرنے والے، ٹوئے ہوئے کہ جوڑنے والے اور سالم کوتو ڑنے والے، ان کامثل بہت کم ہے لیکن زید اور عبداللہ وہ دونوں دو بہنے والی نہریں ہیں جن میں دوسری نہریں آ کرگرتی ہیں جن کی طغیانی سے شہر کے شہر فرایا دکناں ہیں لیکن بنوصوحان، پس وہ ایسے ہیں جیسے جن کی طغیانی سے شہر کے شہر فرایا دکناں ہیں لیکن بنوصوحان، پس وہ ایسے ہیں جیسے کسی شاعرنے کہا ہے '':۔

اذنزل العدوق فأن عندى اسود اتخلس الاسد النفوسا

ترجمہ:-(جب ڈمن میدان میں اتر ہے تو میرے پاس ایسے شیر ہیں جن کی ہیبت سے شیروں کے سانس اکھڑ جاتے ہیں )

عقیل کی بی<sup>گفتگو</sup> جب صعصعہ کے کا نوں تک پیپنی تو انھوں نے ان کو حسب ذیل خط تحریر کیا۔

> بہم اللہ الرحمٰن الرحیم! اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور کشاکش چاہنے والے ای سے کشاکش چاہتے ہیں اور آپ لوگ و نیا اور آخرت کی منجیاں ہیں، بعدازاں:

آپ کے آقا (علی ابن ابی طالب) کورشمن خدا معاویہ ہے آپ کی گفتگو کی خبر کہنے گئی ہے، بیس نے اس پراللہ کاشکراوا کیا اور اس سے دعاما گئی کہ وہ تم کو بلند در ہے اور سرخ شاخ اور سیاہ عمود تک پہنچائے کیونکہ وہ ایسا عمود ہے کہ جس نے اس سے مفارقت کی ، پس اگر آپ نے اس سے مفارقت کی ، پس اگر آپ نے اس سے مفارقت کی ، پس اگر آپ نے اس سے کومعاویہ کے پاس طلب مال کی غرض سے پہنچایا ہے تو آپ کواس کے تمام خصائل اور بد باطنی کاعلم ہے، پس ڈرو! ایسا نہ ہو کہ اس کا شعلہ آپ کوا پہنی لپیٹ خصائل اور بد باطنی کاعلم ہے، پس ڈرو! ایسا نہ ہو کہ اس کا شعلہ آپ کوا پہنی لپیٹ میں لے لے اور سید ھے راستے سے وہ آپ کو بھٹکا دے، یقینا اللہ نے آپ اہل

اسحاب امير الموشين المحافظة ال

بیت سے ان تمام چیز ول کوا تھادیا ہے جوآپ کے غیر میں رکھ دی ہیں، کہل اللہ کا جو کچھ بھی فضل واحسان ہے وہ تہارے ہی ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، یقینا اللہ نے آپ کے مراتب کو بلند کیا ہے اور آپ کے آثار کو لکھ لیا ہے، بیشک آپ کے مراتب پسندیدہ ہیں اور آثار روثن ہیں اور آپ لوگ تلوق کے لیے اللہ تک پہنچنے کا زینہ ہیں اور اس کے راستوں کی طرف اس کا دسیلہ، آپ بلند ہاتھ اور روثن چہرے ہیں اور آپ ایسے ہیں جسے کی شاعر نے کہا ہے۔

فما كأن من خيراتوه فأتما توارثه أباء أبائهم قبل وهل ينبت الخطى الاوشيجه وتعزس الآفي منابتها النحل (مرج النهـ ١٢:٢)

جس خیر کووہ لائے ہیں، بیٹک ان کے باپ دادا کے باپ داداان سے قبل ورثے میں لا چکے ہیں یقینا نیزے اپنے پیر بی میں پیدا ہوتے ہیں اور فل اپنے اُگنے کی جگہ پر بی اُگتے ہیں۔

#### صعصعه اورمعاويه:-

صعصعہ معاویہ کے بخت ترین دشمنوں میں سے، وہ آلوار سے تو ان کا مقابلہ نہ کر سکتے سے لیکن زبان سے انھوں نے زندگی بھر مقابلہ کیا اور کی وقت حق بات کہنے سے نہیں جھکے جیبا کہ اکثر موقعوں پر معاویہ کو یہ کہہ کراعتراف ولکست کرنا پڑا ہے۔ "والله ان کنٹ لا بغض ان اد ال خطیباً " (قتم بخدا! مجھ کو یہ امر نہایت شاق ہے کہ تم کو خطیب کی حیثیت میں دیکھوں) جس کا جواب یہ صعصعہ کے یاس یہ تھا" والله ان کنت لا بغض ان اد الے امیرا"

اسحاب اير الموسين كالموسين الموسين الم (والله! مجهوكويد بات شاق م كمتم كومندامارت يرديكهول) چنانج مختلف موقعوں یران سے ادرمعاویہ سے جو گفتگو ہوئیں ہیں وہ تاریخ وادب کا ایک اہم باب ہیں۔ ذیل میں ناظرین کی دلچیس کے لیے چند صحبتیں پیش کرتا ہوں۔ ا۔ایک مرتبہ معادیہ نے صعصعہ ،عبداللہ بن کواءادرامیر الموشین کے پچھ دیگر اصحاب کو گرفنار کرلیا، حالت قید میں ایک دن معاویدان لوگوں کے یاس آئے اور كهار "مينتم لوكون كوالله كي قسم دے كر يو جھتا موں كرتم نے مجھ كوكيسا خليفه يايا، خبر دار صحیح سیخ بتانا''، این الکواء نے کہا۔''اگر تو نے ہمارے خلاف ارادہ نہ کرلیا ہوتاتو ہم بھی اپنی رائے ظاہر نہ کرتے کیونکہ تو ایک سرکش جبّارہے، نیک لوگوں تے قبل کرنے میں تجھ کو ما مل نہیں ہوتالیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ تووہ ہے جس کی د نیا وسیع ہے اور آخرت تنگ ہے، قہر قریب اور جائے بناہ دور ہے، تو تاریکیوں کو نور بناتا ہے اورنورکوتار کی''، معاویہ نے کہا!''لیکن اللہ نے امرحکومت سے الل شام كوعزت دى ہے جواس كے ناموں كى حفاظت كرنے والے إلى اوراس ي عارم كور كرنے والے نيزوہ الل عراق كى طرح نہيں ہيں جواللہ كے محارم کی ہتک حرمت کرتے ہیں اورجس چیز کواللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال اورجس کو حلال کیا ہے اس کوحرام کرتے ہیں' عبداللہ بن الکواء نے جواب ویا۔''اے ابوسفیان کے بیٹے! جواب ہر بات کا ہوا کرتا ہے، ہم کوصرف تیرے جبروت کا خوف ہے، اگر ہماری زبان آزاد ہوتی اور اس پرتیرے خوف اقتد ارکا پہرہ نہ ہوتا توہم ایسی تیز زبانوں ہےان کی مدافعت کرتے جن کواللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کا خوف دامن گیرنہیں ہوتا درصورت دیگر ہم صبر کرتے ہیں جب تک الله کا تھم ہواور وہ ہم کو کشائش عطا کرے'' معاویہ نے کہا!'' بخدا! تمہاری زبانوں کو آزادی نہیں دی جاسکتی''۔اس کے بعد صعصعہ سے مخاطب

ہوئے ، صعصعہ نے کہا۔ ''اے ابوسفیان کے بیٹے! تو نے بات کی اور جو پھوتو جات تھااس میں کسرنہیں کی ، بھے تو ہہہے کہ جیسا تو نے بیان کیا امر واقعہ یہ ہے۔ معلا وہ خص خلیفہ کس طرح ہوسکتا ہے جو جر وقہر کے ذریعے لوگوں کا حاکم بن جملا وہ خص خلیفہ کس طرح ہوسکتا ہے جو جر وقہر کے ذریعے لوگوں کا حاکم بن جائے اور اپنی بڑائی وکھا کران کو مطبح بنالے اور اسبابِ باطلہ ، جھوٹ اور کر کے بل پر ان پر مستولی ہوجائے ، شم بخدا! بدر کے دن نہ تو نے کوئی تکوار کا ہاتھ چلایا نہ کوئی تیر مار ااور اس میں تو بالکل الگ رہا، یقینا تو اور تیراعیر اور نفیر میں تھا، ان لوگوں میں جھوں نے رسول اللہ کے خلاف نفع اندوزی کی تھی اور تو یقینا طلبق ہے اور طلبیق کا بیٹا ہے ، رسول اللہ نے خلاف نفع اندوزی کی تھی اور تو یقینا طلبق کے اور طلبیق کا بیٹا ہے ، رسول اللہ نے تم دونوں کو آزاد کر دیا تھا، بھلا طلبقاء کس طرح خلافت کے سزاوار ہو سکتے ہیں ''مواویہ نے صعصعہ کا بیکلام من کر کہا۔ ''اگر طرح خلافت کے سزاوار ہو سکتے ہیں ''مواویہ نے صعصعہ کا بیکلام من کر کہا۔ ''اگر میں ابوطالب کے اس شعر کی طرف درجوع نہ کر تا ضرور تجھ کوئی کرا دیتا''، اس کے بعد یہ شعر پڑھا۔

قابلت جھلھھ حلماً و مغفرة والعفو عن قلاقٍ ضرب من الكومر ( ميں نے ان كى جہالت كا جواب حلم اور بخشش سے ديا اور قدرت حاصل ہونے كے باوجودمعاف كردينا بى كرم ہے)

1- ایک مرتبه صعصعه امیر المونین کا ایک خط کے کرمعاویہ کے پاس آئے،
معاویہ نے ان سے کہا۔ '' اے صوحان کے بیٹے ! تم عرب اور ان کے حالات پر
بھیرت رکھتے ہو، ذراا ہل بھرہ کے بارے میں کچھ بیان کرو ، لیکن عصبیت سے
کام نہ لینا''، صعصعہ نے کہا۔'' اہل بھرہ عرب کا واسطہ اور بزرگ وسرداری کا
نقطہ انتہا ہیں وہ اقل دہراور آخر دہر میں مشکل امور کوحل کرنے والے ہیں، ان
پرعرب کی سیادت ای طرح چگر لگاتی ہے جس طرح چگی کیلی پر گھوتی ہے''

اصحاب امیر المونین معاویہ نے کہا۔ اچھا اہل کوفد کے بارے میں بیان کرو! 'نصعصعہ نے کہا ہے لوگ معاویہ نے کہا۔ اچھا اہل کوفد کے بارے میں بیان کرو! 'نصعصعہ نے کہا ہے لوگ اسلام کی بنیا داور کلام و بیان کا مقام بلند ہیں اور باوجا ہت اشخاص کی جائے بناہ ، کیکن اتن میں بے دو ف لوگ ہیں جو ذو کی الام کواطاعت سے کہان میں بے دو ف لوگ ہیں جو ذو کی الام کواطاعت سے روکتے ہیں اور ان کو جماعت سے نکالتے ہیں'۔

اس کے بعدمعاویہ نے اہلِ حجاز کے بارے میں یو چھا:-

صعصعہ نے کہا۔''اہل حجاز فتنے کی طرف بہت تیزی سے بڑھنے والے ہیں اور فتنے سے نکلنے میں بہت ست لیکن دین میں وہ ثابت قدم ہیں اور یقین کی رتی ہے متمسک ہیں، وہ ائمہ مابرار کا ایتاع کرتے اور فاسق و فاجرلوگوں کی اطاعت کا قلاوہ نکال کر چینک دیتے ہیں'،معاویہ نے بین کر کہا۔'' ابرار اور فستاق ہے تمہاری مرادکون ہیں' ؟صعصعہ نے کہا۔''علی اوران کے اصحاب ائمہ ابرار ہیں اور تُو اور تیرے ساتھی نُساق ہیں'۔اس کے بعدمعاویہ نے چاہا کہ مزید صعصعہ کے خیالات کا جائزہ لیں ،اگر جیراس گفتگو ہے ان میں بیجان وغصہ پیدا ہو چلا تھا، کینے لگے۔''اچھا تبہ الحمراء جومفنر کے شہر میں ہے۔ کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ-صعصعہ نے کہا۔مفنر کے شیر دومرطوب وادیوں کے درمیان بہادر ہیں، جب ان کو آزاد کردیا جاتا ہے تو بھاڑ کھاتے ہیں اور جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو حیب کرشکارکرتے ہیں' معاویہ نے کہا۔ یہاں ایسی ٹھوس عزت ہے جس کواپنی جگہ سے ہٹا یانہیں جاسکتا، کیااس کے مثل تمہاری قوم میں بھی ہے؟ صعصعہ نے جواب دیا۔ بیاس کے اہل کے لیے ہے نہ کہ تیرے لیے اور جو محض کسی قوم کو محبوب رکھتا ہے اس کاحشرای کے ساتھ ہوتا ہے۔اس کے بعدمعاویہ نے رہیعہ و مفترکے بارے میں دریافت کیاصعصعہ نے اس کابھی ای طرح جواب دیا ،اب معادیہ خاموش ہو گئے۔صعصعہ نے ابھی تک دل کی بات نہیں کہی تھی جس کے

اسی اسی اسی المونین کے معاویہ سے کہا۔" ابھی پچھاور پوچھے ورنہ جو چیز آپ
سے چھوٹ گئ ہے میں خوداس کو بیان کئے دیتا ہول" معاویہ نے کہا۔" وہ کیا"؟ کہا،
"المُ شام"!معاویہ نے کہا چھا پھران کے بارے میں بھی بیان کروہ صعصعہ نے کہا۔
"المُ شام" کا معاویہ نے کہا اچھا پھران کے بارے میں بھی بیان کروہ صعصعہ نے کہا۔
(اہمُ شام) مخلوق کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے اوراس قدرخالق کی نافر مانی کرنے والے ہیں۔وہ گنا ہگار،جبّار، کمینوں کے جانشین ہیں،ان پر لماکت ہواوران کے لیے بُراٹھ کا نہ ہو (مرق نے الذہب ۱۲:۲)

#### صعصعه کی حاضر جوانی:

علامہ ابنِ عبدربہ الاندكى لكھتے ہيں۔ فاما احضر النّاس جواباً فصعصعه بن صوحان، صعصعہ بن صوحان لوگوں ميں سب سے زيادہ حاضر جواب تھے، ذيل ميں ان كى حاضر جوائى كى چند تقليں بدية ناظرين كى جاتى ہيں۔ (١)

ایک مرتبہ صعصعہ معاویہ کے پاس آئے ،اس وقت عمر والعاص بھی ان کے قریب تخت پر بیٹے ہوئے تھے،معاویہ نے صعصعہ کود کی کر کہا۔''اس ترابیہ کو بھی اس تخت پر جگہ دو''،صعصعہ نے جواب دیا۔'' بخدا! میں ترابی ہی ہوں ،اس سے بیدا ہوا ہوں اور اس کی طرف پلٹ جاؤں گا اور اس سے اٹھایا جاؤں گا''لیکن آپ یقینا جہنم کا ایک شعلہ ہیں۔(عقد الفرید ۳۱۲:۳)

ایک مرتبہ صعصعہ اہلِ عراق کے ایک وفد کے ہمراہ معاویہ کے پاس آئے، معاویہ نے ان کا خیر مقدم کیا اور کہا۔''تم کومبارک ہوا ہے اہلِ عراق!تم اللہ کی مقدس سرزمین میں آئے ہوائ سے اٹھو گے اور اس کی طرف جمع کر کے لائے جاؤگے،تم بہترین امیر کے پاس آئے ہو جو تمہارے بڑوں کے ساتھ حسنِ

Presented by: https://jafrilibrary.org

اصحاب امیر المونین کی ساتھ درم سے پیش آتا ہے اور اگر تمام آدی سلوک کرتا ہے اور اگر تمام آدی البوسفیان کی اولاد ہوتے تو ضرور بُر دبار اور عقل مند ہوتے "،لوگوں نے صعصعہ کی طرف دیکھا (جواب دینے پر اکسایا) صعصعہ ایسے موقع پر کہاں چو کئے دالے بتے فوراً کہا۔

''اے معاویہ! تمہارایہ کہنا کہ ہم پاک زمین میں آئے ہیں پی قسم میری زندگی کی ،کوئی سرزمین لوگوں کے لیے پاک نہیں ہے، پا کی صرف اعمال کی ہے نیز تمہارا دوسرا قول کہ ای سے نشر کیے جائیں گے اور ای کی طرف جمع کئے جائیں گے، یہ بھی غلط ہے، قسم میری جان کی ،مومن کو نہ اس کی نزد کی کوئی نفع پہنچاسکتی ہے نہ اس کی دوری۔ رہا تمہارا تیسرا قول کہ اگر تمام انسان ابوسفیان کی اولا و ہوتے تو حکیم اور عقل مند ہوتے ، یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ وہ اس کی اولا دہیں جو ابوسفیان سے بہتر تھا (حضرت آوم ) پس ان میں حلیم بھی ہیں ، کمینے بھی ، جانل بھی اور عالم بھی (عقد الفرید ۱۲۱۳)

(٣)

ابراہم بن عقیل بھری کا بیان ہے، ایک مرتبہ صعصعہ امیر المونین علی بن ابی طالبؓ کا ایک خط لے کرمعاویہ کے پاس آئے ، اس وقت ان کے پاس اور بھی کچھ باوجا ہت اصحاب بیٹھے ہوئے تھے،معاویہ نے ان کود مکھ کرکہا۔

(زمین اللہ کے لیے ہے اور میں اس کا خلیفہ ہوں، پس جو پچھ میں اللہ کے مال میں سے لوں وہ میرا ہے اور جو پچھاس میں سے چھوڑ وں تو پیرمیرے لیے جائز ہے )۔

صعصعہ قریب ہی بیٹے ہوئے تھے، جواب دیا: تمنیك نفسك مالایكونجهلامعاوىلاتأثم "اےمعادیتونےایے نفس كے ليے

اس چیزی تمنائی ہے جو جہالت کا مقتضائے 'معاویہ نے کہا۔''اے صعصعہ! تم نے بولنا توخوب سیکھائے 'صعصعہ نے جواب دیا۔''علم سیکھنے بی ہے آتا ہے اور جس میں علم نہ ہووہ جابل ہے''۔ معاویہ نے کہا۔'' جھے کو کیا امر مانع ہے کہ تم کو جس میں علم نہ ہووہ جابل ہے''۔ معاویہ نے کہا۔'' جھے کو کیا امر مانع ہے کہ تم کو تہاری گتا خی کی سزادوں''، جواب دیا۔'' یہامر تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اس ذات کے قبضے میں ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آجا تا ہے تو ایک ساعت کے لیے اس کونبیں ٹال سے ''، معاویہ نے پھر کہا۔''میر سے اور تمہارے درمیان کون حائل ہے''؟ جواب دیا:

الذى يحول بين المهرء و قلبه "وه ذات جوانسان اوراس كقلب كورميان مين حائل بين المهرء و قلبه "وه ذات جوانسان اوراس كقلب كورميان مين حائل بين معاويه يد كين كيف كي وسيع به جنتا اونث كا پيث جوك لين "صعصعه نے كها" "نبيس بلكه ال شخص كي بيث كي طرح جو بھى سير ،ى نبيس ہوتا" (مردج الذہب ١٢:٢)

ایک مرتبہ قریش کے علا اور ربیعہ کے خطیب لوگ اور یمن کے پچھ سر دار معاویہ کے دربار میں آئے ،معاویہ ان کودیکھ کرمسچر دمشق کے منبر پر گئے اور اس طرح خطبہ پڑھناشروع کیا!

بیشک اللہ نے آپنے خلفا کوعزت دی ہے اور ان کے لیے جنّت کو واجب کیا اور دوزخ سے ان کو نکالا پھر مجھ کو ان ہی میں سے قرار دیا اور اہل شام کے حامیوں کو ترم اللی سے مدافعت کرنے والا ، اللہ کی فتح سے موند اور اللہ کے دشمنوں پر فتح پانے والا بنایا۔

رادی کابیان ہے کہ احنف بن قیس اور صعصعہ بن صوحان اس وقت مسجد میں

اسحابِ امیر المونین کی محاوید کام سنا تواحن نے صعصعہ سے کہا۔ موجود تھے، انھوں نے معاوید کا یہ گمراہ کن کلام سنا تواحن نے صعصعہ سے کہا۔ تم اس کا جواب دیتے ہویا میں کھڑا ہوجاؤں''،صعصعہ نے کہا۔'' تم بیٹھو میں ہی

جواب دے لیتا ہول' چنانچے صعصعہ کھڑے ہو گئے اور کہا۔

''اے ابوسفیان کے بیٹے! تو نے کلام کیا اور جو پھوتو کہنا چاہتا تھااس میں کوئی کسراٹھا کرنہیں رکھی لیکن تیرا پیکلام کیونگرضیح ہوسکتا ہے حالانکہ تو نے زبردتی ہم پر غلبہ کیا اور جروقہر کے ذریعے ہمارا حاکم بنا اور اسبابِ فضل کے ذریعے تو ہم پر مستولی ہوا، پس تیرا اہلِ شام کوسرا ہنا کہاں تک درست ہے، حالانکہ میں نیرا اہلِ شام کوسرا ہنا کہاں تک درست ہے، حالانکہ میں نیرا ہالی شخوق اور خالتی کا نافر مان کسی کونہیں دیکھا، بدوہ قوم ہے جس نے حال کے عوض میں تیر ہے ہاتھ اپنا دین اور اپنے جسم بھی دیے ہیں۔ پس اگر تو ان کو دیتا رہے گا تو دینے رہیں گے اور تیری حمایت کریں گے اور اگر دوک لے گا تو بیٹے رہیں گے اور تیری حمایت کریں گے اور اگر دوک لے گا تو بیٹے رہیں گے اور تیری حمایت کریں گے اور اگر دوک لے گا تو بیٹے رہیں گے اور تیری حمایت کریں گے اور اگر دوک لے گا تو بیٹے رہیں گے اور تیری حمایت کریں گے اور اگر دوک لے گا تو بیٹے رہیں گے اور تیری حمایت کریں گے اور اگر دوک لے گا تو بیٹے رہیں گ

(a)

ایک مرتبه معاویہ نے صعصعہ سے سوال کیا۔''کون ساگھوڑا سب سے بہتر ہوتا ہے''؟ کہا: الطویل الثلاث، القصیر الثّلاث، العریض الشّلاث، الصافی الثلاث،

''وہ گھوڑا جس کی تین چیزیں کمی ، تین چھوٹی ، تین چوڑی اور تین صاف ہول''۔ معاویہ نے کہا۔'' ذرااس کو واضح کرو''،صعصعہ نے کہا۔سنو! تین لمبی چیزیں ، کان ،گردن اور ناک ہیں اور تین چھوٹی چیزیں وہ پُشت ، دُم کی ہِڈی اور عضوِ تناسل ہیں اور تین چوڑی پیشانی ، نتضے اور سرین ہیں اور تین صاف چیزیں



ایک مرتبه معاوید نے ان سے بوچھا-: آئی النساء اشھی الیك، "كون
ی عورت تم كوسب نے ریادہ اچھی گئی ہے "؟ كہا" وہ عورت كہ جو بات مرد چاہے
اس كو بجالانے والى ہو"، معاوید نے چركہا" اچھاسب سے ناپندكون ك عورت
ہے"؟ كہا!" وہ عورت كہ جو بات مردكو پند ہو"، وہ اس سے دور دور ہو، معاویہ
نے كہا۔ لهذا النقه العاجل (یتو رواروی كی بات ہے) صعصعہ نے كہا:
"بالمیزان العادل" (لیكن بات جي تلی ہے) (عقد الغرید 2: ١١١)

(۷)

ایک مرتبہ صعصعہ نے معاویہ سے کہا۔''اے امیر المونین'! ہم تم کو کس طرح عقل کی طرف نسبت دے سکتے ہیں جب کہ آ دھاانسان تم پر چھایا ہوا ہے یعنی فائنتہ بنت قرظہ کی محبت تم پر مستولی ہے''، معاویہ نے جواب دیا۔ یہ پری وش صاحبانِ کرامت پر غالب آتے ہیں اور لیئم ان پر غالب آتے ہیں!

(عقدالفريد ٢:١١)

**(**A)

کتاب کامل بہائی میں ہے۔ 'ایک دن معاویہ منبر پر خطبہ کہدر ہے تھے کہ
اس اثنا میں بلند آواز ہے ان کے ایک رخ صادر ہوئی۔ مجمعے میں اس ہے ایک
استعجابی کیفیت پیدا ہوگئ اور لوگ ایک دوسر کے ود کیھنے گئے، معاویہ مجمعے کارنگ
د کھے کرسمجھ گئے فورا فحطے کو موقوف کیا اور اس طرح کہنا شروع کیا۔
اس اللہ کاشکر ہے جس نے ہمارے جسموں کو پیدا کیا اور ان میں ہماری

روحوں کوساکن کیااوراس میں ریاح قرار دیے اور ان کا نظانانفس کے لیے سبب

راحت قرار دیا پس اکثر وہ بے موقع اور بے وقت بھی نکل جاتے ہیں پس اگر کسی سے ایساام سرز د ہوجائے تو وہ ملزم نہیں ہے۔

صعصعه اس وقت مسجد ہی میں موجود تنے فورا کھڑے ہو گئے اور کہا۔

''اےمعادیہ! آپ تچ کہتے ہیں، ہیٹک اللہ نے ہمارے بدنوں کو پیدا کیا اوراُن میں ہماری روحوں کوسا کن کیا اور اس میں ریاح قرار دیے اور جن کا نکلنا نفس کے لیے موجب راحت بنایالیکن ان کا ارسال بیت الخلامیں راحت قرار دیا ہے اور منبر پر بدعت'۔

یہ کہہ کرینچ بیٹھ گئے اور اہلِ شام ہے کہا۔'' تمہار اامیر بگ بھراہے اب نہ اس کی نماز ہوسکتی ہے نہ تمہاری' اور مجد نے نکل کرمدینے کی طرف چل ویئے۔ ( مجالس المومنین )

(9)

ایک مرتبہ کے جاتے ہوئے صعصعہ ایک قوم کی طرف سے گزرے لوگوں نے پوچھا۔ ''کہاں سے آرہے ہو'؟ جواب دیا مین الفج العبیق" پھر سوال کیا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے''؟ کہا "البیت العتیق" لوگوں نے کہا "هل کان من مطر" (کیا وہاں بارش تھی) جواب دیا "نعیم عفی الاثر، وانتیر الشجر و وهلا الحجر" (بیشک نشانات مث کے اور درخت سوکھ کئے ہیں اور پھر جی گئے) پھر لوگوں نے سوال کیا۔ ''کون کی آیت کتاب اللہ میں سب سے زیادہ محکم ہے''؟ کہا۔ فہن یعمل مشقال خرق خیراً یو کا ومن یعمل مشقال خرق خیراً یو کا ومن یعمل مشقال خرق خیراً یو کا ومن یعمل مشقال خرق خیراً یو کا

ایک مرتبہ بنی فزارہ کا ایک شخص صعصعہ سے الجھ گیااور کینے لگا'' اے صوحان کے بیٹے! تم نے صرف اپنی لسانی سے لوگوں کو مرعوب کر لیا ہے لیکن اگر میں

Presented by Ziaraat.Com
Presented by: https://jafrilibrary.org

اسى بداير الموشين الموسين الموشين الموشين الموشين الموشين الموشين الموشين الموشين الموسين الموشين المو

چاہوں اور تہہیں چمنے جاؤں تو سب بولنا بھول جاؤگے اور اگر بولو گے تو اس کا جواب تلوار کی دھار ہے زیادہ تیز زبان سے پاؤگے، پھرتم کونے جھا نکتے پھرو

گے''،صعصعہ اس بےسواد کی ہیہ بات من کردل میں بنسے اور کہنے لگے۔

"مردِ خدا، اگر میں تیرے پاس کوئی نشانہ پاتا تو ضرور تیراندازی کرتا بلکہ
میرے سامنے تو ایک بے روح تصویر ہے اور ایک الی سراب جو ایک طویل و
عریض میدان میں ہوجس کو پیاسا پانی سمجھ رہا ہو گر جب اس کے پاس جاتا ہے تو
کو نہیں پاتا، ہاں اگر تو میری برابر کا ہوتا تو تیری پونجی کو سنان سے زیادہ تیز آلے
سے کاٹ کر بچینک دیتا اور ایسے تیروں سے تیرا مقابلہ کرتا جو تجھ کو جو اب میں تیر
سیجینے کا موقع ہی ند دیتے ، پھر تیری ناک میں الی کئیل ڈالٹا جو تیرے دہانے کو
پھاڑ کر رکھ دیتی "مسعودی لکھتا ہے کہ حضرت عبدالللہ بن عباس کو جب فزاری کی
اس گفتگو کا علم ہوا تو وہ ہننے اور کہنے گئے۔" آگر میر وِفزاری اپنفس پر اتنا جر کر
سے بیا کہ کہتھروں کو بلند پہاڑی چوئی سے نیچ آنے میں ہوتا ہے تو یہ بات اس
سے زیادہ آسان ہے کہ وہ عبدالقیس کے بھائی کو جابل مجھ رہا ہے

(مروج الذهب ۸۲:۲)

ایک مرتبه معاویہ کے سامنے دیرتک کچھ بات چیت کی جس سے پیند آگیا، معاویہ بولے۔ "بھر ک القول" 'بولنے نے تم کوتھکا دیا' صعصعہ نے جواب دیا"ان الجیاد فضاجة لِلماء "بیشک!" اصیل گھوڑ کو پیند آتا ہی ہے'' دیا"ان الجیاد فضاجة لِلماء "بیشک!" اصیل گھوڑ کو پیند آتا ہی ہے''

صعصعه کے آثارِعلمیہ:

مسعودی لکھتاہے۔

(صعصعہ بن صوحان کی بہت می دلچیپ چیزیں اور بہت سااییا کلام ہے جو

Presented by: https://jafrilibrary.org

## المحابداير المونين المحافظ المحابداتير المونين المحابداتير المحابداتير

فصاحت وبلاغت کے اعلی نقطے پر ہے اور ایجاز واختصار کے ساتھ ساتھ نہایت واضح اور سلیس، منجملہ اس کے ان کا وہ کلام بھی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس کی صحبتوں میں واقع ہوا، جس کی روایت مجھ سے مدائن نے زید بن طلح شیبانی کے حوالے سے کی ہے )۔

اس ذیل میں اُس نے صعصعہ کے متعدد اقوال نقل کیے ہیں،اس کے علاوہ تاریخ وادب کی دوسری کتابول میں بھی جستہ جستہ ان کے حکیمانہ اقوال ملتے ہیں جن کا استیعاب بہت وقت چاہتا ہے،البتہ نمونے کے طور پر چنداقوال نقل کرتا ہوں۔

(۱) ایک مرتبه حفرت عبدالله بن عباس نے ان سے سوال کیا «مالسود فیکھ " " سرداری کیا ہے' ۔ صعصعہ نے جواب دیا۔

'' کھانا کھلانا ،نرمی ہے بات کرنا ، جو پچھ موجود ہواس کو بخش دینا ،مرد کا سوال کرنے سے اپنے نفس کو بازر کھنااور چھوٹوں ادر بڑوں ہے محبت کرنا''۔

(مروح الذهب ۲۵:۲)

(۲) ابنِ عباس نے پھر پوچھا۔''طیم کون ہے''؟صفصعہ نے جواب دیا۔: من ملك غَضبهٔ فلم یفعل و سُعِی الیه بحق او باطلٍ فلم یقبل ووجد قاتل اہیہ واخیہ فصفح ولم یقتُل

(مرقرح الذهب ٢٥:٢)

''(حلیم وہ ہے) جوغیظ وغضب کے ونت اقدام نہ کرے اور سچی یا جھوٹی کوئی چغلی اس سے کی جائے تواس کو قبول نہ کرے اور اپنے باپ اور بھائی کے قاتل کو پالے تومعاف کرے اور آل نہ کرے''۔

(۳) ایک مرتبہ ابنِ عباس نے ان سے پوچھا۔'' فارس (شہسوار) کون ہے''؟صعصعہ نے کھا:

## المحاب امير الموشين المحافظة ا

الفارس من قصر الجلة فى نفسه و ضغم على امله بضرسه وكانت الحرب اهوى عليه من امسه ذلك الفارس اذا وقدت الحروب واشتتت بالانفس الكروب و تداعوا اللنزال و تخالسو المهج واقتحموا بالسيوف اللجج.

''شہسوار وہ ہے جوموت کو تقیر سمجھتا ہواورا پنی آرز وُول پر پورا پورا قابور کھتا ہو، جنگ اس کے لیے نہایت آسان ہو، شہسوار وہی ہے کہ جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں اور جانیں سخت کرب میں مبتلا ہوں اور میدان میں ایک دوسرے کو مقابلے کے لیے بلا رہا ہواور جان کی بازی گلی ہوئی ہواور تلواروں کے ساتھ خطرات کے منجد ھارمیں ڈوب رہے ہوں'۔

ابن ِعباس نے بین کر کہا: -''(مرحبااے صوحان کے بیٹے! بیٹک تم ان قوموں کے فرزند ہوجوصا حبانِ کرامت اورخطیب وضیح ہیں)''

(م) ایک مرتبه معاویه نے ان سے پوچھا۔جودکیا ہے؟ جواب دیا:-

'' مال تبرعاً دے ڈالنااور سوال ہے پہلے عطا کرٹا'' (عقد الفریدا: ۱۸۳)

(۵) ایک مرتبه معاویه نے مروت کے بارے میں ان سے سوال کیا۔ کہا۔

صرادر خاموثی، پس صبران مصائب پرجوتیرے او پر پڑیں اور خاموثی اس

وقت تک جب تک بو لنے کی ضرورت پیش نیآئے۔(اینِ عساکر ۴۳۳:۲) پر سات

ایک مرتبه معاویہ نے صعصعہ سے کہا۔'' تم صرف بولناہی جانتے ہواور کلام کی سجی اور راتی پرغور نہیں کرتے ،اچھا اگر سوچ سجھ کر جواب دوتو بتا وَافْضَلِ مال کیا

بے ' ؟ صعصعہ نے جواب دیا ' میں اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک وہ

میرے سینے میں پکنہیں جاتا اور اس وقت تک نہیں بولتا جب تک اس کے ہر

پېلو پرغورنه کرلول 'مُن ۔

(۲) "بیشک بهترین مال وه دانه ہے جومتی میں ملا ہوا ہویا وہ بھیز جوسر سزوادی میں چربی ہو یا وہ بھیز جوسر سزوادی میں چربی ہویاوہ چشمہ جوز مین پر بہاڑی بلندی سے گررہاہؤ"۔
معاویہ نے کہا۔ خداتمہارا بھلا کر سونا چاندی پھرکیا ہے؟ کہا۔
"(پیدونوں بھڑ تی ہوئی آگ ہیں، اگران کی طرف رخ کرو گے تو خرچ ہو جا کیں گے اور چھوڑ دو گے تو بڑھیں گے نہیں)" (عقدالفرید ۲۲۹۳)

(٤) اذارأيت المومن فخالصه واذارأيت الفاجر فخالفة و دينك لا تكله الى احدٍ ان الفاجريرضى منك بالخلق الحسن، والله لحق عليك ان تخالص المومن (اين ممار ٢٦:٢٨)

جب کسی مومن کو دیکھوتو اس کے ساتھ خلوص سے پیش آؤاور جب کسی بدکار کو دیکھوتو اس کی مخالفت کرو، اور اپنا دین کسی کے حوالے مت کرو، یقینا بدکار مُسنِ اخلاق کے ساتھ تم سے راضی ہوجائے گالیکن مومن کا تم پریوق ہے کہ اس کے ساتھ خلوص رکھو!

## صعصعه كاايك تاريخي خطبه:

سام ھیں جب مختلف مقامات سے خارجیوں نے سراٹھانا شروع کیااورگورز کوفہ مغیرہ بن شعبہ کواس کی اطلاعیں پہنچیں تواس نے تمام سردارانِ قبائل کو بلاکر ایک تقریر کی اور کہا'' میں چاہتا ہوں کہتم میں سے ہر شخص اپنی توم کے پاس جائے اوران کوسنجالنے میں میراہاتھ بٹائے درنہ مجوراً مجھےوہ پھرکرنا پڑے گاجو تمہارے لیے ناپندیدگی کا سب ہوگا''۔

اسحاب امیر المونین معلوم تھا کہ صحصعہ بن صوحان قبیلہ عبدالقیس کے سردار تھے، ان کو اگرچہ معلوم تھا کہ حیان (خارجی) سلیم بن محدوج عبدی کے گھر مہمان ہے مگر انھیں بینا گوار ہوا کہ اُن بی کے قبیلے کا صرف اس وجہ سے مواخذہ ہو کہ وہ المی شام سے جدا ہوگیا ہے اوران سے ہم آ ہنگی نہیں رکھتا ، اس موقعے پر انھوں نے اپنے قبیلے والوں کو جمع کر اوران سے ہم آ ہنگی نہیں رکھتا ، اس موقعے پر انھوں نے اپنے قبیلے والوں کو جمع کر

کے حسب ذیل خطبہ دیا۔

( ترجمہ ) اِنِیُها النّاس! بیشک اللّہ نے جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں جب فضیلت تقسیم فرمائی توتم کواس کے بہترین جصے سے مخصوص کیا، پس تم نے اللہ کے اس دین کوقبول کیاجس کوخدانے اپنی ذات کے لیے اختیار فر مایا اور اپنے ملائکہ اوراینے رُسل کے لیے اس کو منتخب کیا، پھرتم رسول الله کی وفات کے وقت تک اس دین پر قائم رہے، اس کے بعدلوگوں میں اختلاف ہوا چنانچہ ایک جماعت تو ثابت قدم رہی اور ایک مرتد ہوگئی، ایک نے مداہنت اختیار کی اور ایک نے تربص، مرتم چونکه خدااوراس کے رسول پر ایمان رکھتے تھے اس لیے ای وین سے وابستہ رہے اور اس وقت تک تم برابر مرتدین سے برسر پریار رہے جب تک الله نے اینے دین کواز سرنوتمکن نہ دے دیا اور ظالموں کو بربادنہ کردیا، اس کی برکت سے خداوند تعالی برابرتمہاری خیروبرکت میں اضافہ کرتا رہایہاں تک کہ امت میں پھوٹ پڑ گئی، ایک جماعت کہتی تھی ہم اہلِ مغرب کو چاہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم صرف اینے نبی کے الل بیت کو چاہتے ہیں جن کے ذریعے ے اللّٰدع وجل نے پہلی بارہم کو کرامت عطافر مائی بیصرف تمہارے ساتھ اللّٰدی تائيد اوراس كى توفيق كانتيجه تھا،تم برابرحق پر ثابت قدم رہے يہاں تك كداللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہاری طرح ہدایت یافتہ دوسرے لوگوں کے ذریعے سے یوم جمل کے ناکشین اور یوم نہر کے مارقین کوتباہ و ہر باوکردیالیکن وہ اہلِ شام کی

التحاب المراكمونين المونين الم طرف سنه بالكل خاموش ر ها كيونكه غلبدان بى كو حاصل تفاخوب مجدالوكوئي قوم، تمہاری اورتمہارے خدا کی اورتمہارے نبی کے اہل بیت کی ایبی دشمن نہیں جیسے یہ بدبخت اور خاطی لوگ جنھوں نے ہمارے امام سے مفارقت کی اور ہمارے خون کوحلال کردیا اور ہمارے خلاف کفر کی شہادت دی، خبر دار! اگرتم نے ان کو اینے مکانوں میں پناہ دی یا ان کے خلاف کسی بات کو پوشیدہ رکھا، کیونکہ عرب کے کسی قبیلے کے لیے بیرجا ئزنہیں ہے کہاس کا کوئی فردبھی ان مارقہ کا دوست ہو۔ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ ان کے چندآ دمی، قبیلے کے ایک جانب موجود ہیں اور میں ان کی تلاش میں ہوں، پس اگر یہ بات سے ہے تو میں ان کے خون کے ذريعے تقرب الٰہی حاصل کروں گا کیونکہ ان کے خون حلال اے قبیلہ یحبدانتیس کے افراد! یا درکھو! کہ ہمارے بیوالیان ملکتم کواورتمہاری رابوں کوتم ہے بہتر جانتے ہیںتم اینے خلاف ان کوکسی طرح راہ نہ دو کیونکہ وہتمہارے اورتمہارے امثال میں بہت جلدا تر پیدا کر لیتے ہیں (تاریخ کامل ابن اثیر ۲:۲۸۱وطبری۲:۲۰۱) مؤرخ کامل لکھتے ہیں۔صعصعہ کی اس تقریر کا بیاٹر ہوا کہ تمام لوگ کہنے گگے''ان پرخدا کی لعنت ہو''،خداان سے بیزار ہو، ہم ان کو پناہ نہ دیں گے اور اگر ہم کوان کی جائے پناہ معلوم ہوگی تو ہم آپ کواس کی اطلاع کر دیں گے۔البتہ سليم بن مدوح عبدي خاموش رباا درغمگين موكرواپس جلا گيا كيونكهاس كوبه گوارا نەتھا كەدەاپىغ ہمراہيوں كوگھرسے نكال دے۔

## صعصعه اوركلام إمير المومنينّ:

صعصعہ کی ہستی یوں تو جامعِ کمالات تھی لیکن ان تمام حیثیات میں ان کی حیثیت خطابت و بلاغت سب سے زیادہ نمایاں ہے جس کو صرف امیر المونین علی بن ابی طالبؓ کے فیض صحبت کا اثر کہا جاسکتا ہے، اس بنا پر بینا ممکن ہے کہ انھوں

ن آپ کے خطبات اور کلام کو محفوظ نہ کیا ہولیکن افسوں ہے کہ ان کے مرویات بہت کی کے ساتھ ملتے ہیں جمکن تھا کہ اگر قدیم موفقین کی تمام مولفات آج موجود ہوتیں تو امیر المومنین کا بہت ساکلام صعصعہ کی روایت کے ساتھ ہم کول جاتا۔ بہر حال میری ناقع تحقیق میں حسب ذیل صرف دو کلام ملے ہیں جن کو صعصعہ نے روایت کیا ہے۔

ا میں نے محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے اب میں تم میں سے کسی کو ان کے مشابہ نہیں پاتا وہ اس حالت میں صبح کرتے تھے کہ غبار میں اُئے ہوئے ہوتے ہوتے تھے اور راتیں، سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے تھے۔ (نج اللاغہ: ۱۱۲)

یہ کلام جامع نہے البلاغہ کے استاد شیخ مفید متو فی ۱۳ سمھ نے کتاب الارشاد صفحہ ۳۸ میں صعصعہ کی روایت سے حسب ذیل طریقے پرنقل کیا ہے:

نیز امیرالمومنین کا کلام خیارِ صحابہ کے ذکر میں جس کو صعصعہ بن صوحان نے اس طرح روایت کیا ہے کہ ایک دن امیرالمومنین علیہ السلام نے ہم کو صبح کی نماز پڑھائی جب سلام سے فارغ ہوئے تو سید ھے ہوکر روبہ قبلہ بیٹھ گئے یہاں تک کہ سورج تمہاری اس مجد (جامع کوفہ) کی دیوار سے ایک نیزے کی بقدر بلند ہوگیا، پھرآپ نے ہماری طرف اپنارخ کیا اور اس طرح فرمایا۔

''میں نے اپنے خلیل (دوست) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ تمام رات عبادت الٰہی میں گزارتے ہے اور جب صبح کرتے تھے تو اس حالت میں کہ ان کے سرغبار آلود ہوتے تھے اور ان کی آنکھوں کے درمیان بمری کے زانوؤں کی طرح گھٹے پڑے ہوتے تھے اور جب موت کا ذکر ان کے سامنے ہوتا تھا تو اس طرح لرزتے تھے اس طرح پیڑ

المونين من المونين من المونين من المونين المو

(۲) امیر المونین کا خط جوآپ نے مالک اشتر کو والی بناتے وقت اہلِ مصر کے نام تحریر کیا ہے، جس کی ابتدااس طرح ہے۔

بندهٔ خداعلی امیرالمونین کی طرف سے اس گردہ کی طرف جو اللہ کے لیے لوگوں کامور دِعتاب بے جبکہ زمین میں اس کی نافر مانی ہوتی تھی (نج البلاغہ ۲۳:۲) یہ پوراخط ابوالعباس احمد بن علی النجاشی متو فی ۵۰ م ھے نے کتاب الرجال ص سما میں حسب ذیل اسناد کے ساتھ صعصعہ سے روایت کیا ہے۔

ابن نوح کابیان ہے کہ مجھ سے کی بن الحسین بن سفیان ہمدانی نے بیان کیا،
انھوں نے علی بن احمد بن علی بن خاتم بن الممیمی سے، انھوں نے عباد بن لیقوب
سے، انھوں نے عمر و بن ثابت سے انھوں نے جابر سے جابر کا بیان ہے کہ مجھ
سے شعبی نے صعصعہ کی زبانی بیان کیا کہ جب امیر الموشین نے مالک اشتر کومصر کا
والی بنایا تو اہل مصرے نام حسب ذیل خط تحریر فرمایا۔

بندہ خداامیر المونین کی طرف سے مسلمانوں کے ایک گروہ کی طرف ہتم پر سلام ہو! میں تمہاری طرف اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سواکوئی دوسر امعبود نہیں ہے، بعد از ال میں نے تمہاری طرف اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو بھیجا ہے جواتا م خوف میں سوتانہیں اور دشمنوں سے دلگیر نہیں ہوتا۔

#### وفات:

یہ امر تعجب سے خالی نہیں کہ صعصعہ جیسی تاریخی شخصیت کی وفات پر بالکل پردہ پڑا ہوا ہے مؤرخین نے صرف اس قدراکھا ہے کہ معاویہ کے عہد خلافت میں ان کا انتقال ہوا (تہذیب التہذیب ۳۲۳،۳۳، طبقات این سعد ۱۵۴:۱۵۴)

المحاب المرالمونين المحاب المرالمونين المحاب المرالمونين المحاب المرالمونين المحاب المرالمونين المحاب المحا

و یاامیرالمومنینؑ کی شہادت کے وقت سے جو ۰ ۴ ھیں واقع ہو گی ۲۰ ھ تک ان کی وفات دائر ہے۔

جہال تک وا تعات کا تعلق ہے ان سے صرف ۳۳ ہے تک ان کا وجود کو نے
میں ملتا ہے اس کے بعد کسی مقام پر ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا معلوم ہوتا ہے کہ
صعصعہ کا وجود چونکہ ارباب حکومت کی نگا ہوں میں بہت کھٹکتا تھا اس لیے نامعلوم
طریقے سے ان کوختم کرانے کی کوشش کی گئی ہے در نہ عام حالات میں اگر ان کی
وفات ہوئی ہوتی تو کوئی وجہ نہ تھی کہ اس کی صحیح تاریخ ضبطِ تحریر میں نہ آتی۔
اس خیال کی تا ئیداصا بہ کی حسب ذیل روایت سے بھی ہوتی ہے۔
علائی نے زیاد کے حالات میں ذکر کیا ہے کہ مغیرہ نے معاویہ کے تھم سے
صعصعہ کو کو فے سے نکال کر ان کو بحرین کے جریرہ اوالی اور ایک روایت کی بنا پر
جزیرہ ابنی کا فان میں بھیج دیا تھا وہیں ان کا انتقال ہوا۔ مرزبانی نے ان پر بیدود
شعر کے ہیں۔ (اصابہ ۲۲۰۳،مطبوء کلکتہ ۱۳۵ھ)

هلاسألت نبى الجاروداى فتى عندالشفاعة والبان ابن صوحانا كُنّا وكانوا كأمِر ارضعت وكداً عقت ولمر تجز بالاحسان احسانا. (سابـ ٢٠٠٠، ملمور كلتـ ١٢٣٥هـ)

حافظ ابنِ عسا کرنے ان دوشعرول کوخودصعصعہ کے کلام کی حیثیت سے نقل کیا ہے۔ (تاریخ ابن عسا کر ۲۲:۲۲ م)،

## صعصعه کے کرداریرایک نظر:

امیرالمومنین کے اصحاب میں صعصعہ کوجو چیز ممتاز بناتی ہے وہ ان کے کر دار کی عظمت ہے۔ان کی زندگی کا ایک طویل دورایسے حالات میں گز را جب علی کا نام لینا ارباب حکومت کی نظر میں نا قابلِ عفوجرم تھا اور چُن چُن کر دوست دار ان

اسحاب امير الموشين المحافظ ١٦٧ المنظمة ِ علی کوّتل و قید کی سز انحیں وی جاتی تھیں لیکن صعصعہ نے نہایت دلیری اور بلند آ ہنگی سے ان حالات کا مقابلہ کیا اور کسی ونت اپنے نقطے سے نہیں ہے۔ انھوں نے جس طرح آزادی کے زمانے میں اعلائے کلمة الحق کیااس طرح معاویہ کی قید میں رہ کربھی اینے اس فرض کو بدرجہ اتم انجام دیا۔ان کی حق گوئی اور بے باکی کا یہلامظاہرہ حضرت عمر کے عہد خلافت میں ہوا جبکہ وہ بالکل نوعمر تتھے کیکن اس وقت تک مسلمانوں میں جمہوریت کی روح یا تی تھی اس لیے ان کے اس جذیے کی قدر کی گئی اور حفزت عمر نے پیہ کہہ کران کی ہمت افزائی کی "انت مِنّی واناً مِنك يأبن صوحان "- اس كے بعد حفرت عثمان كے زمانے ميں اگرجه حالات بدل چکے تھے اورخود ان کی طبیعت میں بھی وہ سادگی نہ تھی جوان کے بیشتر وؤں میں تھی۔ان کے لیے کسی کا ٹوک دینا چذیۂ اقتدار پیندی پرگراں تھا لیکن صعصعہ ان کی بے اعتدالیوں پر نکتہ چینی کرنے سے نہ چوکے، چنانچہ وا قعات بتاتے ہیں کہ اس پورے دور میں وہ اموی حکام کے جبر واستبداد کے خلاف برابر احتجاج کرتے رہے،جس کی یاداش میں انھیں قید اور نظر بندی کی سزائیں بھگتنا پڑیں ، حالا تکہ صعصعہ جن بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے ان کو د کیھتے ہوئے ہر حکومت کو ایسے آ دمی کی ضرورت ہوتی ہے خود معاویہ ان کی شخصیت کاوزن محسوس کرتے تھے اور کہا کرتے تھے تھنا سھمرمین سھامر علی ''''صعصعه علی کے تیروں میں سے ایک تیر ہے''اس بنا پراگر وہ بھی عقیل بن ابی طالب کی طرح معاویہ کے یہاں چلے گئے ہوتے تو مرکزی حکومت میں بہت بردی جگہ یا سکتے تھے لیکن انھوں نے حق کے مقابلے میں دنیوی جاہ ومنصب کی کوئی پروانہیں کی اور اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک نشرِ فضائلِ اہلِ بیت میں سرگرم رہے۔

امام حسن کی صلح کے بعد معاویہ تمام قلم و اسلامی کے خود مختار فرمال رواسے
امام حسن کی صلح کے بعد معاویہ تمام قلم و اسلامی کے خود مختار فرمال رواسے
انھوں نے اپنے تمام عمال کے نام بیا دکام بھیج دیے تھے کھا اور آلی علی پرسب
وشتم اور عثان پر طلب مغفرت ورحمت کرنے میں کوئی کی نہ کی جائے۔ چنا نچہ
اسم میں انھوں نے جب مغیرہ بن شعبہ کو کوفے کا گورنر بنایا تو اس کو بھی بہی
نصیحت کی ہے حکومت کے اس تشد دسے شیعیان علی میں خوف و ہراس کی ایک اہر
دوڑ گئی اور علی کا نام زبان سے نکالنے کو وہ اپنے قس کا مرادف سیحھتے تھے لیکن
صحصعہ کے استقلال میں اس وقت بھی کوئی فرق نہیں آیا اور جس سرگرمی کے ساتھ
وہ امیر الموشین کے زمانہ خلافت میں آپ کے فضائل بیان کرتے تھے اسی طرح
اب بھی ان کا یہی معمول تھا۔ چنا نچہ مغیرہ کو ان کے بارے میں جب بیا طلاعیں
نہیجیں کہ وہ علی الاعلان علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو ان کو بلا کر اس نے
حسب ذیل فہمائش کی۔

'' خبردار! میں بھی تمہارے متعلق بینہ سنوں کہتم حضرت عثان کومتیم کرتے ہو نیز بیہ بات بھی میرے کا نوں تک نہ پہنچ کہتم علی کے فضائل بیان کرتے ہو کیونکہ تم سے زیادہ میں خود اس امر سے واقف ہول کیکن اب بیہ بادشاہ غالب ہو گیا ہے اور اس نے علی کے متعلق لوگوں میں عیب جوئی کرنے پرہم کومجبور اس نے علی کے متعلق لوگوں میں عیب جوئی کرنے پرہم کومجبور کردیے ہیں کردیا ہے اس لیے ہم ان بہت ی باتوں کو ترک کردیے ہیں جن کا وہ تھم دیتا ہے اور ایسے امور کا ذکر کرتے ہیں جن کے ذکر کے میں جن کے ذکر کے ہیں جن کے ذکر کے بیں جن کے دور رکھتے ہیں اس لیے اگر تم علی کے فضائل بیان بھی کے دور رکھتے ہیں اس لیے اگر تم علی کے فضائل بیان بھی کے دور رکھتے ہیں اس لیے اگر تم علی کے فضائل بیان بھی کے دور وصرف اپنے آپس میں اور اپنے مکانوں پر ، باقی رہا ہے امر

## واسحاب امير المونين كالموالين المونين المونين

کہ مسجدوں میں اعلانیہ طریقے سے علیؓ کا ذکر کیا جائے تو خلیفہ ہاری اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا''

(طبری۲:۸۰۱وکامل این اثیر ۱۸۵:۳)

مؤرخ کامل لکھتے ہیں مغیرہ کی اس فہمائش کا صعصعہ پر پکھ اثر نہ ہوا اور بدستورہ ہانے رویے پر قائم رہے جس کی وجہ سے مغیرہ کوان سے کینہ ہوگیا۔ (طبری ۱۳۲:۱)

دوسری طرف صعصعہ کے کردار کا یہ پہلوبھی قابلِ لحاظ ہے کہ حکومت سے
اتنے اختلافات کے باد جود کوئی روایت یہ بہل بہاتی کہ انھوں نے کسی وقت کوئی
ایسا قدم اٹھایا ہو جو فتنے کا سبب ہوتا بلکہ اس کے برخلاف تمام جائز حدود تک
انھوں نے اپنے احکام کے ساتھ تعاون ہی کیا ہے، چنانچہ اس مغیرہ کے اتیا م
حکومت میں خارجیوں کے خلاف انھوں نے برابراس کا ساتھ دیا ہے جوان کی
امن پیندانہ ذہنیت کا روثن ثبوت ہے۔

مغیرہ کی ندکورہ بالا گفتگو سے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا غلط نہ ہوگا کہ وہ ول سے بائی کی فضیلت کامعتر ف تھا اور آپ کے اصحاب کو وہ برگزیدگانِ الٰہی میں سمجھتا تھا لیکن حرص جاہ اس پر چھائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اپنے خمیر کے خلاف وہ اپنے امیر کی پالیسی پر عمل کرتا تھا ، اس کے ساتھ حتی المکان وہ ایسے اقدامات سے اپنے کو بچائے رکھتا تھا جن کے بغیر اس کو کوئی ماڈ کی نقصان نہ پہنچ ، چنا نچہ کو فی میں اس نے جب تک حکومت کی جحر بن عدی کے قبل کو ٹالٹار ہا اور اپنے بعد میں آنے والے حاکم پر اس کام کو چھوڑ دیا ، لوگوں نے جب اس سے اصرار کیا تو جو اب دیا میں نہیں چاہتا کہ اس شماوت میں مبتلا ہوجا دکس ، معاویہ کو تو دنیا میں تو سعادت حاصل کریں اور میں شقاوت میں مبتلا ہوجا دکس ، معاویہ کوتو دنیا میں تو سعادت حاصل کریں اور میں شقاوت میں مبتلا ہوجا دکس ، معاویہ کوتو دنیا میں



عرِّت ملے اور مغیرہ قیامت کے دن ذکیل ہو''۔

امیرالمونین نے اس کے بارے میں جوارشادفر مایا ہے وہ اس کے کردار کی پوری تصویر ہے۔ پوری پوری تصویر ہے۔

''(اے عمآر!اس شخص کو جھوڑ و کیونکہ اس نے دین سے فقط اتناہی حاصل کیا ہے جس سے دنیا ہاتھ آجائے ،اس نے جان بوجھ کراپنے نفس کو شبہ میں ڈال رکھا ہے تا کہ اپنی لغزشوں سے معذرت خواہ ہونے کے وقت ان شبہات کو عذر میں پیش کر سکے۔)''(نہج البلاغ طبح بیروت ۲:۱۲۴)

## صعصعه اورمور حين اسلام:

عام طور سے صعصعہ اوران کے اصحاب پر مسلمانوں کی طرف سے فتنہ انگیزی کا الزام عائد کیا جاتا ہے معین الدین احمہ ندوی، حضرت عثمان کے عہدِ خلافت کے حالات میں لکھتے ہیں۔

کوفے کے انقلاب پندول کے سرغنہ، اشترخعی، جندب بن کعب، ابن ذی الحنکہ، صعصعہ ابن الکواء، کمیل اور عمیر بن ضافی شخصان کا کام حضرت عثان کو بدنام کرنا تھا یالوگ ذرا ذرا سی بات پر فتنہ انگیزی کرتے ہے، ان کی آئے دن کی فتنہ انگیزیوں سے تنگ آ کر سعید بن العاص اوراشراف کوفے نے حضرت عثان سے درخواست کی کہ کوفے کو ان کے شرسے بچانے کے لیے آخیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ آپ نے بچانے کے لیے آخیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ آپ نے قیام امن کے خیال سے ان لوگوں کو معاویہ کے پاس شام بھیج دیا اور لکھا کہ بیلوگ فتنہ انگیزی کرتے ہیں، اُن کی اصلاح کی کوشش کرو، اگر بازنہ آ تیل تو میرے یاس بھیج دو!

( تاریخ اسلام حصداول )

التحاب امير الموشين المحاب المير الموشين المحاب المير الموشين المحاب المير الموشين المحاب الموسين المحاب ہمیں تعجب ہے کہ اس علم و تحقیق کے زمانے میں تاریخ نولی کا بیرکون سا طریقہ ہے کہ واقعات پر سمرے سے پر دہ ڈال دیا جائے اور صرف اپنی رائے پر فیصلہ صادر کردیا جائے۔ مورّخ کا کام کسی کو باغی سرکش اور فتندانگیز کہنائہیں ہے اس کا کام صرف وا تعات وحقائق کوسا منے رکھ دینا ہے۔ فاضل مولف نے جس کو '' ذرا ذراسی بات' فرمایا ہے وہ مظالم کی پوری بوری داستانیں ہیں۔مثال کے طور یرسعید بن العاص کا اپن شہنشا ہیت کے نشے میں بیکہنا کہ بیتمام زمینیں قریش کی ہیں ، ہم اس میں سے جتنا چاہیں لے سکتے ہیں یا ہاشم بن عقبہ جیسے مقدس صحابی رسول کو صرف اتنی ہی بات پر کہ انھوں نے اپنے علم کے مطابق ہے کہا تھا''میں نے چاندو یکھا ہے''ز دوکوب کرنااور جذبہ عناد میں ان کا گھر جلا ویناایسی معمولی بات نہیں ہے جس کوآ سانی کے ساتھ نظرانداز کیا جاسکتا۔ان زیاد تیوں پر صعصعه اوران کے اصحاب نے اگر کوئی احتجاجی آواز بلند کی تواس کوفتنه انگیزی کس طرح کہا جاسکتا ہے اور اگر جابر حگام کے خلاف کوئی آ واز اٹھانا یا ان پر تنقید کرنائ فتندانگیزی ہے تو پھر ہر صلح فتندانگیز قرار یا تا ہے۔ ہمیں حیرت ہے کہ ا یک طرف تو یہی مؤرضین اسلامی جمہوریت کے ثبوت میں ان ہی وا قعات کوفخر کے ساتھ پیش کرتے ہیں دوسری طرف جب خلفا کی حمایت پر تلتے ہیں تو اُن کے متعین کردہ فاسق و فاجرعمال پر بھی تنقید گوارانہیں کرتے ۔سعید بن العاص، ولید بن عقبه، زیاد بن سمیّه، مروان یا حضرت عثان کے مقرر کرده دیگراعمال کافسق و فجور اور بطینتی تاریخ اسلام کے س طالب علم سے پوشیدہ ہے، ان کے مقالبے میں صعصعه حارث اعور ،عمر و بن الحمق ،کمیل بن زیاد جیسے مقدس اصحاب علی کوفتنہ انگیز بتا نامعلوم نہیں کس بنا پر ہے۔



# ابواطفيل عامربن واثله الكناني

نام ونُسُب:

عامرنام، کنیت ابوالطفیل ، کے کرینے والے تھے،سلسلۂ نسب یہ ہے:-عامر بن واثلہ بن عبداللہ بن عمر و بن جابر بن خمیس بن جدی بن سعد بن لیٹ بن بکر بن عبدمنا ۃ بن کنانہ بن خزیمہ بن مدر کہ بن الیاس بن مصر بن نزار''

(اغانی ۱۵۹/۱۳)

علّامہ ابنِ حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ عمر وبھی ان کو کہا جاتا ہے کیکن پہلا نام زیادہ صحیح ہے۔ (تہذیب التہذیب ۸۲/۵)

#### صحابیت:

ابوالطفیل کی پیدائش غزوہ احد کے سال سویس ہوئی تھی اور بالا تفاق صحابی رسول ہے۔ اس سلسلے میں حسب ذیل روایات ان کے تذکر سے میں ملتی ہیں۔

(۱) عمارہ بن ثوبان نے ابوالطفیل سے روایت کی ہے ان کا بیان ہے۔
میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام جعر انہ میں ویکھا تھا کہ آپ گوشت تقسیم فرما رہے ہے، استے میں ایک خاتون آئیں، آنحضرت نے اُن کے لیے اپنی چادر بچھا دی، میں نے لوگوں سے پوچھا بی خاتون کون ہیں؟ انھوں نے بتایا بی آپی کی رضاعی مال (حلیمہ سعدیہ) ہیں۔ (اسدالغابہ ۹۱/۳)

## المونين الموني

اس روایت کے بارے میں حافظ ابن عسا کر لکھتے ہیں۔ حافظ نے بطریق ابو یُعلیٰ اُن (ابوالطفیل) سے اس روایت کا اخراج کیا ہے نیز بیمقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے ( تاریخ ابن عسا کر ۲۰۰۱۷)

(۲) سعید جریری رادی ہیں کہ ابوالطفیل کہا کرتے ہے"میرے سوا روئے زمین پراس وقت کوئی ایسانہ ملے گاجوتم سے کیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کودیکھا ہے"۔ میں نے کہا۔"کیا آپ آمخضرت کا پچھ حلیہ بیان کر کتے ہیں"؟ کہا بیٹک!" آپ میانہ قد تھے رنگ سفید تھا اور ملیح تھے"۔

(اسدالغايه ٤٤/٣)

اس روایت کوسلم اورامام احمد نے بھی قدر کے نظلی تغیر کے ساتھ نقل کیا ہے۔ (ابنِ عسا کر ۲۰۰۱۷)

(۳) ابن جمیع کا بیان ہے۔ مجھ سے ابوالطفیل نے کہا۔'' میں نے آنحضرت صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ کے آٹھ سال پائے ہیں اور احد کے سال میں پیدا ہوا''۔

اس روایت کوفل کرنے کے بعد مولف لکھتے ہیں۔ "وقد صحح البخاری هٰذا" بخاری نے اس روایت کی صحیح تھیج ہے۔

(٣) حافظ نے امام احمد کی اسناد سے ابوالطفیل سے اخراج کیاہے، 'وہ کہتے ہے میں بالکل اڑکا ہی تھا، آپ ایک ناقے پر بیٹے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور جمرِ اسود کو تھک کر چھور ہے تھے '۔اس کوابو یعلیٰ نے بھی روایت کیا ہے۔

(۵) لیقوب بن سفیان نے اپنی تاریخ میں کہا ہے ہم سے عقبہ بن مکرم نے، میقوب بن اتحق نے،مہدی بن عمران حنی نے بیان کیا، ان کا بیان ہے کہ

المحاب اير المونين كالمحافظ المحاب اير المونين كالمحافظ المحاب المحافظ المحافظ

میں نے ابوالطفیل کو یہ کہتے ہوئے سنا، بدر کے دن میں لڑ کا تھا،میری از ارکواو پر سے باندھ دیا گیا تھااور میدان سے پہاڑیر گوشت لے لے کرجار ہاتھا۔

اس روایت کے بارے میں مولف تہذیب المتبذیب لکھتے ہیں۔ مجھے اس روایت کے ایک لفظ 'نیوم بدر' میں شک ہے اور سیح ''نیوم حنین' 'ہے واللہ اعلم۔

## اقوال علماء:

ابوالطفیل کے صحابیِ رسول ہونے کے بارے میں محدثینِ اسلام کے حسبِ ذیل اقوال ملتے ہیں جن کے بعدان کے صحابیِ رسول ہونے میں کسی قسم کا احمال باقی نہیں رہتا۔

(۱) مسلم کا قول ہے کہ ابواطفیل کا انقال ۱۰۰ھیں ہوا اور آپ کا انقال صحابۂ رسول میں سب سے آخر میں ہوا۔ (تہذیب التہذیب ۸۲/۵)

(۲) ابنِ سکن کا قول ہے۔ ابوالطفیل کا رسول اللّٰد کو دیکھنا وجوہِ ثابتہ کے اس میں میں دیا ہے۔ ابوالطفیل کا رسول اللّٰد کو دیکھنا وجوہِ ثابتہ کے

ذر لیعان سے مروی ہے البتہ ساع حدیث آنحضرت سے اس طرح ان سے مروی نہیں ہے۔

(۳) ابن عدى كا قول ہے۔ ابوالطفیل كومحبت ِ رسول حاصل تھى اور انھوں نے نبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً ہیں احادیث روایت كی ہیں۔

(تهذیب التهذیب ۸۲/۵)

(۴) ابنِ مندہ کا قول ہے۔ (ابواطفیل) نے جمۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ (وآلہ) وسلم کو دیکھا تھا اور ان کی صحبت ِ رسول کو اہلِ حدیث کے ایک گروہ نے ثابت کیا ہے۔

(۵) خلیفہ بن خیاط کا قول ہے۔ ابوالطفیل پہلے کونے میں آئے ، اس کے بعد کتے میں قائل ہوگیا۔ اوروہ رسول بعد کتے میں قیام کیا یہاں تک کہ ۱۰ اھے بعد ان کا نقال ہوگیا۔ اوروہ رسول



#### روايت ِحديث:

ابوالطفیل نے براہِ راست آنحضرت ملی الله علیہ وآلہ وسلم سے احادیث کی روایت کی ہے جس پر قریب قریب تمام محدثین کا اتفاق ہے، صرف ابن سکن نے یہ کہا ہے کہ ابوالطفیل کا ساع براہِ راست آنحضرت سے وجہ ثابت کے ذریعے اُن سے مردی نہیں ہے ( تہذیب التہذیب ۸۲/۵ ) لیکن اس کا مطلب بھی مطلقانی ساع نہیں ہے بلکہ مقصد ہے کہ خود ابوالطفیل نے یہ بیان نہیں کیا کہ میں نے آنحضرت سے حدیث کوسنا ہے۔

آپ کے بعد صحابہ میں سے اُنھوں نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، معاذ بن جبل، حذیفہ، ابنِ مسعود، عبداللہ بن عباس، ابوسریحہ، نافع بن عبدالحارث، زید بن ارقم وغیرہ سے احادیث کی روایت کی ہے۔ اُن سے روایت کرنے والوں میں، امام زہری، ابوالزبیر قادہ، عبدالعزیز بن رفیع، سعید بن ایاس الجریری، عبدالملک بن سعید بن ابجر، عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی حسین، عکرمہ بن خالد مخز وی، عمارہ بن ثوبان، عمرو بن دینار، فرات القرآر، قاسم بن ابی برد، کامس بن الحس، معروف بن خربوذ، منصور بن حیان، ولید بن عبداللہ بن جمع، یزید بن الی صبیب وغیرہ کے نام ملتے ہیں

ان کی ثقابت وعدالت پرتمام محدثین کا تفاق ہے۔ملاحظہ ہوں حسب ذیل اقوال۔ ابنِ سعد کا قول ہے۔ ابوالطفیل ثقه فی الحدیث مصلیکن شیعہ تھے۔

(ابن عساكر ۲۰۰/۲)

صالح بن احمد نے اپنے باپ ہے روایت کی ہے۔ ابوالطفیل کئے کے رہنے والے اور ثقہ تنے۔



ابن عدی کا قول ہے۔ان کی روایت میں کوئی ہرج نہیں ہے۔ صرف مغیرہ (بن شعبہ ) کے بارے میں بیقول ملتا ہے کہ وہ ابوالطفیل سے روایت حدیث کرنے کوئمروہ سجھتے تصامام بخاری بھی باوجودا پئی شدت کے ان کے میں البعد میں کرکتے ہند میں کہ مارسیں سے میں میں میں سے جس

روایت حدیث کریے تومروہ بھتے سے امام بخاری جی باوجود اپنی شدت کے ان کی عدالت میں کوئی قدر تنہیں کر سکتے البتہ ان سے روایت نہیں کرتے جس کی وجہ صرف ان کا فراطِ فی انتشیع ہے۔ (ابن عساکر ۲۰۰۱۷)

## ابواطفيل كالشيع:

ابوالطفیل کے صحابی رسول ہونے پرجس طرح محدثین کا اتفاق ہے، اسی طرح ان کا شغاق ہے، اسی طرح ان کا شغاق ہونا بھی مسلم ہے۔ علّا مدابوالفرج اصفہانی ان کے تذکر ہے میں لکھتے ہیں۔

''ابوالطفیل امیرالمومنین علی ابن انی طالبًّ کے ساتھ اور آپ کے باوجا ہت شیعوں میں تھے۔امیرالمومنین گوان سے خاص لگاؤتھا جوشہرت کی اس حد پر ہے جس کا ذکر کرنافضول ہے )۔

اسدالغایی میں ہے۔ ابوالطفیل ، حضرت علی کے ان اصحاب میں سے جوآپ
سے صددر جبمبت رکھتے سے اور ان کے ہمراہ تمام معرکوں میں شریک رہے ہیں ،
ای کے ساتھ مولف یہ بھی لکھتے ہیں کہ نفسیلت شیخین کے وہ معترف ہے گر
حضرت علی کوان پرتر جے دیتے ہے۔ (اسدالغابدواستیعاب ۵۲/۱۲ واصابہ ۱۱۰/۱)
یکی قول ابن عبدالبر نے استیعاب میں اور حافظہ ابن چجرعسقلانی نے اصابہ
میں نقل کیا ہے۔ اس کے بارے میں صرف اتنا کہددینا کافی ہے کہ یہ صرف قول
میں قول ہے، تاریخی شواہداس کا شوت پیش کرنے سے کلیئة قاصر ہیں۔ یہ صرف
ابوالطفیل کی شخصیت کا اثر ہے کہ شیخین کے لیے ان سے سندِ نفسیلت حاصل کی
حاربی ہے۔

## التحاب اير المونين الموالي المراكم المونين الموالي المراكم الموالي المراكم الموالي المراكم الموالي المراكم الموالي المراكم الموالي المراكم الم

امیرالمومنینؑ سے اُن کے والہانہ عشق کا اندازہ ذیل کی روایت سے ہوتا ہے جس کوابوالفرج اصفہانی نے جابرجعفی سے روایت کیا ہے۔

جابر کا بیان ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السّلام کی شہادت کے بعد،معاویہ جب خودمختار ہو گئے تو اُنھوں نے ابوالطفیل سے خط و کتابت کی اور بڑی خواہش کے ساتھ ان کو بلوایا ، ابوالطفیل جب آئے تو معاویہ نے ان سے جابیہ کے بارے میں کچھ سوالات کرنا شروع کئے، اتنے میں عمروعاص بھی اینے ہمراہ کچھلوگوں کو لے کرآ گئے، معاویہ نے ان سے کہا۔'' آپ لوگ اس شخص ہے بھی واقف ہیں؟ بیہ ابوالحن کے دوست ہیں''۔اس کے بعد ابوالطفیل ہے مخاطب موكر بولے۔ " تم كوعلى سے محبت كس درج يرب"؟ ابوالطفيل نے جواب دیا'' اتن محبت جتن مویٰ کی مال کوتھی''۔معاویہ نے پھر کہا۔علیٰ پرتمہاری گریدوبکا کا کیاعالم ہے؟ کہا۔اتی بکاجتنی پسر مردہ عورت اور عاجز بوڑ ھے کو ہوتی ہےاور کمی کا اللہ سے شکوہ کرتا ہوں۔ابوالطفیل کے اس جواب پرمعاویہ نے کہا۔ ''میرےان اصحاب سے اگر میری بابت پوچھا جائے تو وہ ہرگز میرے لیے ایسا نہ کہیں گے جیا کہ م نے اپنے صاحب کے بارے میں کہا ہے'۔ بین کران كے اصحاب كہنے لگے'' بخدا! ہم باطل سے اپنی زبان آلودہ نہ كریں گے'' ،معاویہ بولے۔ ' بخداایا نہیں ہے، تم لوگ حق بھی نہ کہو گے' ۔ (الاغانی ۱۵۹/۱۳)

## ابوالطفيل اورمعاويه كاايك دلچسپ مكالمه:

ابوالطفیل کے کروارکا بینمایاں پہلوہ کدامرِتن کے بارے میں انھوں نے کسی وفت اقتدار کی پروانہیں کی، بیران کی خود اعتمادی اور شخصیت کا اثر تھا کہ اربابِ حکومت باوجود اپنی کوشش کے ان کوکوئی ضرر نہ پہنچا سکے۔ چنانچہ ایک

اصحاب امير المونين المحافظة ال موقع پرمعاویہ سے ان کی جو گفتگوہوئی ہے اس سے ان کی حق گوئی اور بے باکی کاپوراپورااندازه ہوتاہے، ذیل میں بدیوری گفتگواغانی نے قل کرتا ہوں۔ معاوية: الالطفيل كياتم بهي قاتلان عثان من تهي؟ ابوالطفيل: ميں قاتلوں ميں تونہيں تقاليكن ان لوگوں ميں ضرورتھا جو وہاں موجود تصلیکن اُن کی نصرت نہیں گی۔ معاویہ: تم کوان کی مدد کرنے سے کیاامر مانع تھا؟ ابوالطفیل: بیامر که مهاجرین وانصار نے ان کی مدنہیں کی \_ معاویہ کیکن عثان کاحق اُن مہاجرین وانصار پرواجب تھا کہوہ ان کی مدوکرتے۔ ابواطفیل: تو پھراے امیر المونین! آپ کوان کی نصرت کرنے ہے س چیز نے بازرکھاجب کہ آپ کے ساتھ اہل شام بھی تھے۔ معاویہ: میرا اُن کے انقام کے لیے کھڑا ہونا ہی ان کی نصرت ہے۔ ابواطفیل: (ہنس کر) سجان اللہ! آپ اور عثان! بالکل وہی بات ہے جیسے کسی شاعرنے کہاہے۔ (میں اپنے مرنے کے بعد ہر گزیجھ کونہ یا دُل گا کہ تو میرے او پر روئے جب

کہ بیمعلوم ہے کہ میری زندگی میں تونے مجھ کو کیا توشد یا)۔ ابوالطفیل کی سیاسی زندگی:

ابو الطفیل نے تاریخ کا ایک طویل دور دیکھا ہے۔ ان کی زندگی میں وا تعات نے جتنے ملئے کھائے اورجس قدرحوادث سے وہ دوچار ہوئے ، اس کی مثال ان کےمعاصرین میں بہت کم ملتی ہے۔ اُن کاشعرہے۔ وما شأبَ رأسِي من سنين تتابعت

عَليَّ ولكِن شيبّتني الوقائع

Presented by Ziaraat.Com



(استیعاب ۱۵۳/۲ در جال کثی صفحه ۹۳)

خصوصاً واقعة کربلا کے بعد انقام خون حسینؑ کی جوتحریک شروع ہوئی ہے وہ ایسی ہمہ گیرتھی جس سے کوئی شیعہ علی مشتنی ندرہ سکا۔ چنانچہ ابوالطفیل بھی اِس موقعے پرمختار کے ساتھیوں میں نظرآتے ہیں۔

مؤرخین کابیان ہے۔ محد بن حنفیہ جب شام سے واپس ہوئے تو عبداللہ بن زبیر نے ان کو گرفتار کرلیا اور عارم کے قید خانے بیس محبوس کر دیا۔ ان کے چیڑانے کے لیے کوفے سے جو شکر روانہ ہوا ہے اس کے سر دار الوالطفیل تھے۔ پیشکر جن عارم تک پہنچ گیا اور اس کوتو ژکر محمد حنفیہ کو نکال لیا، اس پر ابن زبیر نے لیشکر بجن عارم تک پہنچ گیا اور اس کوتو ژکر محمد حنفیہ کوتو اس کی عور توں کو جیجے دو مصعب نے اسب بھورتوں کو جی دو مصعب نے ان سب عورتوں کو وہاں سے نکال کر بھیج دیا۔ ان عورتوں بیس ابوالطفیل کی ذوجہ اور ان کا ایک صغیر الس لڑکا بھی تھا۔ اس واقعے پر ابوالطفیل نے حسب ذیل اور ان کا ایک صغیر الس لڑکا بھی تھا۔ اس واقعے پر ابوالطفیل نے حسب ذیل اشعار کے۔

اِنَ يَكُ سَيِّرهَا مُصعب فَأَنِيِّ الى مصعب ذاهب

اقودُ الكتبية مُستلِئاً كَانِيّ آخُو عِزّةِ اجرب

(اغانی ۱۲۰/۱۰۱۰ وتاریخ کامل ۱۰۵/۸)

(ترجمہ) اگر مصعب نے اسے (زوجہ العلقیل) بھیجا ہے تو میں مصعب کی طرف تکلیف اٹھا کر جاؤں گا، میں ایک مسلم اور تیار دستہ نوح کو سے کر وہاں پہنچوں گا، گویا کہ میں ایک صاحب عزت اور جنگ آزما آ دی ہوں۔

اس کے بعد ۲۷ ھیں جب متار اور مصعب میں جنگ ہوئی اور مختار حروراء

اصحاب امیر المونین کی است کا میر المونین کی است کا میر اسحاب میں کا استحاد میر استحاد میر استحاد میر المواطفیل کا نام بھی ماتا ہے۔ ابواطفیل کا نام بھی ماتا ہے۔

مصعب نے ان کا محاصرہ کرلیا اور سختی شروع کی ، اس وقت مختار نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو یہاں سے نکل کران سے جنگ کریں ورنہ اس طرح ہم اور کمزور ہوجا کیں گے مگر کسی نے ان کا کہنا نہ مانا ، ابوالطفیل نے اس وقت اپنے کوقلعہ کی فصیل سے گرادیا اور پیشعر کہا۔

ولما رأيتُ الباب قد حِيل دونه تكسّرتُ بِسمِ الله فيمن تكسّر ا

## عبدالله بن زبير پر ابواطفيل كاشعار:

علامہ ابوالفر ن اصفہ انی لکھے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ بن صفوان کے ہیں ابن زبیر کے پاس آئے اور عبداللہ بن عباس کی تعریف کی اور کہا۔ وہ لوگوں کو فقہ کا درس دیتے ہیں اور ان کے بھائی ،عبیداللہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ یا در کھو کہ اب وہ تمہارے ہاتھ سے جاتے رہے، یہ کن کر ابن زبیر نے اپ صاحب شرطہ عبداللہ بن مطبع کو ان کے پاس بھیجا اور یہ کہ لوا یا کہ تم نے اس جمند کے کو پھر نصب کیا ہے جس کو اللہ نے گرا دیا ہے، تمہارے پاس لوگوں کا یہ مجمع کیوں ہوتا نصب کیا ہے جس کو اللہ نے گرا دیا ہے، تمہارے پاس لوگوں کا یہ مجمع کیوں ہوتا ہے۔ اگر تم نے یہ رقبہ نہ چھوڑ اتو مجور آئی مجمع کو کی سخت اقدام کرنا پڑے گا ؛عبداللہ بن مطبع نے جب یہ پیغام پہنچا یا تو ابن عباس کو غصر آگیا اور کہا کہ ابن زبیر سے کمن طبع نے جب یہ پیغام پہنچا یا تو ابن عباس کو غصر آگیا اور کہا کہ ابن زبیر سے کہنا۔ تیری ماں تیر سے سوگ میں بیٹھے ہمارے پاس دو آ دمیوں کے سوا تیسر انہیں آتا، یا طالب فقہ یا طالب فضل ،تم ان دونوں میں سے کس کورو کتے ہو! اس پر ابو الطفیل نے حسب ذبل اشعار کے۔

Presented by Ziaraat.Com

الصاب امير المومنين المحافظ المحافظ لا درّ درّ لليالي كيف تضحكناً منها خطوب اعاجيب وتبكينا كنّا نجئ ابن عباس فيقبسنا علما ويكسبنا اجرأ ويهدينا ولو يزال عبيدالله منزعة جفانه مطعها ضيفا و مسكينا فالبرو الدين والدنيا بدارها ننال منها الَّذِي نبغي إذا شئِنا إِنَّ النِّبِي هُوَالنُّورِ الَّذِي كشفت به عمایات باقینا وماضِینا ورهطه عصمة في دانينا ولهمر فضل علينا وحقى واجب فيينا ولستُ فأعليه أولى منبورهأ بأبن الزّبير ولا اولى به ديناً ففيم تمنعهم عنا وتمنعنا منهم وتُؤذِ يهموا فينا وتؤذينا لَن يُوتِيَ اللَّهُ مَن اخزي ببغضهم في الدّين عِزّا ولا في الارضِ تمكيناً (اعانی ۱۲۱/۱۳۱) (ترجمه)\_زمانے کی گردشوں کا بُراہو، اس کے نئے نئے حادثات کس طرح ہم پر ہنتے ہیں اور ہم کورُ لاتے ہیں۔

Presented by Ziaraat.Com

Presented by: https://jafrilibrary.org



۲۔ہم ابنِ عباس کے پاس آتے تھے، وہ ہم کوعلم سکھاتے تھے اور اس کے ذریعے سے اجرحاصل کرتے تھے اور ہماری ہدایت کرتے تھے۔

سا۔ اور عبیداللہ ہمیشہاہے پیالوں کو بھرار کھتے ہیں،مہمانوں اور مساکین کو کھلانے کے لیے۔

ہے۔ پس نیکی اور دین اور دنیا ان دونوں کے گھروں سے وابستہ ہے، ہم جب اور جوچیز چاہتے ہیں ان کے گھر سے یاتے ہیں۔

۵۔ بیٹک نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نور ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے اسلاف کی اور ہماری تاریکیاں دور ہوئیں۔

۲۔ان کا گھرانا ہمارے دین کا محافظ ہے اور ہمارے او پران کا فضل ہے اور ہم پران کاحق واجب ہے۔

ک۔اے ابن زبیر! جان رکھ کہ تو نہ رحم کے لحاظ سے ان سے اُولی ہے نہ دین کے لحاظ ہے۔

ہے۔ پستم کس چیز میں لوگوں کو ہم سے اور ہم کو ان سے باز رکھتے ہواور
 ہمارے بارے میں ان کو تکلیف دیتے ہواوران کے بارے میں ہم کو۔

9۔ سمجھ لوکہ ان سے بغض رکھنے والے کو اللہ نہ دین میں عزت وے گانہ زمین میں حمکین عطا کرے گا۔

## ابن الاشعث اورا يوطفيل ":

۱۸ ه میں عبدالرحمن بن محمد بن الاشعث اوراس کے ساتھ عراق کی فوج نے عجاج سے بغاوت کی جس کی وجہ مؤرضین یہ لکھتے ہیں کہ تجاج نے عبدالرحمن کو بلا در حبیل کی طرف بھیجا تھا، وہال پہنچ کراس نے بہت سے علاقوں کو فتح کر لیا اور حجاج کواس کی اطلاع دی، ای کے ساتھ اس نے یہ بھی لکھا کہ آئندہ کچھ دنوں

تک اس کاسلسلہ موقو ف رکھا جائے تا وقتیکہ راستوں سے واقفیت نہ ہوجائے اور تمام خراج وصول نہ ہوجائے تا وقتیکہ راستوں سے واقفیت نہ ہوجائے اور تمام خراج وصول نہ ہوجائیں۔ جاج نے عبدالرحمن کے اس مشورے کواس کی مروری پرمحمول کیا اور فوراً ایک تہدیدی خطاکھا کہ کی حال میں فقوحات کو ملتوی نہ کیا جائے ، اس کے بعد دوخطائی مضمون کے اور لکھے، آخری خط میں تھا کہ اگرتم نے میرے تھم کی تعمیل نہ کی تو تمہارے بھائی اتحق بن محمر کو تمہاری جگہ بھیج دیا جائے گا ان خطوط کے پنچنے پرعبدالرحمن نے لوگوں کو جمع کیا اور تمام صورت واقعہ جائے گا ان خطوط کے پنچنے پرعبدالرحمن نے لوگوں کو جمع کیا اور تمام صورت واقعہ کو ان کے سامنے رکھا، اس موقع پرعبدالرحمن کی تائید کرنے والوں میں سب کو ان کے سامنے رکھا، اس موقع پرعبدالرحمن کی تائید کرنے والوں میں سب سے پہلے ابوالطفیل کا نام ملتا ہے، چنانچہ ان کے بیٹے مطرف بن عامر، ناقل ہیں کہ اس موقع پر سب سے پہلے میرے باپ نے جوشاع بھی شے اور خطیب بھی، کھڑے ہوکر تقریر کی اور خدا کی حمد وثنا کے بعد کہا۔



عبدالرحمن اور جاح کی بید جنگ تاریخ کا ایک عبرت انگیز واقعہ ہے۔ اس جنگ میں فقہاء ، صحابہ وتا بعین کی اکثریت نے عبدالرحمٰن کا ساتھ دیا جوسب کے سب تلوار کے گھاٹ اتارے گئے۔ ای جنگ میں ابوالطفیل کے ایک بیٹے ، طفیل بن عام بھی شہید ہوئے۔ مؤرخ طبری لکھتا ہے طفیل نے عبدالرحمٰن کے ہمراہ کران سے آتے ہوئے فارس میں چندشعر کیے شھے جن میں جاج کی موت کی آرزو کی تھی جنانچہ اس کے قل ہونے کے بعد تجاج نے کہا'' تو نے میرے کی آرزو کی تھی جنانچہ اس کے قل ہونے کے بعد تجاج نے کہا'' تو نے میرے کی آرزو کی تھی جنانی کھی کہ خدا کے علم میں تو اس کا ذیادہ ستی تھا۔ ونیا میں اس نے فورا ہی تھے کی فرکر دار کو پہنچا دیا اور آخرت میں بھی وہی تجھ کوعذاب دینے والا ہے''۔

روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہ ابوالطفیل پراس واقعے کا بے حداثر ہوااور انھوں نے اس پرحسب ذیل مرثیہ کہا۔

خلّی طفیل علّی الهمّ وانشعبا وهَدًا ذٰلك ركنی هدة عجبا وابنی سمیة لا انساهها ابداً فیمن نسیت وكل كان لی وصبا واخطأتنی الهنایا لا تطالعنی حتّی كبرت ولم یتركن لی نشبا وكنت بعد طفیل كالّنِی نضبت عنه الهیاه وغاض الهاء فانقضبا

المحاب امير المونين المعالم المونين المعالم المونين المعالم المونين المعالم المونين المعالم ال فلا بعير لهُ في الارض يركبه وان سعيٰ إثر من قد فاته لغباً وصارمِن ارض خاقان الّتي غليت ابناء فارس في اربائها غلبا ومِن سجستان اسباب تزيّنها لك المنيّة حيناً كأن مجتلباً حثى وردت خياض الموت فانكشفت عنك الكتائب لا تخفي الهاعقبا وغادروك صريعا رهن معركة تُرى النّسور على القتلي بها عُصبها تعاهدوا ثُمّ لمر يُرفُوا بما عهدوا واسلبو للعدوا لشبى والسلبآ يأسوئة القوم اذتسبي نساءهم وهمر كثيريرون الخزتى والحربأ (تاریخ طبری ۱۳/۸) الوالفرج اصفهانی نے اغانی میں اس مر ہے کے ۲ شعر نقل کیے ہیں جن میں ابتدائی دوشعرتو یهی ہیں اور چارشعران پرمزید ہیں۔ فلن يرد بكاء المرء مأذهبا وليس يشفي حزيناً من تن كره الله البكاء اذا ما ناح وانتحبا فاذ سلكت سبيلا، كنت سالكها



ولا محالة ان يأتى الّذى كتبا فما لبطنك من ريّ ولا شبعٍ

(اغانی۳۱/۱۲۱)

مؤرخ کامل نے صرف چارشعر دیے ہیں جن میں تین تو وہی ہیں جوطبری میں ہیں اور حسب ذیل ایک شعرز اند ہے۔

> مهماً نسيت فلا انسالهُ اذحدقت به الا سنّة مقتولا ومسلباً

(تاریخ کامل ۱۹۳/۳)

#### شاعری:

ابوالطفیل کی بیخصوصیت ہے کہ وہ جس طرح ایک بلند پاید فقیہ اور محدث تھے اس طرح ایک بلند پاید فقیہ اور محدث تھے اس طرح اعلیٰ درجے کے شاعر اور خطیب بھی تھے۔ علّامہ ابن عبد البران کے تذکرے میں لکھتے ہیں۔

ابنِ البی خشیمہ نے شعراء صحابہ میں ان کا ذکر کیا ہے اور و ہ فاضل ، عاقل ، حاضر جواب اور نصیح تھے اور علی کے شیعوں میں تھے۔ (استیعاب ۲/ ۱۵۳)

اس سلسلے میں ابوالفرخ اصفہانی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ بشر بن مروان،جس زمانے میں عراق کا گورنرتھا تو ایک دن اس نے بن زینم سے کہا کہ کنانہ کا کوئی بہترین شعرسناؤ!

اس پراس نے ابوالطفیل کا بیقصیدہ سنایا۔

ایه عوننی شیخاً وقد عشت حقبة وهن مین الازواج نحوی نوازع

اصحاب امير المونين بين المحالي المحال

ای طرح ایک موقع پر حجاج نے بھی انس سے اس تصیدے کی فرمائش کی، انس نے جب یہ تصیدہ سنایا تو تجاج نے کہا -

اللهاس منافق كوبلاك كريري تنابز اشاعرب (اغاني ١٥٩/١٣)

ابوالطفیل کے کلام کی مقبولیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ خود ان کے زمانے ہی میں ان کے اشعار کی اشاعت اس حد تک ہوگئی تھی کہ لوگ اکثر اجتماعات کے موقعوں پران کا کلام پڑھتے تھے چنانچہ ابوالفرج اصفہانی نے ایک واقعہ تل کیا ہے کہ قریش کے پھونو جوان کی مقام پر بیٹے ہوئے آپس میں ہاتی کررہ ہے تھے اورشعر پڑھے جارہ تھے اتنے میں طویس بھی آگیا اورسلام کر کے بیٹے گیا، لوگوں نے اس سے کہا۔ ''اے ابوعبد المنعم! کیا ابچھا ہو کہ اس موقع پر آپ بھی پھھ اشعار سنا تھیں''، طویس نے کہا۔ ''ضرور، میں تم کو ایسے بزرگ کا کلام سنا تا ہوں جورسول اللہ کے اصحاب اور علی کے شیعوں میں ہے اور ان کے رایت کا صامل ہے، جس نے جا ہلیت اور اسلام دونوں زمانے پائے تھے اور اپنی قوم کا سروار اور شاعر تھا''، لوگوں نے کہا۔ ''اے ابوعبد المنعم! وہ کون شخص ہے''؟ طویس نے کہا ''وہ شخص عامر بن واہلہ ہے''۔ اس کے بعد ان کا حسب و بل طویس نے کہا ''وہ شخص عامر بن واہلہ ہے''۔ اس کے بعد ان کا حسب و بل قصیدہ سنانا۔

ايهعونني شيخا وقدعشت حقبة وهنّ مِن الازواج نحوي نوازع

(اغانی ۱۲۲/۱۳)

مؤلف اغانی نے ان کے اور بھی بہت سے اشعار نقل کیے ہیں جن کو بخوف



## آثارعلميه:

ابوالطفیل کے آ خارِ علمید میں ان کے وہ مردیات ہیں جو انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز آپ کے اصحاب سے روایت کیے ہیں جن کا جمع کرنا مستقل ایک کام ہے، البتہ امیر المونین کے چنداقوال اور خطبے جو' رجال نیج البلاغة'' کی تالیف کے دوران میں ابوالطفیل کی روایت کے ساتھ میری نظر سے گرزے ہیں ہدیة ناظرین کرتا ہوں۔

اے لوگو! مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف دو چیز وں کا ہے۔ (نیج البلاغہ طبع بیروت ۸۵/۱)

یدکلام شیخ ابوجعفر طوی نے اپنی امالی صفحہ ۲۳ میں حسب ذیل اسناد کے ساتھ ابوالطفیل سے روایت کیا ہے۔

(۲)اےلوگو! زہد آرز دول کا کوتاہ کرنا ہے اور نعمتوں کے وقت شکر بجالا نا اورمحر مات کےموقعے پران ہے پرہیز کرنا۔

یہ کلام شنخ صدوق متونی ۱۸ سھ نے کتاب''معانی الاخبار'' صفحہ ۹۲ میں حسب ذیل طریقے سے ابوالطفیل ہے روایت کیا ہے۔

۳)اگرمیری اس تلوار سے مومن کی گردن مار دی جائے اس بات پر کہ وہ مجھ سے بغض رکھے تو بھی اس پر راضی نہ ہوگا۔ (نیج البلاغة ۲۸/۲)

ید کلام شارح نہج البلاغة ابن الی الحدید نے اپنی شرح (۱/۱۹۹) میں حسبِ ایک کرماتریان لطفعال میں کی ا

ذیل سند کے ساتھ ابوالطفیل سے روایت کیا ہے۔ ریسانہ

(عبدالکریم بن ہلال نے اسلم کی سے ابوالطفیل کی زبانی روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے علی ابنِ ابی طالب کو بیہ کہتے ہوئے سنا ہے'' اگر مومن کی

اسحاب امیر المونین کی اور کمی اسکا و می کود شمن ندر کھے گا اور گردنیں میری تکوار کے کا اور کی گا اور منافق پراگرسونا اور چاندی بھیری جائے تو بھی وہ مجھ کودوست ندر کھے گا)۔ منافق پراگرسونا اور چاندی بھیری جائے تو بھی وہ مجھ کودوست ندر کھے گا)۔ (۲۰۳/) پوچھ لومجھ سے ، تبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں۔ (۲۰۳/)

بیکلام علّامدابوالفرج اصفهانی نے اپنی کتاب ''الاغانی'' (۱۳/۱۵) میں حسب ِذیل طریقے سے ابوالطفیل سے روایت کیا ہے۔

مجھ سے ابوعبید اللہ میر فی نے بیان کیا ، انھوں نے قفل بن الحن سے ، انھوں نے ابوقعیم سے، انھول نے بسام صرفی سے انھوں نے ابوالطفیل سے س کر بیان کیا۔ ابواطفیل کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبطی علیہ السّلام کوخطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ نے اثنا خطبہ میں فرمایا۔ یو چھالو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤل، اس پر ابن الکواء کھڑا ہوگیا اور کہا اے اميرالمومنين! ذرابتائية "الذاريات دردا"ككيامعنى بين،آپ نے جواب ديا "الرياح" (مواكي) بجرال نے يو چھا "الجاربات يسرأ" كيا ہے؟ فراياكشتيال، پر يوچها الحاملات وقوا "كياب؟ جواب ديايه بادل بي ، پھر يوچها "المقسمات امراً فرمايا" لائكة "-اباس فيسوال كيا-وه كون لوگ بیں جن کے بارے میں الله فرماتا ہے "بدللوا نعمة الله كفرا" انھوں نے اللہ کی نعمت کو کفرے بدل دیا) آپ نے جواب دیا۔وہ قریش کے دو فاجر بنو أميه اور بنومخروم بين، پھراس نے سوال كيا ذوالقرنين كون تھا؟ آيا نبي تھا يا فرشة، فر ما یا وہ ایک بندہ مومن تھا (یا صالحاً) جواللہ ہے محبت کرتا تھا اور اللہ اس ہے محبت رکھتا تھا،اس نے اپنے دائی قرن پرایک ضرب لگائی اور مرگیا پھرزندہ ہوا اور باسمی قرن پرضرب لگائی اور مرگیااورتم میں اس کی مثل موجود ہے )۔



### وفات:

ابواطفیل کی وفات کے بارے میں مؤرخین نے بیروایت نقل کی ہے کہ ابوالطفیل ایک جگہ دعوت ولیمہ میں بلائے گئے وہاں ایک مغتبہ نے طفیل کے مرشے کا بیشعر گانا شروع کیا۔

ختی طفیل عتی القّحہ وانشعبا وهن ذلك ركنی هدة عجباً (طفیل نے میرے لیے ایسائم چھوڑا ہے جورگ سوپے میں سرایت كرگیا ہے اورجس نے میری توت كو بالكل ختم كردیا)

روایت میں ہے کہ ابوالطفیل پراس کا اتنااثر ہوا کہ چینیں مار مار کررونا شروع کیا اور ہائے طفیل کہ کر بے ہوش ہوگئے۔لوگوں نے جب دیکھا توانقال کر چیکے تھے۔
اور ہائے طفیل کہ کر بے ہوش ہوگئے۔لوگوں نے جب دیکھا توانقال کر چیکے تھے۔
(آغانی ۱۲۱/۱۳)

سنہ وفات کے بارے میں رجالیین میں اختلاف ہے اس لیے یقین کے ساتھ کوئی سیحے تاریخ متعین نہیں کی جاسکتی پھر بھی ۱۰ او تک ان کا بقید حیات رہنا یقین ہے۔ مؤلف تہذیب التہذیب نے اس سلسلہ میں حسب ذیل اقوال نقل کیے ہیں۔

المسلم كاقول ہے۔ابواطفیل كانتقال • • اھ میں ہوا۔

۲۔ خلیفہ (ابنِ خیاط) کا قول ہے کہ ۱۰۰ھ کے بعد انقال ہوا اور کہا جاتا

ہے کہ 2 • اصلی انتقال ہوا۔

س۔ ابن البرقی کا قول ہے۔۱۰۲ھیں مرے۔

۴۔ وہب بن جریر بن حازم نے اپنے باپ کی زبانی بیان کیا ہے کہ میں

١١٠ ه ميں محے ميں تھا كہ ميں نے ايك جنازے كود يكھالوگول سے جب اس كے



بارے میں بوچھا تو انھوں نے کہا۔ بیابوالطفیل ہے۔

۵۔موی بن المعیل نے مبارک بن فضالہ ہے، انھوں نے کثیر بن اعین ہے سن کر بیان کیا وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہوئے سا۔رسول اللہ بنسے اور اس کے بعد پورا قصہ بیان کیا۔

(تهذيب التهذيب ٨٢/٥)

مذکورہ بالا اقوال کی روشنی میں ان کی وفات ۱۰۰ھ سے ۱۱۰ھ تک دائر ہے لیکن مشہور قول یہی ہے کہان کا انتقال ۱۰۰ھ میں ہوا۔ کیکن مشہور قول یہی ہے کہان کا انتقال ۱۰۰ھ کا ساتھ



## الحارث بن عبداللدالاعورالبمداني

### نام ونُسَب:

حارث نام، کنیت ابوز ہیراعور لقب، کونے کے رہنے والے تھے، سلسلہً نَسب اس طرح ہے: (میزان الاعتدال ۱۲۱۱)

"الحارث الاعور بن عبدالله بن كعب بن اسد بن يمخلد بن حوت واسمه عبدالله بن سبع بن صعب بن معاويه بن كثير بن ما لك بن حثم بن خيوان بن نوف بن جمدان و حوت بواخواسبيع ربط الي اسحاق السبيعي "(ذيل الذيل الطبري ١٠٩)

## علم وفضل:

حارث اعور کا شار امیر المونین علی بن ابی طالب علیه السّلام کے ان اصحاب میں ہے جن کوصاحبانِ اسرار کہا جا تا ہے۔ عام طور سے ان کو ایک عابد وز اہد صحابی کی حیثیت ہے ویکھا جاتا ہے کیکن تحقیق ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا شار اپنے وقت کے بیمی تھا۔ اُنھوں نے علم فقہ وفر اَنَفن و حساب، حضرت علی اور عبد اللہ بن مسعود شمی حاصل کیا تھا ان علوم میں وہ اپنے امثال میں ممتاز حیثیت کے مالک تھے، جیسا کہ ابن سعد کی حسب ذیل روایت سے معلوم ہوتا ہے۔

## المونين الموني

ابنِ سعد کا بیان ہے کہ ہم کوفضل بن وکین نے خبر دی ، ان کا بیان ہے کہ ہم سے زہیر نے ابواحق کی زبانی بیان کیا ، ان کا قول ہے کہ عام طور سے لوگ کہا کرتے ہے کہ کو ف میں عبیدہ اور حارث اعور سے زیادہ علم فرائض کا کوئی جانے والنہیں ہے۔ (طبقات این سعد ۲:۱۱)

شعبی جن کا شارائمہ کو دیث میں ہوتا ہے وہ حارث ہی کے خوشہ چینوں میں سخے، ان کا بیان ہے کہ میں نے علم فرائض وحساب، حارث اعور سے حاصل کیا ہے اوروہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم حساب کے جانبے والے تھے

(زیل الذیل صفحہ ۱۰۹)

علامه ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں۔

ابوبكر بن ابی داؤد كا قول ہے: حارث اعور لوگوں میں سب سے زیادہ علم فقہ کے جانے والے تھے الے اور سب سے زیادہ علم فرائض وحساب کے جانے والے تھے انھوں نے علم فرائض حضرت علی سے حاصل کیا تھا۔ آگے چل کریہی مؤلف ایک دوسری روایت لکھتے ہیں۔ (میزان الاعتدال ۱:۲۱)

مرہ بن خالد کا بیان ہے کہ ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا ، وہ کہتے تھے کہ ابنِ مسعود کے اصحاب میں پانچ آ دمی تھے جن سے اخد واستفادہ کیا جاتا تھا، میں نے ان میں سے چار کا ادراک کیا ہے اور حارث اعور کا ادراک نہ کرسکا۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ حارث کو ان سب پر فضیلت دیا کرتے تھے (میزان الاعتدال ا: ۱۷۷) حارث کی علمی جلالت کا اندازہ ذیل کی روایت سے ہوتا ہے جس کو ابنِ سعد نے طبقات میں نقل کیا:

علبا ابن احمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ علی بن ابی طالب نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور کہا'' کون ہے؟ جوایک درہم کے عوض علم کوخرید لے'۔ بین

ر حارث اعور نے ایک درہم وے کر کچھ صحفے خریدے اور ان کو لے کر امرالمومنین کی حارث اعور نے ایک درہم وے کر کچھ صحفے خریدے اور ان کو لے کر امیرالمومنین کی خدمت میں آئے آپ نے علم کثیر اس میں لکھ دیا اس کے بعد جب دوبارہ آپ نے خطبہ پڑھا تو فرمایا اے اہل کو ذتم پر آ دھا آ دمی غالب ہے (بسبب این علم کے) (طبقات ۲:۱۱۱)

### حارث اعور بحيثيت راوي حديث:

حارث اعور نہ صرف عالم اور عابد و زاہد ستھ بلکہ راوی صدیث ہونے کی حیثیت سے بھی ان کا درجہ کافی بلند ہے۔ انھوں نے امیرالمونین علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے احادیث کی روایت کی ہے نیز ان سے روایت کرنے والوں میں عمر و بن مرہ ، ابواحق اور محدثین کی ایک جماعت ہے چنانچ قریب قریب تمام محدثین اسلام نے حارث کی مرویات کواپنی ایک کتابوں میں نقل کیا ہے۔ وجہ بیٹ المحامے۔ وحدیث الحرث فی اسنن الاربعہ میں نے کھا ہے۔ وحدیث الحرث فی اسنن الاربعہ میں لی گئی ہیں۔ ان کی کشرت مرقیات کا اندازہ و بل کی روایت سے ہوتا ہے جس کو ذہبی نے بندار کی زبانی روایت کیا ہے۔

بندار کا بیان ہے: میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا کچھا حادیث نقل کررہاتھا کہ بیٹی اور عبدالرحمن نے میرے ہاتھ سے قلم لے لیا اور تقریباً چالیس احادیث جوحارث نے علی بن ابی طالب سے روایت کی ہیں اسی وقت لکھڈ الیس۔

(ميزان الاعتدال ١٤٤١)

### عام حالات:

حارثِ اعور کے عام حالاتِ زندگی ہے تاریخِ اسلام کاصفحہ بالکل سادہ نظر آتا ہے تاریخ کا یہ ایک ایساز بردست خلاہے جوقدم قدم پر امیر المونین کے اصحاب

اس سے پہلے ایک مقام پر وہ عثان کے زمانۂ خلافت میں نظر آتے ہیں، چنانچہ • ۳ھ میں جب سعید بن العاص کوفے کا گورز ہوکر آیا ہے اور اس نے وہاں کے لوگوں پرظلم کرناشروع کیا تو جولوگ اس کی شکایت لے کر حضرت عثمان کے پاس گئے ہیں اُن میں مالک اشتر ،صعصعہ بن صوحان ، کمیل بن زیاد وغیرہ کے ساتھ ان کانام بھی ہے۔ (طبقات ابن سعد ۲۱:۵)

اس کے بعد حارث اعور ۲۵ ہجری تک بقیدِ حیات رہے اور اس دوران میں بہت سے اہم تاریخی واقعات رونما ہوئے خصوصاً واقعہ کر بلا جیساالم ناک حادثہ پیش آیالیکن حارث کا نام کسی مقام پرنہیں ملتا،معلوم نہیں کن وجو ہات کی بنا پر واقعہ کر بلا میں شرکت نہ کر سکے۔

حارث اعور کے بارے میں رجالیین اہلسنّت کی رائیں: حارث اعور اس دور کی شخصیتوں میں ہیں جب مسلمانوں میں ساسی اختلافات نہایت سرگری کے ساتھ رونما ہو بیکے تھے۔ جمل وصفیّن کے خونچکاں

اصحاب امیر المونین مناظر نفاق و شفاق کا جج ہو چکے تھے جس کے نتیج میں همیعیان علی اور همیعیان مناظر نفاق و شفاق کا جج ہو چکے تھے۔ حارث اعور اگر چہ زندگی ہمر ان عثمان دو مستقل گروہ وجود میں آگئے تھے۔ حارث اعور اگر چہ زندگی ہمر ان اختلافات ہے الگ رہے چربھی ذات امیر المونین ہے وابستگی کی بنا پر وہ اس ذرے نہ جھ سکے ،اس وقت تک اگر چہ اصطلاحی معنی میں شیعوں کا کوئی الگ فرقہ نہ تھالیکن ایسے تمام اصحاب کے لیے جو حضرت علی سے مذہبی طور پر عقیدت رکھتے نہ تھالیکن ایسے تمام اصحاب کے لیے جو حضرت علی سے مذہبی طور پر عقیدت رکھتے شعط علائے المل سنت نے شیعہ برخالی کا لفظ استعمال کیا ہے اور آگے چل کر بہی چیز ان کی ثقابت و عد الت میں قادر تے قرار پائی چنا نچہ ایک طرف تو حارث کی علمی جلالت، دوسری طرف اُن کا تشکیعی اِن دونوں باتوں نے ل کر حارث کی شخصیت کو جلالت، دوسری طرف اُن کا تشکیع اِن دونوں باتوں نے ل کر حارث کی شخصیت کو اَتوال نقل کے ہیں ، ملا حظہ ہوں:

ا۔ حارث اعور کہارعلاء تابعین میں ہیں لیکن انھیں ضعف ہے۔ ۲۔مغیرہ نے شعبی سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہتھے: مجھ سے حارثِ اعور نے بیان کمیااوروہ کذاب تھے۔

ں یہ مدود سے ابراہیم سے روایت کی ہے کہ حرث متم تھے ۳- ابو بکر بن عیاش نے مغیرہ سے روایت کی ہے، وہ کہتے تھے کہ حارث علیؓ

ہے جوروایت کرتے ہیں اس میں سے نہیں ہیں۔

۵۔ ابن مدین نے ان کو کذ اب کہاہ۔

٢- جرير بن عبدالحميد كاقول ہے كەھارت مردود ہيں۔

ے۔ ابنِ معین کا قول ہے: وہ ضعیف ہیں۔

۸۔عباس نے ابنِ معین کی زبانی بیان کیاہے کہ حارث سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس طرح نسائی نے کہا ہے اور ان ہی سے میہ مجی



روایت ہے کہ وہ قوی نہیں ہیں۔

9۔دار قطنی نے ضعیف کہاہے۔

١٠ ـ ابن عدى كا قول ہے كہ حارث كى مرويات عموماً غير محفوظ ہيں \_

اا۔ یکی بن القطان نے سفیان کی زبانی بیان کیا ہے ہم عاصم (بن همره) کی حدیث کی فضیلت حارث کی حدیث پرخوب پہچانتے تھے۔

۱۲۔عثان دارمی کا بیان ہے کہ میں نے بیجیٰ بن معین سے حارث اعور کے بارے میں سوال کیا توانھوں نے کہاوہ ثقہ ہیں۔

۱۳۔ شعبی کا قول ہے کہ اس امت میں کسی پر اتنا جھوٹ نہیں بولا گیا جتناعلی رضی اللہ عنہ پر

۱۴۔ ایوب کا بیان ہے کہ ابن سیرین کی رائے تھی کہ حضرت علی سے حارث کی روایت عموماً باطل ہوتی ہے۔

10 مفضل بن مبلبل نے مغیرہ کی زبانی بیان کیا ہے کہ انھوں نے شعبی کو یہ کہتے ہوئے نا''مجھ سے حارث نے بیان کیا اور میں بیگوائی دیتا ہوں کہ وہ کذاب تھے۔
الا محمد بن هبیة الفی نے ابو اسحاق سے روایت کی ہے وہ کہتے تھے:
حارث اعور کا بیگان ہے اور وہ کذاب تھے۔

ا۔ ابنِ حبان کا قول ہے: حارث غالی شیعہ تھے اور واہی باتیں بیان کیا کرتے تھے۔ یہتمام اقوال نقل کرنے کے بعد مولف لکھتے ہیں۔

(ميزان الاعتدال ١:٢١ ـ ١٤٤)

حارث کی احادیث سنن اربعہ میں لی گئی ہیں اور نسائی نے ان کے رجال میں مثل کرنے کے باوجودان سے احتجاج کیا ہے اور ان کے امرکو قوت دی ہے اور جمہوراُن کے امرکو کمزور کرنے پر خلے ہوئے ہیں پھر بھی مختلف ابواب میں ان

المحاب امر المونين الموالي (٢٩٨)

ے احادیث کی بھی روایت کرتے ہیں یہی شعبی ان کوجھوٹا بھی بتا تا ہے اور ان سے حدیث کی روایت بھی کرتا جا تا ہے اور ظاہر ریہ ہے کہ حارث کا کذب لیجے اور حکایت میں ہے نہ کہ امروا قعہ میں۔

مولف کہتا ہے کہ علّامہ نے شبی پر تو پیطنز کیا کہ وہ حارث کو جھوٹا بھی بتاتے ہیں اور ان سے روایت حدیث بھی کرتے ہیں لیکن اپنے تول پر انھوں نے غور نہیں کیا کہ حارث کو کہارعلا تا بعین ہیں بھی بتاتے ہیں اورضعیف بھی کہتے ہیں۔

یہی حال ابن معین کا ہے بھی تو وہ ان کوضعیف کہتے ہیں، بھی کہتے ہیں کہ حارث سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ۔عثان داری جب ان سے سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں، حارث ثقہ ہیں۔ ابن سیرین اکابر تا بعین میں ہونے کے باوجود ایک موقعے پر تو کہتے ہیں کہ ابن معود کے باخ اصحاب جوم جھے علاء کے باوجود ایک موقعے پر تو کہتے ہیں کہ ابن معود کے باخ اصحاب جوم جھے علاء سے ، حارث ان میں سب سے افضل سے ، دوسری جگہ کہتے ہیں کہ حارث علی سے جو پکھروایت کرتے ہیں وہ باطل ہے۔ اس طرح ابواسی اپنے علم و تقدی سے جو پکھروایت کرتے ہیں وہ باطل ہے۔ اس طرح ابواسی اپنے علم و تقدی کے باوجود حارث کو کنڈ اب بھی کہتے ہیں اور اُن سے احادیث کی روایت بھی کرتے ہیں ، اتنائی نہیں بلکہ ان کے ہی چھے نماز بھی پڑھے ہیں جیسا کہ ابن سعد کے ناخ بھی ان ان بین میں بلکہ ان کے ہی جھے نماز بھی پڑھے ہیں جو بیں جیسا کہ ابن سعد کے ناکھا ہے۔

ہم کوفضل بن دکین نے خردی ہے،ان کا بیان ہے کہ ہم سے زہیر بن معاویہ نے ابواتحق کی زبانی بیان کیا کہ وہ حارث اعور کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور وہ اپنی قوم کے امام تھے اور ان کے جنازوں کی نماز پڑھا یا کرتے تھے اور جب کسی جنازے کی نماز پڑھا تے تھے تو دائیں طرف صرف ایک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔ (طبقات ۲:۱۱۱)

ان سب باتوں کےعلاوہ یہ بات مجھ میں نہیں آئی کھلی سے روایت کرنے میں

# تو حارث جھوٹے ہیں لیکن حدیث نبوی کی روایت میں سچے آخرابیا کس بنا پرہے؟

## حارث اعوراور كلام مولاعليًّ كى جمع وتدوين:

کلام امیرالمونین کی جمع و تدوین میں حارث کی خدمات ان کواپنے اقران میں متاز بناتی ہیں۔ انھوں نے کلام علی کے محفوظ کرنے میں زندگی بھر بیالتزام رکھاتھا کہ جو کچھ حضرت سے سنتے تھے اس کوفوراً قلم بند کرلیا کرتے تھے۔ چنانچہ شخ صدوق نے ابوائحق کی زبانی بیروایت نقل کی ہے کہ ایک دن امیرالمونین علی ابن ابی طالب نے عصر کے بعد خطبہ دیا، اس میں اللہ کی عظمت اور اس کے صفات کا ایسے دکش بیرا ہے میں بیان کیا جو سننے والوں کو بے حد پسند آیا، ابوائحق کا بیان ہے کہ میں نے حارث سے کہا، کیا تم نے اس کو محفوظ نہیں کیا، حارث نے کہا ہیں بلکہ میں نے اس کو کھولا ہے۔ اس کے بعد انھوں نے اپنی کتاب سے وہ خطہ بم کو کھولا ہے۔ اس کے بعد انھوں نے اپنی کتاب سے وہ خطہ بم کو کھولا ہے۔ ( کتاب التو حیو صفحہ ۱۲)

ای کا سبب تھا کہ حارث کے پاس کلام علی کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ ایک مرتبہ جب امام حسن نے اُن کولکھا کہ آپ نے امیر المونین سے وہ احادیث نیں جومیں نہیں سکا تو حارث نے یہ ذخیرہ ایک اونٹ پر بارکر کے ان کی خدمت میں بھیجا۔

( ذیل المذیل الطبری صفحہ ۱۰۹)

اس کی تائیدابنِ سعد کی مندرجہ ذیل روایت ہے بھی ہوتی ہے جواُس نے اپنے سلسلۂ سند کے ساتھ عامر کی زبانی نقل کی ہے۔

ہم کوفضل بن دکین نے خبر دی ہے، ان کا بیان ہے کہ ہم سے شریک نے، ان سے جاہر نے، ان سے عامر نے بیان کیا، عامر کا بیان ہے میں نے حسن جسین کو دیکھا کہ وہ دونوں حارث اعور سے حدیث عِلی کے بارے میں دریافت کیا کرتے تھے۔

(طبقات ابن سعد ۲:۱۱۲)



### حارث اعور کی مرویات:

حارث اعور سے اکثر موقعوں پر امیر المونین یے وہ باتیں بیان فر مائی ہیں جن کو عامۃ الناس پر ظاہر نہیں کیا اور غالباً ان ہی مرویات کی بنا پر سوادِ اعظم کے محدثین کا ان کے بارے میں یہ نبیال ہے کہ حارث علی سے جو پچھ بیان کرتے ہیں وہ باطل ہوتا ہے، اس سلسلے کی وہ حدیث ہے کہ کوئی محب میر ااس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ مجھ کو ایسی حالت میں نہ دیکھ لے جس کو وہ محبوب رکھتا ہے اور کوئی دشمن میر ااس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ مجھ کو ایسی حالت میں نہ دیکھ لے جس کو وہ محروہ مجھتا ہواس حدیث کو عبدالعزیز الکشی نے کتاب الرجال میں اور شیخ الطاکقہ نے ابنی امالی میں حسب ذیل طریقے یروار دکیا:

شعی سے روایت ہے کہ میں نے حارث اعور کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک
رات میں علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھ سے فر مایا ''ا ب
اعور! اس وقت آنے کا کیا سبب ہوا''، میں نے کہا، ''ا ہے امیر الموشین !قتم بخد!
صرف آپ کی یا داس وقت مجھ کو لائی ہے''۔ بیان کر امیر الموشین نے فر مایا: ''
میں اس وقت تم سے ایسی بات بیان کرتا ہول جس کوئ کرشکر اوا کرو گے، آگاہ ہو
جاؤ! کوئی میر امحب اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ مجھ کو السی حیثیت میں نہ
د کھے لےجس کو وہ محبوب رکھتا ہے اور کوئی وشمن اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ مجھ کو السی حیثیت میں نہ
مجھ کو السی حیثیت میں نہ د کھے لےجس کو وہ مکر وہ رکھتا ہو''۔

(رجال كشي صفحه ٧٥٩ ، ١ ما لي شيخ الطا كفه صفحه ٣٠)

اس مضمون کو امیرالمونین نے اشعار میں بھی نظم فرمایا ہے۔ جو آپ کے دیوان میں موجود ہیں۔

ياحار همدان من يمت يرنى

من مومن اومنافق قبلا يعرفنى من طرفه واعرفه واعرفه واعرفه واعرفه وانت عندالصراط معترضى وانت عندالصراط معترضى فلا تخف عشرة ولا زللا اقول للتارحين توقف للارض ذريه لا تقربيه الله لله خريه لا تقربيه الله له حبلا بحبل الوصى متصلا أسقيك من باردٍ على ظماً

(مجالس الموشين)

Presented by Ziaraat.Com' Presented by: https://jafrilibrary.org

سے ٹیزھی نہیں ہوتیں ندزبا نیں اس سے ملتبس ہوتی ہیں نداس کے جائب انجام پندیرہوتے ہیں۔ اس جیسا کوئی علم نہیں ہے، وہ ایسا کلام ہے کہ جنوں نے جب اس کوسنا تو کہنے گئے واقا سمعنا قرانا عجباً یہ سی الی المرشد، (ہم نے جیب کلام سنا جورشد کی طرف راستہ دکھا تاہے) جس نے اس کے مطابق کہا وہ سی اور جواس سے جدا ہوا وہ زیادتی کا مرتکب ہوا، جس نے اس پر عمل کیا ماجور ہوا اور جس نے اس سے حملہ کیا وہ سیدھے راستے پر لگ گیا، خذھا المیان بیا اعود اسے اس سے حملک کیا وہ سیدھے راستے پر لگ گیا، خذھا المیان بیا اعود اے اس کے حملہ کو اس کے اس کے اس کے اس کا المیان بیا اعود اے اس کے حملہ کیا وہ سیدھے راستے پر لگ گیا، خذھا المیان بیا اعود اے اور اس کے حملہ کیا وہ سیدھے راستے پر لگ گیا، خذھا المیان بیا اعود اے اور اس کو این کیا دو اللہ کیا اور اس کے اس کے حملہ کیا وہ سیدھے راستے پر لگ گیا، خذھا المیان بیا اعود اے اور اس کو این کیا دو اللہ کیا این کیا اس کے حملہ کیا وہ سیدھے راستے پر لگ گیا، خذھا المیان بیا اعود اے اور اس کی کیا دو اللہ کیا اور اس کے حملہ کیا دو اللہ کیا المیان بیا اعود اے اور اس کے حملہ کیا دو اللہ کیا اور اس کیا تھا کہ کیا ہیں کہ کیا کہ کا دو اس کیا کہ کیا ہیں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا دو اور کیا کا کہ کیا کیا کہ کو کیا کہ کیا

اس روایت کوعلّامها بن عبدریهالاندلسی نے عقدالفرید (۹۹:۲) اورا بن قتیبه نے عیون الاخبار (۳۳:۲) میں بھی باختلاف الفاظ نقل کیاہے۔

### وفات:

تمام ارباب سیر کا اس پر اتفاق ہے کہ حارث اعور کا انتقال عبد الملک بن مروان کے زمانے بیں ۱۵ ھیں ہوا، اس وقت ،عبداللہ بن زبیر کی طرف سے کوفے کے گورز عبداللہ بن پزید انصار کی تھے۔مؤرخین کا بیان ہے کہ حارث اعور کے انتقال کا وقت جب قریب ہوا تو انھوں نے وصیت کی کہ میری نماز جناز ہ عبداللہ بن پزید انصار کی پڑھا کیں۔ چنانچہ ان کی حسب وصیت ایسا ہی ہوا۔ ابوا تحق کا بیان ہے کہ عبداللہ بن پزید نے ان کی نماز جناز ہ پڑھائی اور چار تک ابوا تحق کا بیان ہے کہ عبداللہ بن پزید نے ان کی نماز جناز ہ پڑھائی اور چار کی سیریں ہیں ، اس کے بعد ہم جناز ہے کے ساتھ ساتھ قبر تک آئے ، یہاں پہنچ ہیں کرعبداللہ بن پزید نے کہا کہ جناز ہ کوقبر کی پائنتی کی طرف رکھو، ابوا تحق کہتے ہیں کہم نے ای طرح جناز ہے کورکھا اس کے بعد میں نے بید ویکھا کہ انھوں نے کہم نے ای طرح جناز ہے کورکھا اس کے بعد میں نے بید ویکھا کہ انھوں نے ان کے کفن پر ذریرہ کو و یکھا اس



(مروح الذہب ۱۹/۲)

دومری روایت ای ابواتحق سے اس طرح ہے: حارث کی نماز جنازہ عبداللہ بن پزیدنے پڑھائی،انھوں نے قبر کے دونوں یاؤں کی طرف سے ان کوقبر میں داخل کیااور کہنے لگے یہی طریقہ

## امير المونين كا مكتوب كرامي حارث اعورك نام:

''سیّدرضی'' چامع نہج البلاغہ نے مکا تیب کے ذیل میں امیرالمومنینؑ کا حسب ذیل خط حارث کے نام نقل کیا ہے۔اس خط کی کوئی سند مجھے کسی متقدم کتاب میں نہیں مل سکی لیکن اینے مضامین کے لحاظ سے چونکہ بے حداہم ہے اس لیے اس کو بجنسفل كياجا تاب:

'' قرآن کی رتی کومضبوطی کے ساتھ بکڑے رہواور اس سے نقیحت حاصل کرو،اس کے حلال کوحلال اوراس کے حرام کوحرام مجھواور جوحق (انبیا) گزرگیا ہے اس کی نصد بی کرو۔ ماضی کی تاریخ اور حال کے واقعات سے عبرت حاصل کرو کیونکہ دنیا کے بعض جھے بعض سے مشابہت رکھتے ہیں ،اس کا آخری حصداس کے اوّل حصے سے ل جانے والا ہے، پھر نتیجے میں پوری دنیا متغیر ہونے والی اور مفارقت کرنے والی ہے۔اللہ کے نام کواس سے بہت بلند مجھو کہ سوائے حق کے اس کی قتم کھاؤ! موت اورموت کے بعد پیش آنے والی منزلوں کا کثرت کے ساتھ ذکر کرواورموت کی آرز و نہ کر دمگر شرطِ محکم کے ساتھ اور ہرایک ایسے عمل ہے پر ہیز کروجس کا صاحب اپنے نفس کے لیے تو اسے پسند کرے کیکن عامۃ مسلمین کے لیے مکروہ سمجھے نیز ایسے عمل سے بھی پر ہیز کروجس کوخفیہ طور پر کیا جائے اورا*س کے اعلان میں شرم آ*تی ہواورا پے عمل سے بھی پر ہیز کرو کہ جب

المحابر المونين الموحدة (٣٠٨) اس کےصاحب سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے تووہ یا توا نکار کردے یا اس کا کوئی عذر نکال کرر کھ دے۔اپنی آبر وکولوگوں کی جیمگوئیوں کا نشانہ نہ بنا ؤاور ہروہ بات جوتم نے تن ہواس کولوگوں میں بیان نہ کرو! ایسا کرناتم کوجھوٹ ہے بچائے گانیز ہروہ بات جوتم سے بیان کی جائے اس کولوگوں سے یو چھتے نہ پھرو، ایسا کرناتم کو جہالت ہے محفوظ رکھے گا۔ غصے کو ضبط کرو، غیظ وغضب کے وقت حلم اور بُرد باری سے کا م لوجب بدلہ لینے پرقدرت حاصل ہوتو درگذر کرو، اس سر مایہ ے بے پرواہ ہوجاؤ جونتیجہ میں تم ہی کو ملنے والا ہے اور ہراس نعمت کی اصلاح چا ہوجواللدنے تم کوعطا کی ہے، اور اللہ کی کسی نعت کو جوتمہارے یاس موجود ہے، ضائع نه کرو نیزیه که جونعتیں اللہ نے تم کودی ہیں اس کے آثارتم پر ظاہر ہوں۔ خوب جان لو کہ مونین میں افضل وہی ہے جواپنےنفس اور اہلِ اور اپنے مال کی جانب سے آخرت کی طرف توشہ بھیج رہاہے اس لیے کہ جو بھلائی بھی تم آ کے بھیجو گے وہ باتی رہے گی اورجس میں تاخیر کرو گے وہ تمہارے غیر کا ہوجائے گاست اعتقاداور بد کردار آدمی کی محبت سے پر میز کرو کیونکہ انسان اپنے مصاحب کے ساتھ آزمایا جاتاہے، بڑے بڑے شہروں میں سکونت اختیار کرد کیونکہ وہ مسلمانول کی جعیت محل ہیں اوران منزلوں سے پر ہیز کرو جہاں رہ کرخدا کی یا د سے غفلت ہوا در جہاں جور و جفا کی جھلک ہو، جہاں خدا کی اطاعت پر مد د كرنے والے بہت قليل ہوں۔اپنی رائے اور تدبيراً س كام كے ليے وقف ركھو جوتمہاری اعانت کرے، بازاری نشست گاہوں میں بیٹھنے سے پر ہیز کرو کیونکہ بیجگہیں فتنہ وفساد کامحل اور شیطان کی فردوگاہ ہیں۔اس مخض پر کثرت کے ساتھ نظر کروجس سےتم حیثیت میں زیادہ ہو کیونکہ اپنے سے بست لوگوں کے حال پر نظر کرناشکر کرنے کے درواز ول میں سے ایک درواز ہے۔ جمعے کے دن سفر نہ

اسحاب امير الموشن المحافظ المحاب المير الموشن المعاب المير الموشن المحاب المير الموشن المعاب المير الموشن المعاب المير الموشن المعاب المير الموشن المير الموشن المعاب المير الموشن المير المير المير الموشن المير الموشن المير الموشن المير الموشن المير المير المير المير المير الموشن المير المي كروجب تك نماز جعدے فارغ نه موجاؤ سواے اس صورت كے كه جهاد في سبیل اللہ کے لیے کوئی روانہ ہو یا پھر کوئی بڑی مجبوری پیش آ جائے۔اپنے تمام امور میں خداکی اطاعت کرو کیونکہ خداکی اطاعت تمام ماسوی اللہ سے افضل ے۔عیادت کرنے میں اینے نفس کوفریب دواوراس کے ساتھ ملائمت اور نرمی ہے پیش آؤ۔ (زیادہ جبراس پر نہ کرو) اس کومعاف اورخوش ونت کرتے رہو سوائے ان واجبات کے اس لیے کہان کی ادائیگی اپنے وقت پرضروری ہےاور ڈرتے رہومبادا موت تم پر نازل ہوجائے اورتم طلب دنیا کے سبب اینے یروردگار کی رحت سے بھاگ رہے ہو۔ فاسقوں کی مصاحبت سے پرہیز کرو کیونکہ شرارت، شرارت کے ساتھ ملحق ہے۔ اللہ کی تعظیم وتو قیر کرو، اس کے دوستوں کو دوست رکھو، غیظ وغضب سے پر ہیز کرو کیونکہ بیشیطان کےلشکروں میں ہے ایک عظیم شکر ہے۔ (نہج البلاغہ مطبوعہ بیروت ۲:۰۷) 金金金



# عبرالله بن شراد بن الهاداليثي

نام ونُسَب:

عبدالله نام، ابوالوليد كنيت، مدينے كر سنے والے تھے،

(تهذیب التهذیب ۲۵۱/۵)

سلسلةنسباس طرح :

" وعبدالله بن شداد بن الهاد بن عمر و بن عبدالله بن جابر بن بشير بن عتواره بن عامر بن ما لک بن ليث بن بكر بن عبدمنا ق بن كنانة بن خزيمه بن مدر كه بن الياس بن معز" ( تهذيب التهذيب ۱۸:۴۳)

علامه ابن جرعسقلانی نے شداد کے تذکرے میں لکھاہے کہ 'ان کا اصلی نام 'اسامہ تھا اور شداد لقب ہے، ای طرح ہاد کا نام بھی عمرو ہے، لیکن خلیفہ ابن خیاط، کا قول ہے کہ اسامہ ' ہا ذ' کا نام ہے نہ کہ شداد کا' 'ہا ذ' کے لقب کی وجیسمیہ علمائے رجال نے یہ کسی ہے کہ اسامہ کا یہ معمول تھا کہ وہ رات کومہمانوں کی آ کہ ورفت کے لیے آگروشن کیا کرتے تھاس لیے ان کا لقب' ہوگیا۔ آ کہ ورفت کے لیے آگروشن کیا کرتے تھاس لیے ان کا لقب' ہوگیا۔ (اصابہ ۱۹۷۳)

عبدالله بن شداداس گرامی خانواده کی فرد ہیں جہاں ابتدا سے اسلام کا چر چا رہاہے۔ان کے والد شداد بن الہادمسلّمہ طور پرصحابی رسول تھے اور ابن سعد کی

اسحاب امیر المونین می آل حضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے مراحت کے بموجب جنگ خندق میں آل حضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے جمراه موجود تھے۔ (اصابہ ۱۹۷۳)

ان کی والدہ ملمٰی بنتِ عمیس، اساء بنتِ عمیس کی حقیقی بہن تھیں اور پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی زوجیت میں رہ چکی تھیں جن سے ایک لڑکی عمارہ پیدا ہوئی، اس کے بعد حضرت حمزہ جب جنگ و تحد میں شہید ہوگئے تو شداد بن الها و نے ان سے نکاح کرلیا جس سے عبد اللہ بن شداد پیدا ہوئے۔

(طبقات ائن سعد ۸۶/۲)

## علم وفضل:

سوادِ اعظم میں عبداللہ کا شار کبارتا بعین میں ہے، ابنِ سعدان کے تذکرے میں گھتا ہے: ''عبداللہ بن شداد، ثقہ فقیہ، کثیر الحدیث اور شیعہ تھ' اسی طرح علی اور خطیب نیز ابوزرعہ اور نسائی نے بھی ان کی توثیق کی ہے اور کہا ہے کہ وہ کبارتا بعین میں تھے۔ (تہذیب التہذیب ۲۵۱/۵)

انھوں نے اپنے والد، شداد بن الہاد، حضرت عمر، یعلی ،طلحہ، معاذ، عباس ابن مسعود، عبدالله بن عبدالله بن عمر، عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباره بنت حمزه عبیس اور اپنی مادری خالہ میمونہ بنت الحارث اور اپنی سوتیلی ببن عماره بنت حمزه بن عبدالمطلب، أمّ الموشین حضرت عائشہ اور حضرت أمّ سلمہ سے احادیث کی روایت کی ہے۔ ان کے تلامذہ کا حلقہ بہت وسیع تھا، مولف تہذیب المتبذیب من سلمہ بن المتبذیب سے اس کے اس سلم میں حسب ذیل اصحاب کا نام لیا ہے۔

سعد بن ابرانهیم، ابواسحاق شیبائی،معبد بن خالد، حکم بن عتیبه، ذربن عبدالله المرمصی، ربعی بن حراش، طاؤس،مجمد بن کعب القرظی، ابوجعفر الفراء،محمد بن عبدالله بن الی یعقوب نصبی وغیره (تهذیب التهذیب ۲۵۱/۵)



استیعاب میں ہے عبداللہ بن شداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں پیدا ہوئے ،اہلِ علم سے تھے،انھوں نے حضرت عمر،حضرت علیؓ اور اپنے والد شداد بن الہاد سے روایت کی ہے۔ (استیعاب ۳۸۷۱)

### عام حالات:

عبداللہ بن شداد کے حالات میں اگر چہ تاریخ خاموش ہے پھر بھی اس قدر يقينى بكدذات كرامي امير المومنين على بن ابي طالب عليه الصلوة والسلام سان کو گہراتعلق تھااس بنا پریہ ناممکن ہے کہ کم از کم اہم موقعوں پرآپ کے ہمراہ نہ رہے ہوں لیکن تاریخ میں کسی مقام پر ان کا ذکر نہیں ملتا صرف ابن المدنی نے نہروال میں ان کی موجود گی کی نشان دہی کی ہے اس کی تائید حافظ ابن عسا کر کے بیان سے بھی ہوتی ہے، انھول نے ابن الکواء کے تذکرے میں عبداللہ بن شداد کی زبانی حضرت عا کشہ سے ان کی طویل گفتگونقل کی ہےجس سے معلوم ہوتا ہے کے صفین کے وقت سے نہروان تک وہ برابرامیرالمومنینؑ کے ہمراہ رکاب رہے ہیں اور آپ کی برنقل وحرکت کامشاہدہ کیا ہے ذیل میں یہ بوری گفتگوفل کی جاتی ہے۔ عبدالله بن شداد کابیان ہے: ''ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیااس وفت وہ عراق ہے واپس آئی تھیں، میں جب جا کر بیٹھا تو کہنے لگیں: اے عبدالله! اگرتم سچ سچ بیان کروتو کچھ باتیں تم ہے دریافت کروں؟ ذراان لوگوں كى بابت كچھ بيان كرو،جن على فقال كياہے"، من في كها: "أم المونين! کوئی وجنہیں کہ میں آپ ہے سچی سچی بات بیان نہ کروں ، کہا: اچھاان لوگوں کا پوراقصه بیان کرو ''ان کے اس استفسار پر میں نے اس طرح کہنا شروع کیا: ''علیٰ نے جب معاویہ ہے مکا تبت کی اور آخر میں حکمین پررائے قرار یا کی تو آٹھ ہزار آ دمیوں نے ان پرخروج کیا جن میں سب کے سب قاریان قرآن

اسحاب اير المونين المحافظ المحاب اير المونين المحاب المراكم المحاب المراكم المحاب المح تھے اور کونے کے قریب ایک مقام پرجس کوحر دراء کہتے ہیں پڑاؤڑال دیا اور امیر الموشین کی بیعت کاا نکار کردیااور کہنے لگے:اے علی اِتم نے اس قمیض کوا تار پھینکا جواللہ نے تم کو پہنا کی تھی اورجس کے ذریعے سے اس نے تم کو بلند کیا تھا، پھر تم آ زادہو گئے اور اللہ کے دین میں انسانوں کے علم کوجائز قرار دے دیا ، حالانک اللہ کے سواکسی کے لیے تکم نہیں ہے۔ امیر المونین کو جب ان لوگوں کی برہمی کا حال معلوم ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ لوگوں میں بیر منادی کردی جائے کہ امیر المونین کے یاس صرف وہی لوگ آئیں جو حافظانِ قرآن ہوں۔ اس اعلان پرتمام لوگ آ گئے جوسب کے سب حافظ قر آن تھے اور پورا گھران سے بھر گیا۔ جب پہلوگ مجتمع ہوکر بیٹھے تو آپ نے ایک بڑاسا قر آن منگوا یا اوراس کو اینے سامنے رکھااور آ ہتہ آ ہتہ یہ کہتے ہوئے اس کواپنے ہاتھ پراٹھانا شروع کیا ''اے قرآن!ان لوگوں سے کلام کر!اس پر چاروں طرف سے بیآوازیں ہلند ہوئیں اے امیر المونین ! اس صامت سے آپ کیا دریافت کر رہے ہیں بیتو صرف کاغذ اور روشائی ہے، حالانکہ ہم وہ بات کہدرہے ہیں جوہم نے اس سے روایت کی ہے، آخر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امیرالمونین نے فرمایا: تمہارے اصحاب ہی کا بہ کہنا ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اللہ کی کتاب ہے،سنو! الله اپنی کتاب میں مرداور عورت کے بارے میں فرما تاہے:

وإن خفتم شقاقَ بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها"

''اوراگرتم کوزن وشو ہر کے درمیان کسی نااتفاقی کا خوف ہوتو ایک ثالث مرد کے اہل سے اورایک عورت کے اہل سے جیجو''۔

پس امت محریدا پن حرمت کے اعتبار سے ایک مرداور ایک عورت سے کہیں

نیادہ ہے، تم لوگ مجھ سے اس بات پر برہم ہوکہ میں نے معاویہ سے مکا تبت کی النا نکدرسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بھی صلح حدیدیے دن کفار قریش سے معاملہ کیا تھا جب کہ مہیل بن عمروآیا ہے، پس آپ نے سلے کے بارے میں وہ سب بچھ کھا جو آپ نے چاہا اور کفار نے چاہا اور اللہ این کتاب میں فرما تا ہے:

"لقد کان لکھ فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان پر جو الله والیوم الاخر"۔

اس کے بعدامیرالمومنین نے عبداللہ بن عباس کواہل حروراء کے پاس بھیجا۔ عبدالله بن شداد کہتے ہیں کہ اس موقعے پر میں بھی ان کے ساتھ چلا، جب ہم د دنوں ان کے نشکر کے بچے میں پہنچے توعبداللہ ابن الکواء کھٹر اہو گیااوراپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا: اے حاملانِ قرآن! بیرعبداللہ بن عباس ہیں، جو مخض ان کو نہیں جانتا میں اس کو کتاب اللہ کے ذرایعہ ان کا تعارف کراتا ہوں \_ ہے وہ مخض ہیں جن کے بارے میں اور جن کی قوم کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی ہے "بل همد قومر خصمون" لیس ان کوان کے صاحب (علی ) کے یاس پلٹادو اور کتاب اللہ سے ان کے ساتھ معاملہ نہ کرو۔ ابنِ الکواء کی اس بات پر اس کے اصحاب کھڑے ہو گئے اورسب نے یک زبان ہوکر کہا: قتم بخدا! ہم ضروران کے سامنے اللّٰد کی کتاب رکھیں گے، پس اگر انھوں نے حق بات کہی اور ہماری سمجھ میں بھی آگئی تو ہم اس کا ایتاع کریں گے اور اگر باطل کہا تو ہم بھی باطل ہے اس کی مزاحمت کریں گے اور ان کو ان کے صاحب کے پاس پلٹادیں گے۔ چنانچہ تین دن تک ان لوگوں نے قر آن پران سے بات چیت کی ،جس کے نتیج میں ان کے چار ہزار آ دمی ٹوٹ گئے اور امیر المونین سے رجوع کر لیا۔ بیسب لوگ قاریان قرآن تھے۔ ابن الکواءان کو ہمراہ لے کر امیر المومنین کے پاس آیا۔

## اسحاب امر المونين المحافظة الم

اب آپ نے بقیدلوگوں کے پاس اپنا آدمی بھیجا اور کہا: ایہا النّاس! ہماری اور ان لوگوں کی جوبات چیت ہوئی اس کا نتیجتم نے بچشم خودد کی لیا، اب جہاں چاہوتم تھر ہے در ہوا یہاں تک کدامت محمد میکا امر مجمّع ہوجائے، ہم اس وقت تک اپنے نیز وں کوتم سے بچائیں گے جب تک تمہاری طرف سے ابتدا نہ ہو، پس اگر تم نے کوئی زیادتی کی تو ہم بھی جنگ کریں گے، یقینا اللہ خیانت کرنے والوں کو ووست نہیں رکھتا ہے۔

عبدالله بن شداد كابيان بكر مرى يكفتگوس كرائم المومنين فرمايا: "ات شداد کے بیٹے اتم نے توقل ہی کردیا"، میں نے کہا: 'دفشم بخدا! علی نے اس دفت تک أن کی طرف کشکرنہیں بھیجا جب تک انھوں نے راستے نہیں کا ٹے اورخونریزی نہیں کی ،انھوں نے حیاب کے بیٹے کوئل کیااوراہل ذمہ کا حیان و مال حلال سمجما''،أمّ المونين في كها: ' الله''! ميس ني كها: ' الله وه بجس كسوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے''' فی الحقیقت ایا ہی ہے'، اس پروہ کہنے لگیں: ''عراق والول سے مجھ کو جوخبریں بینچی ہیں ، ان کی کیا حقیقت ہے اور ذوالثدیہ کا كياوا قعه ب"؟ " ميں نے كہا: ميں نے اس كؤنچشم خود و يكھا ہے اور امير المومنين " کے ہمراہ اس کی لاش پر جا کر کھڑا ہوا ہوں ، آپ نے لوگوں کو بلا کر فر مایا تھا:تم میں سے کون مخص اس کو پیچانتا ہے؟ جس پر بہت سے لوگوں نے یہ بیان کیا کہ ہم نے اس کو بنی فلال کی معجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، وغیرہ وغیرہ'' أُمّ المونينّ نے کہا:''اچھا توعلیّ جب اس کے قریب جا کر کھڑے ہوئے تو وہ کیا كهدر ب تعن ؟ بيس ن كها: بيس ن ان كويد كبت موس سن الله ودسوله اللداوراس كارسول سياب، ميرى اس بات يرمتعب موكر بولين: "كياس كے علاوہ كچھاور بھي تم نے ان كو كہتے ہوئے سنا ہے؟ ميں نے كہا: بخدا!

اسحابِ امير المونين من الله اوراس كارسول عياب، الله على پررتم فرمائ، الله على پررتم فرمائ، الله على پررتم فرمائ، ان كاريم عمول تفاكد جب كوئى عجيب بات و يميت تو كتيت ست "صدى الله ورسوله" (ابن عساكر ١٠١/٤)

ندکورہ بالاروایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اُم المومنین حضرت عاکشہ اہل حردراء کے خلاف علی کے اقدام پر تذبذب میں تھیں اور اس لیے آپ حالات کو دریافت کر کے حقیقت کو سمجھنا چاہتی تھیں نیز آخر میں انھوں نے ذوالثد یہ کے بارے میں جو تحقیق کے ساتھ پوچھااس کی وجہ بظاہر ریمعلوم ہوتی ہے کہ آل حضرت ک زبان مبارک سے آپ یہ پیشین گوئی من چکی تھیں جیسا کہ نسائی کی حسب ذیل روایت سے معلوم ہوتا ہے۔

عاصم بن کلیب اپ باپ سے ناقل ہیں کہ میں جناب امیر کے پاس بیضا ہوا تھا کہ ایک شخص سفر کے گیڑ ہے ہے ہوئے آیا، امیر الموشین اس وقت لوگوں سے باتیں کر رہے ہے ۔ اس نے عرض کی مجھ کو پچھ پوچھنے کی اجازت عطا فر مائی جائے۔ امیر الموشین اس کی طرف متو جہنیں ہوئے، وہ فخص ایک آ دمی کے پاس بیٹے گیا، اس سے اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہنے لگا: میں ایک مرتبہ بحالت عمره حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت انھوں نے مجھ سے دریافت کیا: جس قوم نے تمہارے ملک میں خروج کیا ہے اس کوحروریہ کیوں کہتے ہیں، کیا: جس قوم نے تمہارے ملک میں خروج کیا ہے اس کوحروریہ کیوں کہتے ہیں، میں نے کہا: چونکہ حروراء سے خروج کیا ہے اس لیے حروریہ کیے جاتے ہیں، حضرت عائشہ نے فر مایا: مبارک ہے وہ فحض جوتم میں سے ان کے قل کرنے میں شریک ہوا، اگر ابن ابی طالب کا منشا ہوتو میں تم کو ان کے حال سے خبر دار کروں گہذا اس وقت میں اس لیے آیا ہوں کہ امیر الموشین سے اس کے متعلق دریافت کروں۔ راوی کا بیان ہے کہ امیر الموشین جب لوگوں سے باتیں کر چھتو اس

اسحاب امیر المونین کی است و اسحاب امیر المونین کی است و اسحاب امیر المونین کی است و اسحاب امیر المونین نے فرما یا: میں ایک مرتبہ آنحضرت کی فدمت میں میان کیا اس پر امیر المونین نے فرما یا: میں ایک مرتبہ آنحضرت کی فدمت میں حاضر ہوا اس وقت آنخضرت کے پاس بجر حضرت عائشہ کے اور کوئی موجود نہ تھا، آنحضرت نے مجھ سے فرما یا: اے علی تم اس وقت کیا کرو گے جب قوم کا حال ایسا اور ایسا ہوگا، میں نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس کے بعد آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرما یا: مشرق کی طرف سے ایک گروہ خروج کر رہے گا اس جماعت کے لوگ قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن ان خروج کر رہے گا اس جماعت کے لوگ قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن ان کر حتاق سے نیچے نہ اتر ہے گا، وہ دین سے اس طرح بھا گیں گے جس طرح تیر کمان سے بھا گتا ہے، اس میں ایک ناقص الخلقت آ دی ہوگا جس کا ایک ہاتھ بیتان کی طرح ہوگا۔

## عبداللد بن شداد كي وصيت اينے بيٹے كو:

عبدالله بن شداد کے علمی کارناموں میں ان کی ایک طویل وصیت ہے جو انھوں نے مرتے دفت اپنے بیٹے محکوم ہوتا ہے کہ ان کو ایک طویل وصیت ہے جو انھوں نے مرتے دفت اپنے محکد کو کی ہے۔ اس وصیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کواشعار عرب اوراقوال حکماء پر بوری بوری بصیرت تھی۔ ذیل میں اس کو بورافقل کرتا ہوں۔ ذیل میں اس کو بورافقل کرتا ہوں۔

وَلَستُ أَرَىٰ السَّعادةَ بَمْعَ مالِ

ولكِنَّ التَّقَى هُوَ السَّعيِد وتقوى الله خُيرُالزَّادِ ذُحراً و عِنَد الله للاتقى مزيد ومألا يُتران يأتي قريب ومألا يُتران يأتي قريب عيد ولكن الذي يمضى بعيد

Presented by Ziaraat.Com
Presented by: https://jafrilibrary.org

اصحاب امير المونين المونين المونين وعُلَّمن الرَّحْمٰن فضلاً و يُعبةُ عَليكَ إذا مأجَاء للحُرفِ طألب وإنّ امّراً لَا يُرتجني الخيرُ عندهُ يَكُنُ هَيِناً ثِقلاً عَلىٰ مَن لِصاحب فلا تَمنعَنُ ذا حاجَةٍ جاءً طالباً فَأَنَّكَ لَا تَلْدِي مَثِّي انْتُ رَاغْبُ رأيت التاهذا الزمان باهله وبينهم فيه تكونُ النَّوائب أَجودُ بمكنُونِ التَّلادِ ، وَإِ نَّنيِ بِسرِّك عَمَّن سألنِي لَضَنِين إذاً جَاوَزَا الاثنينَ سِرِّ فإنّهُ بِنَثٍ وتكثيرِ الحديثِ فمين وعِنِدى لَهُ يوماً إذا ما ائتمنتني مَكَان بِسَوداءُ الفُوادِ مَكِين وَجَلتُ ابي قد اورثه ابوه خِلاً لا قُد تُعَدُّ مِن المعالِي فأكرمُ مَا تكونُ عَلَّى نفسِي إذا مَا قَلُّ فِي الاِّ زماَتِ مَالِي فأكرمُ مَا تكونُ عَلَى نفسِي إذًا مَا قَلُّ فِي الأ زِماَتِ مَالِي فَتَحسنُ سِيَرتِي وأَصْرنُ عِرضِي

واصحاب امير المونتين المحافظة المونتين ويجمل عِنَد اهل الرأى حالي وإنُ تِلتُ الغِنا لَمَ أغلُ فِيهُ ولمر احصصُ يجفوتي الُمَوالِي وما مِن شِيمَتِي شَتُم ابن عَمِي وما أنًا مُخلف مَن يرتجِيني وكلبة حاسرٍ في غير جُرمِر سمعت فقُلتُ مُرّى فأنقذيني فَعَا بُوهَا عَلَىٰ ولَم تَسُؤنِي ولم يعرق لها يوماً جَبِيْنِي وذُواللَّونَينِ يَلقَّانِي طَلِيقاً وَلَيْسَ إِذَا تَغَيَّبَ يِأْتَلِينِي سَمِعتُ بِعَيبِهِ فصفحتُ عَنهُ مُحَاَفَظَةً عَلىٰ حَسَبِى ودِيني أبلُ الرِّجَالِ إِذَا ارَدِتَ إِخَاءِ هُمِهِ وَتَوَسَّمَنَّ فعالَهُم وتَفَقْب فَأَذًا ظِفِرتَ بِينُ اللَّهَ اللَّهُ وَالتُّقِي فِبهِ اليّدَين (قَرِيرَ عين) فأشُودُ وإذًا رَأيتَ (ولا محالة) زلَّةً فَعَلَى أُخِيك بِفَضلِ حِملكَ فأردُد وكُن معقلاً للجِلم وَاصْفَح عَنِ الخَنَا فِإِنَّكَ رَاءُ مَا خُيَيتَ وسَامَعُ

التحاب المراكمونين الموقيق التحالي المتعان المتعان التحاب المراكم والمتعان المتعان الم وأجِبُ إِذَا اجْبَتَ جُبّاً مُقَارِباً فَإِنَّكَ لَا تَدرِى مَثٰى أَنُتَ نَارِعُ وأبعضِ اذا أبغَضتَ بُغضاً مُقَارِياً فَأَنَّكَ لا تُدرِي مَتىٰ أَنْتَ رَاجعُ اصحب الاخيار وارغب فيهُم رَبِّ مَن صَاحَبَة مثل الجَرب ودَع النَّاس فَلَا تَشُعُهُمُ وإذا شَاتَمْت فأشتُم ذَاحسب إِنَّ مَنُ شَاتَمَ وَ غِداً كَالَّذِيثُ يَشُتَرِي الصُّفُرَ بِأَعيان النَّهب وَاصُدُقِ النَّاسَ اذَا حَدَّثُتُهُم وَدَعِ النَّاسَ فَهَن شَاءً كُنْبَ (الامالي للقالي ٢: ٢٠٨، البيان والبتين ٢: ٥٤ و ١٣٨) (ترجمه) اے میرے بیٹے! میں ویکھتا ہوں کہ موت کے بلانے والے کو پھیا ڑانہیں جاسکتا اور جو مخص گزر گیا وہ واپس نہیں آتا اور جو باتی ہے وہ ای کا مشاق ہے۔ میں تم کوایک وصیت کرتا ہوں اس کو یا دکرلو، اللہ بزرگ و برتر سے ڈرتے رہونیزید کہتمہارے امور میں سب سے بہتر اللہ کی شکر گزاری ہے اور ظاہر و پوشیدہ ہر حال میں حسنِ نیت ہے، اس لیے که شکر کرنے والا بڑھتا ہے اور

میں مال کے جمع کرنے کو نیک بختی نہیں سمجھتا، نیک بخت وہ ہے، جواللہ سے ڈرتا ہواور ذخیرہ کرنے کے لیے بہترین توشہ تقویٰ ہے اور اللہ کے نز دیک متقی ہی

تقوى بهترين زاد ہے اور ایسے ہوجاؤ جبیبا كه حطیہ نے كہاہے:

سے کے لیے زیادتی نعمت ہے۔ جو چیز آئندہ پیش آنے دالی ہے اس کو قریب سمجھواور جوگزرگئی وہ دور ہے اس کے بعد کہا: اے میرے بیٹے نیکی اور بھلائی کے نقطے سے بھی مت ہٹواس لیے کہ دنیا ایک حال پر قائم رہنے والی نہیں اور زبانہ ہر حاضر و غائب پر نئے نئے حادثات لاتا ہے لیس کتنے ایسے ہیں جضوں نے مزید کی خواہش کی اور نتیجہ میں اپنے پاس کا بھی ان سے طلب کرلیا گیا اور جان لو کہ زبانہ نیرنیگوں کا ایک متاشا ہے، جواس سے دل لگائے گا، ذکت اٹھائے گا اے میرے نیرنیگوں کا ایک متاشا ہے، جواس سے دل لگائے گا، ذکت اٹھائے گا اے میرے بیٹے! ایسے ہوجاؤ جیسا کہ ابوالا سود دُولی نے کہا ہے:

جب تمہارے پاس کوئی بھلائی کا طلب کرنے والا آئے تو اس کو اپنے او پر اللہ کا فضل وانعام مجھو۔ یقیناوہ شخص جس کے پاس کسی بھلائی کی امید ندگی جاسکے وہ اپنے مصاحبین پر گراں اور حقیر ثابت ہوتا ہے۔ پس کسی ضرورت مند کو جوتم سے پچھ طلب کرے منع نہ کرواس لیے کہ تم نہیں سجھ سکتے کہ کس وقت تم بھی اس حالت میں ہوجاؤ۔ میں نے اہل ز مانہ کے ساتھ زمانے کی کجی کود یکھا ہے۔ اس کے پاس اینے اہل کے لیے مصائب ہی مصائب ہیں۔

اس کے بعد کہا: اے میرے بیٹے! حق کے موقع پر مال کے ساتھ تی بن جاؤ! اور بھیدوں کے معاطے میں تمام دنیا کے ساتھ بخیل ہوجاؤاس لیے کہ انسان کی سخاوت میں سب سے زیادہ قابل تعریف وہ سخاوت ہے جونیکی کے راستے میں کی جائے اور بخل میں قابل تعریف بھید کے چھپانے میں بخل کرنا ہے اور ایسے ہوجاؤجیسا کے قیس بن تظیم انصاری نے کہاہے:

میں چھی ہوئی دولت بے تامُل بخش دیتا ہوں لیکن اگرکوئی شخص مجھ سے تیرا بھید معلوم کرنا چاہے تواس معالم میں بخیل ہوں۔جب کوئی بھید دوسے تین تک تجاوز کر گیا تو اس کوفاش مجھواور پھر جگہ جگہ دہ چرہے کے قابل ہے۔جب تونے مجھے اپنے

اسی اسی اسی الموسین کے لیے میرے پاس دل کی گہرائیوں میں جگہہے۔
اس کے بعد کہا: اے میرے مینے: اگرتم بھی مال پر غلبہ بھی حاصل کرلوتو حیلے
کوکسی حال میں نہ چھوڑواس لیے کہ کریم حیلہ کرتا ہے اور کمینہ دوسروں کا دست بگر
ہوتا ہے اور حال کے لحاظ سے ظاہر میں اپنے کو بہتر سے بہتر بناؤاور مال کے لحاظ
سے باطن میں کمتر سے کمتر بناؤاس لیے کہ کریم وہ ہے، جس کی طبیعت کریم ہواور
اس کی نعمت فقر واحتیاج کے وقت ظاہر ہو، اور ایسے ہو جاؤ جیسا کہ ابنِ خذاق
عبدی نے کہا ہے:

اس کے بعد کہا: اے میرے بیٹے! اگرتم کی عاسدے اپنے بارے میں کوئی
کلام سنوتوا سے ہوجا وجیسے تم موجود ہی نہیں تھے اس لیے کہا گرتم اس سے اغماض
کرو گے تو نیتج میں عیب ،عیب ،جوئی طرف پلٹ آئے گا، عقلانے کہا ہے: عاقل و
زیرک وہ ذی ہوش اور متفافل ہے اور ایسے ہوجا و جیسا کہ جاتم طائی نے کہا ہے:
اپنے ابن عم کو بُرا بھلا کہنا میری سیرت نہیں ہے اور جوشخص
مجھ سے پچھامید کرتا ہے میں اس کو مایوں نہیں کرتا اور بغیر جرم

اسحاب اير المونين في المحالي المونين المونين المونين المحالية المونين المحالية المحا کےحاسد کے برے کلمات من کر میں ٹال دیتا ہوں ۔لوگ مجھ کو حاسدوں کی باتوں ہے متہم کرتے ہیں لیکن مجھ کواس کی مطلق نا گواری نہیں ہوتی اور میری پیشانی پر پسینہ تک نہیں آتا۔ دوغلا آدی جب مجھ سے ملتا ہے تو بڑی چکنی چیزی باتیں کرتا ہے اور جب میرے یال سے اٹھ کر چلا جاتا ہے تو میری عیب بوئی میں کوئی کسراٹھا کرنہیں رکھتا۔ میں اس کی نکتہ چینیوں کوسنتا ہوں لیکن اپنی شرافت اور دین کاخیال کرتے ہوئے درگز رکرتا ہوں۔ اس کے بعد کہا: اے میرے بیٹے اکسی شخص سے اس وقت تک بھائی جارہ نہ کروجب تک معاشرت میں اس کوآ زماندلواوراس کے تمام تر کنات وسکنات پر مطلع نہ ہوجا ؤ، پس اگرتم اس ہے ل کررہ سکتے ہوا دراس کے اختیار پرتم راضی ہوتو اس کی کوتا ہیوں اور لغزشوں کونظر میں رکھتے ہوئے اور تنگی میں مواساۃ کا پیان باندھتے موئ السع بهائي جاره كرواورايس موجا وحبيها كمقنع كندى في كهاب: لوگوں سے جب تمہارا بھائی چارہ کرنے کا ارادہ ہوتو پہلے اُن کوآ ز ما وَاوران کے خصائل واعمال کی کھوج کرو، پس اگر کوئی دانا اور صاحب تقویٰ تم کومل جائے تو اس سے (اے میری آتکھوں کی ٹھنڈک )اینے دونوں ہاتھوں کومضبوط کرلو! اور جب اس کی کسی لغزش کو دیکھواوراس سے جارۂ کارنہیں ہے تو اس کو نظرا نداز کردو کیونکه تمهارے بھائی پرتمهارافضل حلم واجب ہے۔ اس کے بعد کہا: اے میرے بیٹے! جبتم کسی سے محبت کروتواس میں افراط نه کرواور جب دهمنی کروتو حد ہے نه بڑھ جاؤاں لیے کہ حکما کا قول ہے: اپنے دوست سے دوستی بدحد مناسب رکھو ممکن ہے کی دن وہ دشمن ہوجائے ،ای طرح

اسحاب امیر المونین کا میں اسمان المونین کا میں استان المونین کی دوزوہ دوست ہوجائے، وشمن سے دشمنی میں بھی عدّ اعتدال ملحوظ رکھو، ممکن ہے کسی روزوہ دوست ہوجائے،

اورا يسے بنوجيسا كەھدىية بن الخشرم العذرى نے كہا ہے:

جِلم کی پناہ بن اور بیہود گیوں سے درگز رکراس لیے کہ جب

تك توزنده ب د كيھے گا اور سنے گا بھي۔

اور جب کسی سے دوئی کروتو مناسب حدود میں کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کس ونت اس سے جھاڑ بیٹھو، ای طرح جب کسی سے دشمنی کروتب بھی مناسب حدمیں کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کس ونت تم اس سے پلٹ جاؤ۔

تمہارے لیے نیکوں کی صحبت اور تیج بولنا ضروری ہے اور بدوں کی صحبت سے ہمیشہ پر ہمیز رکھو کیونکہ میدا یک ننگ ہے اور ایسے ہوجا وَجیسا کہ سی شاعر نے کہا ہے:

نیکوں کی صحبت میں بیٹھو اور ان ہی سے رغبت رکھو کیونکہ بہت سے وہ لوگ جن کی تم مصاحبت کرتے ہوا خلاقی رزیلہ کا مجسمہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔

حال پر چھوڑ دو۔

اور ان کو برا بھلانہ کہواور اگر برا بھلا کہنے کا موقع بھی پیش آجائے توشریف کو کہو کیونکہ جس شخص نے کمینے کو منہ لگایا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جوسونا دے کر پیتل خرید تا ہے اور جب بات کروتو ہمیشہ کچ بولواور جھوٹوں کوان کے حال پر چھوڑ دو۔

### وفات:

عبدالله بن شداد کی وفات کے بارے میں مؤرضین کے بیانات مختلف ہیں واقدی نے لکھا ہے عبدالرحمٰن بن محمد بن الاشعث کے ہمراہ جن لوگوں نے تجاج کے خلاف خروج کیا ان میں عبداللہ بن شداد بھی تھے اور دجیل کے دن قتل





## زيدبن صوحان العبري

صعصعہ بن صوحان کے حقیقی بھائی اور امیر المونین یک فدا کار اور مخلص اصحاب میں ہے۔ ان کی مشہور کنیت ابو عائشہ ہے لیکن بعض روایات میں ابوسلمان، ابوعبداللہ اور ابوسلم بھی آئی ( تاریخ خطیب بغدادی ۹:۸) حافظ ابن حجر عسقلانی نے ابوسلمان کی وجیسمیہ لیکھی ہے کہ زیدسلمان فاری کو بہت زیادہ دوست رکھتے تھے۔ اس افراطِ محبت کی بنا پر ان کو ابوسلمان کہا جانے لگا دوست رکھتے تھے۔ اس افراطِ محبت کی بنا پر ان کو ابوسلمان کہا جانے لگا

اسلام:

تمام رجالیین کااس پراتفاق ہے کہ زید آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمان کہ حیات ہی میں اسلام سے مشرف ہوگئے منص (اسدالغابہ ۲۳۳۳، استیعاب ۱۹۱۱، اصابہ ۳۵:۳۳)

البنة ان کاصحابیِ رسول ہونا یقین نہیں ہے لیکن مختلف روایات کوسامنے رکھ کر زیادہ رجحان بہی ہے کہ وہ صحابی رسول ہتھے۔ علّا مدا بنِ اثیر نے اس سلسلے میں کلبی کا حسبِ ذیلِ قول نقل کیا ہے۔

(زید) نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کا ادراک کیا تھا اور آپ کی صحبت میں

اصاب امیر المونین کی اصاب امیر المونین کی است کی مجھے کو ان کے صحابی رسول گرہے ہیں۔ ابو عمر نے بھی یہی تو ل نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ مجھے کو ان کے صحابی رسول گرہونے کا علم نہیں ہے لیکن وہ ان لوگوں میں ضرور ہیں جنھوں نے اسلام کی حالت میں نبی کا ادراک کیا ہے۔ (اسد الغابہ ۳۴:۲۳)

اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ کلبی کی تحقیق کی بنا پر زید کو صحبتِ رسول کا شرف حاصل تھا جس کی تر دید ابوعمر نے بھی نہیں کی بلکہ صرف اپنی لاعلمی ظاہر ک ہے۔ حافظ ابنِ حجرنے اس ذیل میں کلبی کا ندکورہ بالاقول ہی نقل کیا ہے اس کے بعد لکھا ہے۔

وقى حكى الرّشاطى عن آبِ عُبيّ ٥٥ معبَّر بنُ المثنّى انّ لهُ وفادة (١سابـ ٣٥:٣)

رشاطی نے ابوعبیدہ معمر بن المثنی سے ردایت کی ہے کہ زید کا آنحضرت کی محد میں حاضر ہونا ثابت ہے۔ دوسرے مقام پر زید العبدی کے عنوان کے تحت انھوں نے اس پر مزید روشنی ڈالی ہے۔ اور کہا ہے کہ عبدالقیس کے شاعر نے زید کا ذکر ان لوگوں میں کیا ہے کہ جو آلی عبدالقیس سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ چنانچے محمد بن عثمان بن ابی شیبہ نے اپنی تاریخ میں منجاب بن حارث کی روایت سے شاعرِ مذکور کے وہ اشعار بھی نقل کئے ہیں ، ملاحظہ ہوں۔

مِنّا صار والاشبح كلاهما حقّا بصدق قالت المتكلّم سبق الوجود الى النّبى مهللاً بالخير فوق الناجيات الرسم في عصبةٍ مِن عبد قيس اوجفوا طوعاً اليه وحدهم لم بكلم

اصحاب امر الموشن الموشن الموسن واذكر بني الجأر ودان محلّهم من عبد قيس في المكان الاعظم ثمّر ابن سوار على علابة بنَّا لمِلوك بسود دوتكُرم وكفى بزير جين يذكر فعله طوبیٰ لنلك من صریع مكرم ذاك الناي سبقت لطاعة ربه منه اليبين الى جنأن الانعم فدعا النبى لهم هنالك دعوة مقبولة بين البقام وزمزم ان اشعار کُفقل کرنے کے بعد علاّمہ لکھتے ہیں۔ ابن عسا کرنے ان اشعار کوزید بن صوحان کے تذکرے میں نقل کہا ہے اور اس بنا يرلامحاله وه صحاني رسول بين \_ (اصابه ٣٦:٣) فضائل:

زید اپنی سیادت و نجابت ، خطابت و بلاغت اور امیر المونین سے اکتسابِ
علوم میں اپنے بھائی صعصعہ کے برابر کے شریک تھے نیز زہد و ورع خشیۃ اللہ
کثرت عبادت میں اپنے دونوں بھائیوں صعصعہ اور صحان پر فوقیت رکھتے
تھے۔ مولف شذرات ان کے بارے میں لکھتے ہیں زید بن صوحان علی کے
خواص ، اصحاب اور صلحاء واتقتیاء میں تھے۔ (شذرات الذہب ا: ۴۲)
خطیب بغدادی نے حمید بن ہلال کی زبانی روایت کی ہے کہ زید بن صوحان

عطیب بغدادی مے حمید بن ہلال فی زباق روایت فی ہے لدزید بن صوحان قائم اللیل اور صائم النہار عظے اور شب جمعہ تمام رات عبادت میں گزارتے

سے سلمان فاری کوان کے اس زہد کا جب حال معلوم ہواتو ایک مرتبہ وہ ان کے گر آئے اور آکر بوچھا: '' زید کہاں ہیں'' ، ان کی زوجہ نے جواب دیا: ''یہاں ہیں'' ، ان کی زوجہ نے جواب دیا: ''یہاں ہیں ہیں'' ، ان کی زوجہ نے جواب دیا: ''یہاں ہیں ہیں ہیں'' ، سلمان نے کہا: ''اے کئیز خدا! ہیں تم کوشم دیتا ہوں کہتم ای وقت کھا تا پکا کا اور بہتر بین لباس پہنواور کسی کو بھیج کرزید کو بلواؤ''۔ چنا نچے زوجہ کے بلانے پرزید گھرآئے ان کی بیوی نے کھا تا لاکر رکھا ، سلمان نے زید سے کہا" گل باز ہیں ، ہم اللہ! زید نے جواب دیا: ''میں روزے سے ہوں' سلمان نے اصرار کیا اور سمجھا یا کہ'' تم پرتمہاری آئے اور بدن کا بھی تن ہے اور زوجہ بھی تم پر اپناحق رکھتی ہے اور زوجہ بھی تم پر اپناحق رکھتی ہے اور زوجہ بھی تم پر اپناحق رکھتی ہے '' غرض کہ سلمان کے سمجھانے پر زید نے کھا نا کھا یا اس وقت سے انہوں نے ترک طعام میں کی کردی۔

## جنت کی بشارت:

اصحاب امیر المونین کے زُمرے میں صرف زیدکو بیخصوصیت حاصل ہے کہ آٹھفرے نے اپنی زبانِ مبارک سے ان کو جنت کی بشارت دی ہے جس کا ذکر قریب قریب تمام علائے رجال کے یہاں ملتا ہے۔ چنانچے علامہ ابنِ اثیران کے تذکرے میں لکھتے ہیں:

طرق متعددہ سے مروی ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں جارہ سے کہ ایک منزل پرآپ پر غنودگی طاری ہوئی، اس حالت میں آپ کی زبان سے ''زیداورکون زید، جندب اور کون جندب' کے الفاظ جاری ہوئے، اصحاب نے بڑھ کراس ارشاد کے معنی دریافت کئے، اس پرآپ نے فرمایا: یہ میری امت کے دو محض ہیں، ان میں پہلاتو وہ ہے جس کا ہاتھ جنت میں جانے کے اس پر سبقت کرے گااس کے بعد اس کا میں جانے کے اس پر سبقت کرے گااس کے بعد اس کا

و اسحاب امير المونين كالمونين المونين المونين

بقیہجم جائے گا، دوسرا وہ ہے جوابنی ایک ضرب سے حق اور باطل کے درمیان تفریق کرےگا۔

بدروایت نقل کرنے کے بعد مولف کہتے ہیں:

پس زید بن صوحان ، ان کا ہاتھ جلولاء کے دن کٹ گیا تھا اور ایک روایت کی بنا پر قادسیہ میں جب کہ اہلِ فارس سے جنگ کررہے تھے،کٹ گیا تھا اور وہ خود جمل کے دن قل ہوئے نیز جندب، بیروہ ہیں جنہوں نے ولید بن عقبہ کے پاس ساحر كول كيا تفاجس كاذكر بم كريك بير \_ (اسدالنابه ٢٣٣/٢)

حافظ ابن حجرعسقلانی نے اس روایت کوحسب ذیل اسناد کے ساتھ اصابہ میں نقل کیاہے۔

"وروى ابن عندة مِن طريق الجريري، عن عبدالله بن بريدهاعن ابيه (اصابه ۵:۳)

دوسرے مقامات نیر می پیشین گوئی صرف زید کے بارے میں آئی ہے اس میں جندب شامل نہیں ہیں چنانچہ خطیب بغدادی اور ابن جرعسقلانی دونوں نے اینے اپنے سلسلۂ سند کے ساتھ اس کو حضرت علی سے اس طرح روایت کیا ہے۔ حضرت على سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا ہے: جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ وہ ایسے مخص کو دیکھے جس کا ایک عضو جنت میں سب سے پہلے جائے وہ زید بن صوحان کودیکھے۔ (اصابہ ۳۵/۳)

## عام حالات:

زید کے عام حالات زندگی اگر چہ بہت کم ملتے ہیں پھر بھی اہم مواقع پران کا نام تاریخ میں ضرور آتا ہے چنانچ سب سے پہلے جلولہ میں اور اُس کے بعد قادسیہ میں ان کی موجود گی بالا تفاق ثابت ہے چنانچدان ہی دومعرکوں میں سے سی ایک



میں ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا۔ (اسدالغابہ ۲۳۴۴ واستیعاب ۱۹۱/۱

اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں جب سعید بن العاص کو فے کا گورز ہوکر آیا ہے تو اس کی صحبتوں میں اپنے بھائی صعصعہ کے ہمراہ زید بھی ملتے ہیں لیکن جلد ہی اس سے اختلافات پیدا ہو گئے اور سعید نے ان کی شکایت حضرت عثمان کولکھ جیجی ہے جواب میں حضرت عثمان نے سعید کولکھا کہان لوگوں کوشام بھیج دیا جائے ، چنانچہ زیداوران کے تمام ساتھی جس میں صعصعہ ،عمرو بن الحمق ، كميل بن زياد، حارث اعور وغيره بھى تصمعاويد كے پاس شام بھيج دیئے گئے۔ بلاذری کا بیان ہے کہ کوفہ سے نکل کر جب بیلوگ دمشق پہنچے تو معاویہ نے پہلے توان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیالیکن اس کے بعد مالک اشتر سے کسی بات پران کا اختلاف ہو گیا در نوبت یہاں تک پینی کے معاویہ نے ان کو قید کردیا، اس پرعمرو بن زراره نے کھڑے ہوکر کہا: ''اےمعاویدا گرتم نے مالک کوقید کرلیا ہے تو کوئی پروانہیں عقریب تم اس شخص کو یاؤ گے جوان کی حمایت کرے گا' اس پرمعاویہ نے عمر وکو بھی قید کر دیا، بیدد مکھ کرزید کے ساتھیوں نے کہا:'' اےمعاویہ احسن جوارنا''اتنا کہہ کرخاموش ہو گئے،معادیہ نے کہا:''اب آ گے اور پچھ کیوں نہیں کہتے''،اس پرزیدنے کہا:

۔ ''ہم بول کر کیا کریں ،اگر ہم ظالم ہیں تو اللہ سے تو بہ کرتے ہیں اورا گرمظلوم ہیں تو اس سے عافیت کے طلبگار ہیں'۔

معادیہ کوان کا بیر کلام پندآیا اور کہنے گئے:''اے ابوعا نشرتم سچے آدمی ہو'۔ اس کے بعد انھوں نے ان کو کوفیدوا پس جانے کا حکم دے دیا اور سعید بن العاص کو حسب ذیل خط کھا:

ا مابعد: میں نے زیدین صوحان کواجازت دے دی ہے کہ

وہ اپنے گھر کوفہ واپس چلے جائیں کیونکہ میں نے ان کے اندر بزرگی و برتری اور قصد واعتدال پایا، پستم ان کے ساتھ نیکی بزرگی و برتری اور قصد واعتدال پایا، پستم ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤاور کوئی تکلیف نہ دینا اور اپنی مودّت اور توجہات کو ان پر ارز ال کرو کیونکہ انھوں نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ آیندہ کوئی الی بات سر زدنہ ہوگی جو آپ کی ناگواری کا باعث ہو'۔ اس پر زید نے معاویہ کاشکریہ اداکیا اور چلتے وقت بقیہ اصحاب کے بارے اس پر زید نے معاویہ کاشکریہ اداکیا اور چلتے وقت بقیہ اصحاب کے بارے میں جس کی رہائی کی سفارش کی۔ بلاؤری کا بیان ہے کہ ان کے کہنے پر معاویہ نے میں جس کو آز اور کردیا۔ (انساب الانٹراف صفحہ ۲۳ داصاب ۲۲۳)

مؤلف كہتا ہے: بلاذرى نے اس واقع كے بيان ميں انتہائى خيانت اور كتربيونت سے كام ليا ہے، اس نے تمام مقامات كونظر انداز كرديا ہے جن سے معاویہ کا ان اصحاب پرتشد د ثابت ہوتا ہے ۔اس کے علاوہ صعصعہ اور ابن الکواء وغیرہ سے ان کی جوسرد وگرم گفتگو عمل ہوئی ہیں معاوید کی ناحق کوشی کا پورا پورا ثبوت ہیں۔ان میں ہے کی بات کا ذکر تک نہیں کیا۔ بیضرورے کہ حضرت عثمان کے تھم سے جن لوگوں کو دمشق بھیجا گیا تھاان میں زید کا تا م بھی ہے کیکن دوران نظر بندی میں معاویہ سے ان کی کوئی گفتگو منقول نہیں ہے، پھر بھی یہ ہوسکتا ہے کہ دیگر مؤرخین نے زید کی اس گفتگو کونقل نہ کیا ہو یا ان تک بیروایت نہ پیچی ہولیکن بیہ بات سجه مین نبیس آسکتی که زید که آخی می بات یر" اگر جم ظالم میں تو الله سے توب کرتے ہیں اور اگر مظلوم ہیں تو اس سے عافیت کے طالب ہیں' معاویدان کورہا کردیں اورسعید کوان کی تعریفوں ہے بھر اہواایک طول طویل خطالکھ ماریں پھر اتنا بی نہیں بلکہ ان کی سفارش پر ان کے تمام ساتھیوں کو بھی جھوڑ دیں، یقینا اصحاب امیر المونین کے سلسلے میں معاویہ کی جو یالیسی ابتدا سے رہی ہے یہ بات

اس کے بالک خلاف ہے۔ اس کے علاوہ دیگرمؤرخین کے بیانات سے اس کی بری پوری پوری تر وید ہوتی ہے، حقیقت واقعہ بیہ کہ محاویہ نے کسی وقت ان کورہا نہیں کیا بلکہ صعصعہ نے جب ان کا زیادہ ناطقہ بند کیا تو ان کوعبدالرحمن بن خالد کے پاس محمص روانہ کردیا، ملاحظہ ہوتارئ طبری دکامل وابن خلدون واقعات دورِخلافت حضرت عثمان، زید پر معاویہ کے ترحم اوران کورہا کردینے کا کسی تاری میں ذکر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ زید کے کردار کود کھتے ہوئے بیام کسی طرح باور میں آسکتا کہ وہ معاویہ جسے جابر حاکم سے کسی مرحمت کے طلبگار ہوں اور اس پر ان کاشکریہ بجالا کیں۔

### جمل:

۲ ساھ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تخت خلافت پر بیٹے لیکن فورا ہی خانہ جنگی شروع ہوگئ جس کے نتیج میں جمل کا واقعہ رونما ہوا۔ اس جنگ میں زید شروع ہے آخر تک آپ کے ہمراہ نظر آتے ہیں۔ اس موقع پر اگر چہ ائم المومنین حضرت عائشہ زید کے فریقِ مخالف کی حیثیت سے تھیں، باہم ما افسول نے ان کا احترام برابر ملحوظ رکھا اور حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کی ، چنانچے مؤرخین کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ جب مقابلے کی غرض سے بھر ہ پہنچیں تو وہاں سے زید کے نام حسب ذیل خطاکھا:

عائشہ اُمِّ المومنین کی طرف ہے اپنے بیٹے زید بن صوحان کو اتابعد: تمہارے باپ جاہلیت میں بھی سردار تصادر اسلام میں بھی ان کو سیادت حاصل تھی تم جانتے ہو کہ عثمان بن عفان کے قتل ہے اسلام کو کتنا صدمہ پہنچا ہے اور ہم تمہارے پاس آرہے ہیں نیز جو بات ظاہر بظاہر سامنے آگئ وہ سی ہوئی سے آرہے ہیں نیز جو بات ظاہر بظاہر سامنے آگئ وہ سی ہوئی سے



زیادہ تمہارے لیے تشفی بخش ہے، پس جس وقت تمہارے پاس میراخط پہنچے،لوگوں کوعلی بن ابی طالبؓ سے بازر کھواور اپنی جگہ پرقائم رہویہاں تک کہ میرا کوئی تھم پہنچے، والسلام'۔

(عقدالفريد ۲۵/۵)

اس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ زید کی پسرا نہ ہمدردیاں اُمّ المونین کے ساتھ ضرور رہی ہوں گی ورنہ وہ اس اعتاد کے ساتھ ان کو خط نہ کھتیں لیکن بید ید کی بسیرت تھی کہ اس موقع پر چونکہ حق اور باطل کا سوال تھا اس لیے انھوں نے حضرت عائشہ کے اُمّ المونین ہونے کا کوئی لحاظ نہیں کیا اور بدستورا پنے موقف پر جے دہے ہے اس خط کا انھوں نے جو جو اب دیا ہے اس سے ان کی بصیرت کا بورا بورا انداز ہوتا ہے ملاحظہ ہو۔

زید بن صوحان کی طرف سے عائشہ اُم المونین کوسلام علیم،
بعد ازاں آپ کو اللہ کی طرف سے ایک تھم دیا گیا ہے اور اس
کے خلاف ہم کو تھم ویا گیا ہے۔ آپ کے لیے بیتھم ہے کہ گھر
میں بیٹھیں اور ہمارے لیے بیتھم ہے کہ فتند دفع کرنے کی غرض
میں بیٹھیں اور ہمارے لیے بیتھم ہے کہ فتند دفع کرنے کی غرض
سے لوگوں سے جنگ کریں آپ نے جس امر کا آپ کو تھم دیا گیا
تھا اس کو تو چھوڑ دیا اور جس بات کا ہم کو تھم دیا گیا ہے اس سے
آپ ہمیں منع فرمار ہی ہیں اس صورت میں آپ کا تھم میر سے
زدیک نا قابل اطاعت ہے اور آپ کا خط نا قابل جواب۔

(عقدالفريد ۵/۷۲)

مؤرِّ خ طبری نے اس خط و کتابت کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ بھرہ پہنچ کر حضرت عائشہ نے ایک خط زید بن صوحان کولکھا کہتم فورا میری مدد کوآ وَ اگر دیر

رو گے تو لوگ علی بن ابی طالب کے دباؤے مجھ کو ذکت دیں گے، انھوں نے جواب دیا کہ میں اس شرط سے مدد کو تیار ہول کہ آپ اس قافلے سے الگ ہوکر گھر جا کر بیٹے رہیں ورنہ میں ہی سب سے پہلا مخالف ہوں زید بن ۔ صوحان نہایت افسوس سے کہا کرتے تھے اللہ أمِّ المونین پر رحم کرے، ان کو گھر میں بہلے کا تھم دیا گیا تھا اور ہم کوجدال وقال کا گرانھوں نے جس بات کا ہم کوتھم دیا گیا تھا اس سے ہم کوتو رو کا اور خود کر بیٹے سے را تاریخ طبری ۱۸۳/۵)

اس کے بعد امیر المونین نے جب امام حسن اور حضرت عماریا سرکواال کوفیک مدد لینے کے لیے بھیجائے تواس موقعے پرزید بن صوحان بھی ان کے ہمراہ تھے، چنانچہ جس وقت وہ اپنی جماعت کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں دو خط تھے جوحضرت عائشہ نے ایک اُن کو اور ایک اہل کوفیہ کولکھا تھا دونو ل خطوں کامضمون ایک تھا کہتم لوگ ایئے گھروں میں بیٹےرہو یامیری مدد کرو، زید بن صوحان نے متجد کے درواز ہے پر کھٹر ہے ہوکران لوگوں کو خط کامضمون سنایا اور کہنے لگے کہ اُمّ المومنین کے لیے خدا کا پیکم ہے کہ دہ گھر میں رہیں اور ہمارے لیے تھم ہے کہ جہاد کر کے فتنہ رفع کریں مگروہ اس کے خلاف خودلا اگی کے لیے نكليں اور ہم كو گھر ميں رہنے كائكم ديا ،اس بات پرشيث بن ربعی غصے ميں كہنے لگا ''اے عمانی! تو نے جلولاء میں چوری کی تھی جس پر تیراہاتھ کاٹا گیا، پھر بھی تو باز نہیں آتا اورلوگوں کوائم المونین کے خلاف بہکارہاہے'اس پرزید بھی بگڑ گئے، ابوموی اشعری نے جب ویکھا کہ بات بڑھی جاتی ہے تو دونوں کوروکا اور اال مدینه کوواپس کرنے اور امیر المونین کوامداد نیدینے پرتقریر کی ۔اس کے جواب میں زید بن صوحان بھی کھڑے ہو گئے ادر ابومویٰ اشعری سے مخاطب ہو کراس طرح تقریری:



اے عبداللہ بن قیس (ابوموکا اشعری) دریائے فرات میں جس وقت سیلاب آئے تو کیاتم اس کوردک سکتے ہو،اگرتم اس پر قادر ہوتو بیٹک جو بچھتم چاہتے ہودہ بھی ہوسکتا ہے، پس جو بات ناممکن العمل ہواس کا خیال چھوڑ دو، اس کے بعد بیآ یت پڑھی (آئم، کیالوگوں نے بیگمان کرلیا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیئے جا ئیں گے اوران کی آزمائش نہ کی جائے گی حالانکہ ہم نے اُن سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے تا کہ جائے گی حالانکہ ہم نے اُن سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے تا کہ اس کے ذریعے اللہ بچوں کو بھی جان لے اور جھوٹوں کو بھی ، پس مونین کے امیراور سلمانوں کے سردار کی طرف چلوتا کرتن کو پالو۔ اس کے بعد امیر المونین کے دیگر اصحاب نے تقریر بیں کیس اور لوگوں کو جناب امیر کی جمایت پر آمادہ کیا۔ (تاریخ طبری ۱۸۳/۵ وکائل ۱۱۳/۳)

### شهادت:

اس معرے میں زیدنے نہایت بہادری کے ساتھ جنگ کی اور آخر میں درجۂ شہادت پر فائز ہوئے۔ مرتے وقت افھوں نے وصیت کی کہ میراخون ندوھو یا جائے اور ندمیرے کپڑے اتارے جائیں، میں پیٹی خدااس حالت میں جاؤں گا۔ زید کے حق میں اُمم المونین عاکشہ کے کلمات خیر:

زید کی شہادت کے بعداُ تم المونین عضرت عائشہ نے دورانِ جنگ میں خالد کا کلام س کران کو پکارا، خالد نے جواب دیا ہاں، حضرت عائشہ نے ان کوشم وے کر کہا:''اگر میں تم سے بچھ دریافت کروں توضیح صبح بیان کر دو گے''؟ خالد نے جواب دیا:''اُمّ المونین مجھ کوضیح بات کہنے سے کیا چیز روک سکتی ہے''؟

حضرت عائشہ نے بوچھا: "طلحہ کیا ہوئے۔ فالد نے جواب دیا": شہیدہوگئے۔
حضرت عائشہ نے بین کر اینا للیہ وانا الیہ د اجعون" پڑھا۔ پھر پوچھا:
"زبیرکا کیا حال ہے"؛ فالد نے کہا: "وہ بھی شہیدہوگئے"۔ حضرت عائشہ نے
پھرانا یللہ پڑھا، اب فالد نے کہا: "ہم بھی ضدا بی کے لیے ہیں اورائی کی طرف
پھرانا یللہ پڑھا، اب فالد نے کہا: "ہم بھی ضدا بی کے لیے ہیں اورائی کی طرف
پلٹنے والے ہیں ہمارا خون زیداوراصحاب زید پر ہے"۔ حضرت عائشہ نے ان
پلٹنے والے ہیں ہمارا خون زیداوراصحاب زید پر ہے"۔ حضرت عائشہ نے ان
کیا زید بن صوحان کو کہتے ہو"۔ فالد نے کہا: "بخد اللہ تعالی ان دونوں کو
جنت میں کھماتے خیر کے، اس پر فالد نے کہا: "بخد اللہ تعالی ان دونوں کو
"جنت میں کھی جمع نہ کر ہے"۔

انھوں نے کہا'' خاموش رہو! کیونکہ خدا کی رحمت بہت وسیع ہے اوروہ ہر چیز پر قادر ہے''۔(اسدالغابہ ۲۳۳/۲ داستیعاب ۱۹۱/۱)



# عبدالرحلن بن ابي ليل الفقيه الانصاري

نام ونَسَب:

عبدالرجن نام، كذيت ابوعيسي، كوفي كربنے والے تھے، ان كے والد حفرت ابولیل متفقه طور پر صحابی رسول تھے۔سلسلة نسب اس طرح ہے۔ ‹ ْ عبد الرحمٰن بن الي لياني بن بلال بن بليل بن احيجه بن الحلاح بن الحريش بن جميا بن كلفه بن عوف بن عمر وبن عوف بن الاوس'' (طبقات ابن سعد ۲/۴۷)

# علم فضل:

عبدالرحن، اپنے وقت کے متجر علامیں تھے، صاحب منتمیٰ المقال نے ان کو كوفي كاكابر تابعين ميں لكھا ہے۔ (منتبي القال صفحہ ١٤٣) انھول نے صحابة رسولٌ میں،حضرت علیٌ،عبدالله، ابی بن کعب،سہل بن حنیف،خوات بن جبیر، حذیفه بن الیمان، عبدالله بن زید، کعب بن عجره، براء بن عازب، ابوذ رغفاری، ابودرداء، ابوسعيد الحذري، قيس بن سعد، زيد بن ارقم، ابن مسعود مغاذ بن جبل، بلال بن رباح ،عبدالله ابن عمر ،عبدالرحمن بن ابي بكر ، ابوابوب ، أمّ مانى بنت الي Presented by Ziaraat.Com Presented by: https://jafrilibrary.org

اسی اسی مره بن جندب، صهیب، عبدالرحمن بن سمره، عبدالله بن عکیم، نیز الله بانس، سمره بن جندب، صهیب، عبدالرحمن بن سمره ، عبدالله بن عکیم ، نیز این والیه ما جدابولیل ، سے احادیث کی روایت کی ہے، ان کامشہور قول ہے کہ میں نے صحابۂ رسول میں سے ایک سوئیں • ۱۲ انصار کا ادراک کیا ہے جوسب کے سب ایسے سے کہ ان میں سے اگر کسی سے وئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تھا تو اس کی بہنواہش ہوتی تھی کہ دوسرا ہی اس کو بتادے۔

(طبقات ۲/۴ م وحلية الاوليا ۴/۴ ۳۵)

امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السّلام کے ساتھ آپ کوخصوصی تلمذ تھا اور ایک عرصے تک آپ کی صحبت میں رہے ہیں چنا نچے عمر و بن مرہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن ابی لیل نے لوگوں کو علی بن ابی طالب علیه السّلام سے پچھ احادیث بیان کرتے ہوئے سنا، اس پر کہنے لگے" ہم بھی علی کے پاس بیٹے ہیں اور ان کی صحبت حاصل کی ہے لیکن جو چیزیں بیلوگ بیان کر رہے ہیں ان میں اور ان کی صحبت حاصل کی ہے لیکن جو چیزیں بیلوگ بیان کر رہے ہیں ان میں سے ایک بات بھی ہم نے ان سے نہیں سی ، کیا علی کے لیے بید نصیلت کافی نہیں ہے کہ وہ درسول اللہ صلعم کے ابنِ عم اور ان کے داما داور حسن وحسین (علیم السّلام) کے بایہ ہیں جو بدر میں بھی موجود سے اور صدیبیہ میں بھی ''

(طبقات ابن سعد ۲/۲۷)

امیرالمونین سے ای اکتسابِ فیض کا اثر تھا کہ بڑے بڑے صحابدان کے علم اور تقویٰ کا وزن محسوں کرتے تھے جیسا کہ عبدالملک بن عمیر کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے عبدالرحمن کو صحابۂ رسول کے حلقے میں دیکھا جن میں براء بن عازب بھی تھے، وہ سب کے سب نہایت خاموثی سے ان کی حدیث کوئن رہے تھے (تہذیب المتہذیب ۲۲۰/۱)

علم قضامیں ان کے تحرکا بیالم تھا کہ جاج نے جب ان کو قاضی بنانا چاہا تو



حوشب نے اس سے کہا:

اگرتم چاہتے ہو کہ علی بن ابی طالب کو قضا پر بھیجوتو بیشک یہی کرو۔

(طبقات ابن سعد ۲/۴۷)

### حفظ حديث مين انهتمام:

یزید بن ابی زیاد کابیان ہے کہ عبدالرحن کہا کرتے تصحدیث کی زندگی اس کا فدا کرہ ہے، اس پرعبداللہ بن شداد نے کہا ''اللہ آپ پررتم کرے، آپ نے کتنی ایسی احادیث کومیرے سینے میں زندہ کردیا جومیں بھول چکا تھا''۔ دوسرے موقع پر ان کا بیان ہے کہ ''میں نے عبداللہ بن عکیم سے عبدالرحمٰن کو سے کہتے ہوئے سا'':'' آؤ کچھ حدیث کا ذکر کریں کیونکہ حدیث کی زندگی اس کا فدا کرہ ہے ۔ سا'':'' آؤ کچھ حدیث کا ذکر کریں کیونکہ حدیث کی زندگی اس کا فدا کرہ ہے ۔

#### تلامده:

عبدالرحن کا حلقۂ درس اپنے اقر ان میں ایک متناز حیثیت رکھتا تھا۔ مجاہد کا بیان ہے کہ عبدالرحمن کا ایک گھر تھا جس میں انھوں نے قر آن مجید کے مختلف نسخ جمع کرر کھے تھے۔ اس میں قراء کا اجتماع ہوتا تھا جو بہت کم صرف ضرور تأوہاں سے اُٹھتے تھے ان کے تلامذہ میں حسبِ ذیل اکا برکے نام ملتے ہیں۔

( حلية الاوليا ٤٠/٣ ٣٥)

د عمر و بن ميمون الاودى، شعبى، ثابت البسناني تعلم بن عتيبه، حصين بن عبدالرحمن، عمر و بن مره، مجابد بن جبير، يحيى بن الخبرار، بلال الوزان، يزيد بن الى زياد، ابواسطق شيبانى، منهال بن عمرو، عبد الملك بن عمير، أعمش، اسلفيل بن الى خالدوغيره -

(تهذیب التهذیب ۲۲۰/۲)



عبدالرحن کا بیمعمول تھا کہ نماز فجر کے بعد قر آن کھول کر بیٹھ جاتے ہے اور طلوع آفتاب تک اس کی تلاوت کرتے ہے (طبقات ابن سعد ۲۹۱۷) مکر وہات سے محر مات کی حد تک اجتناب کرتے ہے چنانچہ ابوفر وہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عبدالرحن نے وضو کیا، کسی نے ان کو رومال لا کردیا، آپ نے اسے وہیں سجینک (طبقات ابن سعد ۲۹۷۷) دیا مسلم جہن کی روایت ہے کہ میں نے نماز جمعہ میں عبدالرحمٰن کودیکھا کہ اپنی انگلیوں سے انھوں نے محمہ بن سعد کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مطلب بیتھا کہ جب امام خطبہ پڑھ در ہا ہوتو خاموش سے سنتا چاہیے۔ اشارہ کیا، مطلب بیتھا کہ جب امام خطبہ پڑھ در ہا ہوتو خاموش سے سنتا چاہیے۔ (طبقات ابن سعد ۲۷۷۷)

نماز میں ان کا بیاہتمام تھا کہ بالوں کواگرمہندی لگی ہوتی تھی تونماز میں جانے سے قبل اس کو جھاڑ لیا کرتے تھے (طبقات ابن سعد ۷۴/۱۷) اسی طرح بال اگر بند ھے ہوتے تھے کھول لیا کرتے تھے۔

یبی احتیاط ان کی ملبوسات میں تھی۔ یزید بن ابی زیاد بیان کرتے ہیں کہ عبدالرحمٰن کے بیاس ایک ریشی چاور تھی جس کو وہ اوڑھا کرتے تھے، جب وہ بوسیدہ ہوگئ تواس کو افھوں نے اُدھیر کر دوبارہ بُنا شروع کیا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ اس میں ریشم کا کوئی تار نہ ڈالنا اور اس کا تانہ کتان یاروئی کار کھو، لوگوں نے اس پران سے کہا: '' آپ توایی چادر بہنا ہی کرتے ہیں''جواب دیا''وہ میری بنائی ہوئی نہیں ہوتی''۔ (طبقات ابن سعد ۲۸۷۷)

عجابد بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عبدالرحمٰن کے پاس کیا، اس وقت میرے ہاتھ میں سونے کا ایک کڑا تھا، اس کودیکھ کر کہنے لگے:''کیا تم اس سے تلوار پر ملمع کرو گئے'؟' میں نے کہا''نہیں'' پھر کہا:'' تو کیا قرآن پر اس کو چڑھاؤ

اسحاب امیر المونین کی میں اسکا ہوتین کے اسکا ہوتین کے اسکا ہوتین کے اسکا ہوتی ہواؤگ کے ''؟ میں نے کہا'' نہیں' اس پر انھوں نے کہا:'' غالباً تم اس کے چھلے بنواؤگ اور سونے کے چھلوں کووہ مکروہ سجھتے تھے''۔ (طبقات ابن سعد ۲/۱۷)

## جنگی کارناہے:

عبدالرص بن ابی لیل نے اگر چاکی طویل عمر پائی اور اُن کے زمانے میں بڑے بڑے حادثات رونما ہوئے لیکن کتب تواریخ عموماً ان کے ذکر سے خاموثی ہیں، صرف مولف منج القال نے اتنا لکھا ہے کہ جنگ جمل میں حفرت علی کاعلم ان کے ہاتھوں میں تھا (منج القال ورق ۸۳) اس کے علاوہ کی تاریخ میں اس موقع پران کا کوئی ذکر نہیں ملتا اس کے بعد جنگ میں جو اُتھوں نے میں اس موقع پران کا کوئی ذکر نہیں ملتا اس کے بعد جنگ میں جو اُتھوں نے جگہ دکھائی نہیں ویت البتہ عبد الرحمن بن مجمد الاشعث کی جنگ میں جو اُتھوں نے تقریر کی ہاس میں اُتھوں نے کہا ہے: میں نے حضرت علی کوجس دن اہل شام سے ہارا مقابلہ ہوا ہے، یہ کہتے ہوئے سنا ہے "ایہا المومنون انه من دائی سے ہارا مقابلہ ہوا ہے، یہ کہتے ہوئے سنا ہے "ایہا المومنون انه من دائی سنالے اُلیومنون انه من دائی سنالے (تاریخ طبری ۱۳/۸)

اس سے سمجھا جاسکتا ہے کہ جنگ صفین میں بھی آپ نے امیر المونین کے ہمراہ ونین کے ہمراہ ونین کے ہمراہ جنگ کے ہمراہ جنگ کے ہمراہ جنگ کے ساتھ ہمراہ جنگ کی ہے۔ البتہ حجاج بن یوسف ثقفی کے ایام امارت میں ان کے جنگ کارنا ہے۔ ساتھ ہے۔ کارنا ہے۔ ا

# عبدالرحمن بن اني يلي اور حجاج بن يوسف:

ابوبكر بن ابي شيبرراوى إيل كه ايك مرتب عبدالرحن بن ابي ليل حجاج كه درباريس آبيك حجاج كه درباريس آب ان كود يكهنا آب ان كود يكه البيخ مصاحبين سه كها: "اگرآپ لوگ اليفخ في كود يكهنا چابيل جوامير المونين عثان بن عفان پرسب وشتم كرتا به تو وه تمهار بي پاس بى يديشا به معدالرحن نه كها: "معاذ الله! به كيم موسكا به كه يس امير المونين (يهان

## المحابر المونين الموني

امیرالمونین سے ان کی مراد امیرالمونین علی ابن ابی طالب ہیں ) کو گالیاں دوں مجھے کو اس امر سے کتاب خدا کی تین آیتیں بازر کھتی ہیں!اللہ فرما تا ہے:

لِلْفُقَراءُ الْمِهَاجِرِينَ الَّذَيْنَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمُ وَامُوالُهُ مِن دِيَارِهِمُ وَامُوالُهُمُ وَنَ اللهَ وَرِضُوَاناً وَيَنصُرُونَ اللهَ وَرَضُواناً وَيَنصُرُونَ اللهَ وَرَضُواناً وَيَنصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولِيْكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ "

ان فقراء مہاجرین کے لیے جواپے شہروں سے نکالے گئے اور اپنے اموال سے محروم کئے گئے ، جواللہ ہیں نیز اللہ اور اس کی خوشنو دی کے طالب ہیں نیز اللہ اور اس کی خوشنو دی کے طالب ہیں نیز اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں ، در حقیقت وہی سپے ہیں اور خالص ہیں \_ پس عثال (یہاں عثان سے مرادعثان بن مظعون ہیں جو حصرت علی کے تلص اصحاب میں عثال (یہاں عثان سے مرادعثان بن مظعون ہیں جو حصرت علی کے تلص اصحاب میں سے کان ہی لوگوں میں تھے ، پھر اللہ تعالی فرما تا ہے۔

جولوگ مہاجرین سے پہلے گھریں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے اور جولوگ اجرت کرکے ان کے پاس آئے ان سے مجت کرتے ہیں اور جو پچھان کو ملااس کی اپنے دلول میں پچھ خرض نہیں پاتے اور اگر چہاپ او پر تنگی ہی کیوں نہ ہووہ دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں اور جو تخص اپنے نفس کی حرص سے بچالیا گیا وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں پس میرے باپ ان ہی میں سے تھے، پھر اللہ فرما تا ہے:

ْ وَالَّذِيْنَ جَاءُ وامِنُ بَعدِهِمْ يَقُوْلُونَ رَبَنا اغْفِرُلَنَا

## اصحاب امير المونين كالمونين المونين ال

ولاغُوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونا بِالْاَيْئان وَلاَ تَجعلَ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِلَّذِيْنَ امْنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَّوُف رَحِيْم "

اور جولوگ ان کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہماری اور ان لوگوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے مغفرت کر اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کسی طرح کا کینہ نہ آنے دے، پروردگارا بیٹک تو بڑا مہر بان اوررحم کرنے والا ہے۔

پس میں اِس گروہ میں ہوں، بین کرجاج نے کہا: بیشکتم کی کہتے ہو (عقد الفرید ۲۴/۲، حیلة الاولیا ۳۵۲/۳)

اسموقع يرتوعبدالرحن في توربه ياتقيكسي صورت ساين جان بيالى لیکن اس کے بعد دوسرے موقعے پر حجاج کا قابوچل گیااور علی کو برانہ کہنے پران كواتنا ماراكه دونوں شانے ساہ پڑ گئے، چنانچه اعمش راوى بيں كه ميس نے عبدالرحمن بن افی لیا کودیکھا کہ جاج نے ان کو مارااورمسجد کے دروازے پران کو کھڑا کر دیااس وقت حجاج کے آ دمی اُن سے کہدرہے ہے ''العن الکاذبین ،علی بن اني طالب عبدالله بن الزبير، والمختار بن عبيهُ ' (حجورُوں پرلعنت كرو، على بن الي طالب ير،عبدالله بن زبيراور مخارين اني عبيد ير،عبدالرمن في كها: لعن الله الكاذبين (الله جھوٹوں پرلعنت كرے) اس كے بعد كہا: على بن ابي طالب و عبدالله بن الزبير، والمختار بن الي عبيد "عمش كيت بين كهجب وه بيكه كرخاموش موسة تو میں نےغور کیا کہ انھوں نے بیتینوں نام بجائے زبر ( ´ ) کے پیش ( ′ ) کے ساتھ پڑھے ہیں بعنی 'اللہٰ' کی طرح ان کولَعَن کا فاعل بنایا ہے نہ کہ مفعول جس ك معنى ميهوك: الله على بن ابي طالب، عبدالله بن زبير اور مختار بن ابي عبيه، حجوثوں پرلعنت کرتے ہیں ۔ (عقد الفرید ۳۱۴/۵، طبقات ابن سعد ۲۱۲۷، منتبی



المقال صفحه ١٤١، حيلة الاوليا)

۸۳ ه میں عبد الرحن بن محربن الاشعث نے جاج کے خلاف علم بغاوت بلند
کیا اور چونکہ اس کے مظالم سے لوگ ننگ آگئے تھے اس لیے ایک کثیر جعیت
نے اس کا ساتھ دیا جن میں زیادہ تعداد فقہاء اور قراء کی تھی ، چنانچ سعید بن جبیر،
عامر شعبی ، ابوالبختری طائی وغیرہ کی طرح عبد الرحمن بن الی کیلی نے بھی اس کا
ساتھ دیا اور نہایت بہا دری سے جنگ کی ۔

ابوز بیر ہمدانی بیان کرتے ہیں کہ میں جبلہ بن زحر کے نظر میں تھا، جس وقت اس پر الجلِ شام نے پے در پے حملے کئے تو عبدالرحمن بن انی کیلی الفقیہ نے ہم کو آواز دی اور کہا: ''اے گروو قراء میدانِ جنگ سے بھا گناکسی شخص کے لیے اتنا مذموم نہیں جتنا آپ لوگوں کے لیے، میں نے حضرت علی کوجس دن اہلِ شام سے مارامقا بلہ ہوا ہے، یہ کہتے ہوئے ساہے:

''اے اہلِ ایمان! جوخص بید کیھے کہ کسی سرکشی پرعمل ہور ہا ہے اور منکر کی طرف لوگوں کو بلا یا جا رہا ہے ، پس اپنے قلب سے اس کا انکار کرے۔ پس وہ سالم اور بری ہے اور جوخص زبان کے ساتھ اس کا انکار کرے تو وہ اجر کا مستحق ہے اور اپنے صاحب سے یقینا افضل ہے اور جوخص تلوار کے ذریعے اس کا انکار کرے تا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوا ور ظالموں کا کلمہ نیچا تو بیدہ مخص ہے جس نے ہدایت کے راستے کو پالیا اور اپنے قلب کو یقین کی روثنی سے منور کر لیا''۔

یس ان محلین اوراہل احداث سے جنگ کروجونق سے جاہل ہیں اورسرکشی پر مل پیرا ہیں۔

غرض کدای جنگ میں اڑتے ہوئے شہیر ہوئے۔



# عبيدة السلماني المرادي

عبیدة السلمانی (سلمان قبیله مرادکی ایک شاخ ہے) (اسدالغابہ ۳۵۲۳)

کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی کنیت ابومسلم ہے، کو فے کے رہنے والے سے، ان کا اصلی نام اختلاف روایات کی بناپر حسب ذیل تین طریقے پر آتا ہے: عبادة بن قیس، عبیدہ بن عمر و، عبیدہ بن قیس ابن عمر و

(تاریخ خطیب بغدادی۱۱۱:۱۱۱)

اس اختلاف کے بیم عنی نہیں ہیں کہ ان کے والد کے دونام سے یا بید دنوں الگ الگ شخصیتیں تھیں اور نَسب میں غلطی ہوگئ ہے بلکہ اس اختلاف کا منج بیہ کہ علما کے انساب کو اس میں دھوکا ہوا ہے کہ عمر واور قیس میں ان کے باپ کون سے اور داوا کون سے اور چونکہ داوا بھی باپ ہی ہوتا ہے اس لیے کہیں عبادة بن قیس کہا گیا، کہیں عبادة بن عمر و، رہا عبیدہ اور عبادة کا اختلاف اس کی مثالیں کتب رجال میں بکثر سے ملتی ہیں اور ایسا اختلاف قر اُت کی بنا پر ہے اس سے شخصیت کے تعین یرکوئی اثر نہیں برتا۔

إسلام:

تمام مؤرخین اورعلائے رجال کااس پراتفاق ہے کہ عبیدۃ السلمانی آ محضرت

## المحاب امير المونين ال

صلی الله علیه وآلہ وسلم کی وفات ہے دوسال قبل اسلام لےآئے ہے چنانچہ ان کا حسب ذیل قول محمد بن سیرین کی روایت ہے تمام کتا بوں میں ملتا ہے۔ لیعنی میں نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے دوسال قبل اسلام لا یا اور نماز پڑھی لیکن آپ سے ملاقات نہیں کرسکا (طبقات ابن سعد ۲ و ۲۲ جہذیب السجذیب ۸۲٪)

# علم فضل:

عبیدہ سلمانی کا شاران اصحاب میں ہے جوابیخ علم وفضل کی بنا پرا کڑ صحابہ رسول پر فوقیت رکھتے تھے۔ انھوں نے حضرت عمر، حضرت علی ،عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن زبیر سے احادیث کی روایت کی لیکن خصوصیت سے ان کا شار حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے اصحاب میں کیا جاتا ہے۔ ان سے روایت کرنے والوں میں حسب ذیل اکابر کے نام ملتے ہیں:

"عبدالله بن سلمه مرادی، ابرائیم نخعی، ابوا سلیمی محمه بن سیرین، ابوحسان الاعرج، ابوالبختری الطائی، عامر العشی، نعمان بن قیس، سعید بن ابی مهند

(تاريخ خطيب بغدادي اا: ١١ وتبذيب التبذيب ١٠٠٠)

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں کھا ہے کہ محمد بن سیرین سب سے زیادہ عبیدہ سے روایت کرنے والوں میں ہے۔ انھوں نے جتنی احادیث ان سے روایت کی ہیں وہ گویاان کی رائے کے مقامات کوچھوڑ کرسب کی سب علی بن ابی طالب سے ہیں ای طرح ابراہیم خعی نے جتنی احادیث ان سے روایت کی ہیں وہ بجزایک حدیث کے سب کی سب عبداللہ بن مسعود سے ہیں (خطیب بغدادی ۱۱:۱۱) محمد بن سیرین کا ان کے بارے میں مشہور قول ہے " منا رأیت الشدی

## المونين والمونين والمونين والمونين والمونين

توقیامن عبیدة میں نے عبیدہ سے زیادہ کی کواتنازیادہ محاط نہیں پایا۔

(خطيب بغدادى ١١:١١١م بنديب التهذيب ١٨٠٠)

اُن کے تبحرِ علم کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ قاضی شرح کو جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو کہا کرتے تھے بن سلمان میں ایک شخص ہے جواس کوحل کرسکتا ہےاورعبیدہ کے پاس لوگوں کو بھیج دیتے تھے (خطیب بغدادی ۱۱:۱۱۱)

شعی کاان کے بارے میں قول ہے:

شری علم قضا کے سب سے بڑے جانے والے تھے لیکن عبیدہ اس میں ان کے برابر تھے۔ (خطیب بغدادی ۱۱۱ کا۱)

یبی قول سفیان کا ہے کہ عبیدہ علم وضل میں شرح کے دوش بدوش ہتھے۔ (خطیب بغدادی ۱۱۷/۱۱۱)

محد بن سيرين بيان كرتے ہيں:-

میں نے کونے میں ایسے چارشخصوں کو پایا ہے جن کو فقہامیں شار کیا جاتا ہے، پس جس نے پہلانمبر حارث کو دیا تو دوسر انمبر عبیدہ کا ہے اور جس نے عبیدہ کو پہلانمبر دیا تو دوسر انمبر حارث کا ہے، پھرتیسر انمبر علقمہ کا اور چوشھے درجے پرشر تے ہیں۔ (خطیب بغدادی ۱۱۷۱۱)

دوسری جگہ تھر بن سیرین کا بی تول ان الفاظ کے ساتھ ملتا ہے:-عبداللہ بن مسعود کے اصحاب پانچ تھے۔ ان میں سے پچھ لوگ تو عبیدہ کو مقدُّم کرتے تھے اور پچھ علقمہ کو اور اس میں سے کسی کو اختلاف نہ تھا کہ شرت کا درجہ سب سے آخر میں ہے۔

اس پرحماد ( قول مذکور کے رادی ) سے بوچھا گیا کہ وہ کون پانچ اصحاب ہیں تو انھوں نے کہا:

Presented by Ziaraat.Com



عبيده،علقمه،مسروق، بمدانی،شریخ (طبقات ابن سعد ۲۲/۲)

عبیدہ کی علمی جلالت اورعظمت کا اندازہ امیرالمومنین علی بن ابی طالب کے

حسب ذیل قول سے اچھی طرح کیا جاسکتا ہے۔ فرماتے ہیں:

اے اللِ کوفہ! کیاتم اس بات سے عاجز ہو کہ سلمانی اور ہمدانی کی مثل بن جاؤ (ہمدانی سے آپ کی مراد حارث بن الازمع ہے نہ کہ حارث اعور) بیشک وہ دونوں ایک مرد کے دوجھے ہیں۔(طبقات ابن سعد ۱۲/۲)

حماد کا بیان ہے کہ عبیدہ اعور تھے (طبقات ابن سعد ۲۲/۲)

مولف تہذیب المتہذیب ان کے تذکرے میں لکھتے ہیں:

علی بن المدین نے عبیدہ کا شار ابنِ مسعود کے اصحاب میں فقہاء میں کیا ہے۔ اسحق بن منصور، ابنِ معین کی زبانی ناقل ہیں کہ عبیدہ ثقہ ہیں، ان کے امثال کے بارے میں کچھنیں پوچھا جاسکتا۔عثان داری کا قول ہے کہ میں نے ابنِ معین سے ایک مرتبہ کہا علقہ آپ کوزیادہ محبوب ہیں یا عبیدہ تو انھوں نے کسی کو ایک دوسرے پراختیار نہیں کیا۔ (تہذیب المہذیب ۸۵/۷)

## عام حالات:

عبیدہ سلمانی کے حالاتِ زندگ سے تاریخ اسلام کا ایک طویل دور بالکل خاموش ہے حدید ہے کہ جمل وصفین جسے اہم مواقعے پربھی ان کا نام کی جگہ نہیں مائے۔خطیبِ بغدادی نے صرف اتنا لکھا ہے کہ مدائن میں حضرت علی کے ہمراہ آپ آئے تھے، اس کے بعد جنگ نہروان کے موقعے پرضرورامیرالمونین کے ہمراہ ملتے ہیں۔اس موقعے پران کا بیان ہے کہ جب ہم اصحاب نہرسے فارغ ہوئے توعلی علیہ السلام نے فرایا کہ ان لوگوں میں تلاش کرواس لیے کہ اگریدوہی گروہ ہے جس کے لیے رسول اللہ نے پیشین گوئی کی ہے توان میں ایک مخدج الیہ گروہ ہے جس کے لیے رسول اللہ نے پیشین گوئی کی ہے توان میں ایک مخدج الیہ

اصحاب امر المونین گری اور اس کے پاس بلایا، آپ تشریف لائے اور اس کے پاس آکر امیر المونین کو اس کے پاس بلایا، آپ تشریف لائے اور اس کے پاس آکر امیر المونین کو اس کے پاس بلایا، آپ تشریف لائے اور اس کے پاس آگر کھڑے ہوگئے، اس وقت آپ نے تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر فر ما یا اور کہا اگر تم مغرور نہ ہوجا و تو میں بیان کروں کہ اللہ نے ان لوگوں کے آل کے بارے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر کیا الفاظ جاری کئے ہیں، عبیدہ کہتے ہیں کہ اس پر میں نے ان سے عرض کی: کیا آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر کیا الفاظ جاری گئے ہیں، عبیدہ کہتے ہیں کہ اس پر میں نے ان سے عرض کی: کیا آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا سنا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! فتم کھے کے پروردگار کی، شم کھے کے پروردگار کی (تاریخ خطیب بغدادی ۱۱۱:۱۱۱)

## زېروتقوي:

عبدہ سلمانی کو امیر المونین کے زہد ہے بھی حصہ دافر ملاتھا ہے مات کا تو ذکر ہی کیا ہے مشتبہات ہے بھی وہ ای طرح پر ہیز کرتے ہے جس طرح محر مات ہیں کیا ہے مشتبہات سے بھی وہ ای طرح پر ہیز کر وہ بقینی ہے لیکن عرب چونکہ شراب کے عادی ہے اس لیے اسلام آنے کے بعد بھی بیعادت ان سے نہ چھوٹی لیکن اب اس کو نبیذ کی مثل دے دی گئی چنانچہ دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے وہ ایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے وہ ایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے وہ ایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے وہ ایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے وہ استعال کرتے ہے لیکن عبیدہ اور ان کے امثال نے کہ بڑے برا کے وہ اس سے اپنا کام و دہمن آلودہ نہیں کیا ۔ جمہ بن بیرین بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عبیدہ سے نبیذ کے بارے میں دریافت کیا تواضوں نے جواب میں سال ویا: ''لوگوں نے بہت کی چیزیں ایجاد کر لی ہیں میری شراب ہیں سال دیا: 'لوگوں نے بہت کی چیزیں ایجاد کر لی ہیں میری شراب ہیں سال سے بجزیانی اور دودھ اور شہد چوگی چیز ہیں آئے اور مشروبات (بینے کی چیزیں) کے ایک مرتبہ پچھلوگ ان کے پاس آئے اور مشروبات (بینے کی چیزیں) کے بارے میں اختلاف کرنے گئے، جب ان سے رجوع کیا گیا تو جواب دیا: بارے میں اختلاف کرنے گئے، جب ان سے رجوع کیا گیا تو جواب دیا: بارے میں اختلاف کرنے گئے، جب ان سے رجوع کیا گیا تو جواب دیا:

اسی برا سے سوائے شہد، دودھاور پانی کے اور پھنیں ہے'' ''میری شراب تیس برس سے سوائے شہد، دودھاور پانی کے اور پھنیں ہے'' (طبقات این سعد ۲:۲۲)

## محبت رسول:

محد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عبیدہ سے کہا: 'جمارے پاس رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال ہے جوانس (بن مالک) کے ذریعے ہم تک پہنچاہے'۔ بین کر انھوں نے کہا: ''اگر میرے پاس آپ کا ایک بال ہوتا تو یقینا سطح زمین پرزرواور سفید جو کچھی ہے اس سب سے زیادہ محبوب ہوتا'' ہوتا تو یقینا سطح زمین پرزرواور سفید جو کچھی ہے اس سب سے زیادہ محبوب ہوتا'' کا بات سعد ۲:۲۲)

#### عقيدهٔ رجعت:

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عبیدہ رجعت کے بھی قائل تھے چنانچہ نعمان بن قیس راوی ہیں کہ مجھ سے میرے باپ بیان کرتے تھے کہ میں نے عبیدہ سے کہا: ''مجھ کومعلوم ہوا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت سے بل تم رجعت کرو عبیدہ سے کہا: ''مجھ کومعلوم ہوا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت سے بل تم رجعت کرو گے اور تمہارے ہاتھوں میں علم ہوگا اور اس وقت ایسی فتح تم کو حاصل ہوگی جونہ تمہارے بعد ہوگی'۔ اس پر عبیدہ نے جواب تمہارے بعد ہوگی'۔ اس پر عبیدہ نے جواب دیا: ''بیشک اللہ اگر مجھ کو قیامت سے پہلے دوم تبدزندہ کرے اور دوم تبدارے تو اس میں سوائے میری بھلائی کے اور پچھ نہ ہوگا'' (طبقات ابن سعد ۲۲:۲)

#### وفات:

عبیدہ کی وفات حسب تصریح این سعد ۲ کے میں ہوئی۔ (طبقات این سعد ۲۲) یمی قول این نمیر اور دیگر اصحاب کا ہے قعنب نے اس میں اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی وفات ۲ کے ہدیا ۳ کے ہیں ہوئی۔ تریذی بھی ۳ کے ہے قائل

اسحاب امير المونين كالمحافظة المستمن المحافظة المستمن المحافظة المستمن المحافظة المستمنع المستم المستمنع المستمنع المستم المستمنع المستمنع المستمنع المستمنع المستمنع المستمنع

ہیں۔ابو بکر بن شیبہ کا قول ہے کہ عبیدہ کا انقال ۷۷ھ میں ہوا۔مولف'' تہذیب التہذیب'' نے اس آخری قول کو اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ ابنِ حبان نے بھی اس کوشیح قرار دیا ہے۔ ( تہذیب التہذیب ۸۲/۷)

وفات کے دفت انھوں نے اپنی تمام کتابوں کومنگوا یا اور ان کے تمام نقوش کو مٹادیا اور کہا:'' مجھے بیڈر ہے کہ میرے بعد وہ کسی ایسے مخص تک پہنچ جا تمیں جو ان کونہ بچھ سکے اور ان کا جومقام ہے اس کے خلاف ان کور کھ دی'۔

اس کے بعد وصیت کی کہ میری نمازِ جنازہ اسود بن یزید پڑھا تیں چنانچہ متو فی کی حسب وصیت اسود بی نے نماز پڑھائی۔اس کے بعد روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ اسود جب نمازِ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو کہا جلدی کروایسانہ ہو کہ کذاب یعنی مختار آجائے۔ چنانچ خروب آفتاب سے قبل ہی نماز پڑھ کی گئے۔ (طبقات ابن سعد ۲۲:۲۲)

روایت کے اس آخری کارے میں صرف اتنا کہددیا کافی ہے کہ مختار کافل بالا تفاق ۲۷ ھیں ہوا ہے ملاحظہ ہوتار یخ طبری (۱۲۱/) وکافل مختار کافتل بالا تفاق ۲۷ ھیں ہوا ہے ملاحظہ ہوتار یخ طبری (۱۱۷/۲) وکافل (۱۲/۳) والبدایة والنہایہ (۲۸۷/۱) اور عبیدہ کی وفات باختلاف واقوال ۲۵ ھ ۴۷ ھ کے درمیان دائر ہے اس بنا پراگر ۲۷ ھیں بھی ان کی وفات سلیم کر لی جائے تب بھی اس وفت مختار کے قبل کو آٹھ برس گزر چکے تھے اس لیے بید کہنا کہ' جلدی کروایسا نہ ہوگڈ آب آجائے'' کہاں تک قرین قیاس ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ روایت کے بنانے والے کا ذہن اس طرف ختقل نہیں ہوا کہ مختار کے اس کے بعد وہ کہاں کا ھیں اس ونیا سے رخصت ہو چکے ہیں اب آٹھ سال کے بعد وہ کہاں سے آسکتے ہیں ۔ یقینا روایت میں اضافہ مختار کے خافین کا ہے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مؤرخین نے ان کے بارے میں کیا کیا جھوٹی روایتیں نے آئی ہوں گی۔



# ضرار بن ضمرة الضبائي

ان کا کوئی حال تذکرہ رجال کی کسی کتاب میں میری نظر سے نہیں گزراالبتہ معاویہ کی فرمائش پر انھوں نے امیر المونین کی جومنقبت بیان کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرار نے آپ کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور آپ کی صحبت اٹھائی تھی۔

تاریخ میں ان کا نام صرف ای واقعے کی بدولت زندہ ہے۔ امیر المونین کے ذکر پران کے دشمنوں کورُلاد ینا ضراری کا کام تھاجس کی اثر انگیزی کا اندازہ اس ہے ہوتا ہے کہ قریب قریب ہرصدی کے ادیب اور مورخ نے اس واقعے کو اپنی اپنی مولفات میں نقل کیا ہے چنا نچے مسعودی متوفی ۲۳ ساھ نے مروج الذہب ایک مولفات میں نقل کیا ہے چنا نچے مسعودی متوفی ۲۳ ساھ نے مروج الذہب صدوق متوفی ۱۳۹۱) میں ، شیخ صدوق متوفی ۱۳۹۱ میں ، سیدرضی متوفی ۲۰ سھ نے نہی البلاغہ (۲۰ ساھ نے امالی (مجلس ۹۱) میں ، سیدرضی متوفی ۲۰ سھ نے اہلی (مجلس ۹۱) میں ، سیدرضی متوفی ۲۰ سے فرج البلاغہ (۲۰ سام) اور کتاب خصائص الائمہ (قلمی کتاب خانہ رام پور) میں ، ابراہیم بن مجربیجی متوفی نے کتاب المجالس والمسادی (۱۰ سس) میں ، حافظ البوقیم اصفہ این متوفی ۱۳ سام ہے نے حلیۃ الاولیا (۱۰ ۸۵ میں ، حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ (۲۰ سام و ۱۱ میں ، حافظ الزمیار و سامرة الاخیار میں ، ابوسعید سان نے اپنی کسی تالیف میں ، بہائی نے کامل میں ، ابوسعید سان نے اپنی کسی تالیف میں ، بہائی نے کامل میں ، ابوسعید سان نے اپنی کسی تالیف میں ، بہائی نے کامل میں ، ابوسعید سان نے اپنی کسی تالیف میں ، بہائی نے کامل میں ، ابوسعید سان نے اپنی کسی تالیف میں ، بہائی نے کامل میں ، بوسام نے کی کی تالیف میں ، بوسام نے کامل میں ، بوسام نے کامل میں ، بوسام نے کی بوسام نے کیں ، بوسام نے کی ب

امحاب امر المونين المحرف المحاب المرالمونين المحرف المحاب المرالمونين المحرف المحاب المحرف المحرف المحرف المحرف (مجالس المومنین صفحہ ۳۱) اپنی اپنی اسناد کے ساتھ یہ پوراوا قعد نقل کیا ہے، اسی ضمن میں امیر المونین کا حسب ذیل کلام بھی ماتا ہے۔ يادنيا، يادنيا، اليكعني، ابي تعرضت، امر الى تشوقت .....الخ غالباً اس کی شہرت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بیدوا قعہ معاویہ کے در بار میں پیش آیا اورتمام الل وربار نے خلاف توقع ضرار کی زبان ہے امیر المونین کے فضائل کوسنا نیز جیسا کہ روایت بتاتی ہے خود معاویہ بھی اس کوئن کر اتنا متاثر ہوئے کہ بے سانحتة آنكھول ہے آنسو جاری ہو گئے اور ضرار سے كہا: ''اے ضرارتم كوعلى كاكتنا عُم بُ 'ضرارنے جواب دیا: حزن من ذبح واحدها فی حجرها " اتناغم جتنااس عورت کو ہوتا ہے جس کا اکلوتا بچیاس کی گود میں ذیح کر دیا جائے'۔ ذيل مين بير يوراوا قعدها فظ الونعيم كى كماب حيلة الاولياء يفقل كياجا تاب: ہم سے سلیمان بن احمد نے بیان کیا، انھول نے محمد بن ذکر یا غلائی ہے، انھوں نے عباس بن بکار انصی سے ،انھوں نے عبدالواحد بن ابی عمر و الاسدی سے، انھوں نے محمد بن السائب الكبى سے، انھوں نے ابوصالے سے من كربيان کیا،ابوصالح کابیان ہے کہ ایک مرتبہ ضرار بن شمر ہ کتانی معاویہ کے دربار میں آئے۔معاویہ نے ان سے کہا:''اے ضرار! کچھانی کا وصف بیان کرو''،ضرار نے کہا: ''امیر المونین مجھے اس خدمت سے معذور سمجھا جائے''،معاویہ نے کہا: "نبیں ہوسکتا" ،غرضیکہ ضرار کو جب انھوں نے مجبور کیا تو اس طرح کو یا ہوئے: علی بن ابی طالب وہ تھے جن کی انتہا بہت دور تھی، جن کے قوی بہت سخت تھے، بات فیملہ کن کہتے تھے اور عدل کے ساتھ حکم کرتے تھے، ان کے پہلوؤں ے علم کے چشمے جاری ہوتے تھے ادر حکمت ان کے اطراف سے بولی تھی ، وہ دنیا

اور اس کی رنگینیوں سے وحشت کرتے تھے اور رات اور اس کی تاریکی ہے

المحاب امير المونين المحافظ الم الم آسودگی ضمیرمحسوں کرتے تھے،موٹے موٹے آنسوؤں سے روتے تھے،لمبی فکر کرتے تھے، اپنی ہتھیلیوں کو رگڑ رگڑ کر اپنے نفس سے مخاطب ہوتے تھے، چھوٹے سے چھوٹالباس اورموئی سے موثی غذاان کو پسندتھی جشم خدا کی قشم خدا کی وہ ہم میں ایک عام آ دی کی طرح تھے۔جب ہم ان کے پاس آئے تھے تو قریب بھاتے تھے اور جب ان سے بچھ یو چھتے تھے تو جواب دیتے تھے اور باوجود یکہ وہ ہم سے اور ہم ان سے ہر وقت قریب رہتے تھے پھر بھی ہیبت کی وجہ ہے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے تھے۔آب اگر مھی تبسم فر ماتے تھے تو ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے پروئے ہوئے موتی چک رہے ہوں۔وہ اہلِ دین کی تعظیم کرتے تھے اور مسكينوں كودوست ركھتے تھے۔طاقتوراينے باطل میں اُن سے كوئی طمع نہيں كرسكتا تھااورضعیف ان کے عدل سے مابوس ندہوتا تھا۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ بعض موقعوں پر میں نے ان کو دیکھا ہے، جب کہ رات تاریکی کے بردے چھوڑے ہوئے تھی اور ستارے ڈویتے ہوتے تھے کہ آپ اپنی محراب عبادت میں جھکے ہوئے اور واڑھی کو پکڑے ہوئے اس طرح تڑیتے تھےجس طرح عقرب گزیدہ تڑ پتاہے اور اس طرح روتے تھے جیسے کوئی غمز دہ روتاہے، میرے کان میں اس وقت بھی ان کے ریفقرے گونج رہے ہیں۔ اے دنیا،اے دنیا،میرے پاس سے دورہوجا.....الخ



# جناب قنبر

حفرت امیرالمونین کے مشہور غلام تھے۔حفرت آپ کو بہت مانے اور نہایت عزیز رکھتے تھے۔قنبر بھی حضرت کے بڑے جان نثار تھے۔لوگوں نے ان سے پوچھا کہم کس کے غلام ہوکہا

اس کاغلام ہوں جو دوتلواروں ہے جہاد کرتااور جو دونیزوں سے اِڑتا تھا،جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، دونوں ہیںتیں کیں، دونوں ہجرتوں کا شرف حاصل کیااورایک لمحے کے لیے بھی کا فرنہیں رہا۔ای طرح بڑی لمبی فضیح و بلیغ مدح حضرت کی کرتے رہے۔ تجاج نے آپ کوبھی گرفتار کرا کے بلایااور یو چھا کہ ''تم علیٰ کی کون می خدمت انجام دیتے تھے''۔ کہا'' وضو کے لیے حضرت کے یاس یانی لے جاتا تھا''۔ پوچھا''جب وہ وضوے فارغ ہوتے تو کیا کہتے''۔ کہا "ال آیت کی تلاوت فرماتے سے 'فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبُوَابَ كُلِّ شَيْئٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَنَا ٱوْتُؤَا آخَنَانُهُمُ بَغْتَةً فَإِذَا هُمُ مُّبُلِسُونً ٥ فَقُطِعَ دَابِرُالْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ (سورة انعام، آيت ٢٨ ادرهم) " يُعرجس چيز كي انھیں نفیحت کی گئ تھی جب اس کو بھول گئے تو ہم نے ان پر ہرطرح کی نعمت کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جونعتیں ان کو دی گئی تھیں جب ان کو یا کرمگن و مت ہو گئے تو ہم نے انھیں نا گہال لے ڈالاء اُس وفت وہ ناامید ہو کررہ گئے۔ ''پنجس نے ظلم کیا اُس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی،تمام تعریف اللہ کے لئے

ج' جائ نے کہا'' میرا گمان ہے کہ دہ یہ آیت ہم لوگوں (بنی اُمیّہ) کے بارے میں پڑھتے اور ہم لوگوں کوجی اس کا مصداق جانے اور انھیں ظالموں سے ہجھتے سے ' ۔ تجائ نے کہا'' اگر میں تمہارے قل کا تکم حق ' ۔ تغیر نے کہا'' ہاں ایسا ہی ہے' ۔ تجائ نے کہا'' اگر میں تمہارے قل کا تکم دوں تو تمھارا کیا حال ہو' ۔ قنبر نے کہا'' سبحان اللہز ہے نصیب میر ہے پھر تو میں شہیدوں کا درجہ پالوں گا اور تو ظالموں ، بد بختوں کے گروہ میں ہوجائے گا' ۔ حجاج نے تے ۔ (رجال کثی صفحہ ۸۳) ابوالنہ جو حجاج نے تک کے ۔ (رجال کثی صفحہ ۸۳) ابوالنہ جو کہ کہ ابوالنہ جو کہ کہ ابوالنہ جو کہ کہ ابوالنہ جو کہ کہ ابتہا تھا کہ ایک دفعہ حضرت علی اپنے غلام قنبر کے ساتھ میرے پاس آئے اور دوموٹے کیڑے خریدے پھر اپنے غلام قنبر کے ساتھ میرے پاس آئے اور دوموٹے کیڑے خریدے پھر اپنے غلام قنبر کے ساتھ میرے پاس آئے اور دوموٹے کیڑے دومرا کیڑ اپنہا۔

(ينائيع المودة ورياض القضره، جلد، ٢٢٩)

## حضرِت علیؓ کے باوفاغلام \_قنبر

جو شخص کے شریعت میں سب سے بزرگ ہے اُسے علی عادل کہاجاتا ہے۔ حضرت علی کے غلام قنبر سے، آیا آپ اُن کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں وہ قنبر ہے جس وقت کہ شرت کے نے حضرت علی سے گواہ طلب کئے علی نے قنبر کو گواہ اور شاہد بنا کر بھیجا۔ اور فر مایالا بائس بشھا دی المہلوك اخا كان عدلا '' ہرگاہ کہ جو بھی قنبر کی طرح سے عادل ہوتو اُس كا كہنا ہی كافی ہے''۔ سرآغاز ..... بنام خدا .... كہاں سے شروع كروں۔

میں نہیں جان پار ہاہوں کہ زندگی عاشق ودلدارہ غلام علی (باوفا) قنبر کی بات کہال سے شروع کروں، تنہا میں ہی نہیں جانتا ہوں بلکہ تاریخ بھی ان کونہیں سمجھ

پائی ہے اور ان کی زندگی کے اسے نشیب و فراز ہیں کہ ان کی زندگی ان کے مال
باپ کی زندگی ان کے حالات بچین، ایک لمبی داستان ہے۔ آیا بیا یک بادشاہ کے
بیٹے تھے حیسا کہ تاریخ نے بیان کیا ہے اور بعضوں نے ان کو دانشمندان اور اہل محقق عاشق و دلداد و علی کہا ہے اور اپنے خاندان کوچھوڑ کرآگئے تھے۔ پھر علی کے
گھری نوکری کر کی تھی۔

بیرافریقه کے سیاہ فام جبثی غلام تھے۔ اور اسلامی جنگوں میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا اُس میں کے آئے ہوئے جیسے بردہ فروشی کا مال ہوتا ہے۔اسلامی ملک میں آ گئے تھے پھر حضرت علیٰ نے اِن کو اِن کے آ قاسے خرید لیا تھا۔اور آزادکردیا تھا۔ جیسا کہ شہرآ شوب نے کتاب مناقب میں (ج ۳۰ مفحہ ۳۰۱) پر لکھاہے کہ حضرت علیٰ نے ایک ہزار رویے دے کر بہت سے غلام خریدے اور آزاد کردیئے تھے۔انہی میں سے قنبر اورسلمان ہیں پھر پیملی کی نوکری کرنے لگے تھے اور عشق علیٰ میں سرشار ہو کر خدمت علیٰ کیا کرتے تھے علیٰ کو بھی قنبر سے بہت زیادہ محبت تھی نحاش با دشاہ حدبشہ کے خاص لوگوں میں سے قنبر تنصاور چونکہ علی ہے انھوں نے معجز ہے دیکھے تھے اس لیے علیٰ کی نوکری ہی کرنے لگے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ قنبر کا تعلق مصرے ہے حضرت علی نے ان کوخریدلیا تھا۔علاّمہ مامقانی کا کہناہے کہ اس جگہ شک والی بات ہے کہ بیمصر کے نہیں ہیں اور بیمصر کے نہیں بلکہ مصر کے ہیں اور مصر قبیلے سے ان کا تعلق ہے کہ بیال قہ جزيرة العرب ہے متعلق ہے۔

یہ معلوم نہیں ہے کہ قنبر کب سے غلامی کمولاعلیّ میں آئے۔ البتہ خلافت عمر بن خطاب میں قنبر علیؓ کے نوکر تھے اور علیؓ کے ساتھ سائے کی طرح رہا کرتے تھے روز آخر حیات تک حضرت علیؓ ہے الگ نہیں ہوئے۔ پھر خاند کام حسن میں نوکری کی

المحاب اير المونين المعامل المحاب المرالمونين المعامل المحاب المرالمونين المعامل المحاب المحا

اورخليفه عبدالملك بن مروان بهوست پليدوظالم زبانه حجاج بن يوسف ثقفي محبت وعشق علی میں شہادت یائی ربعض داستانیں جو بیان کی گئی ہیں ان سے یہی پہتہ جاتا ب\_\_(تنقيح القالج البالقاف)

۴۔ کچھ وا قعات جوعمر کے زمانے میں پیش آئے تھے اور علیٰ واوری کررہے منقے قنبر بھی حاضر تھے۔ (تحنة المحالس ١٨٧)

کہ یہ جنگ خیبر میں خاص دُلدُ ل کوعلیٰ کے باس لائے اورعلیٰ سوار موکرخیبر کی طرف رواندہوئے۔

اور رہ بھی پہتہ چلتا ہے کہ جب قنبر خدمت علیٰ میں آئے تھے تو نو جوان تھے۔ ولیل یہ ہے کہ علیٰ کی خدمت میں تھے جب علیٰ نے دولہاس خریدے تقےاح جا والاقنبر کودے دیا تھا۔

قنبر نے عرض کیا کہ میرے مولاا چھالباس توآپ کے جسم پراچھا لگے گا۔ توآپ نے فر مایا قنبرتم جوان ہواورنو جوان اچھے لباس کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ اورمہم یہبیں ہے کہ ہم تمام حالات حسب ونسب سے آگاہ ہوجائیں بلکہ سوال یہ ہے کہ قنبر کیے شیعہ علی بنا، اور علی کی آ کھ کا تارااور شیعیان علی میں سے بنا۔ قنبر جو كه خورشيدِ تابال كي حيثيت ركھتے تھے۔ ولايتِ علي واقع ہوئي اور حكومت كوزير سايعليَّ جلِنا چاہيئے تھا۔البتہ قنبر علوى تھا بھى بھى دنيا كى طرف رغبت نہیں کی حالانکہ شہادت علی کے بعدان کو بیابان جنگل میں جاتا بڑا اور لکڑیاں اکٹھی کرنی پریں اوران کو پیچا کرتے تھے۔ای طرح زندگی گزاری۔

ان کی زندگی در برعلیٰ سے پُرتھی۔اور بیز بردست غلام علیٰ تھے۔ میں تنہانہیں کہدر ہاہوں کیلی کے عاشق قنبر تھے یہ بات توامام جعفرصادق نے کہی ہے ··كأن قنبر غلام على يحب علياً حباً شديداً قنبر غلام على (۱) منتخب التواريخ ص، ۱۳۰ ، نقل از انوار العلوبيه (۲) قاموس الرجال ج ٢ صفحه ٣٩

Presented by: https://jafrilibrary.org

والمحاب المراكمونين المونين ال تمام عشق کو تلاش کرلینا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اوراس آستانے کو دہی بوسہ دے گاجو ہاتھوں پرسرر کھ کرلائے گا اُن کوظاہر اُلوگ مدان كافرزندجان بيلبذاا بوهمدان كاكهناب كسان كومشكور بهى كها كياب تنقیح المقال به ج٠٠ ( تنبر )عباس بن حسن اور احمد بن بشر به قنبر منسوب ہیں اِسی و جہ سے ان لوگول کو قنبریان کہاجا تا ہے۔ (وقعة الصفین م ٣٣) قنبر علیٰ سے ملا قات کر کے ولایت و کمال کے سورج میں پر ورش یانے لگے۔ اس و جہ ہےان کوقبریان کہا جاتا ہے۔ (اکنی والالقاب ۲ مِس، ۲۹۵) اور تنبر صرف ذات عِلَى يرى مخصر نبيل بلكه برز مانے سے قبر كاتعلق باور على کے بارے میں ایک کتا بچیکھا ہے۔جس کے ستارے جاند کے اردگر دنظرآتے ہیں تو قنبر بھی علیٰ کے ساتھ ایسے ہی نظراؔ تے ہیں۔ ایک روز ایک شخص نے محفل میں پچھ شعر پڑھے اِس کتاب کے آخر میں وہ

شعر لکھے ہوئے ہیں۔ اولا و آ وم میں ایک بزرگ ہستی کا نام قنبر ہے ہم پینیں جانتے کہ ہم قنبر کااحترام کررہے ہیں یا نام علیٰ کااحترام کررہے ہیں۔ يأ الله بم سب كو بمت ِ مردانه عطا فرما جيسے قنبر بيداردل بيدارمغز ہيں اسلام کے اصولوں پر چلتے ہیں ہمیں بھی ایسی ہی توفیق عنایت فر ما۔

اورآپ کی ذات پر قنبر، درود بے حساب ہول کرآپ ملی کے وفادار ہیں

## قنبر کی معماری:

جب رسول اللہ نے بہ فر مان خدا! تمام درواز ہے مکانوں کے جومسجہ نبوی کی طرف کھلتے ہتھے تھم دیا کہان درواز وں کو ہند کردیا جائے مگر صرف ایک علیٰ کا دروازہ کھلارہے چنانچے تمام اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عباس بن عبدالمطلب حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یارسول اللہ اجازت وے دیں

اسا کوئی عمر نہیں آیا ہے۔ تو عباس نے کہا کہ چلو پشت وروالا پر نالا ہی مسجد نئی کی است وروالا پر نالا ہی مسجد نئی کی ایسا کوئی عمر نہیں آیا ہے۔ تو عباس نے کہا کہ چلو پشت وروالا پر نالا ہی مسجد نئی کی طرف کھول دیا جائے تا کہ مجھے نخر حاصل ہو، چنا نچے عباس کی حاجت پوری کی گئی، اور پر نالام سجد میں نصب ہوا۔ پھرتمام مسلمانوں سے فرمایا۔

خداوندعالم نے عباس کے مکان کا پر نالا کھلوا کران کوفخر وشرف بخشاہے مجھے اس بارے میں تنقید نہ کرنا اور جوشخص بھی مجھے عباس کے بارے میں تنقید کا نشانہ بنائے اس پرلعنت ہو۔

اور پيطريقه خلافت عمري تک برقر ارر با-ايك روز جب عباس مريض مو گئے توبستریاری پر پڑ گئے توایک کنیز پشت خاندعباس سے واپس گئی اور عباس کا لباس دھوکرلائی اسی دوران پرنالے ہے تھوڑا یانی باہر آ گیا توعمر کے لباس پر پڑ گیا عمر کویہ بات بہت ہی نا گوارگز ری اور اینے غلام کو حکم ویا کہ پر نالا بند کر دیا جائے غلام نے اطاعت کی اور پر نالاتو ڑ ڈالا گیااوراُسے خانہ عباس کی پشت سے ہٹاد یا گیا۔اور عرنے بیاعلان کردیا کہ اگر کسی نے پر نالا بچایا تو اُس کو ماردوں گا۔ یه بات عباس کو نا گوارگز ری تو اینے دوفرزندوں کو بلا یا عبدالله دعبیدالله که آ کر مدد کریں اور بیاری کی وجہ سے آپ سے بلا جُلا نہیں جارہاتھا توعلیٰ کے سامنے حاضر ہوئے تا کے مل کوتمام حالات دکھلائے جاسکیں تو آپ نے کہا کہ ایسی باری مں آپ کیوں پریشان ہیں عباس نے پر نالا کھود سے جانے کی بات کی اور عمر کی دھمکی بتائی۔ پھر کہاارے بھتیج میرے دوآ تکھیں سفید کہ جن ہے دیکھتا ہوں ایک رسول خدا تھے جوگز ر گئے اب دوسرے آپ ہیں میں سوچتا ہوں کہ آپ کی موجود گی میں ہم برظلم نہیں ہوگا اور جو بھی عزت وشرف مجھے خدا نے اور رسول خدانے دی ہے دہ عزت ختم نہیں ہوگی ۔اب آپ تھم فرما تیں۔



چپا آپ ساتھ عزت کے اپنے گھر چلے جا کی اور میں جلدی ہی آپ کی خوشی کے مطابق کا م انجام دول گا پھر قبر کو بلا یا اور فرما یا کہ میری ذوالفقار لاؤ، قنبر نے ذوالفقار لاکر دے دی علی تلوار لے کر مسجد تک آگئے پھھ لوگوں نے آپ کا دور دیکھا تھا تو قنبر سے پوچھا کہ بیجھے کی طرف سے پر نالانصب کیا جائے اور پر نالا آپ نے بنوا کر کہا کہ اے لوگو! جان لوکہ اگر کسی نے اس پر نالے کو تو ڑا تو میں اُس کی گردن تو ڑوالوں گا۔ اس کی گرانی کروتا کہ بیخشک ہوجائے۔

لوگوں نے بید معاملہ عمر سے کہہ دیا۔ تو گھر سے باہر آ کر مسجد تک آیااور پرنالے کود یکھا کہ اُس کی جگہ پرنصب کیا گیا ہے تو کہنے لگا کسی میں اتن مجال نہیں تھی کہ روکتا، آج میں اپنی قسم کا کفارہ دوں گا، دوسرے روز علی اپنے چچا عباس کے پاس آئے اور مزاج پری کی تو کہا کہ اے میرے بھتیج جب تک تم ہمارے درمیان میں ہو ہمارے لیئے ایک نعمت ہو حضرت علی نے کہا کہ آپ مطمئن رہیں اگر اس پرنالے کے بارے میں لوگ مجھ سے جھڑ اکریں گے تو ایک ایک کوئل کردوں گا۔

میری زندگی میں آپ پرکوئی آئے نہیں آئے گی۔عباس اٹھے اورعلیؓ کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیا۔اورعرض کیا کہ اے میرے بھیتیج جس کی مددتم کروگے تو وہ نقصان میں نہیں رہے گا۔ اس سے وفادار کی قنبر ثابت ہوجاتی ہے۔(سفینۃ البحار، ج۲ص ۱۳۹ءاور حدیقۃ الشیعہ ص۲۶)

## محافظت ِحضرت علىَّ اور قنبر:

اگرساید علی کی طرح کوئی شخص علی کے ساتھ رہاہے اوراُسے علی کی پریشانیوں کا بھی علم تھا تو اُن تمام مصیبتوں میں گھر میں باہر میدانِ جنگ میں ،حدودِ اسلامی و

عدلِ اسلامی جاری کرنے میں،عبادات میں غرض ہر دفت علی کے ساتھ دہے اور یہ معمولی مسلمانوں کے جیے نہیں متھے کہ بھی نماز میں آگئے تو آگئے، بلکہ جنگ میں بھی شریک ہوئے۔
شریک ہوئے۔

علیّ ایے تخت حکومت کے زمانے میں کونے میں جبکہ حاروں طرف سے ہنگاہے بر یا ہور بے تھے اور حالات مخدوش تھے۔ تل علیٰ کی تیاری ہور بی تھی ایے ناگزیر حالات میں بھی آپ نمازِ شب تنہائی میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز كياكرتے تھے۔ اور تنبر ايك ايك لمح كى اطلاع ركھتے تھے تاكہ ہرونت نصرت کرسکیں تکوار لے کر راہتے میں کھڑے ہوجاتے تھے بستر خواب کو چھوڑ دیتے تھے تھیلی پر اپنی جان لے کرعلیٰ کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ اتفاقاً على في ايك رات قنبر كوايسا كرت و كيه ليا - توآب في ماياكه يهال کیوں آئے ہو، تو قنبر نے کہا کہ مولا میں آپ کی حفاظت کے لیئے موجوور ہتا ہوں، کیونکہ سارا ز مانہ دشمنی میں لگاہوا ہے چاہتاہوں کہ آپ کوکوئی زخم نہ پہنچے ملگ تومر و خدا ہیں آپ کا دل اطمینان سے مالا مال ہے پھر یا جنگل اِن کی نظر میں ایک ہیں، قبر کے جواب میں علی نے کہا کہ کیا تو میری اہل آسان سے حفاظت كرر باب يا الل زمين سے، تب حضرت على في فرما يا كركس شخص ميں الل دنيا میں سے اتنی طافت نہیں ہے کہ مجھے نقصان پہنچا سکے۔ مگرید کے فرمانِ الٰہی آ جائے اور موت مقدر ہوجائے۔اے قنبر میری حفاظت نہ کیا کروچنا نجة قنبر واپس چلے گئے۔ جنگ صِفین میں قنبر موجود ہیں تیروں کی بارش ہےلوگ شہید ہورہے ہیں مگر قنبر ہیں کہ حفرت علی سے جدانہیں ہورہے ہیں۔

قیصرِروم نے ایک خط معاویہ کولکھا۔ اور شمنِ نامہ میں اُس سے چندسوالات

بھی پوچھے تھے۔(لاشٹی کیا)چیزہے۔

(ا قامون الرجال، ج عص ٩ ١٣ سفنية المجار، ج ٢ م ٩ ١٨ منتخب التواريخ ص ١٠ ما معار، ج ٩ ص ٢٠٩)

والتحاب المرانمونين المومنين ا معاويه لاشي، كونتمجه سكاتوايخ حاشيه بردارول جيسي عمر بن العاص س یو چھا تو کینے لگا کہ اے معاویہ کسی قاصد کوعلیٰ کے کشکر کی طرف بھیج دے اچھا گھوڑا لے جائے اور قیت لاشٹی کہہ دے ہتو سچے جواب مل جائے گا۔معاویہ نے ایسا ہی کیا۔حضرت علی نے قنبر سے کہا کہ جاکر اِس گھوڑے کی قبت وریافت کرو،اُس نے کہا کہ اس گھوڑے کی قیت لاشئی ہے،حضرت علیٰ نے کہاکہ گھوڑے کو قبر اپن خویل میں لو، اور ایک مٹھی خاک اُس کو دے دو، لامثدى قيمت دروواورجب دليل يوجهي توفرمايا كمالله تعالى فيقرآن ميل فرمايا-ترجمہ:ان کافروں کےاممال ریت کی مثل بے کار ہیں ،سراب، یانی کی شکل میں بیابان میں ہوتا ہے پیاساجلدی سے پیاس بجھانے کیلئے وہاں جاتا ہے مگریانی نہیں ملتا بلکدریت ہوتا ہے گویا دھوکا ہی دھوکا ہے۔ بیعنی سراب ہی لاشٹی ہے۔ علی ایک راستہ یارکررے مے قبر بھی ساتھ تھے راستے میں علی نے ایک بوڑھی عورت کو بہ حالت بھوک و پیاس دیکھا کہ بیجے بھوک سے بلک رہے ہیں عورت بچوں کو خاموش کرار ہی ہے عورت نے بچوں کی تسلی کیلئے چو لھے یرایک دھیجی یانی کی چڑ ھارکھی ہے تا کہ بچوں کو بہاطمینان رہے کہ ماں ہمارے لئے بچھ یکار ہی ہے۔اور بچوں کوسُلار ہی ہے ملی کواپیاد کچھ کرؤ کھ ہوا تو قنبر سے کہا کہ جلدی کرو، پہاں مخمبر و اور پچھ آٹا اور تھجوریں لے کر اُس عورت کے پاس گئے تو وزن علیؓ نے اٹھارکھا تھا قبر نے بار بارکہا مولا ہے وزن مجھے دے دیں گرحضرت علیؓ نے نہ مانا ، اور عورت کے یاس آ گئے۔ حضرت علیؓ نے بچھ تھی درمیان دیگ ڈالا اور غذا تیار کی اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلا کرسیر کردیا بھرآپ نے اپنے تھٹنے گوسفند کی طرح زمین پر ٹیک دیے

اور گوسفند کی طرح ، بع بع بع بع بع کی آوازیں نکالنے لگے بیے بھی آپ کے ساتھ

اِن تین باتوں سے ہم تاریخ کا پنۃ لگا کتے ہیں کہ، قنبر ہرحال میں علیّٰ کے مددگارر ہے ہیں۔

# حضرت علیؓ کے فیصلے اور قنبر:

تحنبر اورعلیٰ کے یوں تو بہت ہے وا قعات ہیں اُن میں سے چند کوہم ضبطِ تحریر میں لاتے ہیں۔

ایک صحابی کابیان ہے کہ میں حضرت علی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تا گہاں قنبر بھی آگئے اور عرض کیا کہ دک افراد ہارے پاس آئے ہیں اور کہدرہے ہیں کہ علی ہی ہمارا خداہے۔

حضرت علیؓ نے فر ما یا کہ ان کو گھر کے اندر بلالا وَ، جب وہ آ گئے تو اُن سے پوچھا کہتم کیا کہدرہے ہو۔تو کہنے لگے کہ۔

آپ ہمارے خداہیں آپ نے ہی تو پیدا کیا ہے۔ اور روزی دیتے ہیں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ افسوں ہے تم پر ، کدایسا ہر گز ہر گز نہ کہو، بلکہ میں تو ایک مخلوقِ خدا ہوں ، تو انھوں نے انکار کیا ، اور عقیدے پر قائم رہے پھر حضرت نے فرمایا کدافسوں ہے تہاری عقلوں پر کہ ہمار ااور تمہار ارب تو خدا ہے تو بہ کرو

Presented by Ziaraat.Com

اورا پ اس عقیدے سے باز آئ کہ کہ کہ ہم اپناس عقیدے سے باز ہیں اورا پ اس عقیدے سے باز آئ کہ کہ ہم اپناس عقیدے سے باز ہیں آئیں گے بلکہ یہی کہیں گے کہ آپ ہمارے خدا ہیں اور روزی بھی دیتے ہیں حضرت علی نے قنبر کو تھم دیا کہ خندق کھود کر آگ جلائی جائے ، آگ جلی پھر آپ نے ایک ایک سے کہا کہ اپنا عقیدے سے باز آجاؤ ، باز نہیں آئے تو ایک ایک کرکے آگ میں جلادیا ، پھر فر مایا کہ میں نے ہر چند لوگوں کو سمجھایا آگ جلاکر ڈرایا مگر نہ مانے تو ان کو جلادیا گیا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ آگ میں جلتے دنت وہ فریا د کررہے ہتے کہ، اے آگ توروش ہوئی ہے اور ہم علی کوخدا مال رہے ہیں ۔اور بیلوگ اپنے اس باطل عقیدے پرجل کر خاک ہوگئے۔

ایک عورت قاضی شرت کے پاس آئی اور کہا کہ میرے اندر دونوں آلات موجود ہیں میں عورت بھی بن جاتی ہوں اور مرد بھی بن جاتا ہوں آپ میرے بارے میں فیصلہ شرعی کریں کہ میں کون ہوں؟

توحضرت علیؓ نے فیصلہ کیا تھا۔قنبر سے کہا کہ چندعورتوں کولا وَاوراُن عورتوں سے کہواس کی پسلیاں شار کی جائیں مردمیں ایک پسلی کم ہوتی ہے۔

(رجال المعروف برجال الكشى ص ٨ • ٣ ، قاموس الرجال ج ٧ ، بي التواريخ حضرت على ، ج ٧ ، ص ، ٩ س١)

عورت نے وعویٰ کیا کہ میرے اندر دونوں با تیں موجود ہیں میں کبھی عورت بن جاتی ہوں اور کبھی مرد بن جاتی ہوں۔

قاضی شرح پریشان ہوا، پھرعورت نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھ سے مجامعت کی اور بچہ پیدا ہو گیا،اور پھر میں نے اپنی کنیز سےمجامعت کی تو اُس کے اولا دپیدا ہوگئی شرح نے دانتوں میں انگل دبالی اور تعجب کرتار ہا۔

اسحاب امیر المونین کی اور این تفصیلی بات کهی، تو آپ نے فر مایا کہ شورت حضرت علی کے پاس آئی، اور اپنی تفصیلی بات کہی، تو آپ نے فر مایا کہ شوہ کو لاؤ، اُس سے بوچھا گیا تو کہا کہ ہال میری بیوی ایسی ہی ہے علی نے قنبر کو دیکھا اور فر مایا کہ چار عور توں کو بلاؤاور تنہائی میں اِسے لے جاؤ، اِس کی کمر کے مہرے گنو، مرد نے کہا کہ میں کسی اور کو امین نہیں جانیا ہوں کہ غیر شخص میری عورت کے مہرے گئے۔

حضرت علی نے ایک خواجہ سرا (نامرد) دینارنام تھا اُس سے کہا کہ لباس کے پیچھے سے اِس کے مہرے گنو، داہنی طرف آٹھ مہرے سے اور بائی طرف سات سے تب حضرت نے اُسے مردانہ لباس پہنا کر کہا کہ جاؤاب تم مردہ کی رہوگے اُس کے شوہر نے کہا کہ اے امیر المونین یہ میری چپازادتھی کہ میری بیوی بھی تھی اُس سے اولاد بھی ہے آپ نے اِسے مرد بنادیا تب آپ نے فرمایا کہ میں حکم خداکی تاویل کررہا ہوں کیونکہ مردوں کا ایک عدد مہرہ کم ہوتا ہے۔

# حضرت علیٰ کی قنبر پرخصوصی توجه:

ہر جگہ قنبر علی کے ساتھ نظر آتے ہیں کمال اخلاق عدل وتواضع وتقرب، قنبرطی کے یاس ہی نظر آتے ہیں۔ کے پاس ہی نظر آتے ہیں۔

امام محد باقر فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت علی تخبر کے ساتھ کیڑے فروخت
کرنے والے بازار میں آگئے اور تا جرکو حکم دیا کہ مجھے دو پیرا بمن مول دے دو
تاجر نے کہا کہ آقا، بہ سروچٹم غلام حاضر ہے بیہ تاجر آپ کو پیچانتا تھا جبھی تو
امیر المومنین کہ کر خطاب کر رہاتھا آپ نے اُس سے لباس ندلیا اور دوسری دوکان پر
علے گئے اور دولیاس خریدے۔

اور تین درہم میں لباس لے لیا اور دوسرا دو درہم میں لے لیا اُس وقت آپ نے فر ما یا کہ قنبر قیمتی لباس تین درہم والاتم لے لو۔

تعبر نے دست ادب جوڑ کرعرض کیا کہ میرے آقا، کہ بیا چھالباس تو آپ

قبر نے دست ادب جوڑ کرعرض کیا کہ میرے آقا، کہ بیا چھالباس تو آپ

کے لیئے اچھا ہے کہ آپ امیر الموشین ہیں، منبر پر بھی خطبہ پڑھتے ہیں، لوگول
سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ قبرتم جوان ہواور جوان اچھا
ہی لباس پسند کرتے ہیں۔ اور مجھے خونے خدا ہے کہ میں بہتر لباس پہنوں کیونکہ
رسولِ خدا نے ہدایت فرمائی تھی کہ ہمیشہ اپنے غلاموں کواچھالباس پہنایا کرنا جیسا
کہ خود بہنتے ہواور وہی غذا کھلانا جو خود کھاتے ہو۔

پھر حضرت علیؓ نے اپنالباس پہنا اور آستین کھینچ کر دیکھی جو پچھ لمبی تھی۔لہذا اُسے کا ٹ ویا گیاونیا کو وستور دے دیا کہ لبی آستین ندر کھنا۔

اچا نک ایک روز مولاعلی کے سامنے ایک بچر آگیا۔ اور کہنے لگا کہ آپ کی پھٹی ہوئی آسٹین کو سی دول، آپ نے فرمایا کہ اِسے یونہی رہنے دو، پھر مولاعلی قنبر کے ساتھ گھر آگئے۔

رودن، پے مرویا درہے وہ ارتب وہ ارتب رون کا برے مالا کو ہے تھے وہ جب دوکان والے کو اطلاع ہوئی کہ حضرت علی لباس خرید نے آئے تھے تو ہوا گا بھا گا بھا گا جھا گا حضرت علی کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کو پہچان نہ سکا تھا یہ درہم لا یا ہوں کہ آپ کے لباس کے ہیں اِسے قبول کرلیں مجھے تو منافع مل گیا ہے آپ نے درہم لینے سے انکار کردیا کہ جب ہم نے باہم طے کرلیا ہے تو یہ درہم نہیں لوں گا۔ موضین اہل سنت جیسے ابن اثیر نے کامل میں تکھا ہے اور سلیمان بلخی نے بنائے المودة میں تکھا ہے کہ علی کالباس اور غلام قنبر کالباس ایک جیسا ہی ہوتا تھا۔ کیونکہ علی ہمیشہ دولباس ایک ہی قیمت کے ایک جیسے خریدا کرتے تھے ایک خود کہنے دومراقبر کودیے تھے۔

(مناقب ٢٥ ص ١٤ متدرك الوسائل ١٥ ص ٢١، شبها عي بنادر م ١٨٥) ٢- ايك روز قنبر كي متكبر ومغرورلوگول كي پاس سے گزر سد و بال كافى لوگ بيٹے ہوئے تنے جن ميں كي شيعه بھى تنے - جب ايك شيعه نے ديكھا كه بي قنبر تو

اسی اور فرشتے ان کے احترام میں ای ای اسی ای ای اور کی اسی کے اسی کا اسی کے علاموں میں سے ہے فوراً ہی کھڑے ہو کہ تعظیم بجالا یا، تو اُن متکبر ومغرور لوگوں نے بھی بہمجوری قبنر کا احترام کیا۔ تو ایک مغرور شخص کو نا گوار گزرا کہ ہم میں سے ایک شیعہ نے قبر کا بڑا احترام کیا، شیعہ نے مغرور کی بات کی پرواہ نہ کی اور زور دار آواز میں کہا کہ ہم قبر کا کیوں احترام نہ کریں کہ وہ بزرگ بھی ہیں نیک بھی ہیں اور فرشتے ان کے احترام میں اپنا سرجھ کاتے ہیں۔

یباں پر شیعہ خص نے سے بات کہی کیکن مولاعلیؓ کے دشمنوں کی صحبت میں بدیشا تھا، لہذا مغرور آ دمی کا نشانہ بنا۔

پس اس معاطے کو ابھی تھوڑ اوقت ہی گز راتھا کہ اُس شیعہ کوسانپ نے کا ٹ
لیا، حضرت علی اس شیعہ کی عیادت کو گئے تو آپ نے فرمایا! کہ اگرتم اس بیاری
سے اچھے ہونا چاہتے ہوتو آگے کوعہد کرو کہ آئندہ ہمارے دشمنوں سے دوتی نہ
کروگے کیونکہ یہ بات ہمارے لیئے تکلیف دہ ہے۔

سے تنبر کہتا ہے کہ ایک روز ہم آ قاعلیٰ کے ساتھ عثان کے پاس چلے گئے،
عثان نے خلوت چاہی کہ علیٰ ہے مشورہ کرے علیٰ نے قنبر کواشارہ کیا قنبر اس جگہ
سے ہٹ گیا، عثان نے کچھ یو چھا علیٰ نے اُسے جواب نہیں ویا،عثان نے
اعتراض کیا کہ کس و جہ سے آپ جواب نہیں وے رہے تو فرما یا کہ تیرا جواب
خوش آیندہ واچھا نہیں ہے۔ (سفینة الهار، جا، م ۵۹۲)

# بزرگی اور دانش مندی قنبر کے لائق ہے:

متوکل، دسوال حاکم عباس جوکہ بہت مغرور وستمگارگز راہے یہ بات پہندکرتا تھا کہلوگ اُس کی خوش آ مدکرتے رہا کریں، اور اُسے اور اُس کے دونوں بچوں کومعتز ومویدکو آسان پر لے جا نمیں ان کے دشمنوں کی تکذیب کریں، اچانک متوکل کی نظر ابویعقوب بن اسحاق اھوازی معروف بدابن سِکیت پر پڑگئی۔ابن

سکیت بھی تاریخ کا مانا ہواد انشمند محقق اور اویب ہے کہ یہ بھی شعیانِ امام محمد تقی اور صحابی تھی محمد ان امام محمد تقی اور صحابی تھا، یہ علم صرف ونحو وشعرولغت میں بہت تجربه رکھتا تھا بے شار کتابیں کھی بیں مثلا: اصلاح المنطق لکھی ہے کہ سیدرضی نے بھی بعض مطالب نہج البلاغہ میں فائدہ اٹھایا ہے۔

متوکل چاہتا تھا کہ ہرخص میری اور میرے دونوں بچوں کی تعریف کر ہے تو عجیب سوال ابن سکیت سے کیا کہ بیمیرے دونوں بیٹے ہوشیار قابل کلتہ فہم ہیں اور متوکل ان کوعلی کے بیٹوں کے برابر جانتا ہے حسن اور حسین کے اس دانشمندا بن سکیت نے کچھ دیر کوسو چااور کہا کہ بیتمہارے نیچے قابلِ تعریف نہیں ہیں بیک سکیت نے کچھ دیر کوسو چااور کہا کہ بیتمہارے نیچے قابلِ تعریف نہیں ہیں بیک حسن اور حسین سے اضل ہوسکتے ہیں بلکہ یہ توعلی کے غلام قنبر کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ابن سکیت نے حق کی بیسیدھی بات کہدوی، یہ بات متوکل کوسخت نا گوار ابن سکیت نے حق کی بیسیدھی بات کہدوی، یہ بات متوکل کوسخت نا گوار گزری فور آجلا دیجے کر قید کیا گیا اور تو ہیں کے ساتھ لایا گیا ، اور قل کردیا گیا۔ (سفنۃ البحار، جام مسم)

### قنبر عادل تنصے:

عدالت انعوی معنی میں دوری اظلم ہے کیکن عدالت اصطلاح میں عدم فسق ہے کہاجا تا ہے کہ امام جماعت عادل ہونا چاہئے لیعنی گناہ بھی نہ کرے اور فسق و فجور سے حفوظ رہے اور کہا جا تا ہے کہ جوگواہ قاضی کے سامنے گواہی دیتے ہیں وہ بھی عادل ہونے چاہئیں، ورندائن کی گواہی ہے کار ہے اور فسق و فجور سے دورر ہے والے ہوں اور ایک واقع میں قنبر کوعادل کہا گیا اور قابلِ اطمینان وسی آ دمی پایا والے موں اور ایک واقع میں قنبر کوعادل کہا گیا اور قابلِ اطمینان وسی آ دمی پایا گیا۔ وہ حادث یہ تھا کہ۔

ایک روز حضرت علی مسجد کوفہ میں منتے قنبر گئے ایک مخص عبداللہ بن قفل وہاں سے گزرر ہاتھااوروہ زرہاس کے جسم پرتھی جو کہ بھرے میں جنگ جمل میں کسی نے

اسحابِ امیر المونین کی کا سال سر المونین کی کا سال سر المونین کی کا سال کے بیاز رہ توطلحہ کی ہے۔ جو کسی نے چین کی تھی کا کہ یہ زرہ توطلحہ کی ہے۔ جو کسی نے ہڑپ کی تھی۔

عبداللہ نے کہا کہ ایسانہیں ہے البتہ ہم کو قاضی کے پیش جانا چاہیے حضرت علیّ شرح قاضی کے پاس گئے، تا کہ فیصلہ کرے۔

علی نے کہا کہ بیزرہ طلحہ ک ہے جو جنگ جمل میں شخص چھین کر لے کیا تھا۔
شریح نے بوچھا کہ کیااس بارے میں کوئی گواہ ہے امام حسن وہاں موجود سخے
گوائی دی شریح نے دوسرا گواہ ما نگا تو قنبر موجود سخے ، انھوں نے گوائی دی۔
شریح نے کہا کہ قنبر تو غلام ہے غلام کی گوائی قابلِ قبول نہیں ہے علی کوشری کی
قضاوت پرغصہ آیا تھم دیا کہ زرہ اٹھالیس اور پھر فرمایا کہ شریح نے یہاں تین
طرح کی غلطی کی ہے تو حضرت علی سے قاضی کی غلطی کے بارے میں پوچھا گیا تو
فرمایا کہ۔

میں نے کہاتھا کہ بیمال طلحہ کا ہے گھر تھی شریح قاضی نے مجھ سے گواہی ما تگی بیل طلع کا۔ قاضی کی پہلی غلطی: اُس نے رسول خدا کا قول نہیں سنا ہے کہ آپ نے فر ما یا ہے کہ اگر کوئی شخص خیانت ہے کسی کا مال لے تو بلاشہادت اور گواہی کے مال اُس سے لے لو۔

قاضی کی دوسری غلطی: میرے فرزند حسن نے گواہی دی ہے تو قاضی نے کہا کہ ایک گواہی کی ہے حالانکہ رسول خدا کہ ایک گواہی ہے کہا ایک گواہی ہے حالانکہ رسول خدا ایک گواہ پرایک قسم مان لیتے تھے۔

قاضی کی تیسری غلطی: قنبر نے گواہی وشہادت دے دی ، تو قاضی نے کہا کہ غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں اگر غلام عادل ہوتو اس کی گواہی مانی جاسکتی ہے۔ (منا قب ابن شہرآ شوب)

صفرات غور فرمائیں کہ قنبر جیسا بلندعظمت والا انسان جس کی عدل کی گوائی علیٰ دیں، اُس کی گوائی جائے قابل غور ہے اور اسی طرح ایک دوسری علیٰ دیں، اُس کی گوائی جبی نہ مانی جائے قابل غور ہے اور اسی طرح ایک دوسری روایت بھی واقع ہوئی کہ چبرہ قعبر (زرہ) میں چبکتا تھاعلیٰ کی خلافت کے زمانے میں ایک یہودی نے زرہ کے بارے میں غلط دعویٰ کردیا توعلیٰ قاضی شریح کے میں ایک یہودی نے فرمایا کہ بیزرہ جو اِس یہودی کے ہاتھ میں ہے میری ہے بیمیں نے بی بھی نہیں ہے نہ کسی کو تحفیش کی ہے تو یہودی نے کہانہیں بیزرہ تو میری ہے جیسے کہ بیل میری ہے جیسے کہ میرے قیضے میں بھی ہے۔

شرت قاضی نے ملی سے کہا کہ گواہ پیش سیجے علی نے قبر اور حسین کو گواہی میں دیا، انھوں نے گواہی اکہ بیٹے کی دیا، انھوں نے گواہی ہوں کہ بیٹے کی گواہی ہوں کے کہا کہ بیٹے کی گواہی ہوں کے قابل قبول گواہی ہوں تابل قبول نہیں ہے۔

علیؓ نے فر ما یا کہاہے قاضی شرح ، وائے ہو تجھ پر افسوس ہے کہ تونے فیصلہ کرنے میں کئی غلطیاں کی ہیں۔

ا۔ میں تیراامام ہوں اور تھے میری اطاعت کرنی واجب ہے۔

۲۔ میں نے بھی بھی جھوٹی بات پسندنہیں کی ہےتو نے میرادعویٰ غلط کر دیا۔ ۳۔ تو نے کہا کہ بیٹے اور غلام کی گواہی نہیں مانی جاتی ہے تو ،تو نے مجھ سے

مطالبہ کیا تھا کہ دوگواہ لاؤتو میں نے اپنا بیٹا اور غلام دونوں کی گواہی دلوادی \_ پس

اب میں حکم دیتا ہوں کہ یہ یہودی تیسرے روز عدالت میں حاضر ہووے۔

یہودی چلا گیا اور تیسر بے روز عدالت میں آیا ، تو دیکھا کہ تخت عدالت پرعلی میں میں اور قاضی شرح علی کی عدالت میں وکیل بنا ہوا ہے پھر یہودی نے اقرار کیا کہ بیزر وعلی کا بی مال ہے جو جنگ صفین میں اونٹ پرسے نیچے گر گیا تھا اور میں نے کہ بیزر وعلی کا بی مال ہے جو جنگ صفین میں اونٹ پرسے نیچے گر گیا تھا اور میں نے



علی تو ہر جگہ قابل نظر آئے کری عدالت پر قاضی ہیں وکالت کریں تو اچھی طرح کرتے ہیں با تیں کسی قدر علم میں ڈونی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہودی آپ کاعلم و طرح کرتے ہیں با تیں کسی قدر علم میں ڈونی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہوں عدالت طلم دیکھ کرچیران رہ گیا اور اسلام قبول کرلیا اور کیا شان ہے قبیر کی کہ بھی عدالت کی گواہی میں حسن کے ساتھ نظر آئے ہیں تو بھی حسین کے ساتھ نظر آئے ہیں۔

# قنبر توعلی علایسًلا کا خادم ہے:

جب قنبر حضرت علیٰ ہے آشا ہوئے تھے اور غلامی قبول کر کی تھی تو خفیہ باتوں کے امین تھے۔وفادار تھے ہرونت حضرت علی کی خدمت میں آرام سے آتے جاتے تھے۔ قنبر كانام ابوالشغثاء تهاحضرت على نے قنبر كانام قنبر ركھا تھااور بياييے وفادار غلام تھے کہ قیامت تک بھی اس کی مثال نہ ملے گی اور علیٰ کی غلامی ہے بے حد خوش تھے دل سے ملی کے عاشق تھے اور بھی کئی واقعات ایسے ہی ملیں گے۔ ایک بار کاذکر ہے کہ ایک مرد نے غلام اور پسر کو کونے پہنچایا اب مالک اور آ قامیں جنگ شروع ہوگئ، اور غلام نے کہا کہ میں کسی کا غلام نہیں ہوں آزاد انسان ہوں بلکہ بیمیر آقا یہی میراغلام ہے اور علی کی عدالت میں آگئے اور مدعا پیش کیاعلی نے قنبر سے فرمایا کہ ایک دیوار میں دوسوراخ بنادو،اور دونوں کو حکم دیا کہ ا پنی اپنی گردنیں سوراخ میں رکھ کر کھڑے رہو قنبر ہے کہا کہ تلوار لے کر دونوں کے سریر کھڑے ہوجاؤ، جیسے ہی علی کا حکم سنا تو آقااور غلام نے اپنی اپنی گردن کوسوراخ میں ڈال دیا آپ نے حکم دیا کہ قنبر اِن دونوں میں سے غلام کی گردن ماردی جائے تو غلام نے گھبرا کرسر بچایا اور دوسرے نے اپناسر نہ ہلایا،اب غلام اورآ قا کی پیچان ہو چکی تھی۔

۲۔خلافت ثانی کے زمانے میں ایک جوان اپنی عورت کے ساتھ آگیا۔

جوان نے قسم کھا کر کہا کہ بیمیری ماں ہے مجھے نو ماہ بیٹ میں رکھا اور دوسال دودھ پلایا ہے اور جب پّل بڑھ کر جوان ہو گیا ہوں تو کہتی ہے تومیر ایچینیں ہے۔ عورت نے اپنے چار بھائی اور چالیس گواہ بھی چیش کردیئے۔ کہنے تگی کہ میں

مورت ہے اپنے چار بھال اور چاس واق کی بین روسے ہے لیاں دیں اسلامی کورٹ کے ہے لیاں کہ اس نے اسلامی کا اور پیانتی ہوں، یہ بچہ مجھے خاندان میں ذلیل کرنا چاہتا ہے میں نے سبھی شادی نہیں کی اور یہ چار بھائی اور چالیس گواہ حاضر ہیں۔

حاکم نے تھم دیا کہ جوان کوسٹسار کیا جائے اس دوران علی آگئے تو حاکم نے اپنامقدمہ پیش کردیا علی نے دوبارہ مقدمہ سنااور قنبر سے فرمایا کہ فوراً چار سودرہم حاضر کئے جائیں قبر تیزر فقار بحلی کی طرح گئے اور نے آئے حضرت نے چار سو درہم اُس جوان کو دے کر کہا کہ یہ قم اس عورت کے مہر کی دے دی جائے ہاتھ بکڑ اور عورت کو اپنے ساتھ لے جا عورت نے شور مجایا (اے فرزند ابوطالب فریا دفریا دامان بخدا یہ جوان تو میرا بیٹا ہے مجھے میرے بھائیوں نے اس جوان فریا دوا مان بخدا یہ جوان تو میرا بیٹا ہے میں بیٹا پیدا ہوا ہوا جو دی بائے ہوائی بڑھ کر جوان ہو گیا تو میرا بیٹا ہونے سے میر بیٹا پیدا ہوا ہوا ہو جہارے کی بڑھ کر جوان ہو گیا تو میرا بیٹا ہونے سے انکار کرنے لگا اور اس کا باپ غلام تھا جو ہمارے خاندان کیلئے بعر سے می ایم نکل سے باہر نکل عمر خاندان کیلئے بعر سے انکار کرنے کا ہاتھ بکڑا اور محفل سے باہر نکل عمر نے کہا کہ الولا علی لھلک العمر "

اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوجا تا۔اس بات سے پہتہ چلتا ہے کہ قنبر خلافت ٹانی میں صرف غلام نہیں تھے بلکہ علی کے مال پر ناظر بن گئے تھے اور امین بھی تھے۔(الغدیر،ج۲ ہم ۱۰۳)

ایک صحابی زازان تھے ان کا کہنا ہے کہ ہمراہ قبر علی کے پاس گئے تو قنبر نے کہا کہ امیر المونین ایک مسئلہ بیت المال میں ہے آپ آئے اور دیکھا کہ کافی سونا اور چاندی بھرایڑا ہے۔قنبر نے عرض کیا کہ اسے جلدی تقسیم کردیں ہے جوان بھی

اسکاب امیرالمونین کی خدمت کیلئے حاضر ہے پھر شمشیر کو تیز کیا اور تمام ظروف کوئلز ہے کلا ہے کیا اور فرما یا کدانھیں عادلانہ تقسیم کردو ہاں علی بروز جمعہ جمرہ بیت الممال کو چھاڑو سے صاف کیا کرتے تھے دور کعت نماز بھی پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے دور کعت نماز تو گواہ رہنا کہ میں نے بیت المال کا سارا مال تقسیم کردیا ہے۔ حدہ کہ برتن وغیرہ بھی بانٹ دیا کرتے تھے۔ (بحارالانوار، جہ بسنی ۱۹۰۰) حدہ کہ برتن وغیرہ بھی بانٹ دیا کرتے تھے۔ (بحارالانوار، جہ بسنی ۱۹۰۰) مام حسین فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک مردمیرے والد حضرت علی کے پاس امام حسین فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک مردمیرے والد حضرت علی کے پاس آیا اور ایک گروہ کی شکایت کی میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ قنبر کو بلاؤ قنبر سے کہا کہ اس مرد کے ساتھ جا کر دیکھو کہ اس نے سعایت تو می یعنی چغل خوری کی جا ور کہہ دو کہ تم کو اس چیز کی اطلاع دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کا ذکر کر نا کر اہت رکھتا ہے (کشف الغہ بن ۱۳ میں ۱۲)

ہم دیکھتے ہیں کہ ہرمعالمے میں قنبر ہی قنبر حیکتے رہتے ہیں اور فرمانِ علیٰ کا ابلاغ ان کےلفظوں سے ہوتا ہے۔

## قنبر بشارت دين والاحضرت عباس كي بيدائش كي:

حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہراً زندہ تھیں کہ حضرت فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی، ایک روز جبکہ بی بی فاطمہ کی شہادت ہو چکی تھی حضرت علی نے اپنے بھائی عقیل سے گفتگو کی کہ عرب کے شجرہ شاس سے سے کھتگو کی کہ عرب کے شجرہ شاس سے سے کہا میرے نکاح کیلئے ایک ایسی عورت تلاش کریں جو حسب نسب میں سب سے زیادہ ہو اور خسن اخلاق میں اپنی مثال آپ ہو، اُس سے ایک ایسا فرزند پیدا ہو کہ میرے بیٹے حسین کیلئے روز کر بلامد دکر سکے۔

عقیل نے خاندانِ بنی کلاب کی ایک دختر نیک اختر جناب فاطمہ کلابیکو پسند کیا، اُن کے خاندان نے بھی علیؓ کے نام پر فخر کیا عقد ہوکر ٹی فی حضرت علیؓ کے گھر آ گئیں۔

شادی کے چندروز کے بعد حفرت علی نے اُن کوکنیت اُم البنین سے پکارنا شادی کے چندروز کے بعد حفرت علی نے اُن کوکنیت اُم البنین سے پکارنا شروع کردیابی بی نے فرمایا کہ بیٹے پیدائیس ہوئے تو اُم البنین کیسے بن گئی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالی تم کوایک بیٹا پر فوق العادت عنایت فرمائے گا پھر عنقریب ہی پہلا بیٹا عباس پیدا ہوا تو تنبر مسجد میں حضرت علی کے پاس آئے اور عرض کی کہ البشارت، البشارت خداوند عالم نے آپ کوایک چاند جیسا خوبصورت بیٹا عنایت فرمایا کہ میں نے اس نے کانام عباس رکھا ہے۔ یردیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس نے کانام عباس رکھا ہے۔

اُم البنین نے دیکھا کہ حضرت علی عباس کے باز وَوں کو بوسہ دے رہے ہیں اور تمام توجہ بچے کے باز وَوں پر ہے اور آئکھوں سے آنسورواں ہیں میں نے کہا آتا کیا میرے بچے میں کوئی کی ہے جو آپ رور ہے ہیں آپ نے شعر پڑھا کہ جولوگ اسرار حق کوجانتے ہیں وہ اپنے ہونٹوں پر تالا ڈال لیتے ہیں۔

چار پانچ سال اس واقع کوگررگئے ایک روزعباس اپ بھائی حسین کے پاس بیٹے ہوئے متلے کہ امام حسین کو بیاس گی آپ نے باوفا غلام تنبر سے کہا کہ پانی لاؤ توعباس کھڑے ہوئے تھے کہ امام حسین کو بیاس گی آپ نے باوفا غلام تنبر پررکھ کرچل بانی لاؤ توعباس کھڑے ہوگئے اور ایک کوزے کو پانی سے بھر کرسر پررکھ کرچل دیئے راہتے میں پانی کپڑوں پرگرگیا تھا کپڑے پانی سے تر ہوگئے تھے حضرت علی نے بیمنظر دیکھا تھا تو یہ منظر دیکھتے ہی آپ رونے گے وجہ پوچھی گئ تو بتایا کہ دیکھو میرے عباس کو کتنی تیزی سے پانی لایا ہے کہ سرسے بیرتک پانی میں بھیگ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں عباس کوروز عاشور فرات کے کنارے ویکھ رہا ہوں۔

قنبر جوبیت المال کے ناظر اور امین تھے

حضرت علی کو قنبر پراتنازیادہ اعتماد اور بھروسہ تھا کہ آپ نے بیت المال کا امین اور ناظر قنبر کو بنادیا تھا۔



### قنبر کی شجاعت و بها دری:

شجاع مرد ہروقت میدانِ جنگ میں نہیں بیٹھا رہتا ہے اور ندمیدانِ جنگ سے بھا گتا ہے۔ قنبر بینا تھے اور کلتہ سنج تھے اور جب حضرت علی کی تعریف کی ضرورت ہوتی تھی تو دنیا ہے کہتے تھے کہاں مومنین کے امام ہیں اور علی کی ہر بات کواچھی طرح سے جان لیتے تھے جیسے خوشبوچھی نہیں ہے۔

صفین کی طوفانی جنگ میں جس دفت علی کو اطلاع دی گئی تھی کہ عمر بن عاص نے معاویہ سے بیعت کی تھی تا کہ مصر کا بڑا علاقہ عمر بن عاص کودے دیا جائے اور اُس دفت مولاعلی نے فرمایا تھا اور قنبر کو میں طلب کروں کہ ہماراعلم لاؤ ہمارے لشکر میں پرچم جلد بلند ہوگا اور جومقدر میں تکھاہے ہوگا۔

اے معاویہ بن ابوسفیان بن حرب۔اگر میرے پاس حزہ وجعفر آجائیں دیکھیں گے کہ قریش کا سارہ جیکئے گے گا اور اس بحران میں میں دیکھیا ہوں کہ علیٰ قنبر کوورد کیلئے بکارتے ہیں ہیوہ ہی قنبر ہے جس نے جنگ فین میں فداکاری و فاداری دکھائی تھی گئی کہ کمان میں جنگ لڑی تھی۔معاویہ کے ایک غلام کا نام حرب تھا، اور اُسے جنگ لڑنے کی بہت مہارت تھی معاویہ نے صفین میں اُسے اُسے پاس بلا یا اور کہا کہ میں نے سنا ہے تولڑ ائی کا شیدا ہے اور میں نے تجھے جو کام بھی دیا ہے تجھے اُس میں کامیاب پایا ہے آج کا دن دکھانے کا ہے اپنے جو ہر دکھلا اور اس جنگ کوروانہ ہوجا، اور علی کے چند ہے ہیوں کو خاک میں ملا دے تا کہ میں شخصے آز ادکر دوں۔

حرب نے جواب میں کہا کہ میں آپ کی بات کودل وجان سے مانتا ہوں ، یہ سنتے ہی حرب گھوڑے پرسوار ہو کرشیر انہ طور پر میدانِ جنگ میں آیا معاویہ خوش ہوا اُدھر قنبر نے اپنا نیز ہ بلند کیا اور معاویہ والے حرب کے اس زور سے نیز ہ مار ا

اسحاب امیر المونین کی اسکاب اسکار کی اسکاب کارنج ہوا کہ سے سینے میں نکل آیا اور حرب مارا گیا۔ معاویہ کواس بات کارنج ہوا اور مجبوراً کہنے لگا کہ حرب تو بہت تھالیکن قضا و قدر کے سامنے انسان مجبور

ہے۔(ناسخ التواریخ،جع،ص۲۸۲)

صفین کی جنگ میں تنبر نے جنگ میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کی جبکہ جنگ گرم تھی اور نیزہ وتلوار کے وارچل رہے تھے اور خاموش فضامیں آوازِ جنگ بلندتھی توعلیٰ کے وفاوار بڑھ بڑھ کر حملے کررہے تھے۔عمر عاص معاویہ کا سیاست کاروم کارتھا یہ شعریڑھ دہاتھا۔

> تلواریں دشمنوں کو کاٹ رہی تھیں تو قنبر آگے آگے تھے

قنبر جنگ ِنہروان میں بھی علیٰ کے رکا بدار تھے ہاتھوں پرسر لے کر دشمنوں سے جنگ کررہے تھے۔

آخر جنگ صفین میں کے بالی فتح نظر آرہی تھی جب مالک اشتر جنگ کررہے سے اور جنگ سے تر آن سے اور جاروں طرف سے فتح نظر آرہی تھی۔ عمر وابن عاص کی مکاری سے تر آن کو نیز وں پر بلند کردیا گیا۔ اور صدا وے وی گئی کہ تمہارے ہمارے ورمیان قر آن ہی فیصلہ کرے گا۔ علی جانے تھے کہ بیسب مکارانہ چال ہے دھوکا ہے مردم شام قر آن کے خلاف جنگ سے انکاری ہوگئے، علی نے ہیں ہزار فاتح بیا ہیوں کے ساتھ یہ جنگ روک دی، کیونکہ قر آن کو نیز وں پر بلند کر کے ہاتھوں کو بھی آسان کی طرف بلند کر دیا گیا تھا اور کہنے گئے کہ۔ اے خدا تو جانتا ہے کہ ہم قر آن کے خلاف جنگ نہیں کریں گے اب اے خدا تو ہی حق کا فیصلہ کرنے مالا ہم

علی توجنگوں کے ماہر تھے۔

اسحاب امیر المونین کی طرف تلوار کرے کہا کہ جلد از جلد تھم پلیداشعث بن قیس نے حضرت علی کی طرف تلوار کر کے کہا کہ جلد از جلد تھم کرواور مالک ِ اشتر کو جنگ سے روکوور نہ ہم تم کوتل کردیں گے جیسے کہ عثمان کو مارا ہے اس طرح سے معاویہ کے مکارول نے فوج میں رخنہ ڈال دیا،خوارج نے بھی حنگ بند کردی۔

علیٰ نے جنگ شروع ہونے سے ایک روز قبل ہی جنگ نہ کرنے کی ٹھان لی تھی ، گرساتھیوں نے نہ مانا۔

پھر علی نے قنبر کوفو جیوں کے پاس بھیج کر کہلوایا کہ کیا وجہ ہے کہ تم تھم عدولی کررہے ہوہم نے تو تمہارے چھوٹے بڑوں کی مدد کی ہے بیت المال کو برابری کے حق پر عادلانہ تقتیم کیا ہے۔اہ تم کیوں باغی ہوگئے ہو۔ائے قنبر ان سے جواب لا وَاگر بیلوگ تیری تو بین کریں تب بھی صبر کرنا۔اور جو بھی حال دیکھواور سنو،آ کربیان کرو۔

قنبر انتہائی بہادر نہ طور پر خوارج کے پاس گئے ادر اپنے مولا کا پیغام فوج کو سنا یا۔ تو خوارج نے اُن کو جواب دیا کہ اب علی کے ادر ہمارے درمیان نیزہ و شمشیر سے ہی فیصلہ ہوگا ہم علی کے قریب بھی نہیں آئیں گے نہ کوئی تھم ما نیں گے علی صرف جرب زبان ہیں اپنی شیرین گفتار سے لوگوں کورام کر لیتے ہیں۔ قیبر واپس علی کی طرف آگئے اور اُن لوگوں کا جواب آکر بتادیا۔

ایک روز کا واقعہ ہے کہ اشعث بن قیس علیؓ کے پاس آیا اور داخلے کی اجازت مانگی قنبر نے آکرمنع کردیا۔ یہ بھی مغرور دمتکبرانسان تھا۔

لبندااشعث بن قیس نے قنبر کو مار نا چاہا۔ قنبر نے نہایت دلیری سے اس کی ناک پر مارا خون جاری کردیا دونوں کی ناک سے خون بہنے لگا علی کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تواشعث سے کہا کہ تجھے مجھ سے کوئی کامنہیں ہے جاسوں۔ اپنا کام کر۔

المحاب امير المونين ال علیٔ کومعلوم تھا کہاشعث دوبارہ واپس نہیں آئے گااوراس کا ول کیپنے اور دشمنی ہے بھرا ہوا ہے اس لیئے اشعث کو برا کہااور قنبر کی حمایت کی بیاشعث وہی پلید ہے کہ جس کی بیٹی جعدہ بنت اشعث نے امام حسنٌ اینے شوہر کوز ہر دیا تھا اور معاویہ کے دھوکے میں آگئتھی۔اے دنیا تیرےاوپرلعنت ہے۔ ( ناسخ التواريخ ،جلد ٣،٩٥٥)

### خالص لوگ:

علامہ مجلسی نے بحارالانوار میں کھھاہے کہ فوج میں علیٰ سے محبت کرنے والے وفادار چند دہتے تھے ایک گروہ کو (اصفیاء)متقی کہا جاتا ہے جیسے میثم تمار، رشید ہجری، حبیب بن مظاہر، محدین ابو بکر، عمرو بن حمق۔

دوسرے گروہ کو اولیاء کہا جاتا تھا جیسے علیم از دی، حارث ہمدانی اور تیسر ہے گروہ کوشرطہ الخبیس کہا جاتا تھا بہ فدائی تھے انھوں نے علی کے ساتھ عہد ویہان یا ندھ رکھا تھا کہ ہم ہرطرح ہے آپ کے فرماں بردار رہیں گے چون و چرانہیں کریں ہے علیٰ نے بھی ان کوضانت جنت کی دے رکھی تھی اور پیحراول دستہ تھا علیّ کے سامنے د فاع کرتا تھااور کچھ گروہ قلب لشکر، میمنہ اورمیسرہ پرتعینات تھے جیے سُکیم بن قیس وعبید سلمانی وغیرہ اور ایک دستہ مجان علی کامخصوص تھا جسے '' خاصان'' کہاجا تاتھا ہیہ تھے خالص مرد۔مردانن حقّہ ۔جیسے قبر ،عبداللّٰدا بی رافع اورابوفاخته به

گر قنبر تو در بارِ علی کامخصوص و فا دار ہے۔ ( تنقیح القال، ج ا بس ۹ ۱۳) قر آن نے نیک لوگوں کو مقی کہہ کر یکارا ہے اور عام اعلان ہے کہ ان اكرمكم عندالله اتقاكم (سوره جرات، آيت ١٠٠) یعنی تم میں سے جومتی ہوگا اللہ کے نز دیک بلند درجے والا ہوگا۔ اب چونکہ

Presented by: https://jafrilibrary.org

رسول خدا کا دشمن ابولہب تھالیکن بلال سے محبت تھی۔ علیٰ بھی ان دشمنوں سے بیزار تھے جیسے طلحہ، ابن کوایا، اشعث بن قیس وغیرہ کہ بیسب دشمن تھے۔
بیزار تھے جیسے طلحہ، ابن کوایا، اشعث بن قیس وغیرہ کہ بیسب دشمن تھے۔
اور اویس قرنی ، کمیل بن زیاد، میٹم تمار، قنبر وغیرہ اگر چہ بیغلام تھے گر پھر بھی خالص محبت والے تھے پھر عملِ نیک سے انسانوں پر بڑا اثر پڑتا ہے اور باطل خالص محبت والے تھے پھر عملِ نیک سے انسانوں پر بڑا اثر پڑتا ہے اور باطل برست إن کے دشمن تھے (اعلام الوریٰ میں ۲۵۷)

# قنبر کے دل میں محبت حسین عالیتالا تھی:

جیما کہ رسول خدانے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ شہادت جسین کی محبت کی گرمی کمبھی بھی ایمان والوں کے دلول سے کم نہیں ہوسکتی ہے اور اس گرمی و نیکی نے ایسی ایمان کی حرارت پیدا کی ہے کہ ہرظلم کے مخالف عدل آتا ہے اور بیمجت حسینی ہی لے کرامام زمانہ دنیا میں ظہور فرمائیں گے۔

وشمنانِ حق یہ بات بخوبی جانے تھے کہ بیدار ول انسان زندہ ضمیر والے، جسے میٹم تمار ،کمیل بن زیاد، قنبر ، مختار وغیرہ بھی بھی امام حسین کے خلاف نہیں ہوں گے۔اس لیئے واقعہ کر بلاسے پہلے ہی کمیل ،قنبر اور مختار کوقید کردیا گیا تھا۔

مگر یہ مردانِ حسین اپنے دلول میں محبت حسین کی روشن جلائے ہوئے شھے لہذا ایسے باوفا حضرات نے اموی خلفاء سے ہمیشہ دشمنی کی اور علی کا ساتھ دیا ہے۔ (متدرک الوسائل ۲۶ ساتھ)

بلکہ جو درخت حسین نے لگایا تھا ہیاں درخت کا میوہ بن گئے اس کا پھل بن گئے کمیل اور قنبر نے حجاج کے حکم کو پیروں تلے روند دیا۔ حالانکہ موت سامنے تھی۔ پھر بھی حقوق علی کا دفاع کیا مختار نے بھی خوب وشمنوں سے چن چن کر بدلدلیا آخر شہید ہو گئے۔



قنبر بہت سنجیدہ عقلند، وفادار اور امام کا درجہ جاننے والے تصفلی کی محبت اس درجہ تھی کی محبت اس درجہ تھی کہ جب جہائے کی سے انتہا تعریف کہ جب کی جب انتہا تعریف کی جس کا جواب نہیں ہے اور اگر قنبر کے بارے میں کچھا درمعلوم ہوتو صرف مدرع علی ہی قنبر کے تعارف کیلئے کافی ہے۔

قنبر نے علیٰ کی تعریف میں قصیدہ بہ زبانِ عربی پڑھا کہ میں اُس شخص کا غلام ہوں جو دوشمشیروں سے جنگ کیا کرتا تھا اور دو نیزوں سے جنگ کرتا تھا۔ اور دوباررسول خداکے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔

کتاب کشی میں ندکور ہے کہ قنبر سے کسی نے یو چھاتم کس کے غلام ہوانہوں نے کہا کہ میں اس کا غلام ہوں کہ جس نے دوتلواروں سے جہاد کیا اور دو نیزوں ے قال کیا اور دوقبلوں کی طرف نماز پڑھی اور دوبیعتیں اور دو ہجرتیں کیں اور خدا کے ساتھ ایک آن واحد بھی گفرنہیں کیا میں غلام ہوں اُس شخص کا جوصا حب ہے مومنین کا اورنور ہے مجاہدین کا اور وارث النہین اور خیر الوصیین اور بزرگ ترین مسلمین اورسر دارمومنین ہے۔اور خدا کے خوف سے رو نے والوں کا رئیس اور عابدول کی زینت گذشته لوگول کا چراغ اورموجوده لوگول کی روشنی اورتمام دعا كرنے والوں سے افضل رب العالمين كا پيام پہنچانے والا اور آلِ يلين سے پہلا ایمان لانے والا ہےجس کی تائید جرئیل امین اور نصرت میکائیل نے کی اور تمام اہل آسان اس کی شاوصفت کرتے رہتے ہیں،سیدمسلمین،سابقین کاسر دار ناکثین و قاسطین کا قاتل مسلمین کا محافظ، ناصبین سے جہاد کرنے والا، آگ بحر کانے والول کی آگ کو بجھانے والا اور تمام قریش سے بڑھ کر فقر کو اختیار کرنے والا خدا کی دعوت کوسب ہے پہلے قبول کرنے والا ،امیر المومنین اور تمام

المحابيا المراكمونين المونين ا عالمین میں وصی نبی مخلوق کے لئے امین خدا اور جن کی طرف نبی بیہیج گئے اُن سب کا خلیفہ مشرکین کا پرا گندہ کرنے والا اور منافقین کے لئے خدا کے تیروں میں ہے ایک تیرکلمہ عابدین کی زبان اور دین خدا کا ناصر، ولی اللہ ولسان اللہ وکلمتہ الله و ناصر الله صندوق علم الله اور جاه پناوِ وين الله، امام الابرار پسنديدهُ خداوند جبار ، بنی باذل ، جری کامل ، صابر وروز ه دار ، بدایت یافته ، پیش قدی کرنے والا ، سخت چیز وں کو کاشنے والا بشکروں کومتفرق کرنے والا ، مالک الرقاب،سب ہے بره كرمطمئن ول ركھنے والاء ارادوں كا مضبوط، باذل باسل، ہز برضرغام، اولوالعزم، صاحب عقل کامل، وثمنوں پرمثل برق کے حملہ کرنے والا اور خصم کو ولیل قاطع ہے ساکت کروینے والا ،کریم الاصل شریف ،البذل اس کا قبیلہ سب ے افضل، خاندان یاک دیا کیزہ،صاحبِ امانت بنی ہاشم ابن عم نبی صلی اللہ علیہ وآلہوسلم امام ہادی ہدایت ورشد کے ساتھ مہدی، فساد کا ترک کرنے والا،شیر میدان وغاچودھویں کے جاند کے مثل روثن رہنے والا ،صاحب قوت روحانی اور نورشعشانی سردارِ عرب، ضیغم میدانِ وغا،مونین کی نسوٹی، ابوالسطین ، الحنَّ والحسينِّ واللَّدامير الموثنين يعني علَّى ابن اني طالب كاغلام ہوں۔

( رجال کشی ، قاموس الرجال ، ج ۷ ، بحارالانوار ، ج ۹ ، ص ۲ ۳۳ ، بجالس الموشین ، ج ۱ ،

ص ١٣ سوبنتف التواريخ ص ١٣٠ ، ناسخ التواريخ ، ج ٥ ، ص ١٠٢ )

نصیحت حضرت علی .... قنبر کے لیئے

شیخ مفیدنے جابر سے روایت کی ہے کہ ایک روزعلیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص قنبر کوفخش اور ناسز ایا تیں کہہر ہاہے قنبر بھی جواب دینے میں جلدی کررہے تھے علیؓ نے قنبر کوآ واز دی اور کہا کہ۔اے قنبر سنجیدگی اورصبر سے کام لو فخش کہنے والے کومعاف کر دوکہ بیہ بات خدا کو بہند ہے غضہ شیطانی چیز ہے اِسے تھوک دو۔

المحاب امير المونين الموالي المونين الموالي ال

اور شم ہے اُس خدا کی کہ جس نے دانے کوشگافتہ کیا ہے اور انسانوں کو پیدا کیا ہے کہ حکم و برد باری ہے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور اپنی زبان پر قابو یالو ورنہ شیطان تم پرغالب آ جائے گااورایک چیپ سوکو ہرا تاہے۔

ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ ملی تنبر پر خاص تو جہ رکھتے ہتھے اور خطرناک موقعول پراُن کی حفاظت فرماتے تصاور جب استاد بھی علی جبیہا ہواور شاگر دبھی تنبر جبیها ہوتو پھر بات ہی کیا ہے ترقی کی اور یہ بھی پتہ چلا کہ قنبر کسی وقت بھی علی ا کے ذہن سے دور نہیں رہتے تھے۔ شمن پر قنبر بھاری تھے پھر اور کسی طرح کی یرواہ نہیں کرتے <u>تھے۔</u>

### امام حسن اورقنبر

شہادت علی سے تنبر کوز بردست صدمہ ہوا اور دل کی تمام خوشیاں قبر نے ختم کرویں علیٰ کا سوگ دل میں ساگیا۔ ہروفت دل روتار ہتا تھا۔

شہادت علیٰ کے بعد قنبر افسردہ رہنے لگے اور اس گھرانے سے إن کی محبت اور بھی زیادہ بڑھ گئے۔ حالانکہ پزیدومعاویہ ومروان قنبر کیلئے جان لیوا تھے دشمنی حد سے زیا دہ بڑھتی جار ہی تھی پھر بھی وشمنوں سے نہ ملے اور مکمل طور پر اپنے دین وایمان کی حفاظت کی اور ہمیشہ دشمنانِ علی کے مخالف رہے۔

پھر قنبر نے خانۂ امام حسنٌ میں نوکری کرلی امام حسنٌ کوبھی قنبر سے بہت محبت تھی اور اِن کوامین وراز دار سمجھتے رہےاں و جہ سے امام حسنؑ نے قنبر کی آخر عمر میں دروازے پر جیٹھادیا تھا کہ مومن کی بہچان کر کے داخل کرو۔

قنبر نے عرض کیا کہ خدا، رسول خدااور فرزندِ رسولِ خدا بہتر جانتے ہیں (اور جب کوئی نہیں ہوتا تھا خلوت ہوتی تھی تو) قبر سے کہتے تھے امام حسن کہ جاکر میرے بھائی محمد بن حنفیہ کو بلالا وَ تنبر گئے اور لے آئے ۔محمد حنفیہ نے امام حسنٌ کو



سلام کیااور بیٹھنے کی اجازت چاہی اور پھر پیٹھ گئے۔

تب امام حسن نے محمد حنفیہ سے کہا کہ بھیاا یے دہشت ناک وقت میں ہم سے دور ندر ہاکرو، اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ فرزندان ونو ادگان ابراہیم کو بعض کو بعض پر برتری فرمائی ہے اور حضرت داؤدکوتو کتاب زبور ہی دے دی ہے۔

اے محمد حنفیہ کیا ایسا تونہیں ہے کہ تم کو (سو تیلے بین کا) حسد کھائے جارہا ہو،

خداوندعالم نے حسد کی صفت کا فروں میں رکھی ہے پھر کہتے ہیں کہ اے مجمد حنفیہ میں تم کو اُس بات کی خبر دول جوتمہارے باپ نے تمہارے بارے میں کہی تھی۔ تو محمد حنفیہ نے کہا کہ وہ یات ضرور بتلائمیں۔

تب امام حسن نے کہا کہ اے محمد حفیہ میں نے تمہارے اور اپنے باپ سے سنا ہو ہے کہ جنگ جمل میں فرما یا تھا علی نے کہ جوکوئی بھی میرے ساتھ نیکی کرنا چا ہتا ہو وہ محمد حنفیہ کے ساتھ نیکی کرے اُس وقت آپ اپنے باپ کی پشت پر تھے۔ اے محمد حنفیہ ، جان لو کہ میرے مرنے کے بعد میر ابھائی حسین امام اور امت کا پیشوا ہے اور یہی مقام میر اہے۔ اور مجھے یہ پیغام نا حیہ سے جدو پدر اور مال کی طرف سے ملا ہے اور یہ بات کتا ہے خدا میں بھی کھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو بلندی وعظمت عطافر مائی ہے حضرت رسول خدا نے علی کو اپنا خلیفہ بنا یا علی نے

تب محمد حنفیہ نے کہا کہ آپ میرے امام ہیں راہبر دین ہیں مجھے یہ باتیں سننے سے پہلے ہی موت آ جاتی تو اچھاتھا آپ تو ہمارے دلوں پر قبضہ رکھتے ہیں، آپ کا بلندمقام ہے۔

مجھےا پناخلیفہ و جانشین بنا یا اور میں نے حسین کوخلیفہ نا مز دکر دیا ہے۔

آ قا۔آپ کا در جہتو تر آن میں بیان کردیا گیاہے ادر بیسلسلہ نبوت وامامت بہت مضبوط ہے آپ کے فضائل کی حدنہیں ہے کون لکھ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو

نیک لوگوں کو اِس کی جزادے گا۔ یہ سب قدرت کے اختیار کی با تیں ہیں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ امام حسین ہم سب لوگوں میں علم وحلم میں بہتر وافضل ہیں اور رسول خدا ہے بھی خزد یک ہیں گو یا وہ تو پیدائش سے پہلے ہی سے علم وحکمت کے مالک تھے اور بچپن کی طفولیت میں قرآن پڑھنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کوچن لیا بلند عظمت بنا یا محمد رسول اللہ نے طفر کے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کوچن لیا بلند عظمت بنا یا محمد رسول اللہ نے مشکلات کی مشکلات کس سے طلک کرائیں گے۔ این مشکلات کس سے طلک کرائیں سے مشکلات کس سے طرک کرائیں ہی ہے مشکلات کس سے طرک کرائیں ہے۔ محمد فقی نے سفینہ البحار میں ، ج ۲ میں ، ۹ میں ہی پر لکھا ہے کہ قنبر نے بہت بلند زینے طے کہتے ہیں اور حضرت امام حسن اور محمد حفیہ کی خفیہ با تمیں آپ نے سنی بیں مُردوں کوزندہ کیا ہے اور زندہ کومردہ کیا ہے۔

(ناسخ التواريخ ، حالات امام حسينٌ ، صفحه ٨٣)

### فرزندان قنبر:

تاری بغداد سے پہ چاتا ہے کہ حضرت قنبر کے بیٹے پوتے نواسے وغیرہ سب
کے سب راویانِ حدیثِ اہلِ بہت رہے ہیں جنھوں نے پیٹیبراور آئمہ کی ہاتیں
بتا تیں ہیں۔ اب چونکہ قنبر کے فرزندان بھی اِسی معرفت کے لوگ تھے قدم قدم
پر حقائقِ اسلامی نشر کیا کرتے تھے اور مولاعلی کا ہی اکثر ذکر کیا کرتے تھے۔ اب
اس کا سلسلہ ملاحظ فرمائیں۔

قنبر ابن احمد بن قنبر (غلام علیؓ) نے اپنے باپ سے اور انھوں نے اپنے باپ سے اور انھوں نے اپنے باپ سے قنبر سے اور انھوں نے کعب بن نوفل سے اور انھوں نے بلال حبثی سے نقل کیا ہے کہ ایک روز رسولؓ خدا ہمارے پاس بہت خوش خوش آ سے عبد الرحمان بن عوف نے بوچھا کہ آپ کی خوش کا کیا سبب ہے فرما یا کہ مجھے پیغام خدا ہوا ہے

سر اسحاب امیر المونین کی دو اور جب الله تعالی نے بید خیال کیا کہ فاطمہ کی شادی کی کے ساتھ ہوجائے تو بہشت کے فرشتے کو تھم دیا کہ درخت طوبی کو ہلائے۔

اس فرشتے نے درخت طوبی کو ہلایا ، تو ہمارے دوستوں کی تعداد کے برابر
اس درخت سے بے گرے تو اس قدر فرشتے الله تعالی نے اُن پھوں سے بیدا
اس درخت سے بے گرے تو اِس قدر فرشتے الله تعالی نے اُن پھوں سے بیدا
کردیئے ، اور جب روز قیامت بر پاہوگا تو ہرا یک بے سے بیدا ہونے والافرشتہ
آتش جہنم سے آزادی دلائے گا۔ (تاریخ بعداد،ج میں ۱۲۰ اعیان الهید من ۱۳۱۹ میں ۱۵۹ کی تفدالا حباب میں ۲۸۰)

# شهادت قنبر بدست حجاج بن يوسف ثقفى:

جس وقت كەعبدالملك پانچوال حكمرال بنى أمبيكا تخت پر ببيشاسال ٦٥ ہجرى تھا أس نے حجاج بن پوسف تقفی كوعراق كا گورز بناديا، به حجاج اپنے زمانے كا بدترين پليداورنجس انسان تھااوريه ہرايك شخص كول كرتا تھااوركوئى رعايت نہيں كيا كرتا تھا حجاج مثل ہٹلراور چنگيز خان، ظالم وملعون تھا۔

یہ بیں سال تک عراق کا فرماں رواگور زر ہا ہے اس زمانے میں اس نے ظلم و سیمیں سال کے عراق کا فرماں رواگور زر ہا ہے اس زمانے میں اس نے ظلم و سیمیر کی کا باز ارگرم رکھا تھا یہ اس قدر وشمنِ علی تھا کہ اگر کسی خص میں معمولی بھی لگا و علی ہے ہوتا تھا تو فورا فتل کر دیا کرتا تھا بے شار محبانِ علی وسادات کو تل کیا ہے اس نے بیچم دے رکھا تھا کہ دھوپ کی تیزی کے وقت اِن کے مٹی ریت لگا و اور بیجی تھم دے رکھا تھا کہ دھوپ کی تیزی کے وقت اِن قید یوں کو دھوپ میں لاکر بیٹھا و تاکہ دھوپ سے بیچا پھل جائے اور کوئی سایئے بیان نہ ہوتا چاہیے اور تجاج کے دل میں علی وشمنی کی آگ اِس طرح سے لگی ہوئی مقمی کہ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ ناشتہ کرنے سے بہلے مجھے شیعوں کو تل کرنے میں مزہ آتا ہے اور اُس کے بیٹ میں مائی وشمنی کی آگ اِس طرح جلتی رہتی تھی کہ جیسے کوئی آتا ہے اور اُس کے بیٹ میں میں گا تھا کہ ناشتہ کرنے سے بہلے مجھے شیعوں کو تل کرنے میں مزہ آتا ہے اور اُس کے بیٹ میں میں گا وشمنی کی آگ اس طرح جلتی رہتی تھی کہ جیسے کوئی

شخص بہت بی زیادہ پیاساہواور بار بارشر بت اور پانی شخنڈ اپتیار ہتا تھا۔
اور جب علی ڈشمنی کی آگ اور بھی زیادہ تیز ہوجاتی تھی تو تھم دیتا تھا کہ قید خانے میں چندسادات و محبانِ علی کو لاؤ تا کہ ان کوٹل کر کے اپنے ول کی آگ شعنڈی کرلول چنا نچیسادات کوروز انہ بلا گرفل کرد ینا اِس کاروز انہ کامعمول تھا۔
ضفنڈی کرلول چنا نچیسادات کوروز انہ بلا گرفل کرد ینا اِس کاروز انہ کامعمول تھا۔
فلیفہ اموی عمر بن عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ اگر کوئی زمانے بھر کے ظالم اور پلید کانام پوچیس تو ہم تجائے بین یوسف ثقفی کانام بتادیں گے ہم کوکا میا بی ہوگ کانام بوجیس تو ہم تجائے بین یوسف ثقفی کانام بتادیں گے ہم کوکا میا بی ہوگ تھا۔ کہتا تھا تجائے کہ آٹا ایک من گندم چکی سے پیسواور چندشعیانِ علی کوئل کر کے تھا۔ کہتا تھا تجائے کہ آٹا ایک من گندم چکی سے پیسواور چندشعیانِ علی کوئل کر کے آٹا کا کوئ نکا لواور آئے میں ڈالو تب اِی خون آلودرو ٹی سے روز ہا فطار کرتا تھا۔
اُن کا خون نکا لواور آئے میں ڈالو تب اِی خون آلودرو ٹی سے روز ہا فطار کرتا تھا۔
سفیۃ البحار، جائم ہم بی کے جائے بن یوسف اس طرح ہے جان علی کوئل کے یہاں پر یہ بات قابل تو جہ ہے کہ جائے بن یوسف اس طرح ہے جانِ علی کوئی سے بیباں پر یہ بات قابل تو جہ ہے کہ جائے بن یوسف اس طرح ہے جانِ علی کوئی سے بیباں پر یہ بات قابل تو جہ ہے کہ جائے بن یوسف اس طرح ہے جانِ علی کوئی سے بیباں پر یہ بات قابل تو جہ ہے کہ جائے بن یوسف اس طرح ہے جانِ علی کوئی سے بیباں پر یہ بات قابل تو جہ ہے کہ جائے بن یوسف اس طرح ہے جانِ علی کوئی سال پر یہ بات قابل تو جہ ہے کہ جائے بن یوسف اس طرح ہے جانے بان علی ہو کوئی کیا کوئیل کوئی کوئی کوئیل کوئی کوئی کوئیل ک

یہاں پر سے بات قابلِ توجہ ہے کہ تجاج بن یوسف اس طرح ہے مجانِ علی کے ساتھ طلم کیا کرتا تھا اور علی کے محبان کو تر ساتر سائے قل کیا جاتا تھا خواہ کتنی بھی اذیتیں جاج نے نے علی کے محبول کو دے ڈالیں گر شیعہ بھی ٹس سے مسنہیں ہوئے اور اپنی عقمندی سے جاج کا دل جلاتے تھے تجاج ہرروز شیعوں کے قل کی تیاری کرتا تھا گرمیان علی برکوئی اور نہیں ہوتا تھا۔

کمیل بن زیاد،سعید بن جبیر کوجاج نے قبل کیا حجاج کہا کرتا تھا کہ خدا کر ہے روز انسکی علیٰ کے بندے کوقل کروں پھرایک دن کہا کہ کسی اور کونہیں آج،قنبر کو قبل کروں گا۔

اصحابِ علی میں سے ہے تنبر کہ اُسے تل کرنا ہے کہ قنبر سب سے بڑا علی کا مصاحب ہے، تجاج نے کچھ فلام بھیج کر قنبر کو بلا یا کہا کہ تو قنبر ہے، اُنھوں نے کہا کہ بال حجاج نے کہا تُوہی بندہ علی ہے تو قنبر نے کہا کہ میں توبندہ خدا ہوں لیکن

علی ولی میری نعمت ہے، جانے نے کہا کہ اے تنبر علی سے دوری اختیار کر اُن کو برا
کہہ تا کہ آج تیری جان نے سکے، قنبر نے کہا کہ اگر دین علی شائستہ بیز اری ہے تو
مئیں دین علی کوچھوڑ دوں گا مگرمیر سے لیئے اِس سے بہتر دین لاکرد سے تا کہ دین
علی سے بیزاری کروں، جانے نے کہا کہ اب تیرائل کرنا تو واجب ہوگیا ہے اب تو
یہ بتا کہ تجھے کس طریقے سے قبل کروں، قنبر نے کہا کہ میر ا آقاعلی مجھے خبر دے گیا
ہے کہ جھے گوسفند کی طرح سے قبل کی جا گا۔

ججاج نے کہا کہ کیا واقعی تیرے آقانے تیرے قتل کی خبر تجھ کو دے دی ہے۔اُسی طرح سے تجھے قتل کروں گا۔ چنانچہ جلادوں نے تجاج کے حکم پر قنبر کا سرجدا کردیا۔

اور اِسی واقعے کولوگوں نے اور بھی دوسر سے طور پر ذکر کیا ہے لکھا ہے کہ قنبر نے جان کے سامنے اقر ارکیا۔ بیٹھ گئے تو جان نے پوچھا کہ تم علی کی کیا خدمت کیا کرتا تھا کہنے لگا کہ وضو کے بعد علی نے تم کرتے ہے۔ کوکیا کہا تھا ، تو فرما یا کہ آیت قرآنی پڑھا کرتے ہے۔

فَلَتَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبُوابَ كُلِّ شَيْعٍ٥ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوْتُوَّا أَخَلُنْهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمُ مُّبُلِسُوْنَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوْا ٥ وَالْحَمُدُ لِللَّورَبِّ الْعَلَمِينَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ٥ وَالْحَمُدُ لِللَّورَبِّ الْعَلَمِينَ (سورة انعام آیت ۲۵،۳۴)

''اورجس وقت شیطان کے چیلے ہمارےتمام احکام کو بھلادیں گے تو ہم ان پرنعمتوں کے دروازے کھول دیں گے تو وہاں پہنچ کر دل خوش ہوں گے ناگہاں اُن کو گرفقار کرلیا جائے گاان کی امید ختم ہوجائے گی اور پس جس نے ظلم کیا اُس قوم کی جڑکاٹ دی گئی۔اورتمام حمدوسیاس صرف ذات ِخدا کیلئے ہے''

اسحاب امير المونين المحافظة ال

جاج نے کہا کہ شاید بیآیت ہارے بارے میں تاویل کررہی ہے اور اس

آیت کامصداق جم کوہی بنایا گیاہ۔

قنبر نے انتہائی سنجیدگی اور بر دباری سے کہا کہ ہاں بھٹی ہاں ایسا ہی ہے۔ حجاج نے کہا کہا گرمیں تیراسرقلم کر دوں تو کیسار ہے گا ، تنبر نے کہا۔ اس حالت میں میں سعادت مند ہوں گا اور تو بد بخت ومنحوں ثقی ہوگا۔ اُس مرو خدا قنبر کی گردن کا ہے دی گئی اُن کی عمر ۹۵ سال ہو چکی تھی۔ چنا نچہ

انجام میں شہادت کا شربت نوش کرلیا۔

یصحیح معلوم نہیں ہے کہ قنبر کی قبر کی قبر کی جگہ ہے بعضے حضرات کا کہنا ہے کہ نجف کے قرب میں کو فیے کے قبر ہے۔
کے قرب میں کو فیے کے قریب قبر ہے کہ وہاں پر کمیل بن زیاد کی بھی قبر ہے۔
راقم الحروف (سیّد ضمیراختر نقوی) نے اُن کی قبر کی زیارت کمیل کے روضے میں
کی تھی۔ایک دوسری قبر جو حضرت امام علی نقی علایت لاا کے غلام تھے اُن کا نام بھی قنبر
تھا،اُن کی قبر کی زیارت بغداد میں کی تھی۔

علامہ قاضی نوراللّه شوستری (آگرہ) نے اپنی کتاب'' مجالس الموشین''،جا، ص ۱۹۴، پرشرحمص کی شرح میں لکھا ہے کہ قبر قنبر غلام حضرت امیر وقبور فرزندانِ جعفر ابن انی طالب حمص شہر میں ہے۔

حمص شہر بہت بڑااور پرانا شہرہے کہ دمشق اور حلب کے درمیان واقع اور شام میں ہے۔

معرفته الرجال بص ۷۵، سفینة البجار، ج۲ ص ۴ ۴، بنتی الآمال بص ۱۵۳ قاموک (معرفته الرجال بص ۷۵، سفینة البجار، ج۲ ص ۴ ۳ بنتی الآمال بص ۱۵۳ قاموک الرجال، ج۷، ص ۹۳ بجالس المونین، ج۱، ص ۱۵۳ ناتخ التوان قزوین بص ۱۹۸ می الاحزان قزوین بص ۱۹۸ می داشته باک پر که آپ بمیشه علی پر قربان رہے، بیشه علی پر قربان رہے،

بے شار درود ہول قنبر آپ کی ذات ِ پاک پر کہ آپ ہمیشیکل پر قربان رہے، مولائیت آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی ۔

# اسحاب امر المونين كالمحال المحال المح

اور خدا دندِ عالم کاعذاب ہوآپ کے دشمن پر جوعلیؓ کا دشمن اورآپ کا قاتل حجاج ہے۔ کہ اس پر قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت آئی ہے اور خدا کا غضب نازل ہوگا دشمن پر

وَمَنْ يَّقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَبِّدًا فَجَزَآؤُهْ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيُهَا وَغَضِبَاللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّلَهُ عَنَاابًا عَظِيًّا

(سورۇنساء ۴، آيت ۹۳)

اورجس شخص نے جان ہو جھ کر کسی مومن کو آل کیا تو اُسے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی جلتی آگ میں جان ہو جھ کر کسی مومن کو آ جلتی آگ میں جلنا پڑے گا، خدانے اُس پر غصہ بھی کیا ہے اور لعنت بھی کی ہے اور اُسے بہت زبر دست عذاب ہوگا۔ (سور والنساء ۹۳)

علّامه محمد باقر مجلس بحار الانوار میں اس ہے بھی بالاتر بات لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیشا، فرماتے ہیں کہ اصحاب جناب رسول خدا کے رکن صرف چارصحابی تصلمان، ابوذر،مقداد وعمار کیکن تابعین میں جو افراد ارکان میں داخل ہیں ان میں جناب قنبر غلام امیر المونین بھی داخل ہیں ۔حضراتِ معصومین کے یہ تصریحات عظمت وجلالت جناب قنبر کو اچھی طرح بیان کررہے ہیں ظاہر ہے کہ صحابی امیر المونین ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت کے مخصوص افراد میں

المحاب المراكمونين المونين الم داخل ہونااور پھراس ہے بالاتر سلمان وابوذ رومقداد وعمار جواعلیٰ مدارج ایمان پر فائز تھےاُن کے مانندرکن دین وملت ہونا ایسی فضیلت ہےجس کی مثال کم ملتی ہے کتب تاریخ خاموش ہیں کہ حضرت قنبر کب حضرت کی خدمت میں آئے اور آپ کے والد کی کیا حیثیت تھی اور انھیں اپنے قبیلہ میں کیا امتیاز حاصل تھالیکن تاریخ کے طلب علم کو یہ یا در کھنا چاہئے کہ غلامی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھی گئی اور اسلام نے بھی بھی اسے کچھ مدوح تہیں قرار دیالیکن اسلام نے غلاموں کو جو حقوق ومراعات دیئے تھے اس ہے مسلمانوں میں بیامتیاز دشوار ہو گیاتھا کہ کون آ قا ہے اور کون غلام ہے بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ غلام کواینے نفس پر مقدم کیا جاتا تھا ہم اس کے شواہد بعد میں پیش کریں گے جب غلام کے ساتھ برادری وبرابری اوراس كے جذبات واحساسات كا آقازيادہ سے زيادہ لحاظ رکھے گاتوا يسے غلام كو کتنا باو فایا کیز ہسیرت خوش صفات ہونا چاہئے اس کے بیجھنے کے لیے جناب قنبر غلام امیرالمومنین کے حالات زندگی کا سرسری مطالعہ بھی کیا جائے تو اچھی طرح ہے واضح ہوجائے گا کہ رہبر کامل پغیبر اسلام کے تعلیمات پر صحیح عمل نے غلاموں كوآ قا كا عاشق بناديا تھا چنانچه كافي جناب محد بن يعقوب كليني ميں مذكور ہے ك ا م جعفر صادق نے ارشاد فر ما یا ہے کہ حضرت علی کے غلام قنبر حضرت کو بہت زیادہ دوست رکھتے تھے جب حضرت کہیں تشریف لے جاتے تھے توبیہ آپ کے ساتھ ساتھ تلوار لے کر چلا کرتے تھے۔جب آقا کی نواز شیں غلام پر بہت زیادہ ہوں گی تو یقیناغلام کوابیا ہی ہونا چاہئے اور قنبر سے حضرت کابرتا و توبیقھا کہ انھیں اپنے او پر ترجيح دية تصح چناني شيخ سليمان نقشبندي حسين ينائي المودت مين تحرير فرماته بي امام جعفر صادقٌ ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر الموشینٌ غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے اور غلاموں کی طرح کھانا کھاتے تھےلوگوں کو گیبوں کی روٹیاں اور گوشت کھلاتے

اسحاب امیر المونین کی دو گیاں روغن زیتون یا سرکہ کے ساتھ نوش کھلاتے تھے اور خود گھر آکر جو کی روٹیاں روغن زیتون یا سرکہ کے ساتھ نوش کرتے تھے موٹے گاڑھے کی قیص بازار سے خریدتے تھے اور ان میں جواچھی ہوتی تھی اسے اپنے غلام قنبر کوریتے تھے اور خراب کوخود پہنتے تھے۔

جنات تنبر کے کمالات نفسانی:

جناب قنبر كو چونكه حضرت عليٌّ ايسے عابدو زاہد متقى و ير ہيز گار قائم اللّيل صائم النہارا قاکی غلامی کاشرف حاصل تھااس لیے آپ نے بھی اس آ فاب فیض سے روشنی حاصل کی تھی اور کمالات نفسانی اس صد تک پہنچ گئے تھے کہ خود امیر المومنین نے عدالت کی تصدق فرمائی ہے۔ چنانچہ علامہ مامقانی علیہ الرحمہ نے تہذیب الاحكام كتاب القصنا يفقل كياب كتكم بن عتبه اورسلمه بن كهيل امام محمرٌ باقرك خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ کسی دعوے کے ثبوت میں ایک گواہ اور قسم کافی ہے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ایک گواہ اور قسم کے ساتھ جناب رسول خدانے فیصلہ کیا ہے اور کوف میں امیر المونین ملایشان نے فیصلہ کیا ہے یہاں تک که حضرت نے فر مایا که حضرت علی ایک دن معجد میں تشریف فر ماتھے کہ عبدالله بن قفل تمینی آیا اس کے ماس طلحہ کی زرہ تھی جے حضرت نے جنگ بصرہ میں لےلیا تھاعبداللہ بن تفل نے عرض کیا کہ آپ اس معاملہ کے فیصلہ کو اپنے اس قاضی کے پردسیجئے جس کوآپ نے مسلمانوں کے مقد مات فیصلہ کرنے کے لیے معین کیاہے ۔حضرت نے اس مقدمہ کو قاضی شرح کے سپر دکیا اور فر مایا کہ بیطلحہٰ ی زرہ ہے۔ میں نے اسے جنگ جمل میں لے لیاتھا۔ شری کے عرض کیا آپ اینے ثبوت میں گواہ پیش کیجئے ،حضرت حضرت امیر نے گواہی میں امام حسن کو پیش کیا آپ نے گواہی دی کہ پیطلحہٰ کی زرہ ہے جو جنگ بھرہ میں خُفیہ طور پر لے لی گئی تھی شریح نے کہا یہ تو ایک ہی گواہ ہے اور میں ایک گواہ پر فیصلہ ہیں کرتا

Presented by Ziaraat.Com
Presented by: https://jafrilibrary.org

و اسحاب امير المونين المحافظ ا ہوں،حضرت نے قنبر کو گواہی کیلئے بلایا قنبر نے بھی گواہی دی کہ پیطلحہٰ کی زرہ ہے جو جنگ بصرہ میں خفیہ طور پر لی گئ تھی، شریح نے کہا یہ تو غلام ہیں میں غلام کی گواہی پرمقدم کا فیصلنہیں کرتا ہوں،حضرت علی بین کرشرت کے پرغضبناک ہوئے اورارشادفر مایا کداس کو گرفتار کرلواس نے اس مقدمہ میں تمین مقامات پرخلاف انصاف وتكم لكاياب شريح بين يرابن جكه يهث كيااورعرض كرف لكاكهاب میں اس وقت تک کسی مقدمہ کا بھی فیصلہ نہیں کروں گا۔ جب تک مجھے یہ نہ بناد یاجائے کمیں نے کہاں کہاں خلاف انصاف علم لگایا ہے، حضرت نے فرمایا اے شریح تیرا براہوجب میں نے پیخردی کہ پیطلحہٰ کی زرہ ہے میں نے جنگ بصره میں مخفی طور سے لے لیا تھا تو تو نے مجھ سے کہا کہ آپ ایخ قول پر گواہ لا سے حالانکدرسول فدانے ارشا وفر مایا ہے کہ جنگ میں جو چیز بوشیدہ طور پریائی جائے تو دہ بغیر شاہد ببینہ کے قبضہ میں کر لی جائے گی شریح سے میں نے کہا کہ تو ایسا شخص ہےجس نے رسول اللہ کی صدیث بھی نہیں سی ہے رہیلی بے انصافی ہے اس کے بعد میں حسنؑ کوبطور گواہ کے لایا اور انھوں نے بھی گواہی دی کہ پیطلحہٰ کی زرہ ہے جو جنگ بصر ہ میں مخفی طور پر لی گئی تھی تو تو نے اس وقت پیے کہا کہ بیہ ایک گواہ ہے میں ایک گواہ کی گواہی پر فیصلنہیں کرتا ہوں حالا نکہ رسولؓ نے ایک گواہ اور قشم پر بھی فیصلہ کیا ہے یہ دوسری بے انصافی ہے اس کے بعد میں نے گواہی میں قنبر کو پیش کیااس نے بھی یہی گواہی دی تونے اس وقت بیکہا کہ بیفلام اور میں غلاموں کی گواہی پرمقدمہ کا فیصلنہیں کرتا ہوں حالا تکہ اگرغلام عادل ہوتواس کی گواہی میں کوئی ہرج نہیں ہے۔

اس کے بعد ارشا دفر مایا کہ اے شرح تیرا برا ہوا امام المسلمین پراس سے بھی زیا دعظیم امور میں اعتبار کیا جاتا ہے۔ (رجال مامقانی جلد ۳حصہ ۲ ہفیہ:۲۹)

سے حدیث جناب قنبر کے عظمت نفس اور جلالت قدر پر روثنی ڈالتی ہے اس لیے کہ جس کی عدالت کی گوائی امام وقت دے جے عادل بجھ کرامام عصر اپنے ثبوت میں پیش کرے ظاہر ہے کہ اس کی عدالت میں کسی کوشبہ وسکتا ہے۔ امور سخت کی انبجام دہی قنبر کے سپر دہوتی تھی:

جناب قنبر پر حضرت امير كواتناوتوق واعمّاد تها كه جب كوئى سخت امور در پيش بوتا تھا تو اس كے انجام دينے كے ليے آپ قنبر كو بلاتے ستھے چنانچدام جعفر صادق علایتا فرماتے ہیں كه مير بے والد ماجد نے بيان كيا كه حضرت امير المونين علایتا اس نے ارشاد فرمایا ہے كہ جب میں كسى مشكل اور سخت امر كو ديم امير المونيون الركائي مشكل اور سخت امر كو ديم امير المونيوں ساوانجام دينے كے ليے قنبر كو بلاتا ہوں ۔ (رجال كشى صفحہ: ٣٩)

حضرت نے بیاس وقت بھی فرمایا تھا جب وں نصیری آپ کی خدمت میں آپ کے شخص نے بیاتو ان کو سمجھایالیکن جب وہ اپنی گراہی پرباقی رہتو وہ کی شعر پڑھا جس کا ترجمہ او پرگزر چکاہے کہ جب میں کی ناپسند بدہ چیز کود کھتا ہوں۔ ہوں تو آگ روثن کرتا ہوں اور قنبر کو اس کے انجام دینے کے لیئے بلاتا ہوں۔ جناب قنبر کو اشجع عرب وعجم امیر المونین علی ابی طالب کی غلامی کا شرف حاصل جناب قنبر کو اشجع عرب وعجم امیر المونین علی ابی طالب کی غلامی کا شرف حاصل تھا ہی سبب سے وہ جرائت وہمت میں بھی پوری پوری شہرت رکھتے شھے۔ جب حضرت امیر جنگ صفین کے لیے روانہ ہوئے تو اپنی فوج کا علم جناب قنبر کو دیا۔ (طبری جلد ۵ سنوی کا میں جناب قنبر کو دیا۔ (طبری جلد ۵ سنوی کا ۲۲۷)

علمبر داری کاعہدہ بتا تاہے کہ جناب قنبر شجاع و بہادر تھے۔ شجاعت جناب قنبر کی دلیل وہ واقعہ بھی ہے جے مختلف طریقوں سے عام اصحاب تاریخ نے نقل کیا ہے واقعہ یہ ہوا کہ تجاج بن پوسف ثقفی نے ایک دن اپنے مصاحبین سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ اصحاب ابوتر اب میں سے کس شخص

اصحاب امیر الموسین کو پاجاؤں اور اسے تلی کر کے بارگاہ رب العزت میں تقرب حاصل کروں تجائ کے پاجاؤں اور اسے تلی کر کے بارگاہ رب العزت میں تقرب حاصل کروں تجائ کے جائے گئے دوانہ کے جب گرفتار کر کے تجائ حیاج نے جناب قنبر کی تلاش کے لیئے آ دمی روانہ کیے جب گرفتار کر کے تجائ کے سامنے لائے گئے تو اس نے کہاتم ہی قنبر ہوانھوں نے جواب و یا ہاں! میں قنبر ہوانھوں نے جواب و یا ہاں! میں تغیر ہوں، تجائ نے کہا ابو ہمدان تمہاری کنیت ہے قنبر نے جواب دیا۔ ہاں! جائ نے کہاتم ہی علی بن ابی طالب کے غلام ہوانھوں نے کہا میر ا آقا ومولا خدا ہے البتہ امیر المومنین علی بن ابی طالب میر ے ولی نعمت ہیں۔

حجاج: قنبرعلیؓ کے دین سے اظہار برائت وبیزاری کرو۔

قنبر: تم مجھ کوکوئی ایسادین بتادوجو حضرت علی کے دین سے بہتر ہو۔ منتقب

حجاج: میں تم کوتل کروں گاتم کس طرح قتل ہونا پسند کرتے ہو

قنبر: میں اسے تیرے او پر چھوڑ تا ہوں۔

حجاج: کیوں؟

قبر: اس لیے کہ آج جس طرح تم مجھ کوتل کروگے روز قیامت ای طرح میں تم کوتل کروں گا۔ ہاں میرے آ قا ومولانے مجھے پی خبر دی ہے کہ میں بغیر کسی خطائے ظلم وجورسے ذبح کیا جا وَل گا۔

حجاج:قنبر کوذیج کردو۔

اس محم کے بعد جناب قنبر ذن کر دیے گئے (بحار الانوار جلد ۹ صفحہ: ۲۱۷)

ایک روایت میں ہے کہ تجاج نے جناب قنبر سے دریافت کیاتم کون ہو
جناب قنبر نے اس کے جواب میں امیر المومنین علائٹلا کے ایک سودس سے زیادہ
اوصاف ذکر کرنے کے بعد آپ کا نام نامی زبان پر جاری کیا۔ چنانچے مرقوم ہے
کہ جناب قنبر نے فرمایا کہ میں اس کا غلام ہوں جس نے دوتلواروں سے جنگ

المحاب امير الموشين كالمحافظ المحاب المراكم الموشين المحافظ المحاب المراكم الموشين المحافظ الم کی دو نیزوں سے نیزہ بازی کی دوقبلوں کی طرف نماز پڑھی دوبیعتیں کیں۔دو مرتبه ہجرت کی اور چثم زون بھی کفراختیار نہیں کیا۔ میں اس کاغلام ہوں جوصالح المومنین انبہاء کا دارث،اوصاء میںسب سے بہترمسلمانوں میںسب سے بزرگ یعسوب الموشین،نورالمجاہدین،خوف خدامیں رونے والوں کا سردار، عابدول کی زنیت، گذشتہ لوگوں کا چراغ، نماز گزاروں کی روشن، قنوت پڑھنے والوں میں سب سے افضل ، زبان رسول رب العالمين ، آل ياسين كاسب سے يہلامومن ہے وہ کہ جن کی تائید جبرئیل ایسے امین اور جن کی امداد میکائیل ایسے مضبوط فرشتے ہے کی گئی۔آسان والوں میں جس کی ثنا کی گئی ہے۔مسلمانوں اور سبقت کر نیوالوں کا سردار ہے جو ناکثین (بیعت تو ڑنے والے ) مارقین (بیعت سے خارج ہونے والے قاسطین (بیعت سے منکر) کا قاتل حرم اہل اسلام کا محافظ اینے سے علی الاعلان عداوت کرنے والوں سے جہاد کرنے والا۔ دشمنی کی مجٹر کتی ہوئی آگ کا بچھانے والا، سارے قریش میں سب سے بہترز مین پر چلنے والا ہے۔وہ کہ جس نے خدا کی خوشنودی کے لیے سب سے پہلے دعوت رسول پر لبیک کهی ، وه امیر الموشینٌ دونوں جہان میں رسول صلی الله علیه وآلہ وسلم کا وصی کل مخلوقات پرحضرت کا امین ہے۔جن کی جانب آپ مبعوث ہوئے ان سب پر حضرت کا خلیفہ ہے کل مسلمانوں اور سابقیں کا سر دار ہے مشر کین کو ہلاک کرنے والا ہے۔منافقین کے لیے خدائی ترکش کا تیر ہے، کلمات عبادت کنندگان کی زبان ہے، ناصروین خدا، ولی الله زبانِ حکمت الله، زمین پرناصر خدا، خدائی علم کا ظرف، دین کاپشت بناہ ، نیکوں کا امام ہے، وہ جس سے خداراضی ہے، تنی جواد، سر دار جامع تمام صفات ، شب بیدار ، پاک و پا کیز ه ومطهر سرز مین بطحا کا ساکن ، خرچ کرنے والا، جری، بہادر، صابر، بڑا روز ہے دار، ہدایت کرنے والا آگے

المحاب امير المونين المحافظة المحاسبة المونين المحاسبة المحاسبة المونين المحاسبة الم بڑھنے والا۔(شمنوں کی)صلب کا مٹنے والا، ان کی جماعت پر اگندہ کرنے والا ۔ گردن بلند کر کے دشمنوں پرمسلط ہونے والا ، شر فامیں مضبوط، قوی دل ،ظلم کے خلاف معاون ہنجی ، بہادر ، سیّد ، شجاع ، شیر دل ، قوی عاقل \_ پخته ارادے کا ما لك\_صاحب عقل محكم، تيز رفتار، احجى اصل والا،عمد وفضل كاما لك، اليجيع قبيليه کا دارا، یا کیزہ قبیلہ کا مالک باوقار۔ بنی ہاشم میں امانت ادا کرنے والا، نبی صلی التُّدعليه وآلبه وسلم كا چياز اد بھائي - ہدايت كرنے والاامام \_فساد سے دورخدارسيد ه حاكم \_زبردست بهادر، جنگجوشير، مكى، دين حنيف كا يابند، مالك روحانيت، صاحب خلق حسن، بلندی مرتبه میں یہاڑ کی چوٹی کی طرح ،سرفراز ی میں ٹیلے کی اعلی رفعت کے مانند ،عربوں کا سردار، میدان جنگ کا شیر،ارادہ کا کرگزرنے والا، بہادر، اقدام کرنے والا ماہ کامل موشین کی کسوٹی مشعرین کا وارث سبطین یعی حسن وحسین کے پدر عالی مقدار، خداکی قسم جو سے مجے امیر المونین ہے جن کا نام على بن ابي طالب ہے، ان يرياكيز و دروداور يرضياء بركتيں نازل ہوں۔ عجاج نے سیسنتے ہی سر کا شیخ کا حکم و یا (رجال شی سنی:۵۰رجال امتانی جاد ۲ دھ مسافی:۳۰) جناب قنبر کااس طرح ڈوب ڈوب کرحضرت کی مدح وثنا کرنا بتا تا ہے کہان کو حضرت امير علاليلااك كتني محبت والفت تقي اور كتنه عارف ومرتبه شاس يتصاي لي توحجاج اليسے ظالم وجابر كے سامنے بغير سى جھجىك كے اس طرح حضرت كے اوصاف حميده وصفات پسنديده كاتذ كره كيااورجام شهادت نوش كرليا\_ (مقتول ٨٢هـ)

کوژ امروہوی:

آ قا کیسا ہوگا اے کوتر جب ایسا ہے غلام شانِ حیدر سوچتا ہوں ، شانِ قنبر و مکھ کر



فدوق لاموري:

یا شاہ میں بھی مرقدِ عالی سے بوں رہوں قنبر رہے تھا جس طرح دُلدُل سے متصل

شيخ امام بخش ناسخ لكصنوى:-

روک ناشخ کونداے رضواں در فر دوس پر

بندہ شیرِ خدا ہے جائے گا تنبر کے پاس میر محد سیبر لکھنوی (شاگر دخواجہ وزیر)

قنبر کے ساتھ خلد میں ہوگا وہ اے سپہر

جو ياں غلامِ حيدرِ كرّار ہوگيا

علّامه ا قبال:-

بانم بغلامیٔ تو خوشتر . . . . ق

سر بر زده ام نه صبيب قنبر

معنی: -میری روح آپ کی غلامی پرشادان وفرحان ہے اور میں آپ کے

غلام قنبر کے نورائی دل پیچیرت زوہ ہوں۔ نیسر سے نیسر

نعرهٔ حیررٌ نواۓ بوذر است گرچپه از حلقِ بلال و قنبر است

علّامه اقبال کہتے ہیں نعرۂ حیدری دراصل بوذرنے لگایا تھا، یہی نعرۂ حیدری

( ياعلیّ ) بلال وقنبر کا بھی نعر ہ تھا۔ ---

علّامها قبالَ:-

جہاں سے بلق تھی اقبال روح قنبر کی مجھے بھی ملتی ہے روزی اُس خزینے سے



سيّدخورشيدحس عرف دولهاصاحب عروتج:-

الله الله یه غلامی علی کا ہے شرف مشکلیں حل ہو گئیں جب نام قبر لے لیا

صفی لکھنوی:-

دیر سے پہنچ در شاہ نجف پر ہم فقیر ایک عہدہ تھا غلامی کا وہ تنبر لے گئے

غلامِ ساقیِ کوٹر سلیمانوں سے بہتر ہے وہ ظاہر میں تو تنبر ہے نصیبے کا سکندر ہے

آغاسروش لکھنوی:-

اللہ رے غلامی حیدر کی برتری ہے حسن یوسف کی خریدار قنبری

نادم سيتا پورى:-

احساسِ مساوات کا پیکر دے دے آقائی سے بے نیاز حیدر دے دے اس دور غلامی کو منانے کے لئے اس عہد کو یارب کوئی قنبر دے دے

ناطق امروہوی:

کوئی سلمان نہیں ملتا کوئی یوذر نہیں ملتا ہمیں دونوں جہاں میں ثانی قبر نہیں ملتا

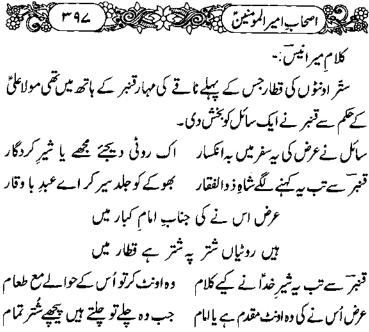

بر سے ب یہ یرِ حداث ہے تاہ ہے۔ وض اُس نے کی وہ اونٹ مقدم ہے یا امام ہجب وہ چلے تو چلتے ہیں سیجھے شُتر تمام فرما یا گرچہ کم ہے یہ میری نگاہ میں دےسب قطار اونٹوں کی خالق کی راہ میں

قنبر نے جلداونٹوں کی سائل کودی قطار اور دُورجا کھڑا ہوااونٹوں سے ایک بار پوچھا سبب علیؓ نے تو بولا وہ ذی وقار حضرت کا بحر جودو سخاوت ہے ہے کنار ہے خوف اس کا گرچہ میں ہوں کس شار میں

ہے حوف اس کا کرچہ میں ہوں س ساریں مجھ کو نہ بخش دیجئے کہیں قطار میں

ميرانيس:-

پوچیں گے نکیرین تو کہہ دول گا انیس قنبر کا جو مولا ہے غلام اس کا ہول



# جناب ما لک اشتر

حضرت اميرالمونين كمشهور اور بڑے وفادار صحابی ہے، آپ كا نام مالک، لقب اشتر اور باپ كا نام مارث فعی تھا۔ آپ كوحفرت اميرالمونين ہے نہايت درجه خصوصيت تھی اور حضرت كے بال آپ بڑے جليل القدر وعظیم المرتبت ہے۔ جب آپ كا انقال كى خبر حضرت نے تی توفر ما يا" وه مير كا المرتبت ہے۔ جب آپ كا انقال كى خبر حضرت بول خدا كے ليتھا" ديجى فر ما يا دي خون ہے ہى تھے جيما ميں حضرت رسول خدا كے ليتھا" ديجى فر ما يا دم الله مالكا وما مالك عز على به هالكا لوكان صخر الكان صلا الكان صلا الكان حلال الكان خلاا وكانه قدنى قدا

میری نظر ہے اب و کھے کیسا مزہ چکھا تا ہوں، ذرا مردوں کا وار بھی و کھے لے۔ یہ کہہ کر نیزہ لیے ہوئے بڑھے اور گھوڑے کو تیز کر کے مالک اشتر پر حملہ کیا۔ دونوں بہادر کچھ ویر تک نیزے کا حملہ ایک دوسرے پر کرتے رہے آخر مالک دونوں بہادر کچھ ویر تک نیزے کا حملہ ایک دوسرے پر کرتے رہے آخر مالک اشتر نے عبداللہ کو ایساز بردست نیزہ لگا یا کہ وہ گھوڑے سے منہ کے بل زمین پر آرہے۔ مالک اشتر بھی فوراً گھوڑے سے کود کر عبداللہ کے سینے پر چڑھ بیٹے۔ اب توعبداللہ کے ہوش وحواس جاتے رہے۔موت کی صورت نظر آنے گئی۔گر مالک اشتر نے ان کوچھوڑ دیا۔ اس روز آپ روزے سے تھے اور اس کے پہلے مالک اشتر نے ان کوچھوڑ دیا۔ اس روز آپ روزے سے تھے اور اس کے پہلے کوگر مبہوت ہوگئے۔ آخر حضرت امیر المونین اور مالک اشتر وغیرہ کے دلیرانہ جہاد سے جنگ جمل والے نہایت کثرت سے قبل ہوئے اور باتی لوگوں نے را و جہاد سے جنگ جمل والے نہایت کثرت سے قبل ہوئے اور باتی لوگوں نے را و فرارا فتیار کی۔

جنگ صفین میں بھی مالک اشر کے عظیم الشان کارنامے ظاہر ہوئے۔ مثل پھر ہے ہوئے شیر کے حت جملہ کرتے اور ہرطرف کشتوں کا انبارلگا دیتے۔ کی کو مقابلے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ جس طرف رخ کرتے لشکر کو تہ و بالا کر دیتے تھے۔ علامہ ابنِ الحد بیم معنز کی نے تھا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ خدانے عرب وعجم میں بہاوری کے اعتبار سے مالک اشتر اوران کے استاد حضر سے مگی ایسا کسی کو پیدانہیں کیا تو میر سے خیال میں اس کی قسم جھوٹی نہیں ہوگی۔ جب لوگوں نے ان سے مالک اشتر کی شجاعت کا حال ہو چھا تو کہا '' میں اس بہا در کی شجاعت کی حال ہو چھا تو کہا '' میں اس بہا در کی شجاعت کیا بیان کروں جس کی زندگی نے معاویہ والوں کو مردہ اور جن کی موت نے حضر سے علی والوں کو شخصہ والرائی لیلتہ الہریر میں بازار موت ایسا گرم تھا کہ ستر ہزار آ دمی قبل ہوئے شخصے۔ اس دات میں مالک بازار موت ایسا گرم تھا کہ ستر ہزار آ دمی قبل ہوئے شخصے۔ اس دات میں مالک

المحابِ امير المومنين المحافظ المحابي المراكم المحابية اشتر کا بیرحال تھا کہ تلوار اور نیزے لیے ہوئے شیر ژیاں کی طرح حملہ کرتے اور میمنه ومیسرہ کوالٹتے جاتے تھے۔قریب قریب پوری فتح کر چکے اور معاویہ کے لشکر کوشکست عظیم دے جکے تھے کہ عمرو عاص نے قرانوں کو نیزوں پرنصب کرا د یا۔جس پر حضرت علی کی فوج دھو کہ کھا گئی اور حضرت کو مجبور کیا کہ اب جنگ روك و يجيئ -حضرت نے ہاتھ روك ليا توسب نے كہاما لك اشتر كوبھي بلا ليجيئ ـ مالک اُس وفت بڑی تاک میں تھے، دیکھرہے تھے کہ دشمنوں کے یاؤں اٹھا ہی چاہتے ہیں۔ استنے میں حضرت کا قاصد پہنچا کہ واپس آؤیہاں نیا فتنہ کھڑا ہوگیا۔انھوں نے جاہا کہ اڑائی ختم کر ہے ہی آئیں۔اس پرخارجیوں نے حضرت کو گھیرلیا اور کہا یا تو آپ مالک کوفوراً بلالیں ورنہ ہم آپ کومعزول کردیں گے یا ابھی آپ پرحملہ کر دیں گے حضرت نے پھر مالک کے پاس پیغام بھیجا تو آپ نہایت مغموم ومحزون واپس آئے۔ پھر جب معادیہ والوں نے جاہا کہ دونوں طرف سے ایک ایک حکم مقرر کیا جائے اور اپن طرف سے عمر و عاص کومقرر کیا تو حفرت في ابن جانب سے جناب عبدالله بن عباس يا أنسيس ما لك اشتر كومقرر كرنا چاہا مگرخوارج نے اعتراض كيا\_تب حضرت نے فرما يا پھر جو چا ہوكرو\_جس ہے معلوم ہوا کہ مالک اشتر صرف بہا دری ہی میں بے مثل و بے نظیر نہیں ہے بلکہ عقل ونہم اور سیاست و تد بر میں بھی اس درجہ پر فائز تھے کہ حضرت علیؓ نے ایسے سخت موقعے پرعمروعاص ایسے حالاک شخص کے مقابلے میں آپ ہی کا انتخاب کیا اورا گرحضرت کی فوج والے اس پر راضی ہوجاتے تو آپ عمروعاص کی ایک حال مجى كامياب نہيں ہونے ديتے معاويہ نے ٨٣ جرى كيشروع ميں حضرت على کوخوارج سے مشغول دیکھ کرعمروعاص کو ۲ ہزار فوج کے ساتھ مصر کی طرف روانہ کیا۔اُس وقت حضرت علیٰ کی طرف ہے مصر کے گورنر محمد بن ابی بکر تھے۔ان کو

المحاب اير المونين كالمحال ١٠١ عمرو عاص کے آنے کی خبر معلوم ہوئی تو حضرت کو خط لکھ کر مد د طلب کی ۔حضرت نے مالک اشتر کو جواس وقت حاکم جزیرہ تضیسین سے بلا کرمحمد بن الی بکر کی مدد پرروانه کیا۔ جب معاویہ کو مالک اشتر کی روانگی کی خبر ہوئی تو بہت پریشان ہوا اور سمجھ گیا کہاب مصریر قبضہ کرنا بہت دشوار ہے۔ پس ظاہر میں تولوگوں ہے کہا کہتم اشتر کے لیے روز بددعا کیا کرو اور مخفی طور پر عریش یا قلزم کے زمیندار کو ما لک کا حلید لکھ کر بھیج دیا اور خوشامد کی کہ مصر جانے کا یہی راستہ ہے اشتر اس طرف سے ضرور گزریں گے۔تم ان کی دعوت کر کے کسی چیز میں ان کوز ہر دے دینا میں اس کے انعام میں بیس سال تمہارا خراج معاف کردوں گا۔ وہ زمیندار راضی ہوگیا۔جس روز مالک اشتر اس مقام پر پہنچے روزے سے تھے۔اس نے ان کی دعوت کی اورافطار کے وقت شہد کے شربت میں زہر دے دیاجس کے پیتے ہی وہ شہید ہو گئے ۔معاویہ کو پیخبر ملی تو نہایت خوش ہوا اور خطبے میں بیان کیا کہ خدا کا لشکرشہد میں بھی ہوتا ہے، اب ملیؓ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے کیونکہ عمار یاسرصفتین میں شہید ہو چکے تصاب مالک اشتر بھی ختم ہو گئے (تاریخ طبری جلد ۲ صفحہ ۵۴) گرحضرت علیٰ نے مناتو آپ کونہایت صدمہ ہوااور محمد بن ابی بکر کولکھ بھیجا کہ میں نے مالک اشتر کو بہت قابل تمجھ کرتمہارے یاس جیجا تھا مگر افسوس وہ راستے ہی میں شہید ہو گئے۔ بیوا قعہ ۸ سھ کا ہے۔ مالک اشتر جس طرح کمال عقل و شجاعت و بزرگی وفضائل ہے متصف تنھے ای طرح زیورِ حلم وزہد وفقر و دُور اندیثی سے بھی آ راستہ تھے۔ایک مخص نے نظر حقارت کر کے ایک لکڑی آپ پر تجینک دی۔ بعد کومعلوم ہوا کہ مالک اشتر تھے تو دوڑا ہوا گیا کہ معانی طلب کرے۔ دیکھا وہ مبحد میں جا کرنماز پڑھنے لگے۔ جب اس نے تصور معاف کرنے کو کہا تو فرمایا میں اس ونت معجد میں ای لیے آیا ہوں کہ نماز پڑھ کر

### المونين المونين المونين المونين المونين

تمہارے لیے استغفار کروں۔ آپ ذکاوت فصاحت، بلاغت میں بھی میکا تھے۔غرض آپ مجموعہ کمالات تھے اور حفزت امیر المونین کی صحبت کا پورا اثر آپ میں ہوگیا تھا۔

### ما لك بن حارث اشترنخعي

انسان گوشت پوست اور چند ہڈیوں کا مجموعہ ہے اگراس میں جو ہرانسانیت کے چکدار ذرے موجود ہیں تو اس قابل ہے کہ اسے سرتاج بنا یاجائے کیکن اگراس کانفس اس جو ہرسے خالی ہے تو جانوروں سے بدتر، تاریخ بن آدم کے ہردور میں وہی لوگ باعث افتخار رہے جن میں شرافت و نجابت و مکارم اخلاق کے اعلیٰ اقدار پائے گئے کیک جن افراد بشر کا دامن ان جو اہر پاروں سے خالی رہا و خس و خاشا کی طرح نمودار ہو کرفنا ہو گئے۔

عہدسردارِ دوجہاں پیغیبر اسلام سے قبل بھی یہی معیار تھا اور حضرت کے زمانہ رسالت سے اب تک اوراب سے قیامت تک کے لئے قر آن میدمعیار بنا کر پیش کرچکاہے کہ:

ان اکو مکھ عند الله اتقاکھ خدا کے نزدیک سب سے گرامی و بزرگ وہ ہے جوسب سے زیادہ متق و پر ہیزگار ہو۔ ہم جن بزرگ کے حالات زندگی قلم بند کررہے ہیں امام طالطالا کی مدح وثنا بتاتی ہے کہ انھیں افراد میں شامل ہیں۔ ہماری مراد جناب مالک بن حارث اشتر مخعی سے ہے ان کا سلسلہ نسب حسب ذیل ہے۔

ما لك بن حارث بن عبد يغوث بن مسلمه بن ربيعه بن خزيمه بن معد بن ما لك بن النخع بن عمرو بن عله بن خالد بن ما لك بن اعور ـ علاّ مه ابن الى الحديد

شرح نیج البلاغہ ۳ صفحہ ۲۱۷ پر تحریر فرماتے ہیں کہ جناب مالک شجاع و بہادر
رئیس مخطیم ترین شیعوں میں شار کئے جاتے سے۔امیر المونین علیہ السلام کی
مجت میں ثابت قدم اور پختہ سے۔حضرت کے زبردست ناصر ومعین و مددگار
سخے حضرت نے ان کی شہادت کے بعدار شاد فرمایا۔
رحم الله مالکا فلقد کان خداما لک پررم کرے وہ میرے
لی کہا کنت دلوسول الله لئے ویے بی سے جس طرح میں جناب
لی کہا کنت دلوسول الله لئے ویے بی سے جس طرح میں جناب

یی دیا گذشاد توسول الله سادید رسول خداصلی الله علیه و آله وسلم کیلئے تھا ملا مدابن الله علیه و الله و سلم میلئے تھا علامہ ابن الله یدنے حضرت کا جوتو لفل کیا ہے اس سے جناب مالک کی عظمت نفس، صفائے باطن، صدق و وفاداری پر تیز روشنی پڑتی ہے اس لئے کہ حضرت امیر ہراڑائی میں پیغیمر اسلام کے سینہ سپررہ ہے جناب مالک کا بھی یہی عال تھا۔ حضرت امیر امر میں حضرت کے مطبع وفر ماں بردار تھے جناب مالک بھی اس طرح حضرت امیر کے مطبع وفر ماں بردار تھے جناب مالک بھی اس طرح حضرت امیر کے مطبع وفر ماں بردار تھے۔

یہ واقعہ ہے کہ جناب مالک بن حارث نحعی بزرگ ترین اصحاب امیر المونین میں واخل تھے۔حضرت کے بڑے فدائی و عاشق وشیدا تھے انھوں نے آپ کی الفت کا جوجام پیاتھا اس نے آخروت تک ای نشہ میں سرشار رکھا۔حضرت کے ساتھ آپ کی تمام لڑائیوں میں شریک رہے اور اس طرح دادِشجاعت ومردائگی دی کہ دشمنوں کے چھے چھوٹ گئے۔

جناب ما لک عرب کے قبیلہ نخع سے تعلق رکھتے تھے پیقبیلہ زمانۂ جاہلیت میں بھی عرب کے شجاع ترین قبائل میں داخل تھا۔

جناب ما لک کالقب اشترتھا اس لقب سے ملقب اس لئے ہوئے کہ سی جنگ میں ان کی آئکھ کی بیک بیٹ گئ تھی لغت میں جس کے یٹیچے کی بیک بیٹ جائے



جناب ما لک بہترین تابعی ہتھے۔زہدو درع وتقو کی میں مشہور زیانہ ومعروف روز گار تھے۔بہترین خطیب اور نکتہ رس شاعر بھی تھے۔

### فضائل ومحامد:

کی فخص کی عظمت و ہزرگ کے لئے بیدا مرکا فی ہے کہ نبی یا امام اپنی زبان حق ترجمان سے اس کے مدح و ثنا کے کلمات جاری فرمادیں خواہ ایک ہی کلمہ زبان پر آیا ہو۔ چنا نچہ علاء رجال اصحاب ائمہ علیہم السّلام کے حالات میں اس مکتہ پر خاص طور سے نظر رکھتے ہیں۔ جناب مالک بھی ان افراد میں واخل ہیں جن کی مدح و ثنا امام زمانہ نے کی ہے۔ آپ کے عصر کے امام حضرت امیر صلوٰ ہ اللہ وسلامہ علیہ ہیں حضرت نے جن الفاظ میں جناب مالک کی مدح و ثنا کی ہو وہ ان کے کئے سرمایہ مصرت نے جن الفاظ میں جناب مالک کی مدح و ثنا کی ہو جوہ ان کے کئے سرمایہ مصرت نے دوسردارانِ شکر کو تحریر کیا جب مالک کو ان پرحاکم بنا کرروانہ کیا حضرت اس میں ارشاوفر ماتے ہیں:

'' میں نے تم دونوں پر اور جولوگ تمہار ہے سر داری میں ہیں ان پر مالک بن حارث اشتر کو حاکم بنا کر بھیجا ہے تم لوگ ان کے مطبع وفر ماں بر دار رہواور ان کو ایٹ زرہ اور پر قر اردواس لئے کہ بیدہ ہیں جن کی کمز دری اور غلطی کا خوف نہیں کیا جاتا نہ بیدہ ہاں تا خیر کریں گے جہاں جلدی کرنا مناسب ہے نہ وہاں جلدی کریں گے جہاں تا خیر زیادہ مناسب و بہتر ہے۔ (نیج البلاغ صفحہ: ۱۵)

عصمت تومنصوص من اللہ چیز ہے اس لئے ہم جناب مالک کومعصوم تونہیں کہہ سکتے لیکن بیدارشاد بتا تا ہے کہوہ گنا ہوں سے محفوظ خرور ہو گئے تھے۔

جب ما لک کومصر کی حکومت سپر دکی اور کوفہ سے روانہ کیا تو اہلِ مصر کے نام

ایک نوشتہ تحریر فرمایا اس صحیفہ میں جناب مالک کے بارے میں ہے کہ:

الصحاب امير المومنين المحافظة المستعلق المومنين بعد حمد ونٹا کے معلوم ہو کہ میں نے تم لوگوں گے پاس بندگان خدا میں سے ایک ایسے شخص کوروانہ کیا ہے جوخوف کے دنوں میں نہیں سوتا ہے خوف کے مقامات میں دشمنوں سے منونہیں پھرا تا ہے شعلہ آتش سے زیادہ بدکاروں پرسخت ہوہ قبیلہ مذج کی فرد مالک بن حارث ہیں تم لوگ ان کے مطبع وفر ماں برداران امور میں رہنا جومطابق حق ہوں اس لئے کہ رینے داکی تلواروں میں ہے ایک ایسی تکوار ہیں جس کی ہاڑھ کنرنہیں ہوتی نہ چوٹ سے اچٹ جاتی ہے اگر پیچکم دیں كه چلوتو چلنااورا گريچكم دي كه قيام كروتو قيام كرنااس ليے كه بيا قدام اورحمله نہیں کرتے اور نہ چھیے بٹتے ہیں اور نہآ گے بڑھتے ہیں گرمرے تھم سے میں نے اینےنفس پرایٹارکر کے تمہار بے نصیحت ومجلائی اور دشمن پرسخت ہونے کے سبب ے ان کوتمہار سے یہاں روانہ کیا ہے۔شرح ابنِ الی الحدید ۴ صفحہ ۵۸ مدح وثنا ے مالک اشتر میں حضرت کے بیالفاظ نہایت اہم ہیں اور جناب مالک اشتر کی عظمت و جلالت پر انچھی طرح روشیٰ ڈالتے ہیں۔ظاہر ہے کہ حضرت امیرالمومنین علیهائسکا مجس کے لیے دہ فرمادیں جواد پرگز رچکااس کی بام عظمت تک طائر وہم وخیال پیننج ہی نہیں سکتا ہے۔حضرت کے اس ارشاوگرامی پر جناب ما لك اشتر جتنا بهي فخركري كم بيد (نج البانه، جلد ٢ مني:١)

نجاشی نے اپنی کتاب رجال میں جناب صعصعہ کے حالات میں انھیں کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت امیر نے جب جناب ما لک کومصر کی صوبہ داری عطا کی توبیفر مان آپ کے ساتھ روانہ کیاار شاد فرماتے ہیں۔

بعد حمد وثنا کے معلوم ہو کہ میں نے بندگان خدامیں سے ایسے بندے کوتمہارے پاس بھیجا ہے جوخوف کے زمانے میں سوتانہیں ہے ندلزائیوں کے سخت ترین چکراسے پلٹاتے ہیں آگے بڑھنے سے قدم نہیں ہٹا تانہ بھی ارادے میں کمزوری



پیدا کرتا ہے بندگانِ خدامیں سب سے سخت عملیاً ورہے حسب میں سب سے بہتر ہے آگ کے شعلے سے زیادہ کفار کے حملوں پرصبر کرتا ہے لوگوں میں برائی اور نحاست سے زیادہ دورہے۔

وہ قبیلہ مذرج کی فرد مالک بن حارث ہے ندان کی چوٹ اچٹتی ہے نہ باڑھ کند ہوتی ہے جنہ باڑھ کند ہوتی ہے جنگ کے فنون کو جا نتا ہے بہترین جنگ جُو ہے میدانِ جنگ میں برحل اثرتا ہے ۔ شدا کر جنگ پراچھا صبر کرتا ہے تم لوگ اس کی اطاعت وفر ما نبرداری کر وجب وہ تھم دے کہ تملی آور ہوتو تملی کرواگر قیام کا تھم دے تو قیام کرواس لیے کہ جب بھی اقدام کرتا ہے یا رکتا ہے تو میرے بی تھم سے تمہاری محلائی تمہارے وہمن پر بہت سخت ہونے کے سبب سے میں نے ایٹار کر کے تمہارے یاس بھیجا ہے۔ صفحہ: الا

اس نوشتہ گرای سے مالک کی عظمت وجلالت و شجاعت و بہادری ظاہر ہوتی ہے۔ ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ مالک اشتر کوامیر المونین علائٹا کس نظر سے دیکھتے ہے۔ حضرت کی ان دونوں عبارتوں اور انداز وروایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں کلام ایک ہی ہیں راد بوں کے حافظے کی کی یاناقلین حدیث کے تصرف سے ان دونوں میں فرق پیدا ہوگیا ہے لیکن جناب علامہ الشہید قاضی نوراللہ شوستری مجالس المونین ان دونوں کلاموں کونقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مالک اشتر کے بارے میں حضرت کی یہ دوعبارتیں حقیقت میں حضرت کے دو خطوط ہیں جضیں آپ نے اہل مصر کوتح یر فرمایا تھا۔ جناب شہید کا یہ ارشادگرای قربن قیاس بھی ہے۔

علاّمہ ابن ابی الحدید معتزلی حضرت علیؓ کے اس کلام کی شرح میں وقد امر ت علیک کما الخ جلد، ۳صفحہ: ۱۷ میرتحریر فرماتے ہیں کہ۔



علاً مد بن البی الحد ید شرح نیج البلاغ جلد ۳ صفحه ۱۱ س پرتحر پرفر ماتے ہیں کہ۔
محدثین نے ایک حدیث نقل کی ہے جس مالک اشتر کی فضیلت عظیم وجلیل
پرروشنی پڑتی ہے وہ روایت اس امرکی قطعی گواہ ہے کہ جناب مالک اشتر
مومن (کامل) متص اس روایت کو ابوعمروا بن عبداللہ نے کتاب استیعاب کے
حرف باب جندب میں نقل کیا ہے۔

ابوعمروکہتے ہیں کہ جب مقام ربذہ میں جناب ابوذرکی وفات کا وقت قریب
آیا تو ان کی زوجہ اُم قررنے روتا شروع کیا۔ جناب ابوذر نے زوجہ سے کہا
تہمارے رونے کا کیا سب ہے تو انھوں نے جواب دیا کیونکر نہ روؤں اس لیے
کہ آپ کی وفات صحرائے ہے آب و گیاہ میں ہورہی ہے اور میرے پاس
اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ گفن دے سکوں اور نہ مجھ میں بیطافت ہے کہ آپ کے
تجمیز و تنفین ہی کا انتظام کر سکول جناب ابوذر نے کہا چپ رہوگر بینہ کروتم کو
بشارت ہوکہ میں نے جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا
ہے کہ دومسلمان مردوزن کے جب دویا تین بیجے انتقال کرجاتے ہیں اور وہ
صبرکرتے ہیں تو خداوند عالم ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد کردیتا ہے اور

المحاب اير المونين كالمحافظ الموام

میں نے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا

ہے کہ آپ اینے اصحاب کی ایک جماعت سے فرمار ہے ہتے جن میں میں بھی
موجودتھا کہتم لوگوں میں سے ایک شخص صحرائے ہے آب وگیاہ میں انتقال کرے
گاجس کے جناز سے میں مومنین کی ایک جماعت شرکت کرے گی۔اے اُم ذر
حضرت نے جن لوگوں سے بی فرمایا تھا سوا سے میر سے ان میں سے ہر شخص نے
کسی آبادی اور لوگوں کی موجودگی میں انتقال کیا ہے اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ
شخص میں ہوں خدا کی قسم نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ مجھے جھوٹ کہا گیا ہے
اس لیے تم جاؤذ را راستے کو دیکھوتو (کوئی آتونہیں رہا ہے)۔

اُمِّ ذر:اب إدهر سے کون گز رے گا حاجی جاچکے ہیں راستہ چلنا بند ہو گیا ہے۔ جناب ابوذر تم جا کر ذراد یکھوتو

اُمِّ ذر: میں ایک ٹیلہ پرجلدی جلدی جاتی تھی اور دیکھ کروا پس آ جاتی تھی اور شوہر کی تیار داری میں مشغول ہوجاتی تھی۔ہم دونوں ابھی اس حالت پر باقی ہے کہ کھولوگ اونٹوں پرسوار وہاں آتے ہوئے نظر آئے جو گورے چے ہونے کے سبب سے سنگ مرم معلوم ہوتے تھے جن کی سواریاں ان کو لیے ہوئے تیزی سبب سے دوڑتی چلی جارہی ہیں۔ بیلوگ جلدی سے ہمارے پاس آئے اور مجھ سے دریافت کیا۔

اہل قافلہ:اے کنیز خدا کیابات ہے (تواس صحرامیں تنہا کیونکر موجود ہے) اُمّ ذر: یہاں پر ایک مسلمان حالت احتضار میں ہے کیاتم اس کے کفن کا انتظام کردگے۔

ان<mark>ل قافلہ:</mark> وہ کون سے بزرگ ہیں۔ اُم ذر: ان کا نام ابوذر ہے۔

### المونين الموني

الل قافله: كياوه البوذر جناب رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم كصحابي بير \_ أمّ ذر: جي بال وبن البوذر

اہلِ قافلہ: ان پرتو ہمارے مال باپ فدا ہوجائیں یہ کہتے ہوئے جلدی جلدی جناب ابوذرکی خدمت میں حاضر ہوئے۔

جناب ابوذر نے ان لوگوں کود کچھ کرار شادفر ما یاتم سب کو بشارت ہواس لیے کہ میں نے جناب رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کو اینے اصحاب کی ایک جماعت سے بیفر ماتے ہوئے سناہے جن میں میں بھی موجود تھاتم لوگوں میں ے ایک شخص صحرائے بے آب و گیاہ میں انتقال کرے گاجس کے جنازے میں مونین کی ایک جماعت موجود ہوگ سرور عالم نے جن لوگوں سے بیفر مایا تھا سوائے میرے ان میں سے ہر مخص نے آبادی اور لوگوں کی موجود گی میں انتقال کیا ہے۔خدا کی قشم نہ میں جھوٹ کہدر ہا ہوں نہ مجھ سے جھوٹ بیان کیا گیا ہے۔ اگرمیرے یامیری زو جہ کے پاس اتنا کپڑاموجود ہوتا جومیرے کفن کے لیے کافی ہوتا تو مجھےمیرے یامیری زو جہ ہی کے اس کپڑے میں کفن دیا جاتا۔ ( مگر افسوس کہ ہم دونوں کے پاس اتنا کیڑا بھی موجوز نہیں ہے ) میں تم کو یہ بھی قشم دیتا ہوں کہ میراکفن وہ نہ دے جو بھی حاتم رہا ہو یا شاخت کی خدمت (حکومت کی طرف)اس کے سپر درہی ہویا قاصد کا کام کرتا ہویا اپنی قوم میں نقیب رہا ہو۔اُم ذر کہتی ہیں اس قافلہ میں سے ہر فردان امور سے کس امر پر ضرور مامور رہا تھا بس انصار میں سے ایک نو جوان تھا جن میں ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں یائی جاتی تھی اس نے عرض کیا اے چیا میں آپ کو کفن دوں گا۔میری یہ جادر اور میرے ساتھ دواور کیڑے ہیں جس کومیری مال نے سوت کات کے تیار کیا ہے جناب ابوذر نے فر ما یا ہاںتم ہی مجھے گفن دینا ہے کہااور جناب ابوذ رکی روح گلشن

المونين محالية الرالمونين المونين المونين المونين

جنت کی طرف پرواز کرگئی۔جولوگ اس وقت موجود تنصان سب نے شسل ویا اورنو جوان انصاری نے کفن پنہا یا سب نے وہیں جناب ابوذ رکونماز پڑھ کے دفن کردیا۔ بیسارے کے سارے لوگ یمن کے رہنے والے تنصے۔

ابوعمر و بن عبداللہ نے اس روایت سے پہلے باب جندب کے ابتداء میں روایت کے مقام ریزہ میں جناب ابوذرکوون روایت کی ہے کہمونین کی وہ جماعت جس نے مقام ریزہ میں جناب ابوذرکوون کیا ہے ان میں جناب حجر بن ادبہراور مالک بن اشتر بھی تھے۔

جربن ادبہر جربن عدی ہیں جن کو معاویہ نے قتل کیا یہ شیعوں کے زبر دست علاء اور بزرگوں میں داخل ہے لیکن جناب اشتر کوشیعوں میں اس سے زیادہ شہرت حاصل ہے جوشہرت ابوالھذیل علاف کو معتزلہ میں حاصل تھی علامہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میری موجودگ میں کتاب استیعاب ہمارے شیخ واستاد عبدالو ہاب بن سکینہ محدث کے سامنے پڑھی گئی جب پڑھنے والا اس خبر تک پہنچا تو میرے استاد اور عمر بن عبداللہ دباس جن کے ساتھ میں ساعت حدیث کیلئے حاضر ہواکرتا تھا فرمایا کہ۔

اس واقعہ کے بعد شیعہ جو چاہیں کہیں اس لیے کہ (علاّمہ سیّد) مرتضیٰ اور (علامہ شیّد) مرتضیٰ اور (علامہ شیّخ) مفید بھی وہی باتیں کہا کرتے ہے جواعتقاد حجراوراشتر ثالث اوران سے قبل کے خلفاء کے بارے میں رکھتے تھے یہ سنتے ہی شیخ نے اشارہ کیا کہ خاموش رہووہ چیہ ہوگئے۔

عبدالوہاب بن سکینہ نے عمر بن عبداللہ دبای کوخن بات کہنے سے منع کردیا اور سکوت کا تھم دیالیکن عروس حقیقت کے چبرے کی نقاب ہٹ گئ اور حقانیت نم ہب علاّمہ سیّد مرتضیٰ وعلاّمہ شیخ مفیدلوگوں کے سامنے آہی گئی۔ان دونوں گرامی قدرعلاء کا مذہب ومسلک وہ ہے جس پر فرقدا ثناعشریہ کے لوگ گامزن ہیں۔

المونين المرالمونين المونين ال

جناب ما لک اشتر کی عظمت وجلالت کو حضرت علی گاوہ خط بھی ظاہر کرتا ہے جے حاکم نصیبین ہونے کی حالت میں ان کوتحریر کیا تھا۔ بات میتی کہ جب مصر ہے محمد بن ابی بکر کے خلاف عثانیوں کی فتنہ پر دازی کی خبریں آنے لگیس تو آپ نے چاہا کہ مصر کی حکومت جناب ما لک کوئیر دکریں اس لیے مالک کوئیک خط تحریر فرمایا اس میں ارشا و فرماتے ہیں۔

امابعد فانك همن استظهر حمدوصلو قك بعد معلوم موكة م ان به على افامت الدين واقمع لوگول مين سے موكه جس سے دين قائم كرنے ميں مدد جا بتا موں اور گنهاروں ك

به نخوة الاثيم واسد به تكبركودوركرتا بول اورخوناك مرحدكى حفاظت الشغر المخوف كرتابول - (شرح ابن بالديطد ٢ صفي ٢٩)

ایک مقام پرارشادفرماتے ہیں کہ کاش تم لوگوں میں مالک اشتر ایسے دوآ دی ہوتے کاش تم لوگوں میں مالک ایساایک آ دمی ہوتا۔ مالک اشتر میرے دشمنوں کو اس نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے میں دیکھتا ہوں طبری جلد، ۲ ہصفحہ: ۳۳۳ جناب مالک اشترکی عظمت کا ثبوت اس سے بہتر کیا ہوسکتا ہے۔

### شجاعت ودلیری حضرت ما لکِ اشتر

فانه سیف من سیوف الله لا کلیل الظبه ولا نأبی الضربه حضرت امیر المونین کے اس ارشاد کے بعد کہ مالک الله کی آلواروں میں سے ایک آلواروں میں ایک آلواروں میں ایک آلواروں میں نہائی کی باڑھ کند ہے نہ مضروب سے اچٹ جاتی ہے۔ شجاعت بی تاب مالک اشتر کے بارے میں کوئی کیا تحریر کرسکتا ہے۔ حضرت علی نے ایک خط میں مالک اشتر کی شجاعت کی تعریف کی ہے جس کو آسے نے دوافسران فوج کی تحریر فرمایا تھا ہم اسے جناب مالک اشتر کے بیان

عظمت جلالت میں نقل بھی کر چکے ہیں اس میں حضرت کا یہ ارشاد کہ''تم دونوں مالک اشتر کواپئی زرہ قرار دواس لیے کہ ان کی کمزوری اور غلطی کا خوف نہیں کیا جا تا جو کل جس کا ہوتا ہے اس کے مطابق کا مرتے ہیں جو عین شجاعت ہے۔

با تا جو کل جس کا ہوتا ہے اس کے مطابق کا مرتے ہیں جو عین شجاعت ہے۔

لیکن کسی شجاع کی شجاعت کا جو ہر میدان حرب وضرب میں کھلتے ہیں جب چکتی تلواریں لیچکتے نیز سے سنسناتے تیرا زمودہ کارسپاہیوں کے ہیر میدانِ جنگ سے اکھیڑد ہے ہیں۔اگر کوئی وہاں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح جمار ہے کچھ ہوجائے میدان سے قدم ندا ٹھائے۔ جو بہا در مقابل میں آئے اسے زیر کرد سے توحقیقتا ایسا شخص شجاع و بہا در ہے۔

توحقیقتا ایسا شخص شجاع و بہا در ہے جناب مالک اشتر ایسے ہی شجاع و بہا در ہتھے۔

میدان جنگ میں ان کی شجاعت و مردا نگی ایسی ہی تھی۔ بقول ابن ابی الحد ید غضب کارن پڑر ہاتھا ایک شخص اپنے ساتھی سے میدان جنگ میں کہتا تھا۔

میدان جنگ میں ان کی شجاعت و مردا نگی ایسی ہی تھی۔ بقول ابن ابی الحد ید غضب کارن پڑر ہاتھا ایک شخص اپنے ساتھی سے میدان جنگ میں کہتا تھا۔

میدان جنگ میں اس کی نیت خالص ہوتی''۔

اس کے ساتھی نے اسے جواب ویا۔

''تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹے اس سے بڑھ کراورکون ی سچی اور خالص و عظیم نیت ہوسکتی ہے کہتم نے ویکھا کہ میشخص (مالک) خون میں تیر چکا ہے لیکن پھر بھی لڑائی نے اسے تھکا یا اور مضمحل نہیں کیا ہے۔ گرمی کی شدت نے لوگوں کے سر پکاد یئے ہیں اور دل تھنچ کر گلے تک آگئے ہیں لیکن پھر بھی تم دیکھ رہے ہووہ (مالک) گڑگڑا کریہ کہتے جاتے ہیں۔

'' پالنے والے اس کے بعداب مجھے زندہ نہ رکھنا''۔

میں نے کہا۔ خدا اس مال کا بھلا کرے جس نے مالک اشترکو پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی شخص بی قتم کھائے کہ سوائے مالک اشتر کے استاد (علی ملالیٹلا) عرب وعجم میں مالک اشتر سے زیادہ کوئی شجاع و بہا درنہیں ہے تو مجھے اس کے گنہگار ہونے کا



ا ایک مخف سے مالک اشتر کے لیے سوال کیا گیا تو اس نے کیا لاجواب بات کہی ہے کہ۔

'' میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں جس کی زندگی نے اہلِ شام کو شکست دی اور جس کی موت نے اہلِ شام کو شکست دی والک اشتر کے بارے میں امیر المونین ملالی شائن نے کچ کہاتھا کہ میرے ناصر ومددگار والک اشتر اس طرح تھے جس طرح میں جناب رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم کا مددگارتھا۔

(شرح نج البلاغة ابن الي الحديد جلد، اصفحه: ١٨٥)

جناب مالک اشتر کی شجاعت بہادری کابی عالم تھا کہ ان کی موجودگ امیرالمونین علیہ السلام کے شکر کی تقویت و ثبات قدم کا سب تھا جیہا کہ علامہ ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد ۴، صفحہ ۵۵ پرتحریر کرتے ہیں کہ حضرت اشتر کے ذریعہ سے دشمنوں پرحملہ کرتے تھے اور حضرت کی فوجوں میں جناب اشتر کی موجودگی فوجوں کی تقویت کا سبب ہوتی تھی۔

اب تک جو کچھ ہم نے تحریر کیا وہ ان کے شجاع ترین مردم ہونے کے بارے میں تھالیکن کہاں کہاں اور کن کن مقامات پر انھوں نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا اور کہاں کہاں ان کی شمشیر آبدار نے آزمودہ کا ربہا دروں کے چھٹے چھڑا دیئے اگر ان سب کو تفصیل سے تحریر کیا جائے تو دیگر شہدا کے حالات رہ جا کیں گے اس لیے ہم یہاں بہت اختصار سے مالک اشترکی عدیم المثال مردائگی کے چند واقعات تحریر کرتے ہیں۔

ا۔ جناب مالک اشتر کواپنی شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرنے کی اس وقت بھی ضرورت محسوس ہوئی جب سعید بن عاص گورز کوفدتھااس نے کونے کی ایک

الصاب امير المومنين المحافظ الماس الموالم جماعت کوننتخب کیا تھا جن کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کیا کرتا تھا جن میں جناب ما لک اشتر بھی شامل ستھے ایک دن سعید نے ان لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ سواد (عراق) قریش اور بنی اُمیہ باغات ہیں۔جناب مالک اشتر تحفی نے کہا کہ تمہارا گمان ہے کہ سواد (عراق) جوخداوندعالم نے مسلمانوں کوبطور مال غنیمت عطاکیا ہے اور ہماری تلواروں نے جسے فتح کیا ہے تیرے اور تیری قوم کے باغات ہیں (تیرایہ خیال غلط ہے) پولیس کے افسر نے نہایت پختی سے جناب مالک اشتر کی رد میں کہا کہتم گورنر کی بات کور دکرتے ہو یہ سننا تھا جناب اشتر نے اس جگہ قبیلہ نخع اور دیگر اشراف کو فہ جوموجود تھے ان سے کہاتم اس (افسر شرطہ ) کی باتیں من رہے ہوبس جناب مالک کا بیکہنا تھا کہ وہ سب کے سب افسرشرطہ پر ٹوٹ پڑے اور سعید کے سامنے اچھی طرح سے اسے کچل کر رکھ دیا اور پیر پکڑ کر اسے گھسیٹ کر دور سچینک دیا۔ سعید کواینے در بار میں ان لوگوں کی جرأت بہت گرال گزری مگر چپ رہااور دربار برخواست کردیا اوراس کے بعد پھر اس نشست میں آنے کی کسی کواجازت نہیں دی۔

(شرح نهج البلاغة ابن الى الحديد جلد المفحه: ١٥٩)

یہ واقعہ جناب مالک کی جرائت وہمت کا ایک نمونہ ہے اور بتاتا ہے کہ مالک کی جن اسے کہ مالک کی حق پہنداور کی خلط ذکر کیا تھا جو یقینا قرآن مجید اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مخالف ہے مالک اشتر نے فوراً اسے روکر دیا اور ان کے کوتوال نے جب اس پرٹو کا تو اس وقت اس کی اچھی طرح مرمت کردی۔

اس وافتے کے بعد سعید نے خلیفہ وقت کوان لوگوں کی شکایت لکھی اس نے معاویہ کے پاس مجھیجواد یا جن میں جناب مالک اشتر، مالک بن کعب ارجی،

اسود بن یزیدختی ، علقمہ بن قیس خنی ، صعصعہ ابن صوحان عبدی اور دیگر افر ادداخل سے سے وہاں معاویہ اور ان لوگوں میں متعدد بار گفتگو ہوئی چراس نے خلیفہ کوان کی شکایت لکھی اور لکھا کہ ان کے دل کج و تاریک ہوگئے ہیں خلیفہ وقت نے ان شکایت لکھی اور لکھا کہ ان کے دل کج و تاریک ہوگئے ہیں خلیفہ وقت نے ان سب کو وہاں سے واپس بلوا کر امیر حمص عبدالرحن بن خالد بن ولید کے پاس بھیج سب کو وہاں سے واپس بلوا کر امیر حمص عبدالرحن بن خالد بن ولید کے پاس بھیج دیا حرف اس اشار سے براکتفا کرتے ہیں۔

۲۔ شجاع کھی نہتے پر حملہ آور نہیں ہوتا ہے اس کی رگے جمیت گوار انہیں کرتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں بھیار نہیں ہے اس پر حملہ کروں۔ مجھ سے تو ینہیں ہوسکتا کہ اسے اپنا مقابل سمجھول جو میرے ہانندِ اسلحہ جنگ سے آراستہ نہ ہو۔ جناب مالک اشتر میں یہ وصف پایاجا تا تھا اس لیے کہ جب حضرت عثان کے مہاجرین وانصار واطراف و جوانب مملکت اسلامیہ کے افراد کو شکایات پیدا ہو میں اور ان کے گھر کا محاصرہ کرلیا گیا اور لوگ ان کے قل پر آمادہ ہوئے تو ان میں جناب مالک اشتر بھی محصر میں خور اللہ شوستری فرماتے ہیں کہ آخر مالک اشتر بھی محصول میں بن عوف السبان کو قل کر کے قل عثان کا ارادہ کیا لیکن جب نزد یک پہنچ تو ان کو تنہا پایا اور ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہ دیکھا مالک اشتر کو شرمعلوم ہوئی ایک نیش خص کو قل کروں البند اوالی سے آئے۔

(موقف الموتنين ترجمه يجالس المومنين جلد الصفحه: ۱۳۱۳)

سرجنگ جمل میں جناب مالک اشتر حضرت امیر علیہ السّلام کے ہم رکاب تھاں جنگ میں انھوں نے اپن شجاعت کے وہ جو ہردکھائے کہ بڑے بڑے بہادروں کے جگر آب ہوگئے۔ عمرو بن یثری اُمّ المونین عائشہ کا مشہور ونام ور بہادروں کے جگر آب ہوگئے۔ عمرو بن یثری اُمّ المونین عائشہ کا مشہور ونام ور بہادرسردار تھا اس سے اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ مجھے حضرت علی کے شکر میں

اصحاب امير المونين كالمنافق ١١٦ كالم تمہارے بارے میں سوائے مالک اشتر کے کسی سے خوف نہیں ہے۔عمرو بن یثری نے کہا میں بھی مالک ہی سے ڈرتا ہوں۔ (شرح این الله پیعلد اسفی:۸۷) اثناء جنگ میں جناب مالک اشتر اور عدی بن حاتم طائی أم المونین کے اونٹ کے ماس بہنچ گئے اور جو مخص اونٹ کی مہار پکڑتا تھاا ہے تل کردیتے تھے۔ عباد بن عبدالله بن زبیراینے باپ سے نقل کرتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں جنگ جمل میں چل بھرر ہاتھااور اس وقت میرےجسم پر نیزہ وشمشیر کے زخم موجود تھے ہم نے جمل کی لڑائی کی طرح کوئی لڑائی دیکھی ہی نہیں۔ہم میں ے برخص ثابت قدم تھااورا پنی جگہ سے ہمانہیں تھا ہم کالے بہاڑ کی طرح میدان میں جمع ہوئے تھے لیکن ہم میں سے جو بھی اُمّ المومنین کے اونٹ کی مہار كرّ تا تقاقل كرديا جاتا تھا چنا نچ عبدالرحن بن عمّاب نے مهار ہاتھ ميں لي اور قلّ کردیا گیااسودین افی طبری نے مہار ہاتھ میں لی اور انھیں زمین پر پچھاڑویا گیا تو میں نے بڑھ کر اونٹ کی مہار پکڑلی اُمّ المونین نے کہاتم کون ہو میں نے کہا عبدالله بن زبیریین کروه کہنے گیس ہائے افسوس اساء پرجوا ہے بیٹے پرروئے گی اسی ا ثنامیں مالک اشتر میری طرف گز رے میں ان سے لیٹ گیا ہم دونو ل زمین پر گر پڑے میں نے پکار پکار کر کہنا شروع کیا مجھے اور مالک کولل کردوای اثنامیں دونوں طرف کےلوگ آ گئے اور ہم کو چھٹرادیا۔ (تاریخ طبری جلد ۵ مبخہ:۲۱۰) لیکن ای کتاب میں جلد ۵ معفحہ:۲۱۱ پر علقمہ اور جناب ما لک اشتر کی گفتگو تحرير ہے كد جناب مالك اشتر كہتے ہيں كەعبدالله بن زبير بى نے أمّ المومنين كو خروج برامادہ کیا اس لیے میں خدا ہے دعا کیا کرنا تھا کہ اس سے مجھے ملادے ایک مرتبہ وہ میرے مقابلہ میں آ ہی گیا میں نے صرف اپنے قوت باز وہی پر بھروسہ بیں کیا بلکہ اپنی سواری پر کھٹرے ہو کرزور سے نیز ہ مار کرعبداللہ ابن زبیر

#### Presentethy brittips://jatifithmany.org

کوگرادیا ما لک اشتر جنگ جمل میں عبداللہ ابن زبیر کودیکھتے ہی ان سے لپٹ گئے اور دونوں نے گھوڑے ہی پر کشی لڑنا شروع کردی اور زمین پر گر پڑے عبداللہ نے ما لک اشتر کے نیچے پڑے ہوے چنا شروع کیا مجھے اور مالک کوئل عبداللہ نے مالک اشتر کے نیچے پڑے ہوے چنا شروع کیا مجھے اور مالک کوئل کردولیکن غبار اڑنے کے سبب سے لوگ یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اور اگرعبداللہ نے یہ کہا ہوتا کہ مجھے اور مالک اشتر کوئل کردوتو دونوں آ دی تل کردیے جاتے جب دونوں آ دی ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو جناب مالک اشتر نے یہ اشعار پڑھنا شروع کئے۔

''اگر میں تین دن سے بھوکا نہ ہوتا توتم اپنے بہن کے بیٹے کومقتول پا تیں''۔

یہاں میں کا واقعہ ہے جب نیز ہے اسے اس طرح کھار ہے متے جس طرح کا نے
چھتے ہیں اور وہ پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ جھتے اور مالک کوتل کر دو عبداللہ کو مجھ سے
ان کی جوانی اور پیٹ بھرا ہونے نے بچالیا اور میں بوڑھا ہوں اس لیے اسے
بھاگئے سے ردک نہ سکا۔

جناب ما لکواشر کی انتہائی شجاعت تھی جس سے بقول شارح ابن الحدید طلا ۲، صفحہ: ۸۱ حضرت امیر " نے آخیں اور عمار یا سرکواس وقت بلا یا جب آپ نے دیکھا کدلوگ حضرت امیر " نے آخیں اور عمار ناقد پرفنا ہور ہے ہیں اور ہاتھ کٹ کے دیکھا کدلوگ حضرت اُمّ المونین کے مہار ناقد پرفنا ہور ہے ہیں اور ہاتھ کٹ کٹ کے گررہے ہیں اور جانیں جارہ بی ہیں تو آپ نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ م دونوں اونٹ کو ہلاک کر ڈالواس لیے کہ جب تک یہ اونٹ ان لوگوں میں رہے گا جنگ کی شدت باقی رہے گی اس لیے کہ ان لوگوں نے جنگ جمل کے اونٹ کو اپنا قبلہ اور مذہب بنالیا ہے جناب عمار اور مالک اشتر کے ساتھ قبیلہ مراد کے معمر بن عبداللہ بھی میں تھے تھم پاتے ہی دونوں جانباز وں نے تموار مونت کر جنگ شروع کردی اور اونٹ تک پہنچ گئے مرادی نے بڑھ کراس کے سونت کر جنگ شروع کردی اور اونٹ تک پہنچ گئے مرادی نے بڑھ کراس کے

تلوے کے اوپر کی رگ پر ایس تلوار ماری کہ وہ زور شور سے چیخے لگا اور پہلو کے بھل گر پڑا رید کیھتے ہی جولوگ اونٹ کو گھیر ہے ہوئے تھے بھا گ کھڑے ہوئے۔

ہم جناب مالک اشتر نے جس طرح جنگ جمل میں اپنی عدیم المثال شجاعت کے گہرے نقوش چھوڑے ہیں ای طرح جنگ صفتین میں ان کی شجاعت کے گہرے نقوش چھوڑے ہیں ای طرح جنگ صفتین میں ان کی نبرد آزمائی و شجاعت بہا دری نے دشمنوں کے دلوں پر اپنا سکہ جماد یا تھا۔ جس کے نبرد آزمائی و شجاعت و بہا دری کے گرے پر دوں کے باوجود مورضین ان پر پر دے نہ ڈال سیب سے تعصب کے گہرے پر دوں کے باوجود مورضین ان پر پر دے نہ ڈال سیب سے تعصب کے گہرے پر دوں کے باوجود مورضین ان پر پر دے نہ ڈال سیب سے تعصب کے گہرے پر دوں کے باوجود مورضین کا ایک روشن باب سیب سے تین کا پور امعرکہ مالک اشترکی شجاعت و بہا دری کا ایک روشن باب سے لیکن ان میں سے چند نمونے اس مختمر کتاب میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تفصیل کے لیے کتب تاریخ کا مطالعہ کیا جائے۔

ا۔جب حضرت امیرالمونین عالیتا اکتاب کے لیے روانہ ہوئے اور مقام رقہ پنجے تو وہاں پرآپ نے فرات کو عبور کرنا چاہا آپ نے اہل رقہ کو کم ویا کہ مرے عبور کے لیے کشتیوں کا بل تیار کروان لوگوں نے اس سے انکار کیا حضرت امیر جناب مالک اشتر کو مروار بنا کرآگے بڑھ گئے تا کہ نہج کے بل سے فرات کو عبور کریں حضرت کے جانے کے بعد جناب مالک اشتر نے قلعہ رقہ کے لوگوں سے قتم کھا کر ارشا دفر مایا کہ فور آبل تیار کروورنہ میں تم لوگوں کو تباہ و برباد کردوں گایہ دھمکی من کر اہل رقہ تھر اگئے اور بل تیار کیا اور جناب مالک اشتر مع اسے ساتھیوں کے دریا کے اس یار بہنچ گئے۔ (طبری جلد 8 منے ۲۳۷)

۲۔ حضرت امیر علالتالا نے مقدمة الجیش کے طور پرزیاد بن نضر اور شریح بن ہانی کوراستے سے روانہ کیا تھا سوروم میں ان لوگوں سے ابوالاعور سلمی سردار فوج معاویہ سے ملاقات ہوئی ابوالاعور شجاع و بہا در بھی تھا فوج کثیر ہمراہ لیے تھا ان دونوں حضرات نے حضرت علی کو اطلاع دی آپ نے فوراً مالک ِ اشتر کو روانہ

س- جنگ صفین میں جب معاویہ کی فوج نے گھاٹ سے حضرت امیر کے لشکر
کو پانی نہیں لینے دیا تو حضرت نے گھاٹ چھنے کے لیے فوج رواند کی اور آخری
دستہ مالک اشتر کی سرکر دگی میں روانہ کیا آپ نے وہاں پہنچ کر ابوالاعور سلمی اور عمرو
بن عاص کی فوج سے ایسی شدید جنگ کی کہ بالآخر پانی کا گھاٹ وشمن سے چھین
جی لیا۔ (شرح نج البائة این الی الحدید جلد: اصفی: ۲۳۳)

۳۰۔ ذی الحجہ ۲ ۳ ھیں جب مقام صفین میں حضرت علی اور معاویہ کالشکر مجتمع ہوئے اور طرفین میں جنگ اور معاویہ کالشکر مجتمع ہوئے اور طرفین میں جنگ کے لیے آنے لگا تو حضرت امیر جے سب سے زیادہ مقابلہ کے لیے ہیجتے جنگ کے لیے آنے لگا تو حضرت امیر جے سب سے زیادہ مقابلہ کے لیے ہیجتے تھے وہ جناب مالک اشتر ہی تھے۔ (طری جلد، ۵، سنی: ۳۲۳)

۵۔ابو مخنف اپنے اساد سے عبداللہ بن عامر فاشی سے نقل کرتا ہے کہ میری قوم کے ایک شخص نے نقل کیا ہے کہ جناب ما لک اشتر ایک دن قاریان قرآن و شہروار ان عرب کی ایک جماعت کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے بڑا زبر دست رن پڑا اس اثناء میں شامی نشکر سے ایک پہلوان نکلا خدا کی قسم ہم نے ایسا لمباچوڑ اموٹا تازہ آدی کم دیکھا تھا اس نے اپنا مقابل طلب کیا کسی کی ہمت نہ پڑی کہ اس کے مقابلے کے لیے جائے گر جناب ما لک اشتر اس کے مقابلہ کے لیے جائے گر جناب ما لک اشتر اس کے مقابلہ کے لیے میدان میں آئے ہی تو گئے بس صرف دو ضربتوں کی ردوبدل ہوئی تھی کہ میدان میں آئے ہی تو گئے بس صرف دو ضربتوں کی ردوبدل ہوئی تھی کہ مالک اشتر نے اسے تا تیخ کر ڈالا ہے حال دیکھ کر اس کے ساتھیوں میں سے ایک مالک اشتر نے اسے تا تیخ کر ڈالا ہے حال دیکھ کر اس کے ساتھیوں میں سے ایک

اصحاب امیر الموتنین می ابی غیز اراوراے وہ جے ہم نبوراز میں بہترین مخص نے پکار کر کہا کہ اے ہم بن ابی غیز اراوراے وہ جے ہم نبوراز میں بہترین آدمی جانے ہیں اس کے بعداس نے قتم کھا کر کہا کہ اب میں تیرے قاتل کوئل کروں گایا تیرا قاتل مجھے تل کردے یہ کہہ کر مالک اشتر پر حملہ آور ہوا جناب مالک اشتراس کی طرف مڑے اور زمین پر ڈھیر کردیا بمشکل اس کے ساتھی مالک اشتر کے پنجے سے اے چھڑا کرلے گئے۔ (طری جلد 8 منو: ۲۳۳)

۲۔ راوی ناقل ہے کہ عراقی فون سے کہت گھوڑ ہے پر سوار ایک شخص نکلا جو اسلح میں ڈوبا ہوا تھا صرف اس کی آئکسیں نظر آرہی تھیں ہاتھ میں نیزہ لیے تھا اہلِ عراق کے سروں پر نیزہ مار مار کر کہتاجاتا تھا کہ خداتم پر رحم کرے اپنی صفیں درست کروجب صفیں اور علم ٹھیک ہو گئے تو شامیوں کی طرف پشت کر کے خطبہ پڑھا اور کہا خدا کا شکر جس نے ہمارے درمیان اپنے نبی کے پچاز او بھائی کو قرار دیا ہے جو ہجرت میں سب سے مقدم اسلام لانے میں سب سے پہلے خدا کی قرار دیا ہے جو ہجرت میں سب سے مقدم اسلام لانے میں سب سے پہلے خدا کی تو اور کہا دروں میں سے ایک تلوار ہے خدا نے اسے اپنے دشمنوں پر انڈیل دیا ہوئے گئیس بہا دروں کو جب شدت کی جنگ شروع ہوجائے غبار اڑنے گئے نیز ب ٹوٹے گئیس بہا دروں کو لے کر گھوڑ ہے گردش کرنے گئیس تو میں صرف بہا دروں کی چیخ پکار اور ہم ہمہ کی آ واز سنوں دیکھوا سے دفت میں تم میری بیروی کرنا اس کے جد اہلِ شام سے اس شدت کی جنگ کی کہ نیز ہوٹ گیاس کے بعد واپس آیا بعد اہلِ شام سے اس شدت کی جنگ کی کہ نیز ہوٹ گیاس کے بعد واپس آیا بعد اہلِ شام سے اس شدت کی جنگ کی کہ نیز ہوٹ گیاس کے بعد واپس آیا بعد اہلِ شام سے اس شدت کی جنگ کی کہ نیز ہوٹ گیاس کے بعد واپس آیا اس جو میں نے دیکھاتو وہ مالک واشتر شھے۔ (شرع ابن ابی الحد پر جلد اہل شام سے اس شدت کی جنگ کی کہ نیز ہوٹ گیاس ابن الحد پر جلد اہل شام سے اس شدت کی جنگ کی کہ نیز ہوٹ گیاس کی جد واپس آ یا

جنگ ليلنة الهرير

صفین کے معرکے میں ایسا وقت بھی آیا جب فوجیں فوجوں کی طرف بڑھیں غضب کارن پڑنے لگا تیروں اور پھروں کی بارش شروع ہوئی یہاں تک کہ تیر اور پھرختم ہوگئے۔ نیزہ بازی شروع ہوئی اور نیزے ٹوٹ گئے اس کے بعد

المحاب امير المونين كالمحافظ الماسين لوگ تکواریں اور خیموں کی چوبیں لے کرایک دوسرے کی طرف بڑھے پھر کیا تھا سوائے لوہے کے کھٹکھٹاہٹ کے کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی تھی یہ خوفناک آوازیں لوگوں کے دلوں پر بجلیوں کی کڑک اور تہامہ کے پہاڑوں کو ایک دوسرے سے نکرانے سے زیادہ ہولناک معلوم ہوتی تھیں ےغبار سے فضا تاریک ہور ہی تھی۔ آفاب کو گہن لگ گیا تھا۔ فوج کے نشان حبیب گئے تھے مالک اشتر ہر ہر فوج کے میمنے ومیسرے کے درمیان میں آتے تھے قاریانِ قرآن کو تھکم دیتے تھے آگے بڑھو آگے بڑھولوگ نماز مبح سے نصف شب تک مسلسل ای طرح لڑتے رہے کسی کواس اثناء میں نماز پڑھنے کا موقعہ بھی نہیں ملاما لک اشتر برابریمی کرتے رہے یہاں تک کہ مہم ہوگئی لیکن آتش جنگ پھر بھی ای طرح بھڑ کتی ر ہی۔اب جوفریقین ایک دوسرے سے جدا ہوئے تومعلوم ہوا فریقین کےستر ہزار آ دمی قتل ہو چکے ہیں جنگ لیلتہ الہریر کے نام سے اس رات کی جنگ مشہور ہے اس لڑائی میں مالک اشتر کے ہاتھ میں لشکر کا میمندا بن عباس کی سرکر دگی میں ميسره تفاحضرت اميرعليه السكل م قلب لشكر ميں تھے۔ لڑا أي اب بھي جاري تھي اور دوسری رات کے نصف شب ہے صبح تک ای شدت کی جنگ ہوتی رہی اس جنگ میں مالک اشتر اہل شام برحملہ کرتے ہوئے اپنا برچھا زمین برڈال کر ساتھیوں سے کہتے جاتے تھے اس برجھے پرآ کے برمعوجب وہ مسافت طے ہوجاتی تھی تو کمان دوش ہے اتار کرزمین پر ڈالتے تھے اور کہتے تھے بس ایک کمان اورآ گے بڑھوجب وہ ایبا کر لیتے تھے تو پھرایبا ہی کرتے تھے،اس طرح اس قدر فوج کوآ کے بڑھایا کہ ساری کی ساری فوج تھک کرچور ہوگئی اور اس میں آ گے بڑھنے کی قوت ندرہ گئی۔

Presented by Ziaraat.Com Presented by: https://jafrilibrary.org

ما لک اشتر نے جب لوگوں کی بہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگے کہ میں خدا سے پناہ

اسماب امیر المونین کی داحت ما المونین کی داحت ما نگا ہول کہ تم لوگ سارے دن بھیڑوں کا دودھ دوھوتے رہو( یعنی راحت و آرام واطمینان سے بسرکرو) اس کے بعد اپنا گھوڑا طلب کیا اور اپنے علمدار حیان بن ہودہ تحقی سے علم لے کرزمین پرگاڑ کرفوج کے درمیان یہ کہتے ہوئے گزرے کہ خوشنود کی خدا کے لیے مالک اشتر کے ساتھ کون ابنی جان کو بیچنا ہے گزرے کہ خوشنود کی خدا کے لیے مالک اشتر کے ساتھ کون ابنی جان کو بیچنا ہے یہاں تک کہ جمن پر غالب آجائے یا شہید ہو کر بارگاہ رہ العزت میں پہنچ جائے بی شہید ہو کر بارگاہ رہ العزت میں پہنچ جائے بی سے بین کے درشرح نج البلاغة ابن البی الحدید مالک اشتر کے ساتھ وشمنوں سے جنگ کرنے گئے۔ (شرح نج البلاغة ابن البی الحدید جلد المغون ۱۸۵)

جنگ ما لک اشتر کی مید چند تصویری جی ورند میدان جنگ میں کتنے ہی ایسے مقامات نظر آئی کی میچند تصویری جی میں کتنے ہی ایسے مقامات نظر آئی گئے کہ وہ بھرے ہوئے شیر کے مانند دشمنوں کا شکار کررہے سے یا بقول طر تاح بن عدی معاویہ نے طر ماح سے اپنے فوج کی کثرت بیان کی تقی تو طر تاح نے جواب میں کہا کہ میرے مولانے مالک اشتر تامی ایک مرغ یال رکھا ہے جورائی کے مانند تیری فوج کوایک ایک کرے چنگ جائے گا۔

خصوصیت سے صفیمن میں جناب مالک اشتر نے الی جنگ کی تھی کہ بالاخر معاویہ کے خیمے تک پہنچ ہی گئے جس سے اس کے حواس باختہ ہو گئے اور عمر و بن عاص کے مشورے سے نیزول پر قرآن بلند کرکے بید درخواست پیش کرنا پڑی کقرآن مجید کو حکم بنایا جائے۔

### مكارم اخلاق جناب ما لكباشتر

مالک اشترجس طرح شجاعت و بہادری اخلاق کے اعلیٰ مدارج پر فائز تھے۔ بڑے جوادو خابھی تھے کریم انتفس بھی تھے زاہدو متقی د پر بیز گاروخدا ترس بھی تھے۔ ایک دن کی حکایت ہے کہ وہ کونے کے بازار سے گزررہے تھے سوتی کپڑے کی قبیص اور عمامہ پہنے ہوئے تھے ایک بازاری آ دمی نے انھیں اس

المحابدا مير الموشين كالمحافظة المعاملة المحافظة المعاملة المحافظة المعاملة المحافظة المعاملة المحافظة المعاملة المحافظة المعاملة المحافظة کیڑے کی قیص اور عمامہ بینے ہوئے تھے ایک بازاری آ دمی نے انھیں اس حالت میں دیکھاتوان کی بیر ہیئت اس کو پیندنہیں آئی اور ذلیل کرنے کے لیے اینے دروازے سے ایک تیران کی طرف پھینکا جناب مالک گزر گئے اوراس کی طرف تو جہمی ندکی اس ہے کہا گیاتم نے پیچانا بھی کہ س کو تیر ماراہاس نے کہا میں نے تونہیں پیچانااس ہے کہا گیا ہے مالک اشتر صحابی امیر المونین ملالٹلا ہیں ہیہ ئن کروہ کا نینے لگااورمعذرت کرنے کے لیےان کی خدمت میں آیالیکن وہ اس وقت معجد میں داخل ہو چکے تھے اور کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے جب نماز ختم کر چکے تو وہ مخص قدموں پر گر کرمعذرت کرنے لگا جناب ما لک اشتر نے کہا کیا بات ہےتم میرے قدموں پر کیوں گر پڑے اس نے عرض کیا میں نے ابھی جو برتاؤ آپ کے ساتھ کیا تھااس کی معذرت کرتا ہوں میں آپ کو نہ پیجانتا تھا مجھ سے بہت بوی جمارت ہوئی ہے مجھے معاف کرد یجے۔ جناب مالک اشتر نے فر ما یا تم گھبرا و نہیں مسجد میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے استغفار كرول \_ ( بحارالانوارجلد ٩ صفح: ٤٢٣ )

یہ ہے سیرت امیر المونین و پنیمبر اسلام علیم السّلام پر عمل اور بہ ہے اسلامی تعلیمات کا اثر حقیقاً اسلام نے اپنی تبعین کو ای کا تکم و یا ہے اور بزرگان وین کا ای پر عمل تھا ما لک اشتر چونکہ ہے مسلمان تصوائل لیے صاحب جاہ وحثم و اقد ار ہونے کے باوجود بجائے اس کے کہ اس سے مواخذہ کرتے خاموش چلے اقد ار مونے کے باوجود بجائے اس کے کہ اس سے مواخذہ کرتے خاموش چلے آئے اور مسجد میں آکر نماز پڑھ کے اس کے لیے استغفار کرنے کیلئے آئے۔کاش ہم بھی ای طرح اپنی زندگی کو ان مکارم اخلاق سے آراستہ کرلیں۔ وورحکومت امیر المونین میں مالک اشترکی خدمات:

جناب ما لک اشتر رؤسائے کوف میں داخل تھے جربن عدی بن حاتم طائی،

اسحاب اير المونين المحافظ المحاب المرامين

صعصعہ بن صوحان اور ان کے امثال سے ان کے گہرے تعلقات تھے اور زمانہ خلافت ِ ثالثہ ہی میں ساری دنیا پر بیہ چیز عیاں تھی کہ بیر محت ِ امیر المومنین ہیں۔ لیکن جب ۱۸ ذی الحجہ ۵ سمھ کو حضرت امیر المومنین علایتالا کی بیعت کی گئی تو مدینے میں بیعت کرنے والوں میں مالک اشتر داخل تھے۔

جب جنگ ِ جمل کے لیے حضرت امیر المومنین ّ روانہ ہوئے تو جناب ما لک اشتر حضرت علی ملالٹلاً کے ہمراور کاب تھے۔

راستے ہی میں حضرت علی علایتلا کوعلم ہوا کہ ابوموسی اشعری میری امداد کے ليه الل كوفه كوآنے سے مانع بے حضرت نے اہل كوفد كے ياس يهلے محر بن اني بكراورمحمر بن جعفر طيار كوبهيجا قعا ڥعرامام حسن عاليتلا ادرعماريا سركوروانه كيا \_ جب وہاں کی امداد آنے میں تاخیر ہوئی توطیری کے بیان کےمطابق مالک اشتر نے حفرت سے عرض کیا کہ آپ نے اہام حسن اور عمار یاس سے پہلے بھی کسی کو کونے بھیجا تھالیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوا یہ دونوں بزرگوار نہایت مناسب ہیں لیکن مناسب ہوتو مجھے کونے بھیج ویجئے۔اس لیے کہ وہاں کے لوگ میرے مطیع و فرما نبر دار ہیں مجھے اُمید ہے کہ کوئی شخص میری مخالفت نہیں کرے گا حضرت نے ما لك اشتر كوا جازت دى وه كوف روانه ہوئے جب كو فے پہنچ تولوگ مىجداعظىم ميں جمع تنصے مالک اشترجس قبیلے کی طرف سے گزرتے تنصے اور دیکھتے تنصے کہ محد یا کسی نشست گاہ میں جمع ہیں تو تھم دیتے تھے کہ میرے ساتھ دارالا ہارہ چلو یا لک اشتر ان لوگوں کو لیے ہوئے قصر حکومت میں داخل ہوئے ادھر ابوموی اشعری مسجد میں کھڑا ہوالوگوں کوحفرت کی نصرت سے روک رہاتھا اور کہدر ہاتھا کہ بیہ اندهااور بہرہ فتنہ ہے اس کی مصیبت عظیم لوگوں کو کچل کرر کھ دیے گی اس میں سونے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہے، بیٹھا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے،

کھڑا چنے والے ہے بہتر ہے، کھڑا چنے والاسوار ہے بہتر ہے، یہ بیٹ کے دردی طرح کا فتعظیم تمہارے جائے امن ہے آیا ہے جو عاقل کوکل کے مولود بیخ کی طرح جران و پریشان جھوڑ دے گاہم گروہ اصحاب پیغیبراسلام فتذکوا چھی طرح جائے ہیں فتند جب آتا ہے تو بینان جھوڑ دے گاہم گروہ اصحاب پیغیبراسلام فتذکوا چھی طرح جائے ہیں فتند جب آتا ہے تو بینقاب ہوجاتا ہے۔

ہیں فتند جب آتا ہے تو شہریں ڈال دیتا ہے جب جاتا ہے تو بینقاب ہوجاتا ہے۔

عمار یاسر ابوموی اشعری کومتو جہ کرکے باتیں کررہے متصامام حسن اس سے کہدرہ ہے ہاری دی ہوئی حکومت سے الگ ہوجا ہمارے منبر سے ہٹ جا عمار نے کہا جو کچھ کہدرہا ہے اسے رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سنا تھا ابوموی نے کہا جو کچھ میں نے کہا میرے ہاتھ اس کے ضامن ہیں عمار یا سرنے کہا دوروں نے کہا جو کچھ میں نے کہا میرے ہاتھ اس کے ضامن ہیں عمار یا سرنے کہا حوزت نے خاص طور سے تجھ سے یہ فرما یا ہوگا کہ فتنہ میں جو بیٹھا ہو کھڑ ہونے والے سے بہتر ہے پھر کہا کہ جو خدا سے مقابلہ کرے گا اور انکار کرے گا خدااس پر غالب آجائے گا۔

غرض ابھی بیر د وبدل ہور ہی تھی کہ ابومویٰ اشعری کے دوغلام دوڑ ہے ہوئے آئے کہ دیکھتے مالک اشتر قصر میں داخل ہوگئے ہیں اور ہم کو مار کے نکال دیا ہے بیٹن کر ابومویٰ اشعری منبر سے انز کر قصر میں آیا مالک اشتر نے ڈانٹ کر کہا ہمارے قصر سے نکل جا خدا کی قسم تو قدیم زمانے سے منافقین میں داخل ہے ہارے قصر سے نکل جا خدا کی قسم تو قدیم زمانے سے منافقین میں داخل ہے ابومویٰ اشعری نے ایک رات کی مہلت ما تگی مالک اشتر نے کہا مہلت ہے لیکن اس میں شب نہیں بسر کر سکتے ہو کو فے کے لوگ ابومویٰ اشعری کا مال لو شے آئے مالک اشتر نے ان کومنع کیا اور قصر سے نکال دیا در کہا کہ میں نے ابومویٰ اشعری کوقصر سے نکال دیا ہے (طبری جلد، ۵ صفحہ ۱۹۱۰)

اس واقعہ کے بعد پورے ہارہ ہزار کالشکر کونے سے حضرت علیٰ کی امداد کے لیے بصرے آیا اور جنگ میں شریک ہوا۔میدانِ جنگ ِجمل کے خد مات کی ایک

المحاب امر المونين الم

جھلک ہم جناب مالک اشتر کی شجاعت کے تذکرے میں دکھا چکے ہیں۔

جنگ ِ صفین میں مالک اشتر میمنے کے سردار تھے اور اس جنگ میں جس

شجاعت وبہادری وجانبازی سے لڑ ہے ہیں تاریخ میں یا وگاررہے گا۔

جنگ ِصفین سے واپسی کے بعد حضرت امیر علائتلاً نے مالک اشتر کو جزیرہ کا حاکم بنا کرروانہ کیا۔

جب حکمین کا واقعہ ہو چکا تو آپ نے جناب مالک کوآ زر نیجان کا والی بناویا۔
لیکن جب مصر کی حالت زمانہ حکومت محمر بن ابی بکر میں تشویش ناک ہوئی تو
جناب مالک اشتر کومقا م نصبین سے طلب کر کے مصر کا حاکم بنا کر روانہ کیارا سے
میں معاویہ نے شہد میں زہر ملوا کرشہید کر ویا۔ مصر کی صوبہ داری سپر دکرتے وقت
میں معاویہ نے شہد میں زہر ملوا کرشہید کر ویا۔ مصر کی صوبہ داری سپر دکرتے وقت
آپ کوایک فرمان عطا کیا تھا وہ سیاست و جہاں بانی کا ایسا مکمل دستور ہے جسے
د کی کراس عصر کے عقلا بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔

# جناب ما لك ِاشتركى ادبي خد مات

عربستان میں ریاست وامارت کے لیے لازم تھا کدرکیس خطیب بھی ہوشاعر بھی ہوز مانۂ جاہلیت میں جب کی قبیلے میں کوئی شاعر یا خطیب پیدا ہوجا تا تھا تو پوراقبیلہ جشن منا تا تھا۔ دوسرے قبائل پر فخر ومباہات کرتا تھا۔

جناب ما لک ِاشتراپ قبیلے کے مانے ہوئے رئیس تصادر کونے میں بڑاا ثر ونفوذ رکھتے ہتے۔ ادب عربی کے بہترین ماہر ہتے ادراق تاریخ پران کے مغزز خطبات اب بھی موجود ہیں نفرت امیر المومنین علایتا کا میں جا بجا ان کا فصیح و بلیخ کلام پایاجا تا ہے۔ خطابت کے ساتھ ساتھ شعرو تخن میں بھی کامل مہارت رکھتے کے ساتھ ساتھ شعرو تخن میں بھی کامل مہارت رکھتے ہے۔ مالک اشتر کا ادبی کمال ہی تھا جس سے حبیب بن اوس طائی نے جب بھرے ہوئے اشعار عرب کوجمع کرنا شروع کیا ادرا ہے او پر لازم قرار دے لیا بھرے ہوئے اشعار عرب کوجمع کرنا شروع کیا ادرا ہے او پر لازم قرار دے لیا

اسحاب امیر المونین کی محال ۱۳۷۷ کی معیار پر ہموں گے تو ان کی نظر انتخاب جناب مالک اشتر کے اشعار پر بھی پڑی چنانچہ اب تک ان کے اشعار کتاب حماسہ کی زنیت بنے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

میں اپنے کثیر مال کوخر چی نہ کروں اور مکارم اخلاق سے روگر دائی
کرلوں اور مہمانوں سے ترش روئی سے ملوں اگر میں معاویہ
ابن ابی سفیان پر ایبا حیلے پر حملہ نہ کروں جس میں کوئی ان
لوگوں کی جانوں کے لوٹے سے خالی نہ ہو۔ اور ایسے گھوڑوں
پر سوار ہوکر حملہ کروں جو لاغراور غول بیابان کی طرح ہوں اور وہ
ایسے کریم انتفس آ دمیوں کو پیٹھ پر بٹھا کر میدان جنگ میں
دوڑتے ہوں جو جو غفیناک ہوں شدت گر ماسے ان کے
لوہے (اسلح) گرم ہورہے ہوں اور اس طرح چمک رہے ہوں
جس طرح بجلیاں یا آ فاب کی کرنین چمکی ہیں۔

جنگ صِفِّین میں جب پیغیبرِ اسلام صلی الله علیه وآله وسلم کے مشہور صحابی جناب عمار بن یاسر درجهٔ شہادت پر فائز ہوئے تو جہاں اور افراد نے اس نیک نہا دعا بدو زاہد صحابی کا ماتم کیا ہے جناب مالک اشتر نے بھی ان پراشک ِ حسرت بہائے ہیں جنانچہ مرشیہ جناب عمار میں فرماتے ہیں۔

نعن قتلنا خوشبالها ہم نے جوشب کوتل کیا ہے جب وہ اپنے کو عن اقتدا علما، و خد الکلاء آشکار اپیش کررہاتھا اس سے پہلے ہم نے ذوالکلاع اور سعید کوتل کیا جب وہ قریب

ان تقتلوامنا ابا اليقطان آگئے تھے اگرتم نے ہم میں سے ، شیخا ابا الیقطان (عمار)

اسی اسی المونین می المونین می اسی اسی المونین میں مسلماً فقد قتلنا منکم الے میلان بزرگ وَلَّل کیا ہے تو ہم نے تم میں

مسلم فقال فتلنا منكم الصحان برر الون الإجاد المحرم من السبعين كهلا هجوماً اضعوا سرجرم بورهون كول كيا بحرج وجنگ صفين بصفين وقار وقار وقار الله وقا

### احتجاجات مالك إشتر

جناب ما لک اشتر جہاں شجاع و بہادروادیب وشاعر تھے اس کے ساتھ ساتھ جس جگهاس کا موقع آگیا که خالفین کوتلوانهیں بلکه زبان تکلم سے شکست ویں تو اس سي بهي دريغ نهيس كيا چنانچه جب جناب ما لك اشتر كوعلم بهوا كه أمّ المومنين کے میں جنگ کی تیاری میں مشغول ہیں اور حفرت امیر علیہ السلام پر خروج کا ارادہ رکھتی ہیں توبطوراحتجاج ان کومدینے سے ایک خطائحریر کیا فرماتے ہیں۔ '' آپ پنجبرِاسلام صلی الله علیه وآله وسلم کی زوجه ہیں حضرت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ گھر میں بیٹھیں اگر آپ ایسا کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے لیکن اگر آپ اس سے انکار کرتی ہیں اورجس چیز کی ممانعت ہے اس کو اختیار کرنا چاہتی ہیں اور ا بن چادراتار دینا چاہتی ہیں اورلوگوں کے سامنے اینے بال کھولنا چاہتی ہیں تو میں اس وقت تک آپ سے جنگ کرونگاجب تک آپ اپنے اس گھر میں نہ آ جائي جہال خدانے آپ کار ہنائيند کيا ہے۔ (شرح نج الباغة جلد ٨٠٠٢) مخالفین حضرت علی ملایشلا کے مقابلہ میں مالک اشتر کے اور بھی م کالمات ہیں لیکن اختصار کے خیال ہے ہم آھیں ترک کرتے ہیں۔

### شهادت ما لک اشتر

ز مانهٔ حکومت حضرت علیّ میں جب مصر کی حالت دگر گوں ہوئی اور محمد بن ابی

اصحاب امير المونين الم بكر كے خلاف لوگوں نے ہنگامہ شروع كرديا ادر اس كى اطلاع امير المومنين حفرت علیٌ کو ہوئی تو آپ نے ما لک اشتر کوطلب کیا جواس وقت مقام نصبین میں تصے اور والی آذر بائیجان تھے آپ نے مالک اشتر کو خط میں تحریر فرمایا تھا۔ مالک تم وہ ہو کہ دین کو درست کرنے میں میں تم سے امداد جا بتا ہوں اور عاصبوں کے تکبر کوتمہارے ذریعہ سے دور کرتا ہوں خوفناک مرحدوں کی تمہارے ذریعہ حفاظت كرتا مول محمر بن الي بمركوميس نے حاكم مصر بنا يا تھاد ونو جوان ہيں لا ائيوں كاتجربنيين ركھتے ہيں اس ليئے تم آجاؤتا كهاس مسئلہ يربھر يورنظرؤالي جائے۔ بیخط یاتے ہی جناب مالک اشتر حاضر خدمت ہوئے آپ نے ان سےمصر کے حالات بتائے اور ارشا دفر مایا کہ تمہارے علاوہ کوئی اور وہاں کے حالات کو درست نہیں کرسکتا ہے تمہاری سوجھ ہوجھ کے سبب سے میں تم کوکوئی وصیت بھی نہیں کرتا ہوں دیکھوما لک اشتر سخت امور پیش آئیں تو خداسے طالب امداد ہوشختی کے ساتھ ساتھ نرمی بھی ہو جہاں زمی مناسب ہود ہاں زمی کرنالیکن جب بغیر شخق کے کام نہ چلے تو وہاں پورے طور سے بختی کرنا۔

حفرت علی کی ہدایات کے بعد مالک اشر مصرکیلئے روانہ ہوئے معاویہ کے جاسوسوں نے اس کی اطلاع اسے دی بیامراس کو بہت شاق گررااس لیے کہ وہ پہلے ہی سے مصرکا خواہاں تھا وہ بچھ گیا کہ اگر مالک اشتر مصر پہنچ گئے تو وہ اس کے لیے تحد بن ابی بکر سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ اس لیے اس نے اہل خراج میں سے ایک الیے شخص کے پاس قاصد بھیجا جس پراسے بڑاا عقاد تھا اور کہلا بھیجا کہ مالک اشتر مصرکے حاکم ہوکر جارہے ہیں اگر توان کو ہلاک کردے گا تو جب تک میں اور تم زندہ رہو گئے خراج نہیں لوں گاس لیے ان کے آل کے لیے کوئی تد ہیر کرو۔ مالک و اشتر کو فی سے مصر روانہ ہوئے مقام قلزم پہنچے جہاں سے مصری مالک و اشتر کو فی سے مصر روانہ ہوئے مقام قلزم پہنچے جہاں سے مصری

اسحاب امیر المونین معادیہ نے جس کوقل جناب مالک اشتر کے لیے کشتیاں تجاز جایا کرتی ہیں معادیہ نے جس کوقل جناب مالک اشتر کے لیے ہدایات کی تھیں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا میں خراج ادا کرتا ہوں میرا مکان میں ہیں ہے آپ میرے گھر چلئے وہاں آپ قیام کرکے آرام لیجئے (پھر سفر سیجئے کا) جناب مالک اشتر اس کے ساتھ گئے وہ فحض اشتر کے لیے کھانا لایا جب فارغ ہوئے تو شہد کا شربت پیش کیا جس میں زہر ملا ہوا تھا جناب مالک اشتر اس کے بیٹے کے بعدای مقام پرشہید ہوگئے۔

شرح نج البلاغة ميں اى مقام پرشهادت ما لكواشتر كے بارے ميں ايك اور روايت تحرير ہے كہ معاويہ نے مكر وفريب سے آلي عمر ميں سے ايک غلام كواشتر كے پاس بھيجا تھا جو اس سفر ميں ان كے ساتھ تھا يہ غلام ما لك اشتر سے برابر حضرت على اور بنى ہاشم كے فضائل كا تذكره كياكرتا تھا جس سے مالك اشتر اس سے مطمئن اور مانوس ہوگئے تھے ايك دن راستے ميں مالك اشتر نے پينے كے ليے بانى مانگااس غلام نے زہر ملا ہواستوان كو پلاديا جس سے ان كى موت واقع ہوگئ ۔ اس تدبير كے بعد معاويہ نے اہل شام سے كہنا شروع كيا كہ على بن ابى طالب نے مالك اشتر كومھركا حاكم بنايا ہے تم اس كى ہلاكت كى دعاكر و چنا نچہ بر نماز كے بعد بددعا ہونے گئى يہاں تك كہ وہ خفص آيا جس نے زہر ديا تھا اور شہادت مالك اشتر كى خبر دى معاويہ نے اى وقت خطبہ پڑھا اور اور كہا كہ على بن ابى طالب كے دو ہاتھ سے ايك كوميں نے صفين ميں كان ديا وہ عماريا سر سے اور دوسر ہے كو ميں نے صفين ميں كان ديا وہ عماريا سر سے اور دوسر ہے كو ميں نے تر می کانا ہے وہ مالك اشتر شے۔ (شرح نج البلاغة جلد ۲ ہو ہو ہو )

## شهادت اشتر پرحضرت امیر کارنج وغم

ایسے و فادار جانباز مخلص اور سیچے دوست کی موت کا جواثر بھی حضرت پر نہ ہوتا کم تھاای لیے آپ نے مالک اشتر کی موت کی خبر سننے کے بعد ارشاد فر مایا خدا

Presented by Ziaraat.Com
Presented by: https://jafrilibrary.org

### اسحاب اير المونين كالمحافظة المستمان ال

مالک پردهم کرےاس نے اپناعہد پورا کردیا۔ اپنی موت تمام کردی۔ پروردگار عالم سے ملاقات کی اگر ہم نے وفات جناب رسول خداصلی اللہ وآلہ وسلم کے بعد میں عہد نہ کرلیا ہوتا کہ ہرمصیبت پرصبر کریں گے تو ہم اس مصیبت کوعظیم ترین مصیبت خیال کرتے۔

شیوخ قبیلہ نخع بیان کرتے ہیں کہ مالک کی شہادت کے بعدہم اوگ حضرت علیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کواس حالت میں پایا کہ رخی وغم ہے آہ آہ اورافسوس کررہے تھاس کے بعد فر مایا کہ خدامالک کا بھلا کرے مالک اشتر بھی کیا خوب انسان تھا۔ مالک اگر پہاڑ ہوتا تو بڑا او نچا ہوتا اگر پھر ہوتا تو بہت سخت ہوتا بخداا ہے مالک تیری موت نے ایک عالم کور نجے وغم میں بنتلا کیا ہے اور ایک ہوتا بخداا ہے مالک تیری موت نے ایک عالم کور نجے وغم میں بنتلا کیا ہے اور ایک عالم کو یقنینا خوش کردیا ہے مالک کے مانندانسان پررونے والوں کورونا چاہیے اور آیا مالک کی طرح کوئی انسان موجود بھی ہے یہ تھی مالک کی شخصیت وعظمت و جلالت '۔ (اسحاب ایر المونین کی قربانیاں حقہ ہوئم صفحہ: ۳۸۲۵)



# ما لكبِ اشتر

### محداطهرزا ترسيتا يوري

نازِ شجاعت شير غضفر روح صدافت صاحب جوہر دست يمين حيرر صفدر مالك اشتر مالك اشتر نفرت حق میں کڑیاں جھلے فوج میں دھنسنا وہ بھی اسکیلے خون کا دریا اور وه شاور مالك اشتر مالك اشتر معرکه صفین کو دیکھو فرد، ورائے ذات علی جو تیخ زنی کا یکتا محور مالک اشتر مالک اشتر مثل علیّ ، خمرمت کا لزنا مردِ مجاہد ، ہاتھ کا سیا عكس جهادِ فاتْحُ خيبر مالك اشتر مالك اشتر ذوقِ عمل ايمان بنا تھا جان وفا عرفان بنا تھا مالك اشتر مالك اشتر ہمسر سلمال ہمسرِ بوذر زم دل و پاکیزہ طینت کیکن حق کے حسب ضرورت غیظ مجتم قہر کا پیکر مالكِ اشتر مالكِ اشتر بندهٔ مومن ، کامل ایمال حق په کئے قربان دل و جال مالكِ اشتر مالكِ اشتر کفر کی خاطِر قاتل اکبر عارف حقّ آل محمرً نفرت إيمال زيست كالمقصد

المونين الموني نقش و نگارِ مرضی داور مالك اشتر مالك اشتر عِلْم وعمل میں یکساں کامل تھم جو اُس کا اس پر عامل يعنى مجتم الفت حيدرً مالكِ اشتر مالكِ اشتر مسلک حیدر کا دلدادہ لیکن ہم سب کا شہزادہ رهرو بينا مقصد رهبر مالكِ اشتر مالكِ اشتر محفل عرفال کا صہبائی خود بھی یی ہم کو بھی یلائی ساقیِ بزم ساقئ کوژ مالك اشتر مالك اشتر پیشِ نظر درسِ قرآنی دل میں بھرا ذوق ایمانی حُن کا یُرتو عشق کا جوہر مالكِ اشتر مالكِ اشتر

# مشكل كُشا كادست وبإز و

### قاسم شبيرصاحب نقوى نصيرآبادي

مالک اشر! صحائی امیرالمومنی سلطنت تیری،مودت،ملکیت تیری یقیس میراپیرو مالک اشتر ہے، کہتے تھے گئی راوح میں جس طرح میں ہوں فداکار بی فرض کا پابند تھا اور مر دِحق آگاہ تھا منزل عرفاں میں اک روثن نشان راہ تھا ہر تشد "د ہرستم سے ہر جگہ مکرا گیا ہجر غم پرعشق کا طوفان بن کر چھا گیا تو سے ایمال اُٹھائے تھی ترابار حیات ہرفس میں تجھ کو ملتی ہوگی خوشبوئے جات بھول سے تو تو ارد بن گیا مرحبا! مشکلکشا کا دست و ما دو بن گیا

اسحاب امير المونين المحافظة المحافظة المحاب المير المونين المحافظة آ گہی تیری تھی روش شمع اینے وقت کی جس میں ہرانسان یائے معرفت کی روشن یاعلیٰ کہدکراُ ٹھا تا ہوگا جب تینے اصیل ہاتھ تیرے چومتی ہوگی تری فتح جمیل توشرافت كاصداقت كاشريعت كالمعين تورسالت كالمامت كأخلافت كالمعين تیرا استقلال تیرا جذبهٔ مردانگی دوسرون کو بخشا تهابمت منزل ری امتحان نفس تھا یا جنگ تھی صفین کی ہرقدم پرجان سے کی ہے حفاظت دین کی دے گیا تو کیاسبق اہل شجاعت کے لیے سمتھی سندشیر خدا کی ، تیری جرأت کے لئے اک حصاریخت و ناهموار تیرے گردتھا مرنفس پر پھرتھی بس نام علیٰ کا ورد تھا ہم گنہگاروں کو تیری خاک یامِل جائے کاش آج كى ظلمت مين حق كاراسة مِل جائے كاش

### بب میں متاز ہوا ما لکِ اشتر کا شرف سيّدمحرضامن انرّحاتسى

پنجی معراج یه یوں معرفتِ شاونجف سب میں متاز ہوا مالک اشتر کا شرف

گوسب اصحابِ علی عارف کامل متع مگر ہے انھیں کے لئے مخصوص بی قول حدر " جس طرح میں تھامحہ کے لئے تا بیریات میرے قدموں کو تھا خدمات میں جس حد کا ثبات رابطه مجھے ہے ہیں مالک اشتر کووہی ہرز ماں دل میں ولا ، ور دِز باں نام علی یوم اظہار خلافت کی جونوبت آئی سرفرازی غلامی سے بے عزت پائی سب تصلیکن نه بنا کوئی سواری کانقیب بیسعادت بھی ہوئی مالک اشتر کونصیب دی خبراب در دولت سے حلے شاوانام دونوں شہزاد کو نمین ہیں ہمراو امام یپ خبر سنتے ہی ہونے لگا ڈیوڑھی پہ جوم ہر طرف بچ کئے کی تھی اصحاب میں دھوم

و اسحاب امير المونين المنافق المستنين المونين المنافق المستنين المنافق المستنين المنافق المستنين المنافق المستنين المنافق المستنين المنافق الم جنگ میں کشتوں کی یائی جومساوی تعداد ہوا ارشاد کہ ہے علم علیٰ تم سے زیاد كار فرمائى ہوئى باطن میں مگر تینج علیّ تم نے تو ظاہری آثار سے کی تینے زنی ملب میں جس کے تھی مومن کی سعادت پنال نہ کیا اُس کو تنہ تین بہ علم بردواں به بھی اک خاص شرف ما لکِ اشتر کو ملا ناصر حق ہوا اس شان سے اُن کا بیٹا میر مخنار کے لشکر کا ملا جبکہ علم کردیا شمنوں کوحملوں سے درہم برہم اُس کی تکوار ہے فی النار ہوا ابن زیاد قلبِ مغموم ہوا سیّدِ عبّادٌ کا شاد جس کی نصرت ہوئی ہوزخم جگر کا بھایا نہ ہوا آپ کے اصحاب میں کوئی ایسا واہ اے مالک اشتر کے پسر کیا کہنا آج تك بخاب أس تنخ زني كا ذنكا بِگال لائق تحسیں ہیں وہ اصحابِ کرام سب کا ممدوح ہے جس بزم کا قنبر ساغلام الی رافع کے پسر اور رشیدِ ہجری جس میں ہیں بوذ روسلمان وجمرابن عدی میثم و سعد بن قیس کمیل ابن زیاد جابر و حفرت عمّار و جناب مقدادً ابوالاسود، بن عباس وسُليم و سندى بن صوحال ، ابوابوب و اویس قرنی ان کے اوصاف حمیدہ میں نہیں جائے کلام بيده بين جورب برحال مين شيدائ امامً یدامامت کے قمر کے تھے نجوم تابال ان کے انوار سے روشن رہی بزم ایمال ان کے پرتو میں مودّۃ کا تھا جلوہ ایسا سیامامت کے،امامت رہی ان کی شیدا سب كرسب معرفت خاص تقطق آگاه مركي حسن عقيدت سارفاقت كايباه حق پرتی میں مصائب یہ مصائب جھیلے داوحت سے نہ مگر ایک قدم بھی بہتے ان کے ہر اسوہ حسنہ کی تاتی ہواگر تلب عارف میں مجھرآئے گائی کاجوہر اے اتر مدح صحابہ کی ہے مسنون مگر اہلیت ہی نہ ہوتو مدح سرائی کیونگر



# جناب رشير ہمجري

آپ بھی حضرت امیرالموشنین کے اصحاب سے تھے اور حضرت نے آپ کا نام رشید البلایا رکھا تھا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کو دشمنانِ دین حضرت علیٰ کی محبت کی وجہ سے سخت ترین ظلم وتشدد سے قبل کریں گے۔ آپ اس مصیبت میں صبر کا جو ہر دکھا نمیں گے اور اپنے رشد کو محبت وریاضت میں ظاہر کریں گے۔حضرت نے ان کوعلم منا یا وعلم بلا یا (لوگوں کی موتوں اور مصیبتوں کا علم ) بھی تعلیم فر ما یا تھا۔ چنانچہ آپ کو بید ملکہ ہو گیا تھا کہ جس شخص کے بارے میں چاہتے بتا دیتے کہ فلاں مقام میں اور فلاں روزتم مرد گے اور ویساہی ہوتا تھا۔ حضرت امیرالمومنین نے ان کومطلّع کردیا تھا کہ ابن زیادان پردیا وڈالے گا کہ حضرت سے تبرا کریں اور جب وہ اس بے دینی کی حرکت سے انکار کریں گے تو وہ ان کے ہاتھ یاؤں اور زبان کاٹ ڈالےگا۔ چنانچے حضرت نے ان سے فرمایا اے رشیداس وقت تم کیسے اعلیٰ درجے کا صبر کرو گےجس وقت بنی اُمتیہ کا حاکم ابن زیادتم کو بلائے گا اورتمہارے دونوں ہاتھوں، دونوں یا ک اورتمہاری زبان کاٹ ڈالے گا۔رشید نے بوچھا کیوں حضرت اس کے بعدتو میں بہشت ہی میں جاؤں گا؟ حضرت نے فرمایاتم دنیامیں بھی میرے ساتھ رہاور آخرت میں بھی ضرورمیرے ساتھ ہوگے۔حضرت کو بیفر مائے ہوئے پچھ ہی مدت گز ری تھی کہ

المحابِ امر المونين كالمحالي المراكم المونين المونين المحالية المح ا بن زیا دیے رشید کو بلا بھیجااور کہاعلیٰ ہے تبر ا کرو۔انھوں نے اس سے انکار کیا۔ تباُس نے یو چھاا چھا بناؤعلیٰ نے تمہارے بارے میں کیا پیشین گوئی کی تھی کہ تم کس طرح مرو گے۔ انھوں نے جواب دیا میرے آتا و مولا حضرت امیر المومنین نے مجھے خردی تھی کہ تو مجھے بلا کر حضرت سے تبرا کرنے کو کیے گامگر میں ایسانہیں کروں گاتو مجھے آ گے بلا کرمیرے ہاتھوں۔، یا وَں اور زبان کو کا ٹ ڈالے گا۔ این زیاد نے کہا خدا کی قشم میں علیؓ کی بات کو مجھٹلا دوں گا (لیتی زبان نہیں کا ٹوں گا) غرض اس کے حکم سے لوگوں نے ان کے دونوں ہاتھ اور یا وَل کاٹ کرزبان چھوڑ دی اور ان کو وہاں سے نکال دیا۔ جب آپ قصر سے باہرنکل آئے تولوگ آپ کے یا س جمع ہونے لگے۔اس ونت آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میرے یاس پچھ کاغذ اور قلم دوات لاؤ میں تمہارے لیے گل وہ باتیں لکھ دول جو قیامت تک ہونے والی ہیں۔غرض رشید ہجری نے وا قعات ککھوانے اور حضرت امیرالموننینؑ کے فضائل ومنا قب بیان کرنا شروع کئے۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ رشیر ہجری اب اطمینان سے حضرت علیٰ کی خوبیاں بیان کر کے لوگوں کوان کی طرف جذب کرنے لگے تواس نے حجام کو بھیجا کہ جا کران کی زبان کا ٹ دے۔اس طرح حضرت امیرالمونینؑ نے جو جوفر مایا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ جناب ِرشید بَحری کی معرفت اورایمان علی الله والرّ سول والائمه کی بیرهالت تقی که ایک مرتبه حفرت اینے اصحاب کے ساتھ برنی باغ کی طرف تشریف لے گئے اور تھجور کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر فرمایا کہ اس کو جھاڑ کر اس کی تھجوریں چنو۔ چنانچداس سے محجوریں گرائی اور حضرت کے یاس لائی گئیں حضرت نے وہ سب ان لوگوں کے سامنے رکھ دیں۔رشید ہُجری نے کہا یا حضرتؑ پیکسی اچھی محجوریں ہیں۔اس ونت حضرت نے فرمایا اے رشیدتم ای ورخت کی شاخ پر

اسحاب اير الموشن المحافظ المحاسبة الموشن المحاسبة المحاسبة الموشن المحاسبة سولی دیئے جاؤ گے۔رشید کواس درخت ہے محبت ہوگئی۔وہ بیان کرتے تھے کہ میں اس وقت سے برابراس درخت کے پاس آیا کرتا اور ضبح وشام اس کوسینچتا ر ہتا۔اس کے پچھ دنوں بعد حضرت امیر الموشین کا انتقال ہوگیا۔اس کے بعد میں ایک روز اس درخت کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ اس کی شاخیں کا دی گئی ہیں۔ تب میں نے کہااب میرےانقال کا وتت قریب ہو گیا۔ پھرا یک روز میں آیا تو ابن زیاد کا پیادہ میرے ماس پنجااور کہاامیرتم کو بلاتے ہیں فوراً چلو میں وہاں گیا جب قصر میں واخل ہوا تو دیکھا کہ اس ورخت کی وہ لکڑی لٹک رہی ہے۔ پھر دوسرے دن بھی میں آیا تو دیکھا کہاس کا دوسرانصف حصہ کنویں کا زرنوق بنا دیا گیاہے جس پرلوگ یانی کھینچتے تھے۔ بید کھے کہ میں نے کہامیرے آقاادرمولا کی بات غلط نہیں ہوسکتی۔اس کے بعد پھروہی بیادہ میرے پاس آیااور کہا چلوامیرتم کو بلاتے ہیں۔ میں گیا اور جب قصر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ لکڑی لٹک رہی ہے اور اس میں وہ زرنو تی بھی لگا ہواہے، میں اس کے پاس گیا اور زرنو ق کواپنے یا وَں سے ٹھوکر لگا کر کہا کہ میں تیرے ہی لیے غذایا تا ہوں اور تو میرے ہی لیے پیدا ہوئی ہے پھر میں ابنِ زیاد کے پاس پہنچایا گیا تو اس نے کہا اپنے امام (حضرت علیؓ ) کی جھوٹی خبریں مجھ ہے بیان کرو۔ میں نے کہا خدا کی قشم نہ میں جھوٹا ہوں نہ میرے آ قاومولا ایسے متھے۔حضرتؑ نے مجھے خبر دی تھی کہ تو میرے دونوں ہاتھ یاؤں اور زبان کاٹ دےگا۔ابن زیاد نے کہادیکھوخدا کی قسم میں ان کی بات جھوٹی کر دیتا ہوں۔اس کے بعداس نے لوگوں کو عکم دیا اور میرے دونوں ہاتھ ، یا وَں کاٹ دیئے گئے۔لوگوں نے جناب رشید بُحری کو وہاں سے باہر کردیا۔ جب ان کی بیٹی اور دوسرے اعرّہ ان کو اٹھا کر مکان پر لے گئے تو وہ لوگوں سے عجیب وغریب باتیں بیان کرنے لگے (جوحضرت امیرالمومنین سے

سن تھیں)۔ وہ ان سب سے ریجی کہتے تھے کہ اے لوگو جو پچھ پوچھنا ہو جھ سے جلد پوچھا کہ جھے ہو چھنا ہو جھ سے جلد پوچھا کہ ہی یہ لوگ مجھ پر ایک اورظلم کریں گے اُس وقت تم کو مجھ سے پچھ پوچھا کہ موقع نہیں ملے گا۔ یہ حالات و کھے کر ایک شخص ابن زیاد کے پاس گیا اور کہا اے امیر آپ نے کیا کیا؟ رشید نجری کے ہاتھ پاؤں کا ٹ دیئے اور زبان چھوڑ دی!!!ای زبان سے وہ لوگوں کے دلوں کو تھنچ رہے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا اچھا انھیں میرے پاس واپس لاؤ۔ جب آئے تو تکم دیا کہان کے ہاتھ باؤں کا شرو پھروہ مُولی کے علاوہ اب زبان بھی کا ٹ دی جائے۔ چنا نچیز بان کا ٹ دی گئی اور پھروہ مُولی کے علاوہ اب زبان بھی کا ٹ دی جائے۔ چنا نچیز بان کا ٹ دی گئی اور پھروہ مُولی کے مارے دیئے گئے (رجال کشی صفحہ کے اس طرح حضرت امیر المونین کی پیشین وکئی حرف بجرف می جو ہوئی۔

### رشير بُحرى كے حالات زندگ:

جناب رشید امیرالمونین علیسًلا کے مخصوص اصحاب میں شامل سے حضرت کے بڑے مجبوب زبردست مخلص اورفدائی سے جناب رشیدنفس پاکیزہ وسیرت پندیدہ رکھتے سے خودامیرالمونین علیسًلا ان کورشیدالبلایا کہا کرتے سے بات یہ مقی کہان کے صفائے باطن ونفس پاکیزہ کے سبب سے حضرت نے ان کولم البلایا والمنایا کی تعلیم دی تھی ، یعنی حضرت کی تعلیم کی برکت سے یہ باخبر سے کہ کس پرکیا مصیب آنے والی ہے کس کی موت کب واقع ہوگی۔

ان کاریملم ایساتھا کہ آئمہ معصوبین ملیم السلام جب غیب کی خبردیتے تھے اور اصحاب میں سے کسی کواس میں شک وشبہ ہوتا تھا تو ان کے غیب دانی کو بطور ثبوت و شاہد پیش کرتے تھے چنانچہ اس طرح دوروایتیں علّامہ مجلس نے بحار الانوار جلد ۹، صفحہ: ۱۳، پرتحریر کی ہیں جن میں سے ایک روایت میں ہے کہ ' عبد صالح

ابوالحن (امام رضا ملایتالا ایک شخص کواس کے موت کی خبر دے رہے تھے تو میں نے (راوی) اپنے دل میں کہا کہ کیا حضرت ریجی جانے ہیں کہان کے شیعول میں سے کوئی شخص کب مرے گا۔ جیسے ہی میرے دل میں خیال پیدا ہوا حضرت نے مجھ سے غضے کے لب و لہج میں فرمایا اے اسحاق رشید ہجری توعلم المنایا والبیلا یا کوجانے تھے پھرامام تو بدر جہاولی ان چیزوں کوجانے گا۔

جناب رشید بڑے عابدوزاہد و متقی و پر ہمیزگار سے ایک دن ان کی کثرت عبادت کود کھے کران کی بیٹی تنوانے کہا بابا آپ توعبادت میں بڑی محنت ومشقت کرتے ہیں فرمانے گئے بیٹی میرے بعد ایک قوم آئے گی جس قوم کے لوگ اپنے دینی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے اگلے لوگوں کی بہتر سے بہتر عبادتوں سے اشرف وافضل ہوں گے۔ (بحارالانوارجلدہ صفحہ: ۱۳۲۷)

بیٹی سے جناب رشید کی یہ گفتگوز مان غیبت کے خلص شیعوں کے فضل دشرف کو ظاہر کررہی ہے اس لیے زمان رشید میں تو امام ظاہر بظاہر موجود ہتے جناب رشید نے امیر المومنین علی بن ابی طالب کی زیارت بھی کی تھی آپ سے علوم وفنون کو حاصل بھی کیا تھا آپ کے مجزات بھی دیکھے ہوں گے۔ اس لیے ان کا غذہب کی حاصل بھی کیا تھا آپ کے مجزات بھی دیکھے ہوں گے۔ اس لیے ان کا غذہب کی سے فیوادی اور غذہب بِت پاقی رہے اخلاص سے عبادت خالق اکبر کرتے رہے لیکن زمانہ غیبت کے شیعہ باقی رہے اخلاص سے عبادت خالق اکبر کرتے رہے لیکن زمانہ غیبت کے شیعہ باوجود یک امام علیہ السلام کی خدمت میں نہ پنچیس گے ان کے مجزات کا مشاہدہ نہ کریں گے لیکن ان کو اپنے غذہب پر ایسا یقین ہوگا کہ اپنے غذہب پر ثابت قدم رہیں گے نہی ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام کی امامت کا سچا یقین رکھیں گے احکام خداور سول وآئمہ کے پابندر ہیں گے اس لیے ان کی بید بی تھے ہو جھ عبادت گزار افراد کی بہتر سے بہتر عبادت سے افضل و بہتر ہوگی۔

### اسماب امر المونين المونين المونين المراكب

جب انسان اپنے خالق کا ہوجاتا ہے اور ہر چیز میں مرضی کباری کومقدم کرتا ہے۔ ہر امر میں اسی کامطیع فر ما نبر دار رہتا ہے اور کثر ت عبادت انتبائے زہدو ورع وتقویٰ سے نفس میں جلا اور باطن میں پاکیزگی پیدا کرلیتا ہے تو پھراس سے ایسے ایسے کرامات ظاہر ہوتے ہیں جنھیں دیکھ کرعقل حیران وسششدررہ جاتی ہے ہرانسان اس کا تخل نہیں کرسکتا ہے۔

برقسمتی ہے ہم ایک ایسے زمانے میں ہیں جب انبیاء مرسلین وآئمہ کے مجرات کوئ کربعض روش خیال اور مغرب زدہ افراد چیں ہے جبیں ہوجاتے ہیں بھراگران کے سامنے خاصاب خدااور بزرگان دین میں سے کسی کی کرامت بیان کی جائے خداجانے ان کی کیا حالت ہوگی۔ تعجب نہیں ہے کہ دہ اسے ئن کرآپ سے باہر ہوجا کی لیکن دنیا میں شاید ہی کوئی قوم ایسی ہوجواس کی قائل نہ ہو کہ دنیا میں ایسے افرادگزرے ہیں جن کو عام طور سے میں ایسے افرادگزرے ہیں جن سے ایسے افعال سرزد ہوئے ہیں جن کو عام طور سے لوگن نہیں کرستے ہیں۔ ہرقوم وملت اپنے بزرگان قوم ملت کے لیاس کی قائل ہے۔ اولیا میں میں ایسے واقعات ملتے ہیں تو انبیاء ومرسلین کے علاوہ جب اولیا اللہ کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کی زندگی کرامات سے لبریز نظر آتی ہے اور بکثر ت ایسے واقعات ملتے ہیں جوغلاف عادت ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو قائل ہونا پڑتا ہے کہ وہ باکر امت تھے۔

خود قر آن مجید نے متعدد مقامات پرایسے افراد کی کرامتوں کو ذکر کیا ہے جو نبی نہیں تھے ان میں کچھ مرد ہیں کچھ تورتیں ہیں ۔

مردوں میں سے آصف بن برخیا ہیں جن کا ذکر قر آن ان الفاظ میں کرتا ہے۔ قَالَ نَاتَیْهَا الْمَلَوُّا آیُکُمُ (جناب سلیمان نے) کہا اے لوگوتم میں ہے کون شخص

# اسحاب امير المونين في المنظمة المونين في المنظمة المن

مُسْلِمِيْن

ہوں اور امین ہوں

قَالَ الَّذِی عِنْدَہ عِلْمُ قِنَ جَسَ کَ پاس کتاب کاتھوڑ اساعلم تھا اس الْکِتْبِ اَنَا اِتِیْكَ بِهِ قَبْلَ آنْ نے عَضْ کیا کہ میں تخت بلقیس آپ کے ایُکٹی الْیُک طَرُفُك پَک جَسِکنے نے پہلے لے آوں گا۔ (سروئی آیت ۲۰۰۳۹،۳۸،۳۹)

آصف بن برخیا کا یہ واقعہ جے قرآن مجید نے نقل کیا ہے اُن کے ایسے باکرامت ہونے کی خبر دے رہا ہے کہ چٹم زون میں ملک صباسے جناب سلیمان کے پائے تخت تک بلقیس کا تخت کے آئے جب جناب سلیمان کے اصحاب ایسے باکرامت ہوسکتے ہیں تو کیااصحاب امیر المومنین باکرامت نہیں ہوسکتے۔

اگریکہاجائے کہ جناب آصف کے لیے اقوال ہیں کہ وہ جناب سلیمان کے وصی تصاور وصی نبی کا صاحب اعجاز کرامت ہونا تعجب خیز نہیں اس لیے ان پر غیر وصی نبی کا قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

اگرہم اسے تسلیم بھی کرلیں تو بھی قر آن نے ادر بہت سے افر اد کا تذکرہ کیا ہے جو نہ نبی شخصے نہیں سے لیکن صاحب کرامت سے جیسے اصحاب کہف یہ محقق ہے کہ بیافراد پہلے کا فرشے پھرا یمان لائے اور بعدِ ایمان ایسے ہاکرامت

اسحاب امیر المونین کی موجود ہیں زندہ ہیں غذا کھاتے ہیں کروفیس بدلتے کہ حسب تصریح قرآن تک موجود ہیں زندہ ہیں غذا کھاتے ہیں کروفیس بدلتے ہیں اس واقعہ کوقرآن یوں بیان کرتا ہے۔

اَمُر حَسِبُتَ اَنَّ اَصُّلَ الْكُهُفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنُ الْيِتَنَا عَجَبًا (٩) إِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهُفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اَتِنَا مِنْ كَنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّيْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا (١٠) فَصَرَبُنَا عَلَى اذَا يَهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَلَدًا (١١) ثُمَّ بَعَثُنُهُمْ لِنَعْلَمَ اَثُى الْحِزُبَيْنِ آخطى لِمَالَبِثُو الْمَدَّا (١٥) مُنَا ٢٢١)

کیاتم نے یہ گمان کیا ہے کہ اصحاب کہف ورقیم ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے۔ جب کچھ جوان ایک غارمیں آپنچے اور دعا کی پالنے والے ہم کواپنی بارگاہ سے رحمت عطا کر اور ہم کو ہمارے امر میں ہدایت عطا کر تب ہم نے ان کے کانوں پر کئی سال تک پردے ڈال دیئے پھر ہم نے ان کو بیدار کر کے بھیجا تا کہ بیم علوم کریں کہ دوگر وہوں میں سے کس کوغار میں تھم رنے کی مدت یا دہے۔ تا کہ بیم علوم کریں کہ دوگر وہوں میں سے کس کوغار میں تھم رنے کی مدت یا دہے۔

یہوا قعہم کوچند چیزیں بتار ہاہے۔

اصحاب كهف باكرامت بين

اصحاب كهف زنده بيس

اصحاب کہف د نیا میں موجود ہیں بیدار ہوئے۔ پھرسو گئے۔

اصحابِ کہف دنیا میں موجود ہیں غار میں سورہے ہیں دنیا کو اب تک نہ وہ نظر آئے نہ وہ غاربی دکھائی دیا۔ چیرت سے ہے کہ جس زمانے میں غارمیں آگر وہ پوشیدہ ہوئے تھے اس زمانے کے لوگوں کو نہ وہ نظر آئے نہ غارنظر آیا۔ پس اگر اصحابِ حضرت علی میں بیکر امتیں پائی جا ئیں توکیا محل چیرت واستعجاب ہے۔ عور توں میں والدہ جناب موی والدہ جناب عین کی است معظمہ تھیں قر آئی



ان تذکروں کے بعد ایک مسلمان توا نکار کر ہی نہیں سکتا ہے کہ دنیا میں کچھ افراد ہو سکتے ہیں جن سے ایسے افعال سرز دہوں جو عام طور سے طاقت بشری سے خارج ہوں ۔

قرآن مجیداوراحادیث سے قطع نظر کر کے اگر خالص عقلی اعتبار سے نظر ڈالی جائے تو بھی یہ ممکن ہے حال و ناممکن نہیں ہے خود مجزات کا تعلق بھی انھیں چیزوں سے ہے جو محالی عقلی نہ ہو ہاں عادۃ اس طرح کی بات نہ ہوتی ہو۔اس لیے عقل اس کو ناممکن سمجھتی ہے کہ ایک شخص کسی مجمع کی طرف گزرے وہ لوگ اسے دیکھ سکیں یا کسی ایسے شخص کے پاس آئے جواس کو شمن رکھتا ہواور وہ اسے نہ پہچانے اور نہ سمجھ سکے کہ یہ وہی شخص ہے جو فلاں جرم میں مطلوب ہے بلکہ اسے اپنا دوست خیال کرے جب عقلی اعتبار سے یہ محال نہیں اور اس طرح کے مسائل دوست خیال کرے جب عقلی اعتبار سے یہ محال نہیں اور اس طرح کے مسائل میں داخل نہیں ہے کہ بیک وقت ایک بی اعتبار سے ایک ایک بھی ہواور دو بھی تو میں داخل نہیں ہے کہ بیک وقت ایک بی اعتبار سے ایک ایک بھی ہواور دو بھی تو کیا گھر اگر کسی خدار سیدہ شخصیت سے اس طرح کے افعال سرز د ہوئے ہوں تو کیا خرائی لازم آتی ہے۔

استمبید کے بعد ابعظمت جنابِ رشید کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے کمالات روحانی ونفسانی کو دیکھتے ۔علامہ مجلسی بحار الانوار جلد، ۹ صفحہ: ۱۸ کے پر تحریر فرماتے ہیں کہ:

''جب محبت ِحضرت علی کے جرم میں زیاد نے جناب رشید کی گرفتاری کا تھم دے دیا اور وہ رو پوش ہو گئے تو ایک دن ابوارا کہ (جو کو فے کے ایک رئیس سے ) کے گھر آئے ابوارا کہ اس وقت اپنے مصاحبین کے ساتھ اپنے وروازہ پر بیٹے ہوئے تھے ابوارا کہ نے جب بید یکھا کہ رشید میرے گھر میں جلے گئے ہیں بیٹے ہوئے کے ہیں

المحاب الرالمونين المونين المو تو بہت گھبرائے خوف زدہ رشید کے پاس آئے کہنے لگےتم نے مجھے بھی قتل کیا اور میرے بچوں کو میتیم بھی کردیااور ہلاک بھی کردیارشید نے کہا کیابات ہےتم کیوں گھبرار ہے ہو۔ابوارا کہنے کہا کہتم کوزیا دگرفٹارکرنا چاہتا ہےتم بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے میرے یہاں آ گئے سب نے تم کو یہاں آتے دیکھ لیازیاد کوخبر ہوگئی تو وہ نہ مجھے زندہ رہنے دے گانہ میرے بچوں کورشیدنے کہا گھبرا ونہیں مجھ کو تمہارے بہاں آتے ہوئے کس نے بھی نہیں ویکھاہے۔ ابوارا کہنے کہا کیاتم حادو بھی کرنے لگے (ابھی ابھی سب کے سامنے آئے ہوانھوں نے ضرور دیکھا ہوگا) رشید نے کہانہیں تم مطمئن رہو مجھے کی نے نہیں دیکھا۔ابوارا کہنے رشید کے ہاتھ پیر باند ھے اور ایک کوٹھری میں بند کردیا اور اینے اصحاب کے پاس آئے کہنے لگے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بزرگ اس ونت میرے گھر میں گئے ہیں سب نے کہا یہ غلط ہے ہم تو یہاں بیٹھے ہوے ہیں ہاری موجودگی میں تمہارے یہاں کوئی مخص نہیں گیاہے ابوارا کہنے کئی مرتبہ یہ بات کہی ان کے اصحاب اس ہے انکار کرتے رہے لیکن ابوارا کہ کواظمینان نہ ہوا ول میں کہنے لگے ممکن ہےان لوگوں نے رشید کومیرے گھر آتے ہوئے دیکھا ہو گر مجھ سے چھیا رہے ہیں ہوسکتا ہے کہان میں ہے کوئی شخص اس کی اطلاع ابن زیاد کودیدے ہے اسیشش و پنج میں گھبرائے ہوئے زیاد کے پاس آئے تا کدبیہ معلوم کریں کہا ہے رشید کومیرے گھرآنے کی اطلاع تونہیں ہوئی ہے اگراہے اطلاع دے دی گئی ہےتو میں خوداس سے کہدوں گا کہرشیدمیرے گھر میں موجود ہیں۔ابوارا کہزیاہ کے پاس آئے ان ہے اور زیاد ہے دوتی بھی تھی اس سے بیٹھے باتیں کررہے تھے کہ دیکھا انھیں کے نچر پر سوار ہوکر رشید زیاد کے پاس آئے ابوارا کہ کے حواس جاتے رہے چیرے کا رنگ اثر گیا اور پیقین کرلیا کہ میں قتل کردیا جاؤں

اسحاب امیر الموشین کے اے سلام کیا زیاد نے ان کی تعظیم کی گا۔ رشید فچر سے از کرزیاد کے پاس آئے اے سلام کیا زیاد نے ان کی تعظیم کی گلے ہے لگا یا بوسالیا بو چھنا شروع کیا کیے آئے ہورائے میں کوئی زحمت تونہیں ہوئی تمہارے بچے کیے ہیں محبت سے داڑھی میں ہاتھ دیا۔ رشید تھوڑے دیر کھیرے اور چلے گئے۔ ابوارا کہ نے زیاد سے دریافت کیا اے امیر بیکون سے مخرک سے لگرگ سے ذیاد نے کہا بی تو برادران شام میں سے ایک شخص سے مجھ سے ل کر واپس چلے گئے۔ ابوارا کہ بیسب دیکھ کرجب گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رشید ای طرح گھر میں موجود ہیں جس طرح چھوڑ کر گئے سے۔ اس وقت ابوارا کہ نے رشید سے معذرت کی اور کہنے لگے جب تمہارے پاس ایساعلم موجود ہے تو تمہارا مشید سے معذرت کی اور کہنے لگے جب تمہارے پاس ایساعلم موجود ہے تو تمہارا وی چاہے کرواور جب تمہارادل چاہے میرے یہاں آؤ۔

اس پُرآشوب دور میں جب دشمنی اہل بیت طاہرین کی آگ بھڑک رہی ہو۔ ان کے فضائل مٹائے جارہے ہوں کمالات پر پردے ڈالے جارہے ہوں جھوٹی حدیثیں بنائی جارہی ہوں حضرت علی پرعلی الاعلان سبّ دشتم ہور ہاہواس طرح کی باکرامت شخصیتوں کی ضرورت تھی تا کہ ارباب ایمان کے عقائد میں پچنگی اہل بیت کی محبت میں اضافہ اور ائمہ کی صحیح معرفت حاصل ہوجائے۔

حقیقت میہ ہے کدرشید اور ان کے مانند اصحاب کی سیرت پڑھ کر ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت علی اور ان کی ذرّیت طاہرہ کے کمالات کیا تتھے۔

ان کی شہادت کے سلسلے میں روایتیں مختلف ہیں علّامہ ابن ابی الحدید نے شرح نیج البلاغہ جلد اصفحہ: ۱۲ اور علّامہ کبلسی نے بحار جلد ۹ بصفحہ: ۱۲ اپریت تحریر فر مایا ہے کہ زیاد ابن البید نے ان کے ہاتھ پیراور زبان کٹوائی اور سولی پر چڑھا ویا لیکن علّامہ مجلسی نے اس سے قبل صفحہ: ۲۱۳ پر ان کا قاتل زیاد کے بیٹے عبداللہ بن زیاد گوتحریر کیا ہے اس کی تائید بحار جلد ۱۰ اس کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے بن زیاد کوتحریر کیا ہے اس کی تائید بحار جلد ۱۰ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے

جس میں صبیب اور میثم کی بازار کوف میں ملاقات و گفتگواور ایک دوسرے کے آل کا ذکر ان کے جات کی عازار کوف میں ملاقات و گفتگواور ایک دوسرے کے آل کا ذکر ان کے جانے کے بعد وہاں رشید کا آنا اور انھیں دریافت کرنا کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رشید واقعہ کر بلاسے قبل تک زندہ تھے اس لیے ان کا قاتل عبید اللّذ بن زیاد تھا۔

جناب رشید کی میں امتداللہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ بیان كرتے ہوے سناہے كەمجھ سے ميرے حبيب امير المومنين عليه السّلام نے فرمايا كەرشىد جىپىتم كوبنى أمىيكاز نازادە بلاكر ہاتھ پيرز بان كائے گاتوتمہار سےصبر كى کیا کیفیت ہوگی رشید نے عرض کی اے امیر المومنین کیا اس کا آخر نتیجہ جنت ہوگا حضرت نے فر مایا ہاںتم و نیااور آخرت میں میرے ساتھ رہو گے خدا کی قشم اس تُفتَلُوكُوز ياده عرصهٔ بيں گزرا كەعبىداللە بن زياد نے بلوا يا اوركہا كەامىرالمومنينً ہےا ظہارِ بیزاری کرومیرے والد نے اس ہےا نکارکر دیااس نے کہاا چھا یہ بتاؤ تمہارے آ قانے سطرح تمہاری موت واقع ہونے کی خبر دی ہے بابانے کہا کہ میرے حبیب صلوۃ اللہ علیہ نے خبردی ہے کہ تو مجھ کو حضرت سے اظہار برائت کے لیے کم کامیں اس ہے انکار کروں گا تو تو میرے ہاتھ پیراور زبان كافي كا ابن زياد نے كہا ميں آج ضرورتمهارے آقاكى تكذيب (معاذ الله) کروں گااس کے بعد حکم دیا۔ کہ رشید کے ہاتھ اور بیر کاٹ دواور زبان جیوڑ دو چنانچہ دونوں ہاتھ دونوں بیرکاٹ دیے گئے زبان رہنے دی گئی (اور دارالامارہ ك بابر ذال ديا كيا) لوگ الهاكر جارك همرلائ ميں نے عرض كيا بابا آب کچھ ہاتھ پیر کٹنے سے در دمحسوں کررہے ہیں بابانے کہااے بیٹی خداکی قسم کوئی تکلیف نہیں محسوں ہور ہی ہے اس طرح کی اذیت ہے جیسے کہ آ دمیوں کے مجمع میں سے گز راہوں۔

راسی اسی المونین کی اور المونین کی اور اظهار الحج و مم شروع کیا بروس کو گوگ اور جان پیچان والے افراد آئے اور اظهار الحج و مم شروع کیا بابا نے ان سے کہا (اس سے کیا فائدہ) کا غذ و دوات لاوتا کہ امیر المونین نے مجھے جو آئندہ کی باتیں بتائی ہیں اضیں کھوا دول لوگ کا غذ و دوات لے کر آئے اور میر سے باپ نے امیر المونین علالتا کی طرف نسبت دے کرغیب کی باتیں لکھوانا شروع کیں اس کی خبر ابن زیاد کو ہوئی اس نے تجام کو بھیجا کہ زبان کا نسب دے جام نیان کا انتقال ہوگیا۔ (بحار الانوار منوی: ۱۳۷) درا دیر تھہر جا میں ایک بات کہ لول ۔ جام رک گیا جناب رشید نے کہا دیکھو ذرا دیر تھہر جا میں ایک بات کہ لول ۔ جام رک گیا جناب رشید نے کہا دیکھو میرے مولا نے جو کچھ کہا تھا اس کی تھید ہوگئی۔

ہماری جانیں ان شہیدوں پر فداہوجا کیں کیا ثابت قدم تھا کیا تقین تھا محبت میں کیے کامل سے حضرت علی ان کورشید امہتلی (گرفتار بلارشید) کہتے سے یہ لوگوں سے ملتے سے تو کہددیتے سے اے محف تیری موت اس طرح واقع ہوگی اے فلال تو اس طرح قل کیا جائے گارشید جیسا کہددیتے سے ویسا ہی ہوتا تھا اور اس میں سرموفرق نہیں ہوتا تھا۔



# جناب ميثم تتمار

آب بھی حضرت امیر المونین عے بہترین اصحاب سے تھے، وطن کوفہ تھا۔ آب وہاں کے ایک بڑے جتھے والے خاندان سے تھے جس کو وہاں بیت التمارين (محجوروں والے خاندان) کہتے تھے اور سب کے سب شیعہ مطرت عليَّ تتھ۔ جناب میثم بیان کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت امیر الموسنین صلوات الله عليه نے مجھے بلايا اور فرمايا'' كيوں ميثم أس وفت تمهارا كيا حال ہوگا جب بن امید کا حاکم ابن زیاد تمهیں طلب کر کے کہے گا کہ مجھ سے تبرّا کرؤ'۔ میں نے عرض ک''اے امیر المونین خدا کی قتم میں حضور سے تبرانہیں کروں گا''۔حضرت نے فر مایا " تب وہ تم کو قتل کر کے سولی دے دے گا"۔ میں نے عرض کی" کیا مضا نقدے میں صبر کرول گا کہ خدا کی راہ میں بیمعمولی بات ہے حضرت نے فرمایا" اے میثم اگرتم صبر کرو گے تو بروزِ قیامت میرے ساتھ میرے ہی درج میں رہو گے'۔اس کے بعدمیثم اپنی قوم کے چودھری کی طرف سے گزرتے اور ال سے کہتے''اے بھائی میرے پیش نظروہ زمانہ ہے جبتم کو بنی اُمنیہ کا حاکم ابن زیاد بلا کرمیری گرفتاری کو بھیجے گا اور چندروز تک تم مجھے طلب کرتے رہو گے۔ پھر جب میں آؤں گاتو مجھےتم اُس کے پاس پہنچادو گےجس کے بعدوہ مجھے عمرو بن حریث کے دروازے پر آل کر دے گا۔جب چوتھا دن ہو گا تو میری ناک

اسحاب اير المونين المحافظة الم کے دونو ن ختنوں سے تازہ خون جاری ہوگا'' اور عمرو بن حریث کے مکان سے متصل تھجور کا ایک درخت تھا۔ جناب میٹم اکثر اُس درخت کے پاس سے گزرتے اوراین باتھ سے اس کو تھیک کر کہتے ''اے درخت تو اس کیے غذایار ہاہے کہ میں تجھ پرسولی دیاجاؤں اور میں ای لیےغذا یار ہاہوں کہ تجھ پرسولی یاؤں''۔آپ عمروبن حریث کے باس ہے بھی گزرتے اوراس سے کہتے ''اے عمروجب میں تمہارے پڑوی میں آؤں گا تومیرے ساتھ اچھے پڑوی کا برتاؤ کرتا'' عمرو بن حریث اس کا اصلی مطلب نہیں سجھتا اور خیال کرتا کہ معلوم ہوتا ہے میشم اس محلّے میں کوئی مکان خرید کرر مناجا ہے ہیں۔اس وجہ ہے اُن کوجواب دیتا سجان اللہ تم اس محلّے میں آؤ گے تو مجھے کیسی خوشی ہوگی۔اس کے بعد میٹم جج کرنے کے لیے مکہُ معظمدروانہ ہو گئے۔ان کے جانے پر ابن زیاد نے ان کے محلہ کے اس چودھری كوبلاكركهاميثم كوكرفاركرلاؤ أسن بيان كياوه تومكة معظمه كتے ہوئے ہيں -ا بن زیاد نے کہا'' میسب میں نہیں جانتا اگرتم ان کونہیں لاؤ کے تو میں تم کوتل کر دول گا''۔ چودهری نے اس کام کے لیے بچھمہلت طلب کی۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی جس کے بعدوہ چودھری میٹم کے انتظار میں شہرقا دسیہ کی طرف جلا كيا ميثم كي سے واپس آ كر در بار ابن زياد ميں پنچ تواس نے بوچھا''مم ہى ميثم ہو''۔انھوں نے کہا'' ہاں میں ہی میثم ہوں''۔اس نے کہاا بوتر اب سے تبراً کرو۔ انھوں نے کہا'' میں ابوتر اب کو کیا جانوں؟ کہاعلی ابن ابی طالب سے تبرّا کرؤ'۔ آپ نے جواب دیا اگرنه کرون تو کیا ہوگا؟ کہا خدا کی قسم میں تم کو ضرور قتل کردوں گا''۔آپ نے جواب دیا۔میرے آقاومولاتو مجھے پہلے سے خبر دیتے تھے کہ تو مجھے تل کرے گا اور عمر و بن حریث کے دروازے پرسولی بھی دے گا اور جب چوتھا دن آئے گا تو میری ناک کے دونوں نتھنوں سے تازہ خون جاری ہوجائے

اسحاب امیر المونین گرد اسکال این زیاد کے حکم ہے آپ سولی پر چڑھا دیئے گئے۔ آپ نے ای طرح سولی پر چڑھا دیئے گئے۔ آپ نے ای طرح سولی پر چڑھا دیئے گئے۔ آپ نے ای طرح سولی پر چڑھے ہوئے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ جو پچھتہیں پوچھنا ہو مجھ سے میر نے آل ہونے سے پہلے پوچھا کو کہ خدا کی قسم قیامت تک جتنی با تیں ہونے والی ہیں وہ سب میں تم کو بتا سکتا ہوں اور''جو پچھ فتنہ وفساد ہوں گے ان سب کی خبر بھی دے دوں گا'۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا اور آپ ابھی ان کو ایک ہی بات بتانے پائے شے کہ ابن زیاد کا آدئی آیا اور ایک لگام آپ کے منہ میں لگا دی۔ آپ بات بتانے پائے سے کہ ابن زیاد کا آدئی آیا اور ایک لگام آگئی گئی جب آپ سولی پر سے۔ چنا نچھاس لگام کی وجہ سے آپ کی زبان زک گئی اور پھرکوئی بات سولی پر سے۔ چنا نچھاس لگام کی وجہ سے آپ کی زبان زک گئی اور پھرکوئی بات آپ نے بیان کر سکے۔

حضرت امام علی رضا فرماتے سے کہ ایک دفعہ میٹم حضرت امیر المونین کے دولت خانے پر حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ حضرت سوتے ہیں۔ انھوں نے حضرت کو بیدار کیا اور عرض کی حضور کی داڑھی حضور کے سرکے خون سے سرخ کی جائی ؟ حضرت نے فرمایا سے ہوا در تمہارے دونوں ہاتھ دونوں یا وَں اور زبان بھی کاٹ دی جائے گی اور مجود کا وہ درخت بھی کاٹا جائے گا جو کناسیہ میں زبان بھی کاٹ دی جائے گی اور مجود کا وہ درخت بھی کاٹا جائے گا جو کناسیہ میں ہے۔ اس کے چار نکٹرے کئے جائیں گے۔ ایک نکٹرے پرتم کوسولی دی جائے گی ، دوسرے پر جحر بن عدی کو، تیسرے پر محمد بن اکثم کو اور چوشے پر خالد بن گی ، دوسرے پر ججر بن عدی کو، تیسرے پر محمد بن اکثم کو اور چوشے پر خالد بن مسعود کو۔ میٹم کہتے سے کہ حضرت کی ان باتوں پر مجھے شک ہو ااور میں نے دل میں کہا کہ حضرت ہم لوگوں سے غیب کی خبریں بیان کررہے ہیں اور حضرت سے عرض کی حضور! کیا واقعا میہ باتیں ہونے والی ہیں؟ حضرت نے فرما یا ہاں خدا کی مضور! کیا واقعا میہ باتیں ہونے والی ہیں؟ حضرت نے فرما یا ہاں خدا کی مضور! کیا واقعا میہ باتیں ہونے دائی جس میں دی جائے گی؟ حضرت نے فرما یا ہاں خدا کی میں نے عرض کی جھے میں تراکس جرم میں دی جائے گی؟ حضرت نے فرما یا ہاں خدا کی میں نے عرض کی جھے میں تراکس جرم میں دی جائے گی؟ حضرت نے فرمایا ہاں خدا کی میں نے عرض کی جھے میں تراکس جرم میں دی جائے گی؟ حضرت نے فرمایا ''اس

و اسحاب امير الموسين المحافظ ١٥٢ المحافظ ١٥٢ المحافظ ١٥٢ لیے کہ ابن زیادتہبیں گرفتار کرے گا (اور مجھ سے تبرّ اکرنے کو کیے گائے نہیں کرو گے'') میثم ریبھی بیان کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت جبانہ کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں سے حضرت محلہ کناسہ کے اتی کھیور کے درخت کے پاس ہے گزرے تو مجھ سے فرمانے لگے اے میثم تمہارے اور اس درخت کے درمیان بڑاتعلق ہے' میٹم کہتے تھے کہ جب (حضرت امیرالمونین ً کے بہت دنوں بعد ) ابن زیا د کونے کا حاکم بنایا گیا اوروہ اس میں پہنچا تو اس کا عکُم محلہ کناسہ کے اتی تھجور کے درخت سے لیٹ کر پھٹ گیا۔اس نے اس سے فال بدلی اور تحکم دیا که وه درخت کاث دیا جائے۔ تب اس درخت کو ایک شخص نے خریدلیااوراس کے چارٹکڑے کرڈالے۔میثم کہتے تھے کہ میں نے اپنے بیٹے صالح ہے کہا کہاوہے کی ایک کیل لاؤاوراس پرمیرااورمیرے باپ کا نام لکھ کر اس درخت کی کسی شاخ میں ٹھوک دو۔ جب اس واقعے کو پچھدن گزر گئے اور میں ابن زیاد کے پاس گیا توعمرو بن حریث نے ابن زیاد سے کہا''اے امیر آب اس کو پیچانتے ہیں''۔اُس نے یو چھا کون ہے۔اس نے کہا (معاذ اللہ) کذ اب علی ابن الی طالبؑ کا کذّاب غلام، میثم تمار ہے۔ بیہ سنتے ہی ابن زیاد برابر ہو مبیشا اور مجھ سے پوچھاتم کیا کہتے ہو۔ میں نے کہا۔ بدر عمرو بن حریث ) بالکل غلط بیان كرتا ہے بلكه ميں صادق ہوں اور ميرے آقا ومولاعلى ابن ابي طالب بھي بالكل صادق تھے۔اُس نے کہاا چھاتم علیؓ ہے تبرّا کرو،ان کی برائیاں بیان کرو،عثمان کو دوست رکھواوران کی خوبیاں بیان کروورنہ میں تمہارے دونوں ہاتھ کٹوا کرتم کو سولی دے دوں گا۔ بی<sub>ہ سنتے</sub> ہی میں رونے لگا۔ ابن زیاد نے کہا'' ابھی توتم قتل نہیں کیے جاتے صرف قتل کی خبر سنتے ہی رونے گئے'؟ میں نے کہا خدا کی قشم میں این قبل کی خبر سے نہیں روتا بلکہ اپنے اُس شک کی وجہ سے روتا ہوں جو مجھے

والمحاب امير المونين المحافظة المحافظة المحاسبة المونين المحافظة المحاسبة المونين المحاسبة ال اُس روز ہوگیا تھا جس دن میرے آتا، میرے مولا، میرے سردارنے میرے متعلق مجھے خبر دی تھی۔ ابنِ زیاد نے بوچھا'' انھوں نے تم کوکس بات کی خبر دی تقی''؟ میں نے کہا،حضرت نے فر مایا تھا کہ''میرے دونوں ہاتھ ، یا وَں ، زبان کاٹ دی جائے گی اور میں سولی دے دیا جاؤں گا''۔ میں نے یو چھاتھا کہ حضور کون مجھ پر بیظلم کرے گا۔حضرت نے فرمایا تھا کہ ظالم ابن زیاد۔ یہ سنتے ہی ا بن زیاد غصے سے بھوت ہو گیا۔ پھر کہا'' خدا کی قشم میں تمہار ہے دونوں ہاتھ اور یا وَں کا ث دوں گا اور تمہاری زبان چھوڑ دول گا کہ دنیا سمجھ لےتم بھی جھوٹے ہو اورتمہارےمولائجی جھوٹے تھے' ۔غرض میثم تمار کے دونوں ہاتھو، یا وَں کاٹ کر ان کوسولی دے دی گئی۔اس پرانھوں نے بلندآ واز سے کہالو گو! جو شخص حضرت علی علیہ السّلام کی راز والی حدیثیں سنتا چاہے وہ جلد آ کرس لے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور میٹم تمار اُن سے حضرت کی عجیب وغریب حدیثیں بیان کرنے لگے۔ اتنے میں عمرابن حریث اُدھر ہے گز را تو بوچھا پیکسی بھیٹر ہےلوگوں نے کہد دیا کہ میثم تمار حضرت علیٰ کی حدیثیں بیان کررہے ہیں ۔ بیہ سنتے ہی وہ فوراً پلٹ گیا اورجا كرابن زياد سے كہا'' حضور جلد كى كوجيج كرميثم كى زيان كۋاد يجئے ورنہ ميں ڈرتا ہول کہ وہ اپنی باتوں سے کونے والوں کے دل آپ لوگوں کی طرف سے تچھیر دے گا اور لوگ حضور سے بغاوت کرمیٹھیں گے''۔ بیہ سنتے ہی ابن زیاد نے ایک جلاد سے کہا کہ جااور انجی میثم کی زبان کاٹ آ۔ وہ فوراً ان کے یاس پہنچااور کہا میثم! انھوں نے یو خچھا کیا کہتا ہے؟ کہاا پنی زبان نکالو کہ امیر ابنِ زیاد نے اس کے کا شنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سنتے ہی میثم خوثی سے جھومنے لگے اور کہا کیاوہ ہیہ نہیں کہتا تھا کہوہ میری بات کوبھی جھوٹی کردے گااورمیرے آ قادمولا کی خبر کوبھی غلط ثابت كرے گا۔ كيا ممكن تھا كەحفرت كى بات غلط ہوجائے؟ اب ميرى

زبان خوثی سے کا ب لغرض جلاد نے آپ کی زبان کا ب ڈالی جس کے بعداس کرت سے ان کا خون بہا کہ وہ فوراً مرگئے اور سولی پر چڑھا و یے گئے۔ صالح بیان کرتے سے کہ اس واقعہ کے چند دنوں بعد میں وہاں گیا تو دیکھا کہ وہ اس بیان کرتے سے کہ اس واقعہ کے چند دنوں بعد میں وہاں گیا تو دیکھا کہ وہ اس کھور کی ای شاخ پر سولی دیئے گئے ہیں جس میں میں نے ان کا نام کھو کرکیل مھوک دی تھی۔ آپ کی خبریں بالکل تجی ہوتی تھیں۔ ایک دفعہ جمعہ کے دوز آپ کشتی میں جارہ ہے تھے۔ ہوا تیز ہوئی تو آپ نے اس کی طرف نظر کر کے کہا کشتی میں جارہ ہے تھے۔ ہوا تیز ہوئی تو آپ نے اس کی طرف نظر کر کے کہا کشتی کے باوبان با ندھ دو۔ معاویہ اس وقت مرگیا۔ جب دوسرا جمعہ آیا تو شام سے قاصد نے آکر بیان کیا کہ معاویہ گرشتہ جمعہ کومر گیا۔ وہی وقت اس نے بتایا جو قاصد نے آکر بیان کیا کہ معاویہ گرشتہ جمعہ کومر گیا۔ وہی وقت اس نے بتایا جو میٹم تمار نے ایک ہفتے پہلے بتایا تھا۔ یہ واقعہ بھی میٹم کے کرامات سے تھا۔

میٹم تمار نے ایک ہفتے پہلے بتایا تھا۔ یہ واقعہ بھی میٹم کے کرامات سے تھا۔

(رجال کی صفح سے)

### جناب ميثم تمّار:

ابوسالم میثم تمار بن یحیٰ التمار امیر المونین کے آزاد کردہ غلام، آپ کے مخصوص صحابی وحواری، آپ کے مخصوص صحابی وحواری، آپ کے مرد واسرار اور علوم کے خزیند دار تھے۔ علامہ ابن الی الحدید لکھتے ہیں:

''میثم کوامیرالموشینؑ نے بےشارعلم اور مخفی اسرار پرمطلع کیا تھا''۔

ضروری تو یہ تھا کہ حدیث وسیرت اور تاریخ کی کتابوں میں اُن کے تفصیلی حالات اور اُن کے علمی آثار کا ذکر ہوتا کیوں کہ میٹم ایسے بزرگ کی زندگی اسلام اور مسلمانوں کے لئے محاس افعال کا اور مسلمانوں کے لئے محاس افعال کا بہترین محرک ہے مگرافسوس کہ میٹم اور اُن کے جیسے مجسمہ علم وحمل بہت سے بزرگوں کے اور اقِ حیات ضائع و برباو ہو گئے۔ کتابوں میں اُن کے بہت مخضر حالات ملتے ہیں۔ اُن کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ

اسی اسی اسی الموسین کی اسی اسی الموسین کی اسی کا کروفہ پنجے؟

کس قوم و قبیلے کے بتھے، اُن کا اصلی وطن کہاں تھا اور کہاں سے چل کر کوفہ پنجے؟

کب مسلمان ہوئے؟ کیا اُن کے باپ اُن سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے بتھے؟

کیا اُن کے باپ بھی غلام بتھے؟ کس عمر میں بیٹم تمار درجہ شہادت پر فائز ہوئے؟

اُن کے علمی آثار کیا ہیں؟ ای قسم کی بہت ی با تیں ہیں جو کتا ہوں ہیں ڈھونڈ نے اُن کے علمی آثار کیا ہیں؟ ای قسم کی بہت ی با تیں ہیں جو کتا ہوں میں ڈھونڈ نے سے نہیں ماتیں ۔ بہر حال ہمیں جو کچھائن کے حالات معلوم ہو سکے نذرِ ناظرین کر رہے ہیں۔

### ميثم تمّا ركا قوم وقبيله اوراُن كاوطن:

میٹم اور اُن کے باپ، دونوں کے نام عربی ناموں پر ہیں جس سے سیخیال ہوتا ہے کہ اصلاً عربی ہیں۔

عجم والے بھی اگر چیر بی نام رکھتے تھے گراس کا سلسلہ اُس وقت شروع ہوا جب اسلام ہر طرف بھیل چکا تھا اور عربوں کے اقتد ارکے ساتھ ساتھ عربی زبان کا غلبہ بھی بلاد عجم پر ہو چکا تھا۔ کوئی تاریخ ہمیں نہیں بتاتی کہ ایرانی حکومت واقتد ارکے زمانے میں بھی وہاں کے باشندوں کے نام عربی ناموں جیسے ہوا کرتے تھے۔

یمی حال اُن کی وطنیت کا بھی ہے۔کہا جاتا ہے کہ وہ نہروانی تھے نہروان ایک بڑاعلاقہ ہے بغداداورواسط کے مشرقی جانب، یا قوت جموی نے جم البلادان میں بس اس ایک نہروان کا ذکر کیا ہے۔

ان دونوں باتوں سے پہ جلتا ہے کہ جناب میٹم عرب ہی کے رہنے والے تھے مجمی نہ تھے۔البتہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہاصل میں وہ عجم کے رہنے والے ہوں۔ رہ گیا نام توممکن ہے اہلِ عجم بھی عربی ناموں پر اپنے نام رکھتے ہوں خصوصیت کے ساتھ اس علاقہ کہ باشندے جوعرب کے پڑوس میں واقع تھے۔

اس طرح نہروان کے متعلق بھی کہاجا سکتا ہے کہا گرچہ بیرواق میں واقع ہے لیکن عراق ،خصوصیت کے ساتھ عراق کا وہ حصہ جو دجلہ کے مشرق میں واقع ہے۔ ایرانی حکومت میں واقع تھا اور شاہانِ فارس کے دارالسلطنت سے بہت قریب تھا۔

جناب میثم کے عجمی ہونے کا ثبوت امیر المومنین کے لفظوں سے بھی ملتا ہے۔ جب امیر المومنین نے قبیلہ بنی اسد کی ایک خاتون سے انھیں خرید کیا اور آپ نے اُن کا نام پوچھا اوراُنھوں نے اپنانام میثم بتایا تو آپ نے فرمایا:

"تمہارے باپ نے عجم میں تمہارانام میثم رکھا تھا"

ای طرح ابنِ زیاد نے بھی اُٹھیں مجمی کہہ کر یاد کیا تھا۔ ان تمام باتوں سے لیٹھیں اس کے سے اور لیٹھیں اس کے سے اور لیٹھیں بادیجم میں سے کس جگہ کے متصاور اگر نہروان کے رہنے والے متصرفی نہروان کے یامغربی نہروان کے؟اس کے متعلق یقین سے پھنییں کہا جاسکتا۔

ای طرح یہ بات بھی طے شدہ نہیں کہ مجم خاص کرایران والوں کو کہا جاتا تھایا دوسرے علاقوں کو بھی ۔ عام طور پر اہل عرب اپنے کو چھوڑ کر باقی ساری دنیا کے لوگوں کو جس میں ایران وغیرہ سب ہی شامل ہیں عجم کہتے تھے۔ پھر انھیں نہروانی جو کہا جاتا ہے ای کہیں اور سے جو کہا جاتا ہے تو آیا اس وجہ سے کہ بینہروان میں پیدا ہوئے تھے یا کہیں اور سے آکر نہروان میں سے ہم کسی بات کے متعلق قطعی طور یرکوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔

### میثم تمار نهروان سے کوفہ آئے

میٹم کا مولد اور اصل وطن سب ہی مجبول ہیں لہذا ہم کچھ نہیں کہد کتے کہ وہ کہاں سے کوف آئے، کس طرح آئے، کب غلام سنے اور قبیلہ بنی اسد کی عورت

اسماب امير المونين في المحافظ المحافظ

### میثم تمّاری طبینت میں اسلام تھا:

تاریخ یااور کسی کتاب ہے ہمیں پیة نہیں جاتا کہ میٹم کب اسلام لائے۔البتہ گمان ہوتا ہے کہ امیر الموننین کی غلامی میں آنے سے پہلے ہی وہ مسلمان ہو چکے تھے کیوں کہ میثم ایسا ہوش منداور زیرک و دانا انسان زیادہ دنوں تک کفریر باقی نہیں رہ سکتا جب کہ اُن کا قیام مسلمانوں کے درمیان تھا اور اسلام کی حقانیت و صدانت کے دلائل و براہین عالم آشکار تھے بلکہ ایک بات توالی ہےجس سے ثبوت ماتا ہے کہ وہ امیرالمونین کے پاس آنے ہے قبل مسلمان ہو چکے تھے۔ امیرالمومنین نے جب اُن سے کہا تھا کہ رسول اللہ مجھے خبر دے چکے ہیں کہ تمہارے وطن (عجم) میں تمہارے باپ نے تمہارا نام میثم رکھا تھا تومیثم نے کہا تها "صدق الله و رسوله و صدق امير المومنين" يَح كَهَا ضراور مولّ نے اور سچ فرماتے ہیں امیر المونین !اس جملے سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں ہی نہیں بلکہ مومن اور امیر المومنینؑ کی خدمت میں آنے سے پہلے ہی تہ پے کے دوست داروں اور ارادت مندوں میں سے تھے۔اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں اس لئے کہ میثم ایسے صاحب فضل و کمال کو ایمان اور محبت امیر المونین کا عامل ہونا ہی جاہئے جب کہ امیر المونین کے فضائل و مکارم کا عرب کے گوشے گوشے میں چرچا تھا۔ کوفہ امیر المونین کا مرکز سلطنت ہونے ہے پہلے ہی علوی شہرتھا۔ امیر المونین سے عقیدت و ارادت رکھنے والوں کی غاصی تعداد وہاں موجودتھی۔ البتہ ہم یہ جاننے سے قاصر ہیں کہ وہ کب اسلام



لائے۔ اسلام لانے کے وقت اُن کی کتنی عمر تھی۔ اِسی طرح ہمیں میٹم کے باپ کا حال اور اُن کے اسلام لانے کی تاریخ بھی قطعی طور پر معلوم نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ وہ فارس فتح ہونے کہ فارس بھی اسلامی علاقہ بن چکا تھا اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسلامی علاقے میں پیدا ہوئے اور اسلامی ماحل ہی میں اُن کی نشوونما ہوئی۔ اسلامی ماحول ہی میں اُن کی نشوونما ہوئی۔

## میثم تمّارنجی ایرانی تھے

جناب میثم قبیلہ بن اسدی ایک عورت کے غلام ہے۔ (ارشادشخ مفیرٌ)
امیرالمونین نے اُنھیں خرید کرآ زاد کیالیکن اُن کے غلام ہونے کی وجہ سے یہ
ضروری نہیں کہ وہ اسور لیعنی عبثی بھی رہے ہوں اس لئے کہ عربوں نے فارس اور
آس پاس کے تمام مما لک کوفتح کرلیا تھا جہاں کے باشند سے سفیدرنگ کے تھے
اور فتح کے نتیج میں جینے کا فرقید ہوئے وہ غلام بنائے گئے۔ اس بناء پر ہرگزیہ
نہیں کہا جاسکتا ہے کہ میثم عبثی تھے بلکہ زیادہ سے ہیے کہ وہ سفیدرنگ کے رہ
ہوں گے کیوں کہ اُن کا اصلی وطن نہروان تھا اور وہاں کے لوگ سفیدرنگ کے
ہوتے ہیں۔ ہاں اگر اُن کا وطن عبش ،سوڈ ان نو بہ وغیرہ ہوتا تو یہ کہا جاسکتا تھا کہ
ہوتے ہیں۔ ہاں اگر اُن کا وطن عبش ،سوڈ ان نو بہ وغیرہ ہوتا تو یہ کہا جاسکتا تھا کہ
ہوتے ہیں۔ ہاں اگر اُن کا وطن عبش ،سوڈ ان نو بہ وغیرہ ہوتا تو یہ کہا جاسکتا تھا کہ

### حضرت على كخلص اصحاب وانصار:

بیغبر کے بعد امیر المومنین کی زندگی کو دواد وار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ایک دور تو وہ تھا جس میں امیر المومنین گھر میں گوشنشین تھے۔ بہت کم لوگ آپ سے ملنے آتے اور آپ بھی بہت کم لوگوں سے ملنے کے لئے جاتے اس لئے کہ امیر المومنین کے پاس لوگوں کی آمدور فت یاامیر المومنین کاکسی سے ملنا جلنا آپ کے

اسی بر المونین کی مصیبت کا باعث ہوتا اور ملنے جلنے والوں کے لئے بھی غاصبانِ حکومت اس چیز کو کسی مصیبت کا باعث ہوتا اور ملنے جلنے والوں کے لئے بھی غاصبانِ حکومت اس چیز کو کسی صورت برداشت ہی نہیں کر ہکتے تصالبتہ آپ نماز کے لئے یامسئلے مسائل بیان کرنے کے لئے ضرور مسجد میں جایا کرتے اور اُس میں کسی کو تعرض کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔

دوسراز ماندوہ تھا کہ جب آپ خود مندخلافت پرمتمکن ہے۔ دونوں زمانوں میں آپ کے بہت سے مخلص اور منتخب صحابۂ کرام رہے جضول نے آپ سے اکتساب فیض کیا۔ دوسرے دور میں بھی پہلے دور کے کئی ایک صحابۂ کرام ہی سہے متعے جیسے عمارین یاسر، جابرانصاری، عبداللہ بن عباس، حبیب بن مظاہر، عمرو بن حمق خزاعی، قیس بن سعد، ابورافع مجمد بن الی بکر، حجر بن عدی کندی اور آھیں جیسے دوسرے بہت سے افراد۔

امیر المونین کی زندگی کے دوسرے وَ ور نے بہت سے ایسے یکانتہ روزگار افراد پیدا کئے جن کی زمانہ مثال لانے سے قاصر رہا جیسے زید وصعصعه فرزندانِ صوحان، اویس قرنی، اصبغ بن نباته، علی دعبیدالله فرزندانِ ابی رافع، مالک اشتر، رشید ہجری، پیٹم تمار، کمیل بن زیاد اور اضیں جیسے دوسرے لوگ، پیلوگ فضائل و محامد کانمونه، پاکیزہ اخلاق کے پیکر اور علوم واسر ارکے مخزن سے امیر المونین نے ان لوگوں کواپنے چشم علم سے پوری طرح سیر اب کیا اور ایسے زموز واسر ارکا افرین بنایا جن کا حامل بننے کی دوسروں میں صلاحیت نہیں تھی۔ ان لوگول نے فاہری و باطنی علوم ، خلقی نفسی فضائل و مکارم اپنے دامن میں سمیٹ لئے تھے۔ فاہری و باطنی علوم ، خلقی نفسی فضائل و مکارم اپنے دامن میں سمیٹ لئے تھے۔ شاہری و باطنی علوم ، خلقی نفسی فضائل و مکارم اپنے دامن میں سمیٹ لئے تھے۔ امیر المونین کے پاکیزہ افعال اور خصائل جمیدہ سے کیوں کر استفادہ کیا اور زموز و اسرار علم س طرح حاصل کئے جس کی وجہ سے اُن کے نفوس میں ایسی تابندگی پیدا اسرار علم س طرح حاصل کئے جس کی وجہ سے اُن کے نفوس میں ایسی تابندگی پیدا اسرار علم س طرح حاصل کئے جس کی وجہ سے اُن کے نفوس میں ایسی تابندگی پیدا اسرار علم س طرح حاصل کئے جس کی وجہ سے اُن کے نفوس میں ایسی تابندگی پیدا اسرار علم س طرح حاصل کئے جس کی وجہ سے اُن کے نفوس میں ایسی تابندگی پیدا

اسحاب اير الموننين المحاص ١٦٠ كالم ہوگئی کہوہ ملائکہ مقربین سے نگر لینے لگے اور ملاءِ اعلیٰ کے ملائک اُن کے کمال ذات وصفات پرغبطہ کرنے گئے جب کہامیر المومنینٌ بحالت بے بسی و لا چارگی تھے۔ گھر میں گوشنشیں، نہ آپ لوگوں سے ملتے نہ کوئی دوسرا آپ سے ملنے آتا۔ اس طرح دوسرے دور میں مونین صالحین کو کیوں کر اس کا موقع ملا کہ اميرالمومنين سيعلوم الهيداورفضائل علوبيه كااس طرح اكتساب كريس كهوه اس قابل بن جائيس كمامير المونين أنصير مخفي رُموز واسرار كالمانت داربنائيس اور ا پنی یا کیزگی و صفائی نفس کی بدولت وہ ملائکہ کے ہمسر ہو گئے جب کہ امیرالمومنین کے شب وروزلڑا ئیوں میں گز رے۔ آپ کی خلافت کا زمانہ بہت مختصر گزرا۔اتنادفت ہی نہیں ملا کہ یکسوئی خاطر سے تعلیم وتعلم کے منازل طے ہو سکیں ۔بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ امیر المومنینؑ کی انتہائی مسیحانفسی تھی اور پرورش و يرداخت يرغيرمعمولي قدرت تقي نيزان مومنين مين خود ذاتي طوريراليي صلاحيت واستعدادتھی کہ تھوڑی ہی تدت آ پ کی صحبت میں رہ کروہ ہدایت وارشاد کا مجسمہ بن گئےجس طرح چراغ چراغ سے ل کرروش ہوا تھے۔

## میثم تمّار پر حضرت علیؓ کے اخلا قیات کے اثر ات:

بی نوعِ انسان بھی کانوں میں بٹے ہوئے ہیں جس طرح سونے کی کان ہوتی ہے، چاندی کی کان ہوتی ہے اُسی طرح لوگوں کی کان بھی ہوتی ہے۔سونے کی کان سے سونا ہی نکلے گا، چاندی نہیں اسی طرح چاندی کی کان سے چاندی ہی نکلے گی سونانہیں۔والبلد الطیب پخوج نبیاته باذن د به

بے شک مٹی اور نگہداشت و پرورش کا بھی معدن کی سُرعت یا تاخیر نمو میں اور یا گئر گئی یا گئر گئی ہے۔ جن لوگوں کوسونا صاف کرنا آتا ہے وہ ایسا صاف کر ڈالتے ہیں کہ ماہر کاری گرجیسا جی چاہے اُس سے زیور بنا

اسحاب امیر الموقین کی در خیزی پیدا واری عمدگ کے الے۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ نہ تو صرف زمین کی زرخیزی پیدا وارک عمدگ کے لئے کافی ہے اور نہ صرف تربیت و نگہداشت اور صنائی و کاری گری کسی چیز کوعمدہ و نفیس بنا سکتی ہے۔ کسی چیز کی اچھائی یا خرابی کے لئے زمین اور تربیت و نگہداشت دونوں ہی برابر کی ذمے وار ہیں۔ چاندی بڑے سے بڑے کاری گر کے ہاتھ میں جانے کے بعد چاندی ہی رہے گی سونانہیں بن سکتی اس طرح اگر کاری گر ماہر میں جانے وال ہیرا بھی معمولی پھر سمجھا جاتا ہے۔

میشم تماری پای طینت اور امیرالمومنین کی بہتریں تربیت نے اُنھیں ہر
پاکیزہ خصلت کا نمونۂ کامل بنا دیا تھا۔ بہت سے اجھے خاندان اور بہترین سن لے افراد ایسے ملیں گے جفیں کسی با کمال کی تربیت و گلہداشت نصیب نہیں ہوئی
ای لئے اُن سے وہ نفاست و پاکیز گی ظاہر نہیں ہوئی نداُن کی ذات سے دنیا کو
کوئی فائدہ پہنچا۔ بہت سے کم اصل اور خبیث معدن کے افراد ملیں گے کہ اُنھیں
تربیت سُدھار نے میں قاصر رہی اور اُن کی بد بوچھیل کر رہی۔ کر و سے پھل کے
درخت کولا کھ فیتی خوشبو یا شہد سے نہلا دیا جائے مگر جب بھی اُن کا پھل آئے گا

امیرالمومنین کے اصحاب میں مالک اشتر سے اور اشعث بن قیس بھی دونوں بہت بڑے سردار اور اپنے قوم و قبیلے کے مانے ہوئے قائد سے۔ یہ دونوں امیرالمومنین کی صحبت میں رہے۔ آپ کی لڑائیوں میں شریک ہوئے اور آپ کی طرف سے لڑائی لڑی لیکن چوں کہ مالک اشتر کی طینت یا کیزہ تھی اور اشعث بدسر شت اور خبیث طینت کا تھا اس لئے مالک اشتر کو امیرالمومنین کی صحبت اور بعدس اور خبیث طینت کا تھا اس لئے مالک اشتر کو امیرالمومنین کی صحبت اور تعلیمات سے بیش از بیش فائدہ پہنچا اور اشعث بن قیس پرساری ریاضت و محنت رائیگاں گئی۔

### المحاب امير الموشين المحافظ المحاب المير الموشين المحافظ المحا

تربیت دینے والے نے تربیت دینے میں کوئی کی نہیں گی۔ نہ اُس کی مہارت میں کسی کو کلام ہوسکتا ہے مگر اس کو کیا کیا جائے کہ بڑے سے بڑا ماہرفن کا ربھی پیتل کوسونانہیں بناسکتا نہ کنگر و پتھر کو ہیر ابناسکتا ہے۔

اگرامیرالمونین جیبا مر بی نه ملنا تو ما لک اشتر ، ما لک اشتر نه ہوتے اور اگر ما لك اشترياك طينت نه ہوتے تو اميرالمونين كى رياضتيں اس طرح بار آور نه ہوتیں جبیبا کہ ہوئیں ورنہ اشعث بھی ویسا ہی کیوں نہ بن گیا جبیبا امیر الموشین بنانا چاہتے تھے۔ یہ بھی توآپ کے ہمراہیوں میں تھا بلکہ آپ کے شکر کا ایک سر دارتھا۔امیر الموننینؑ کے شکر میں مالک اشتر جیسے بھی بہت سے تھے اور اشعث جیے بھی بہت جن کی طینت یا کیز ہھی اُنھوں نے اس سرچشمہ فیض کی قربت سے فیض اُٹھایااورجن کی طبینت خببیث تھی وہ اس سرچشمے کے قریب رہ کربھی محروم رہے۔ یا کیزہ اورخوشبودار کے پہلومیں آ کرمُردار کی بد بوادر بڑھ جاتی ہے اُسی طرح میٹھے یانی کے قریب کھارے یانی کا کھاراین اورزیا وہ ہوجا تا ہے۔ پیتل کاعیب سونے کے قریب آ کر گھل جاتا ہے۔ای طرح نفیس چیز کی نفاست وعدگی اُس وقت ظاہر ہوتی ہے جب خراب و واہیات چیز کے مقالبے میں رکھ کر ویکھی جائے۔مثک کی خوشبو کا حساس ہمیں کب ہوسکتا تھا اگر مُردار کی بدیو کا حساس نہ ہوتا، سونے کی قدرو قیت کب معلوم ہوسکتی تھی اگر پیتل کی نا قدری ہمیں نہ معلوم ہوتی، ہیرے جواہرات کی گرال قدری ہمیں کب معلوم ہوتی اگر کنکر پتھر کی نا قدری نه ظاهر موتی ای طرح ما لک اشتر ،میثم تمار ، اویس قرنی ،قیس بن سعد اور امیر المومنین کے دیگر نیکو کا رصحاب کی بلندی منزلت اور یا کی طینت کوہم کب اچھی طرح سمجھ سکتے تھے اگر اشعث ، زیاد ، ابن المجماور شمرجیسوں کی خباشت اور کمینگی ہم پرظاہر نہ ہوجاتی۔ گھٹیا اور بے قیت چیزوں ہی سے نفیس اور گراں بہا چیزوں

اسماب امیر المونین کی با دوه کافی ہے۔ وہ کی تمیز نہیں ہوتی بلکہ نفیس چیز بھی گھٹیا چیز کی بے قدری ظاہر کرنے کو کافی ہے۔ وہ کہ جب کہ دونوں چیزیں ایک جگہ اکٹھا ہوجا نمیں او دونوں کا باہمی مواز نہ کیا جائے۔ اگر بلند ترچیز نہ ہوتی تو گھٹیا چیز کا گھٹیا پین نہ معلوم ہوتا اور اگر گھٹیا چیز نہ ہوتی ۔ ہوتی تونفیس چیز کی نفاست ظاہر نہ ہوتی۔

## ميثم تماركا تذكره بزم رسالت مين:

حضرت رسول خداا کثر او قات تنهائی میں علی این ابی طالب سے رازی باتیں وصیت کیا کرتے اوروہ کون میں رازی باتیں ہوا کرتیں ، کن باتوں کی آپ انھیں وصیت کرتے اس کوکون جان سکتا ہے۔ پیغیبر اور علی ایک جان دو قالب سے علی بمنزلیه نفس پیغیبر سے ان دونوں میں انفس پیغیبر سے ان دونوں میں انفس پیغیبر سے ان دونوں کاعلم ایک تھا ، علی انہ انت مہنی بھا رون میں بس فرق نبوت کا تھا۔ "یا علی انہ انت مہنی بھا رون میں موسی الا اندلا نبی بعدی "۔ آپ کی از داج تک کوان باتوں کی خرنیں ہوتی تھی جوئی دیغیبر سی ہوا کرتیں ۔ سوادسی پیغیبر سے پیغیبر کے علوم کا حامل ہو بھی کون سکتا تھا؟

صدیث میں وارد ہوا ہے "ان حدیثنا صعب مستصعب لا تجمله الا نبی مرسل اوملك مقرّب او مومن امتحن الله قلبه للا يمان"

''ہماری حدیثیں بہت سخت و دشوار ہیں اُن کامتحمل بس نبی مرسل ہوسکتا ہے یا ملک مقرب یا ایسامومن جس کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے پر کھالیا ہو''۔

ہاں جھی جھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض راز کی باتیں یا امیر الموشین کو پیغیبر کی وصیتیں بعض از واج کے کا نوں تک پہنچ گئیں جن کے ٹن لینے میں کوئی مضا کقہ نہ تھا۔اگر پیغیبر خدا کومعلوم ہوتا کہ ہماری راز کی باتیں سننے والی بیوی ان باتوں کے

جناب أمِّ سلم جیسی پاک و پاکیزہ کردارز وجه کی پنجبر نے علی و پینجبر کی مخفی گفتگو کے بعض فقرے من لئے متھے مجملہ ان باتوں کے پیخبر کی وہ وصیت بھی تھی جو آپ نے میٹم کے متعلق امیر المونین گوفر مائی۔ جناب میٹم نے جج کاارادہ کیا جب اُمِّ سلمہ سے ملئے آئے تو آپ نے فرمایا میں نے اکثر و بیشتر رات کے سنائے میں رسول اللہ کوتمہاراذ کراور علی سے تمہار ہے متعلق وصیت کرتے ہنا۔

جناب اُمِّ سلمہ کے ان لفظوں سے صریحی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ میٹم کا تذکرہ اور اُن کے متعلق پیغیبر کی تاکیدیں کئی مرتباعل میں آئیں۔ جناب اُمِّ سلمہ کی تصدیق امیر المونین کے اس فقرے سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے میٹم سے پہلی ملاقات کے موقع پر کہاتھا:

" بیجے رسول اللہ نے بتایا ہے کہ جم میں تھارے باپ نے تمہاراتا میٹم رکھاتھا"۔

تومیٹم کی بیشان مزلت تھی کہ پیغیر خدا نے رات کے ستائے میں اُن کا کئی

مرتبہ ذکر کیا اور اُن کے فضل وشرف اور بلندی مرتبہ کا بیہ عالم تھا کہ آپ نے

امیر المونین گواُن کے متعلق صیتیں فرما نمیں ۔ پیغیر خدا کے بعد کے آ نے والوں

میں ہمیں تو گنتی کے دو چارا فراد ہی ایسے مطنع ہیں جن کا ذکر پیغیر خدا کی زبان پر

میں ہمیں تو گنتی کے دو چارا فراد ہی ایسے مطنع ہیں جن کا ذکر پیغیر خدا کی زبان پر

آیا ہو جیسے زید بن صوحان، اولیں قرنی، میٹم تمار وغیرہ حالانکہ بعد کے آ نے

والے مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور اُن میں مجاہدین وعلاء صالحین بھی

اچھی خاصی تعداد میں ہوئے۔



میثم کوامیرالمونین ہے وہی نسبت تھی جو جناب سلمان فاری کو پیغیر خدا ہے سے۔ چنجبر خدا نے سلمان مدینے کی ایک یہودی عورت کے خلام سے۔ پیغیر خدا نے منے مائل قیمت دے کر اُنھیں خریدلیا۔ اُنھیں اتنا تقرب اور نزد کی بخشی کہ وہ پیغیر کے اہل بیت میں شار ہونے لگے اور سلمان فاری سے سلمانِ محمدی ہوگئے۔ میثم بھی کونے کی ایک بنی اسد کی خاتون کے خلام سے۔ امیرالمونین نے اُنھیں خرید کیا ، آزاد کر کے اپنامقرب خاص بنالیا۔ ابن زیاد نے اُنھیں محض اسی تقرب اور آپ کی محبت میں مشہور ہونے کے سبب قل کیا۔ اور صحابی امیرالمونین ہونے اور آپ کی محبت میں مشہور ہونے کے سبب قل کیا۔ ابن زیاد نے اُنھیں قل کرتے وقت کہا تھا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم سب سے زیادہ علی کے جہتے ہے۔

سلمان نے پیغیر تحدا سے اکتساب علم کیا یہاں تک کدوہ علم میں تمام صحابہ سے
بڑھ گئے ۔ پھر پیغیر تحدا کی رحلت کے بعد امیر المونین سے اکتساب کیا۔ ای
طرح میثم نے امیر المونین سے اتناعلم حاصل کیا کہ آپ کے صحابہ میں بلحاظِ علم
سب پرفو قیت کے حامل ہوئے پھرامیر المونین کی رحلت کے بعد آپ کے فرزند
امام حسن وامام حسین سے اکتساب علم کیا۔

سلمان کی پہلی ملاقات پیغیر سے مدینے میں ہوئی اور میثم کی امیر الموشین سے
پہلی ملاقات کو فے میں ہوئی۔سلمان کو بھی بہت تھوڑ اعرصہ ملا پیغیر کی خدمت
میں حاضر رہنے کا اور میثم کو بھی امیر الموشین کی خدمت میں رہنے کا کم موقع ملا بلکہ
میثم کو تو جناب سلمان کے مقابلے میں اور بھی کم موقع ملا اس لئے کہ پیغیر خدا کے
سے مدینے آ کر دس برس حیات رہے اور امیر الموشین کو فے آ کر صرف چار
برس زندہ رہے۔انہائی حیرت کی بات یہ ہے کہ اتن مختصر مدت میں امیر الموشین

نے میثم کو کس طرح استے علوم کا حامل بنا دیا یہی کہنا پڑے گا کہ میثم کی طبیت نے میثم کو سلیت ہوتو رسول یا کیزہ تھی اورعلی جیسا اُستاد اُنھیں نصیب ہوا۔طبینت جب پاکیزہ ہوتو رسول یا وصی رسول کی گھنٹے بھرکی تعلیم بھی بہترین نتائج پیدا کرسکتی ہے۔ آپ نے امیرالمونین کا بیارشاد مناہی ہوگا کہ:۔

رسول اللہ نے مجھے علم کے ہزار باب تعلیم کئے اور ہر باب سے ہزار باب خود مجھے پر منکشف ہو گئے۔ رسول خدا نے مختصر مدت میں کیونکر استے ابواب علم کے علی کو تعلیم کئے اور علی نے باوجودان ابواب کی انتہائی وسعت کے کیونکر مختصر مدت میں حاصل بھی کر گئے۔ بس یہی کہنا پڑے گا کہ بیعلی کی صلاحیت تھی اور وہ پینجبر میں حاصل بھی کر لئے۔ بس یہی کہنا پڑے گا کہ بیعلی کی صلاحیت تھی اور وہ پینجبر کی انتہائی قدرت تھی زیور علم ہے آراستہ کرنے کی۔

امیرالمونین سجد سے چل کرمیٹم کی دکان پرتشریف لاتے۔ میٹم کھجوریں بیچا

کرتے اورامیرالمونین اُن سے مصروف گفتگو ہوا کرتے۔ کبھی ہیما ایسا ہوتا کہ

آپ میٹم کو کسی کام سے بھیج دیتے اوراُن کی غیر موجودگی میں کوئی خریدار آتا تومیٹم

کی جگہ خود اُسے کھجوریں تول کر دے دیتے۔ ایک دن ای طرح میٹم کی عدم
موجودگی میں آپ نے کسی خریدار کو کھجور تول کر دی اور خریدار کھوٹا سکہ دے کر چلتا

بنا۔ امیرالمونین نے فرمایا کھجوریں وہاں جا کرکڑ دی بی نکلیں گی تھوڑی بی دیر
میں گا جک کھجوریں لے کرواپس آیا کہ بیتوکڑ دی ہیں۔ امیرالمونین نے اُس کا
کھوٹا در ہم اُسے واپس کر دیا۔ (بحارالا نوار جلد ہ ہ سے محدولہ مناحب شرابن آشوب)
کوٹا در ہم اُسے واپس کر دیا۔ (بحارالا نوار جلد ہ ہ سے محدولہ مناحب شرابن آشوب)
ایک راعیت کی دکان پر میٹے ہیں اور اُس کی طرف سے کھجوریں فروخت کرتے
ایک راعیت کی دکان پر میٹے ہیں اور اُس کی طرف سے کھجوریں فروخت کرتے
ہیں۔ سیام کی تواضع کی اختہا اور اہل ایمان وعلم کے ساتھ محبت و مہر بانی کی
ہیترین مثال تھی۔



اور ماموم ایسارفیع المنز لت که امامِ وقت اور بادشاوز مانداُس کے پاس بیشتا ہے حالانکہ اُن کی حیثیت ایک تھجور بیچنے والے سے زیادہ کی نتھی مشہر میں اُنھیں نہ کوئی خاص وجاہت حاصل تھی نہ کسی بڑے قبیلے کے تصے بلکہ وہ تو ایک آزاد کردہ غلام تھے۔

امیر المونین اُنھیں پاکیزہ علوم تعلیم فرماتے، اُنھیں اسرار کی باتوں پرمطلع کرنے یہاں تک کہ آپ اکثر و بیشتر ابن زیاد کے اُن ہولنا کے مطالم کا تذکرہ کرتے جواُن پروہ اپنے زمانے میں ڈھانے والاتھا اور جناب میشم کہا کرتے راہِ خدامیں بیسب بہت کم ہے۔

امیرالمومنین جب تنہائی میں مناجات فرماتے یارات کے وقت صحرا کی طرف نکلتے تومیثم آپ کے ساتھ ہوتے اور آپ کی دعا ئیں اور مناجات سنتے۔

(بحارالانوار،جلد ۹ بص ۳۷۳) ما تقریب اصافح

ال سے پنہ چلتا ہے کہ میٹم کو آپ سے خاص خصوصیت حاصل تھی اور امیرالمونین انھیں ایک باتوں سے کسی کو آگاہ نہ فرماتے ۔ تنہائی اور مناجات کے وقت امیرالمونین کے پاس بس وہی ہوسکتا تھا اور آپ کا نداز تعبد اور خضوع وخشوع وہی مشاہدہ کرسکتا تھا جس کا ایمان ویقین مضبوط ہو، جو سراسیگی واضطراب کا شکار نہ ہوجائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے اوقات میں امیرالمونین بس گنتی کے دو چارہی اصحاب کو اپنے پاس رکھتے جیسے میٹم ، کمیل میں امیرالمونین بس گنتی کے دو چارہی اصحاب کو اپنے پاس رکھتے جیسے میٹم ، کمیل بین زیاد اور آنھیں جیسے دوایک حاملین اسرار صحابہ کرام۔

امام حسن وحسین بھی میٹم کے ساتھ والد بزرگوار بی جیسابرتا و کرتے بس فرق اثنا ہوا کہ امیر المومنین کی شہادت کے چند ہی مہینوں کے بعد امام حسن وحسین مدینے چلے گئے اور میٹم کونے میں رہ گئے۔ بہت ممکن ہے کہ کونے میں اُن کا

قیام ان دونوں شاہزادوں کے حکم ہی ہے ہو کیوں کہ کونے والے میشم کے زیادہ اطاعت گزاراوراُن کی ہاتوں کو گوثِ دل ہے سنا کرتے۔ اگر میثم اور انھیں جیسے دوسرے امیر الموشین کے اصحاب نہ ہوتے جضوں نے امیر الموشین کے فضائل و مناقب کی نشروا شاعت میں اپنی تمام توانا ئیاں صرف کرڈالیس تو بہت ممکن ہے کہ دشمنانِ امیر الموشین آپ کے فضائل و مناقب چھیانے میں کی حد تک کامیاب ہوجاتے۔

### ميثم تمارا ورمعرفت ِ اللِّ بيتٌ:

میٹم نے اپنے امام کو پیچانا، اُن کی اطاعت کی جس طرح اپنے پروردگار اور رسول کی معرفت حاصل کر کے اُن کے اوامر دنوائی کے پابند ہوئے۔ امام کی اطاعت جبی کی جب دل سے اُن کو دوست رکھا اور اُنھیں اپنی جان کاما لک ومخار سمجھا۔ میٹم اُن صاحبانِ معرفت میں سے تھے جنسی بخوبی اس کی واقفیت تھی کہ امامت کیا چیز ہے اور کون امام برحق ہے۔ میبھے لینے کے بعد کہ امامت کیا ہے اور کون سز اوار امامت ہو اور کان امامت کا چرچا کرتے۔ وہ بڑی سے بڑی کون سز اوار امامت ہو گئے۔ گئی اور کی جو کی الاعلان امامت کا چرچا کرتے۔ وہ بڑی سے بڑی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لائے حتی کہ اپنی جان کی بھی اُنھیں پروانہیں ہوئی۔ بہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پنیبر خدا اور امیر الموضین کے بعد اُنمہ طاہر ین برابر اُن کا ذکر کیا گئے اور مدح وستائش بھری نظمیں اُن کے بارے میں کہیں۔ جناب اُن کا ذکر کیا گئے اور مدح وستائش بھری نظمیں اُن کے بارے میں کہیں۔ جناب اُن سلمہ نے میٹم سے امام حسین کے متعلق کہا کہ وہ برابر تہمیں یا دکیا کرتے تھے۔ اُن سلمہ نے میٹم سے امام حسین کے متعلق کہا کہ وہ برابر تہمیں یا دکیا کرتے تھے۔ (رجال کشی) امام محمد باقر فرمایا کرتے سافی لاحبتہ حب اُنش دیں۔ "میں اُن کے درور کی امام محمد باقر فرمایا کرتے سافی لاحبتہ حب اُنش دیں۔ "میں امام محمد باقر فرمایا کرتے سافی لاحبتہ حب اُنش دیں۔ "میں امام محمد باقر فرمایا کرتے سافی لاحبتہ حب اُنش دیں۔ "میں اُن کے حسین شدی ہوں "درور کا کھیں صدین یا دہ دوست رکھتا ہوں "۔ (خلاصة)

امام جعفر صادق علالتا ال ال ك لئے دعائے رحمت كيا كرتے اور اكثر أن كا ذكر آپ كى زبان ير آيا كرتا۔ ظاہر ہے كدام ايسے بى شخص كے متعلق دعائے

# اسحاب المرالمونين المحافظ المح

رحمت کر سکتے ہتھے جس کا ایمان ثابت اور جس کاعلمی درجہ بہت بلند ہو۔ پیشر واقع کر سکتے ہے جب کر میں میں اور جس کا علمی درجہ بہت بلند ہو۔

ید درجہ ومنزلت تھی میٹم کی اُئمۂ اہلیت کے نزدیک جیمیا کہ خودمیثم کے دل میں ان اُئمۂ طاہرین کی قدر ومنزلت تھی۔ آھیں اُئمۂ طاہرین کی محبت میں اُنھوں نے جان دینا اور سُولی پر چڑھنا گوارا کیا اور اظہارِ براُت کرنے کے مطالعے وُٹھکرادیا۔

### میثم تمار حفرت علی کے عزیز ترین شاگرد تھے:

شاگر دعلم میں اپنے استاد کی مثال ہوا کرتا ہے علم ہی میں نہیں بلکہ اخلاق و مکارم میں بھی اس کانمونہ ہوا کرتا ہے۔استادا پنے شاگر دمیں اپنی رُوحانی وعلمی زندگی دیکھتا ہےاوراُسے اپنے فضائل و کمالات کامظہر سمجھتا ہے۔

Presented by Ziaraat.Com

Presented by: https://jafrilibrary.org



ضداوند عالم اورا الم ایمان کے نز دیک کوئی شخص علم دین ہی کی وجہ سے سربلند وسر فراز ہوتا ہے جس کا جتناعلم ہوگا اُسی لحاظ ہے اُس کا درجہ ہوگا۔ میٹم دین و شریعت کے بیش از بیش علوم کے حامل ہونے اور علم کے مطابق عمل کرنے ہی کی وجہ سے سربلند ہوئے۔ "ان اکر همگھ عند الله اتقا گھر" اُن کا ب پایاں علم اور امیر المونین سے اکتساب و استفادہ باوجود کہ بہت مختفر مدت اس کے لئے اُنھیں ملی صرف اس وجہ سے تھا کہ اُن کی طینت پاکیزہ تھی اور مبدا پنیف کی طرف سے صلاحیت و استعداد لے کرآئے تھے۔

میثم کاعلمی درجہ کتنا بلند تھا اس کا اندازہ اُن کے فرزند صالح کی اس روایت سے ہوتا ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر سے درخواست کی کہ آپ مجھے حدیث کی تعلیم دیجئے۔ امام نے فرما یا کیا تم نے اپنے باپ سے حدیثیں نہیں سنیں۔ صالح نے کہانہیں میں اُن کی زندگی میں بہت کمس تھا۔ امام محمد باقر کا صریحی مطلب بیتھا کہ میثم نے امیر المونین سے استے علوم حاصل کے سخے کہ اگر صالح کو اُن سے استفادے کا موقع ملتا تو اُنھیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہوتی۔

## حضرت على في علم المنايا والبلاياميثم تماركوعطا كرديا:

ارشادِ اللی ہے "ونزلنا علیك الكتاب تبیا تألكل شیء" ہم في الشيء "ہم نے الله بيت برقرآن مجيد ہر چيز كى وضاحت كے لئے نازل كيا بيا مر ثابت وسلم ہے كةرآن مجيد كا پوراعلم أثمة الملبيت عليم السلام كو حاصل تھا۔ الملبيت پنيم كتاب خدا كے ہمسراورائس كے عالم تقصاس بنا، پر الملبيت ہر چيز الملبيت بينم كتاب خدا كے ہمسراورائس كے عالم تقصاس بنا، پر الملبيت ہر چيز

کے عالم کھرے۔ اُن کے علم کا نہ اندازہ ہی کیا جاسکتا ہے نہ حد بندی ہی ممکن ہے۔ اُنھوں نے جس میں صلاحیت واستعداد پائی اُسے علم سے فیض یاب کیا۔

"لو و جد دنا او عید تہ لقلنا" اگر ہم علم کی حفاظت کرنے والے ظرف پاتے تو ہم بیان کرتے۔ میٹم اُنھیں محفوظ رکھنے والے ظروف میں سے تھے اسی لئے ہم بیان کرتے۔ میٹم اُنھیں محفوظ رکھنے والے ظروف میں سے تھے اسی لئے امیر المونین نے اُنھیں قبتی علوم اور خفی اسرار کا امانت دار بنایا۔ مجملہ ان علوم کے علم منایا و بلا یا بھی ہے یعنی موتوں کا علم اور اُن وا قعات و حادثات کا علم جن میں آئندہ لوگ جنتل ہونے والے تھے۔ امیر المونین نے اپنے خاص الخاص اصحاب کو اس علم سے بہرہ مند کیا۔ چنانچہ رشیہ ہجری ، حبیب بن مظاہر، محمد بن ابی بکر، اویس قرنی ، عمار بن یا سر، عمر و بن حمق خزاعی ، کمیل بن زیاد اور آئھیں جیسے بعض اویس قرنی ، عمار بن یا سر، عمر و بن حمق خزاعی ، کمیل بن زیاد اور آئھیں جیسے بعض وسرے حالہ کی حد تک اس علم کے حامل ہوئے۔

میشم بھی اس علم کے امانت داروں میں سے سے انھیں معلوم تھا کہ انھیں کون قل کرے گا، کب قل کرے گا اور کیوں کرتل کرے گا۔ وہ صرف اپنی ہی چیش آنے والی تھیں اُن کا آنے والی تھیں اُن کا بھی انھیں اُن کا مصیبتوں سے آگاہ نہ سے بلکہ دوسروں پر جو پیش آنے والی تھیں اُن کا بھی اُنھیں علم حاصل تھا۔ چناں چہ بی اسد کی بزم میں اُن کی ملاقات حبیب بن مظاہر سے ہوئی۔ دونوں دیر تک راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے۔ سلسلہ گفتگو میں حبیب بن مظاہر نے کہا میں ایک پیشانی پر کم بال والے، پرشگم تحص کو دکھر ہا ہوں جو دارالرزق کے پاس خربوزے بیچا کرتا ہے۔ وہ اہل بیت پیغیر کی محبت میں لکڑی پر سولی دیا جائے گا اور اس کا پیٹ چاک کرڈ الا جائے گا۔ میش نے کہا میں ہی ایک سُرڈ رنگ کے انسان کو دیکھا رہا ہوں جو پیغیر سے نواسے کی نواسے کی نہ میں اُس کے سرکی تشہیر ہوگ۔ یہ نھرت میں اُس کے سرکی تشہیر ہوگ۔ یہ باتیں کرکے وہ دونوں اپنی اپنی راہ لگے۔ اس موقع پر دوسرے لوگ جو ان

التحاب إمير الموشين المحافظ المستعن ال دونوں کی باہمی گفتگوئن رہے تھے بنے اور مذاق اُڑانے لگے۔ان لوگول نے کہا۔ ان وونوں شخصوں سے بڑھ کر جھوٹا ہم نے نہیں ویکھا۔ ابھی مجمع پراگندہ نہیں ہوا تھا کہ رشیر ہجری ان دونوں کو بوجھتے آ پہنچے۔لوگوں نے بتایا کہوہ ایس الی یا تیں کر کے اپنی اپنی راہ گئے۔رشید نے کہا خدار حم کرے میثم پروہ سے بات بھول ہی گئے کہ حبیب بن مظاہر کاسرلانے والے کی تنخواہ میں سورو یے کا اضافہ بھی ہوگا۔حاضرین نے کہا خدا کی قشم بیان دونوں سے بھی بڑھ کر جھوٹے نکلے مگر تھوڑے ہی دن گزرے ہوں گے کہ بیساری باتیں پیش آ کررہیں۔(رجال شی) ایک مرتبه میثم امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے دیکھا کہ آ پ سور ہے ہیں۔ اُنھوں نے باآ واز بلند کہا۔ اے سونے والے اُٹھے خدا ک قشم آپ کی ریش مبارک آپ کے سر کےخون سے رنگین ہوگی۔ (رجال شی) میثم کا مطلب بدند تھا کہ امیر المونین اس بات سے نا واقف تھے اور میثم آپ کو خبر دے رہے تھے۔ میٹم نے تو جو کچھلم حاصل کیا ، آپ ہی سے حاصل کیا تھا۔ اُن کا مطلب بیرتھا کہ لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ امیر المومنین کے ساتھ کیا حادثہ پیش آنے والا ہے اور میٹم کی معلومات کا بھی لوگوں کو انداز ہ ہوجائے تا کہ لوگ اُن کی معلومات ہے فائدہ اُٹھا تیں اور اُن کی تعلیمات ہے مستفید ہوں۔ اُن کی علمی منزلت کب ظاہر ہوتی اگر وہ ان معلومات کا اظہار نہ کرتے ۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد کو نے کے پچھ شیعہ اور میثم ومختار ایک ہی ساتھ ابن زیاو کی قید میں تھے۔میثم نے مختار کو بتایا کہم عنقریب رہا ہوجا و گے اور ابن زیا د کوتل کرو گے ۔تمہارےقدم اُس کی پیشانی اورزخساروں کوروندیں گے۔ ابن زیاد نےجس دن مختار کوتل کرنے کے لئے قیدخانے سے نکالا ، ٹھیک اسی دن بزید کے پاس سے قاصد ابن زیاد کے نام بیفر مان لے کر پہنچا کہ مختار کورہا

اسحابِ امیر الموسین کردو۔ مختار کور ہائی ملی اور تھوڑے ہی دنوں کے بعدوہ تمام باتیں رُونما ہو کررہیں جومیثم نے بتائی تھیں (شرح نیج البلاغہ ، جلدا میں ۲۱۰)

صالح بن میشم بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابو خالد تمار نے بتایا میں میٹم تمار کے ساتھ بدھ کے دن دریائے فرات میں کتی پرتھا استے میں ہوا تیز چلنے لگی ۔ میشم نے ہوا دیکھ کرکہا کشتی کو باندھ دو کہ آندھی چلنے والی ہے۔ ای وقت معاویہ کی موت ہوئی ۔ دوسرابدھ آنے پرشام سے ایک قاصد پہنچا۔ میں نے اس سے ل کر خبر پوچھی۔ قاصد نے کہا معاویہ مرگیا اور لوگوں نے یزید کی بیعت کرلی۔ میں نے بوچھا معاویہ کس دن مرا اُس نے بتایا کہ بدھ کے دن۔

میثم کی بیدواقفیت حیرت انگیزنہیں جب کہ ہم بہت ی باتوں سے اُن کی واقفیت کا ذکر کر چکے ہیں اور پیجی بیان کر چکے ہیں کدامیرالمومنین نے اُٹھیں مخفی اسرارتعلیم کئے تھے ممکن ہے بہت سےلوگوں کومیٹم کی ان معلومات پرجیرت ہو بکہ میثم کے استاد اور مرتی امیر الموشین پروہ حیرت کریں جنھوں نے میثم کو ان ہاتوں کی تعلیم دی تھی ۔گریہ چیرت اُنھیں لوگوں کو ہوسکتی ہے جو یہ بھول جائیں کہ امیرالمومنین تمام لوگوں ہے زیادہ کتاب خدا کے عالم تھے۔ جو بیر بات بھول جائمیں کہ کتاب خدا ہر چیز کی وضاحت اورتصریح بن کرنا زل ہوئی ہے جنھیں اس بات كالقين نه ہوكه كتاب خدا كاعالم هر چيز كاعالم ہوتا ہے، جواس بات كاليقين نه رکھیں کہ امیر الموننینؑ علوم واسرار ودیعت کرنے کے لئے جس کسی کا ظرف اچھا یاتے ضرور ودیعت کرتے تا کہ علم کی لوگوں میں اشاعت ہو۔خودیمی میثم جب سولى يرچيرْ ها گيختوبه آواز بلند كها''لوگو: جوخص على ابن ابي طالب كمخفي حديثيں سنناچاہے وہ میرے قل کئے جانے سے پہلے آ کرین لے خدا کی قسم میں قیامت تک کے پیش آنے والے واقعات اور جتنے فتنے زُونما ہونے والے ہیں سب کی

اصحاب امر المونین فرد کرد می است است المونین فرد کرد می است خرد کے سکتا ہول۔ یہ مخفی حدیث اور آئندہ پیش آنے والے واقعات سے واقعات اور اموات کا وسیع ترعلم ندھا۔ واقعات اور اموات کا وسیع ترعلم ندھا۔ مینتم تمار کو حضرت علی نے علم تاویل بھی عطا کیا:

مینتم تمار کو حضرت علی نے علم تاویل بھی عطا کیا:
سور وعمران کی آیت ہے:-

هُوَ الَّذِيِّ آنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ مِنْهُ الْكُ قُعُكَلْتُ هُنَّ اُمُّرُ الْكِتْبِ مِنْهُ الْمُتُ قَعُكُلْتُ هُنَّ اُمُّرُ الْكِتْبِ وَأُخَرُ مُتَشْبِهُتِ فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُونِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابُهَ مِنْهُ ابْتِغَا الْفِتْنَةِ وَابْتِغَا الْمِيْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِيْلَةَ مَا تَشَابُهُ مِنْهُ ابْتِغُونَ فِي الْفِتْنَةِ وَابْتِغَا الْمِرَانِ آيت عَلَمُ تَأُولِيْلَةَ اللهُ وَاللهِ مِنْهُ الْمِلْمِ (سررة الرعران آيت عند)

'' وہی وہ خداہےجس نےتم پر کتاب نازل کی اس میں کی بعض آیتیں تومحکم (بہت صریح) ہیں وہی اصل کتاب ہیں اور پچھ متشابہ پس جن لوگوں کے دل میں مجی ہے وہ انھیں آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جومتشا بہیں تا کہ فساد برپا كرين اوراس خيال سے كه أهيس اينے مطلب پر دُھال ليس حالان كه خدا اور اُن لوگوں کے سواجوعلم میں بڑے یائے پر فائز ہیں اُن کا صلی مطلب کوئی نہیں جانتا'۔ اس آیت میں دواہم باتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایک پیر کہ قرآن مجید میں کئ ایک متشابہ آیات ہیں۔جن لوگوں کے دل میں کجی ہے، جوفتنہ و فساد بریا كرنااورقر آن مجيد كي أس كي تنزيل كے برخلاف تاويل كرنا چاہتے ہيں وہ انھيں متثابة يتول كے پھير ميں رہتے ہيں۔ دوسرے بيكہ ہر شخص قرآن مجيدكي آيات کی تاویل کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تاویل کا اصل عالم اللہ تعالیٰ ہے اور وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا اور جنھوں نے اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا۔ یہی لوگ را تخین فی العلم ہیں۔ آیات قرآنی کی تاویل اورکون آیت محکم ہے اور کون متشابه بيبس رامخين في العلم بي بتاسكته بين\_·

المحاب امر المونين الم

پیغیبر خدانے اُن لوگوں کی نشان دہی بھی کر دی جوتاویل کے عالم اور راخین فی العلم ہیں صرف اس لئے تا کہ پیغیبر خدا کے اُٹھنے کے بعد ہر شخص اس کا دعویے دار نہ بن بیٹھے کہ آیات کی تاویل کا ہم بھی علم رکھتے ہیں، ہم بھی راخین فی العلم ہیں۔ چنانچہ آنحضرت کے ارشادفر ہایا -

انى تارك فىكم الثقلين كتاب الله وعترتى اهل بيتى ما ان تمسكتم، بهمالن تضلّو ابعدى "

"میں تم میں دوگرال قدر چیزیں چھوڑنے والا ہوں ایک خدا کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت جب تک تم ان سے متسک رہوگے گراہ نہ ہوگے "وانہا لن یفتر تأحتی پر ۱۵علی الحوض".

''بید دنوں ایک دوسرے سے جُدانہ ہوں گے یہاں تک حوض کوڑ پرمیرے پاس پہنچ جا کیں گے۔

یہ حدیث ثبوت ہے اس بات کا کہ اہل بیت پینمبر ہی کے جائشین ہیں، وہ قرآن کے ہمسر ہیں، اُنھیں کوقر آن کا کمل علم ہے اور صرف قرآن کا نہیں بلکہ ہر چیز کا۔ جب تک دنیار ہے گی وہ یونھی باتی رہیں گے اور وہ قیامت تک کے لئے بادی ہیں لہنداعلی اور اُن کی نسل سے گیارہ امام ہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس کتاب اللی کاعلم ہے۔ اُنھوں نے پینمبر خداسے علم حاصل کیا۔ پینمبر خدانے اللہ تعالیٰ سے۔ دوسر بے لوگ اپنے جیسے لوگوں سے علم حاصل کرتے ہیں برخلاف اللی بیت پینمبر کے کہ اُن کا ساراعلم پینمبر خداسے ماخوذ ہے۔

میثم تمارتفسیرِ قر آن کے بھی عالم تھے اوراُ نھوں نے علم تفسیر امیر المومنینؑ ہے حاصل کیا۔

ایک مرتبد مدینے میں میثم اور عبداللد ابن عباس کی ملاقات ہوئی میثم نے کہا

تفسیر قرآن کے متعلق جو پھے پوچھنا ہو پوچھ لیجئے کیوں کہ میں نے امیر المونین تفسیر قرآن کے متعلق جو پھے پوچھنا ہو پوچھ لیجئے کیوں کہ میں نے امیر المونین سے پڑھا ہواور آپ نے اُس کی تاویل کی بچھ تعلیم دی ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے قلم ودوات منگایا تا کہ میٹم جو پھھ بتاتے جا ئیں وہ لکھتے جا ئیں۔ قبل اس کے کہ وہ وہ پھھ سے گئے اس کے کہ اُس کی خبریں بیان کیا کرتے ہیں ) یہ کہ کرانھوں نے کاغذ ہاتھ سے رکھ دیا۔ میٹم نے کہ اُس جو پھھ بتاؤں اگروہ تی بات ہوتو اُسے اختیار سے گئے گاور نہ کہا جلدی نہ کیجئے ۔ میں جو پھھ بتاؤں اگروہ تی بات ہوتو اُسے اختیار سے گئے گاور نہ ترک کر دیجئے گا۔ پھر اُنھوں نے آیات الٰہی کی وہ تفسیر بیان کی جو اُنھوں نے اُسے الٰہی کی وہ تفسیر بیان کی جو اُنھوں نے اُسے الٰہی کی وہ تفسیر بیان کی جو اُنھوں نے اُسے الٰہی کی وہ تفسیر بیان کی جو اُنھوں نے اُسے الٰہی کی وہ تفسیر بیان کی جو اُنھوں نے اُسے الٰہی کی وہ تفسیر بیان کی جو اُنھوں نے اُسے الٰہی کی وہ تفسیر بیان کی جو اُنھوں نے اُس المیر المونین سے من رکھی تھی (رجال کئی بھی میں ۵)

ال حديث سے چند باتيں معلوم ہوتى ہيں:

(۱) میثم پورے قرآن کی تاویل کے عالم تھے جب بی اُنھوں نے ابنِ عہاس سے کہا تھا تفسیر قرآن میں جو پچھ پوچھنا ہے پوچھ لیجئے کیونکہ میں نے قرآن علی ابن انی طالب سے پڑھا ہے اوراُنھوں نے اس کی تاویل کی جھے تعلیم دی ہے۔

(۲) میٹم کو جوعلم تھا وہ ابن عباس کو خہ حاصل تھا ای لئے میٹم جو پچھ بتاتے گئے ابن عباس کھنے کی دہ باتیں معلوم ہوتیں تو اُنھیں لکھنے کی ضرورت ہی نہتی ۔ اگر ابن عباس کو بھی وہ باتیں معلوم ہوتا ہے کہ میٹم کاعلم پچھا در شان رکھتا تھا ، ان کی علمی منزلت بچھ اور تھی اور ابن عباس بھی اُن کی علمی منزلت بچھ اور تھی اور ابن عباس کی بچھے اور حالانکہ ابنِ عباس بھی اُن کی علمی منزلت بچھا ور تھے۔

(۳) میٹم علم کے بلند درجے پر بھی فائز تھے اور قابلِ اعتاد ووثو ت بھی تھے جسے ابن عباس نے اُن کی بیان کر دہ با تیں بغیر کسی تامل کے لکھ لیس۔ جسجی ابن عباس کوموتوں اور آنے والے حادثات ووا قعات کا بالکل علم نہ تھا

ورنہ میٹم کے یہ کہنے پر کدائس دن آپ کا کیا حال ہوگا جب آپ جھے عولی پر لئکا
در کھنے گا وہ انکار نہ کرتے اور اُن کی اس پیشین گوئی کو کہانت نہ قرار دیتے۔
عالا نکہ ابن عباس نے امیر الموشین کود یکھا بھی اور اس قسم کے رُموز واسرار بیان
کرتے بھی عنالیکن معلوم ہوتا ہے وہ ان علوم کے کل کی طاقت نہیں رکھتے تھے
اس لئے امیر الموشین نے یم نفی علوم اُنھیں تعلیم کئے نہ بھی ابن عباس نے اس
بات کا دعویٰ ہی کیا کہ امیر الموشین نے جھے بھی ان مخفی رُموز واسرار کی تعلیم دی
بات کا دعویٰ ہی کیا کہ امیر الموشین نے جھے بھی ان مخفی رُموز واسرار کی تعلیم دی
بات کا دعویٰ ہی کیا کہ امیر الموشین نے جھے بھی ان مخفی رُموز واسرار کی تعلیم دی
اُن مخفی رُموز واسرار کے عالم شھے۔
اُن مخفی رُموز واسرار کے عالم شھے۔

### میثم تمامخفی علوم کے امانت دار تھے:

پغیبر خدااور اہلِ بیت طاہرین نے اپنی باتوں کوسخت ودشوار کہا ہے جن کا متحمل یا تو نبی مرسل ہوسکتا ہے یا ملک مقرب یا وہ مومن جس کے ایمان کواللہ تعالی نے آنر الباہو۔

سے بات کوئی تعجب انگیز بھی نہیں کیوں کہ پنجبر واہل بیت پنجبر بہت ک گونا گوں

ہاتوں کے حامل ہے۔ کون انسان غرائب و عجائب کا متحمل ہوسکتا ہے، کون شخص
ایسا ہے جو چیرت انگیز باتوں کوئن کر بدحواس نہ ہواور بے چوں و چراتسلیم کر لے۔

ہم او پر بیان کر چکے ہیں صبیب بن مظاہر، رشید ہجری اور میثم کی آپس کی گفتگوئن

کر کو فے والوں نے نداق اُڑا یا اور اُن کے نفی علم کی با تیس ٹن کر اُن کی تکذیب

کی ۔ حالا نکہ وہ لوگ بخو بی واقف ہے کہ حبیب ابنِ مظاہر ومیثم وغیرہ سعی علوم کے
حامل ہونے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، گر چوں کہ عام لوگوں کی عقل و نہم اور
اُن کے سوچنے بی جھنے کا انداز ان مخفی علوم کا متحمل نہیں ہوسکتا تھا لہٰذا جو بات اُن کے
معیار علم سے ذرا او نچی ہوتی اُس کا فور اَن کار کر دیتے۔ دوسروں کوکیا کہا جائے خود

ابن عباس بھی میٹم کی با تیں مُن کر جھنجھلا اُٹھے تھے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اس مخفی علم سے خالی تھے جب کہ اُن کی صلاحیتوں میں کسی کو کلام نہیں۔ پھر وہ امیر المونین کے شاگر دبھی تھے۔ آئ بھی بہت سے لوگوں پر یہ بات گراں گزرتی ہے کہ امیر المونین کے شاگر دبھی تھے۔ آئ بھی بہت سے لوگوں پر یہ بات گراں گزرتی ہے کہ امیر المونین کوحوادث ووا قعات کا اُن کے پیش آنے سے پہلے ہی کیوں کرعلم حاصل تھا۔ گریدلوگ یہ بات نہیں بھتے کہ امیر المونین کے علم کواپنے بیانے ہے ایک بیانے تھا کہ ایک بیانے ہے کہ امیر المونین کے علم کواپنے بیانے سے ناپناانتہائی غلط ہے۔ ہم اگر کسی علم میں کورے ہوں تو یہ کب جائز ہے بیانے ہے۔ اُن کارکر دیں۔

میثم تمارکوآ ئندہ پیش آنے والی بہت می ہاتوں کاعلم تھا کون کب مرے گا، کس طرح مرے گا اُس کے متعلق بھی اُن کی معلومات بہت وسیع تھیں اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عدیث صعب ومتصعب کے حامل اور اُن لوگوں میں سے شھے جن کے دل کواللہ نے اچھی طرح آز مالیا تھا۔

صالح بن میثم کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا کہ میں بازار میں تھا کہ میرے پاس اصبح بن نباتہ آئے۔ اُنھوں نے کہا میثم میں نے امیر الموغین کوارشاد فرماتے منا کہ ہماری باغیں بہت بی سخت ودشوار ہیں۔ ان باتوں کا متحل یا تو ملک مقرب ہوسکتا ہے یا نبی مرسل یا وہ مومن جس کے ایمان کواللہ تعالیٰ نے آز مالیا ہو۔ میثم کہتے ہیں کے فوراً بی اُنھا اور امیر الموغین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میری جان آپ پر قربان میں نے ایک بات ایسی تی ہے جس سے اور عرض کی میری جان آپ پر قربان میں نے ایک بات ایسی تی ہے جس میرا سینہ تگی کرنے لگا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا۔ میں نے اصبح کی بات و ہرادی۔ آپ نے فرمایا۔ اچھا بیٹو۔ بیب بتاؤ کیا ضروری ہے کہ علم ہم کے حامل و برادی۔ آپ نے فرمایا۔ اچھا بیٹو۔ بیب بتاؤ کیا ضروری ہے کہ علم ہم کے حامل میں؛ خدا وند عالم نے ملاکہ سے کہا تھا "انی جاعل فی الارض خلیفه قالو التجعل فی ہا من یفسی فی ہو و یسفٹ الدھاء "میں زمین پر قالو التجعل فی ہا من یفسی فی ہو و یسفٹ الدھاء "میں زمین پر قالو التجعل فی ہا من یفسی فی ہو و یسفٹ الدھاء "میں زمین پر قالو التجعل فی ہا من یفسی فی ہو و یسفٹ الدھاء "میں زمین پر قالو التجعل فی ہا من یفسی فی ہو و یسفٹ الدھاء "میں زمین پر قالو التجعل فی ہا من یفسی فی ہو و یسفٹ الدھاء "میں زمین پر قالو التجعل فی ہا من یفسی فی ہو و یسفٹ الدھاء "میں زمین پر قالو التجعل فی ہا میں فی ہو اس بی میں نا میں نے نا میں نا کی نا میں نا میں

اسحاب اير المونين الموالين المونين الم خلیفه مقرر کرنے والا ہوں۔ ملا تکہنے عرض کی کیا تو زمیں پرایسے کوخلیفہ بنالے گا جوفتنہ وفساد کرے اورخوں ریزی کرے۔تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا ملا نگہ تمام باتوں کے عالم تھے اور اگر عالم تھے تو اُنھوں نے لب کشائی کیوں کی۔ میں نے عرض کی بیتواس بات سے بھی مولناک بات ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا۔ دومری بات سنو۔خداوندعالم نے جناب موئی پرتوریت نازل کی۔ جناب موئی کو خیال گزرا کہاب مجھ سے بڑھ کرعالم کوئی نہیں۔اللہ نے اُنھیں بتایا کہ اُس کے بندوں میں بعض ایسے بھی ہیں جومویٰ سے بڑھ کرعالم ہیں۔مویٰ نے دعا کی کہ خداوند مجھےاس عالم تک پہنچا دے۔اللہ نے اُن کی ملا قات خصر سے کرادی۔ خصر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔موٹی اس کے متحمل نہ ہو سکے لڑ کے کوتل کر ڈالا،مویٰ نے اسے بھی ہولناک سمجھا، گرتی ہوئی دیوارسیدھی کر دی،مویٰ نے اس کا بھی تخل نہیں کیا۔رہ گیامومن (جس کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے آ ز مالیا ہو ) توبروزغدير يغير خداني ميراباته يكر كرفرما ياتها: حن كُنتُ مو لا فضلا على مولاكا" جس كامين مولا ہوں أس كے على بھى مولا ہيں تم ہى بتاؤ كتنوں نے اس کا تحل کیا سوا چندلوگوں کے جن کواللہ نے گمراہ ہونے ہے محفوظ رکھا۔ متہیں خوش ہونا چاہئے کہ خداوند عالم نے تمہیں ان باتوں کے علم کے ساتھ مخصوص کیا جن باتوں کاعلم ملا نکہ وانبیاءاورمومنین کوبھی نہیں ہوسکتا یتم لوگ پیغبر ا خداکے رُموز واسرار کے حامل ہو۔ (بشارۃ المصطفیٰ الشیعۃ المصطفیٰ) بیرحدیث صریحی طور پر بتاتی ہے کہ میٹم بھی اُن گنتی کے لوگوں میں سے تھے جوحدیث صعب ومتصعب کے حامل تھے۔ حامل ہونے کا مطلب بیہ کے پیغمبر واہلِ بیت پیغیبڑنے جو پچھ بیان کیا اُس کو دل سے قبول کیا پہیفین کرتے ہوئے كدابل بيت جو پچھ كہتے ہيں وہ پيغبر سے مُن كراور پيغبر جو پچھ كہتے ہيں وہ جبريل

المحاب امير الموشين كالمحافظ ١٨٠ كالم ے معلوم کر کے اور جبریل اللہ تعالی کی طرف سے معلوم کر کے آتے ہیں۔ ميثم تمارصاحب بصيرت تهينة

تبھی بصیرت ہوتی ہے مرعلم نہیں ہوتا تبھی علم ہوتا ہے مگر بصیرت نہیں ہوتی اور سمجھی بصیرت ہوتی ہے اور علم بھی ہوتا ہے جس ذات میں بید دونوں چیزیں جمع ہوجائیں اُس کی یا کیز گی طینت کا کیا کہنا۔بصیرت بغیرعلم کے ہلکی روشنی ہے یا کم مچل دینے والا ورخت ہے اور علم کی بغیر بصیرت کے مثال ایسی ہی ہے جیسے گدھے کے سرپر کتابیں لا دویں جائیں۔ ہاں اگر بصیرت اورعلم وونوں اکھٹا ہوجا تمیں تو وہ درخشندہ نو راورائسیروتریاق ہاورجس شخص میں بیدونوں چیزیں جس حد تک ہوں گی اُ تنا ہی و چخص عظیم المنزلت ہوگا بیدونوں چیزیں انسان کو ملائکہ مقربین کے درجے تک پہنچا دیتی ہیں۔

۔ مصیح ہے کہ علم بھی تبھی ذریعہ بن جاتا ہے بصیرت کا اور اس طرح بصیرت ذریعہ بنتی ہے علم کا ۔مگر پہلی بات شاذ و نادر ہی ہوتی ہے یعنی کمتر ایسا ہوتا ہے کہ عالم اپنے علم سے بصیرت کا حامل ہوجائے۔ دنیا میں آپ کو بہت سے گمراہ عالم ملیں گے مگر شاید ہی کوئی بابصیرت مخص گمراہ دکھائی دے۔ بہت سے بےبصیرت عالم ہیں جن کو اُن کاعلم فائد ہنہیں پہنچا تا اور اُنھیں گمراہی وصلالت کی تاریکیوں ہے ہیں نکالتالیکن بغیرعلم والا بابصیرت انسان اپنی بصیرت کی وجہ سے جہالت و گراہی کے رائے سے صاف کی لکتا ہے۔

علم کے لئے ضرورت ہے وسیع ظرف کی۔ جب ظرف وسیع ہوگاتو اُس میں علم محفوظ رہے گااورظرف والے کی شان بلند ہوگی لیکن اگر علم زیادہ اورظرف مختصر ہو گاتو انسان بلند مرتبہ حاصل کرنے میں ناکام رہے گا بلکہ بسا اوقات علم کی زيادتى وبال بن جائے گى۔

مینم کے علوے مزلت اور بلندی مرتبہ کی وجداُن کی بصیرت بھی تھی وسعتِ طرف بھی اور پا کی طینت بھی۔ اُن کے سینے میں کشادگی تھی اور دل میں جو بات دالی جاتی اُن کا دل اُس کو محفوظ رکھتا۔ ای وجہ سے وہ علم بلا یا ومنا یا ،علم تفیر اور علم کا منات کے خزیند دار تھے باوجود یہ کہ اُنھیں امیر المونین کی صحبت میں بہت کم دن رہنے کا موقع ملا۔ بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جن کی طینت بھی پا کیزہ تھی امیر المونین کی صحبت میں زیادہ دن رہنے کا اُنھیں موقع بھی ملالیکن امیر المونین امیر المونین کی صحبت میں خوب میں خوب میں کی طینت بھی پا کیزہ تھی امیر المونین کی صحبت میں زیادہ دن رہنے کا اُنھیں موقع بھی ملالیکن امیر المونین میں میں نیادہ دن رہنے کا اُنھیں موقع بھی ملالیکن امیر المونین میں ہوئے اُس کی وجہ میں میتی کہ وہ الیک بھیرت کے فیوض و برکات سے استے مستنفید میں آئی گئوائش تھی۔

### ميثم تمار كاعقبيره اورايمان:

کسی شخص کی ایمانی منزلت اور ثبات و استقلال کی شان جائج پرکھ اور آزمائشوں میں ڈالے جانے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ زبانی دعویٰ مفیرنہیں۔ جب تک امتحان میں بھی پوراندائرے۔ "الحد احسب الناس ان تیر کو ان یقولوا احتا دھم لا یفتنون" کیالوگوں نے یہ بھولیا ہے کہ اتنا کہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے وہ چھوڑ دیئے جا کیں گے اور اُن کا امتحان ندلیا جائے گا"۔

لیکن جب لوگ چھنی میں ڈالے جاتے ہیں، آ زمائشیں اور پریشانیاں ٹوٹ
کر پڑتی ہیں تو اللہ ہی جانے چھنی میں کتنے لوگ نیج رہیں گے اور آ زمائشیں اور
پریشانیاں جھیل کر کتنے لوگ ثابت قدم تکلیں گے۔لوگ دنیا کے غلام ہوتے ہیں
دین کا تو بس ذاکقہ زبان پر ہوتا ہے اگر چہ دین اُن کے لئے دنیا میں بھی خیرو
برکت کا ذریعہ ہے مگرلوگ دنیا کوظاہری آ تکھوں سے دیکھتے ہیں بصیرت اور دل

اصحاب امیر المونین کی دجہ ہے کہ آز مائش وابتلا کے موقع پروہ دنیا کی آئمھوں سے نہیں دیکھتے۔ یہی دجہ ہے کہ آز مائش وابتلا کے موقع پروہ دنیا کا کے بیٹے بلکہ ابن الوقت بن جاتے ہیں۔ وہ سجھتے ہیں کہ دنیا اور ابنائے دنیا کا دامن پکڑے رہنے سے فوری ہلاکت سے جان نج جائے گی۔ اُٹھیں خرنہیں کہ دنیا کا دامن پکڑنے سے ہلاکت کے سوا پھر نہیں حاصل ہوگا۔ نجات دین داروں کے دائن سے متملک ہونے ہی میں نصیب ہوگی۔

دین کی وجہ سے جان و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے اور دین چھوڑ دینے سے جان اور آ بروظلم وعدوان کے پنج میں پڑ جاتی ہے اس موقع پرہمیں میٹم کے ا یمان اور ثبات و استقلال کا اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین نے اُنھیں جب ان مصائب وشدائد ہے آگاہ کیا جو آگے چل کر اُنھیں پیش آنے والے تصويمهم في عرض كى - امير المونين مين ان تمام مصائب يرصر كرول كاء الله كي راہ میں سیسب مصیبتیں تو بہت کم ہیں۔ایک دن امیرالمومنین نے اُن سے فرمایا كتهبين مولى دى جائے گى اور اى مولى پرتمهارا دم نكلے گا\_ميثم نے عرض كى\_ مولا میں فطرت اسلام پرتوباقی رہوں گا۔آپ نے فر مایا۔ ہاں۔ تومیثم کی تمام تر نظرانجام اورآ خرت پرتھی انھیں سُولی دیئے جانے کی کوئی پروانہیں تھی۔ جب میثم گرفتار کئے گئے اور ابن زیاد نے انھیں عولی دیئے جانے کا حکم دیا تو اخیس بوراموقع اس کا حاصل تھا کہ بھاگ کراپنی جان بچا تیں۔کونے میں اُن کے چاہنے والے بہت تھے۔ابنائے زمانہ جس طرح زمانے کارنگ و کی کر اپنا رنگ بدل لیتے ہیں اور ارباب حکومت سے زمانہ سازی کرتے ہیں میٹم بھی کر سکتے تھے لیکن ای وقت میٹم کے کمال ایمان اور اُن کی نفسیات کا شاندار مظاہرہ ہوا وہ اُس وفت موت اور زندگی کے درمیان معلق تھے مگر انھوں نے ایمان پر باقی ره کرجان دینا گوارا کیا مگرنفاق پرره کرزنده ر مهناانھیں گوارا نه ہوا۔ اُن کی

باتوں میں نہ تو نرمی آئی نہ انداز خطاب میں شان انکسار پیدا ہوئی۔ اُنھوں نے باتوں میں نہ تو نرمی آئی نہ انداز خطاب میں شان انکسار پیدا ہوئی۔ اُنھوں نے بے ڈرے جھے پہلے ہی بنا ویا تھا کہ تہمیں کمینہ ونا پاک، بدکار عورت کا فرزندا بن زیادگر فقار کرے گا۔ بیٹم نے یہ فقرہ اُس وقت کہا جب کہ نھیں بقین تھا کہ اُنھیں ابن زیاد کولی ضرور دے کے رہے گا۔ جب ابن زیاد کے ملازموں نے اُن کی زبان قطع کرنا چاہی تو بولے بدکار عورت کا فرزند جھے اور میرے مولا کو جھٹلا ناچا ہتا ہے۔

ای طرح ابن زیاد کے بیر پوچھنے پر "این دبیك "تمہارا پروردگار کہاں ہے میثم نے برجسته کہا۔"اللہ تعالی ہر ظالم کی گھات میں ہے اور تم بھی انھیں ظالموں میں سے ہو''۔

# ميثم تمارولايت عليٌّ مين كامل يقط:

دل کی قوت بھی ایمان کی قوت کا ثمرہ ہے جس شخص کی آتھوں میں اللہ بڑا ہوگا، اُس کی آتھوں میں خدا کے سواہر چیز کمتر وحقیر ہوگی، جو شخص روزِ قیامت کے عقاب کو عظیم سمجھے گا، روزِ جزاثواب ملنے کا یقین رکھے گاوہ اس دنیا میں پیش آنے والی ہرمصیبت کوآسان جانے گا۔

یہ صفت جناب میٹم میں اُس دن دیکھنے میں آئی جب ابنِ زیاد نے انتصیں مولی دیئے جانے کا حکم دیا۔ ابنِ زیاد انتہائی سفاک اور جلا دانسان تھا۔ خول ریزی اُس کامحبوب مشغلہ تھا۔خصوصیت کے ساتھ الل بیت طاہریں اور اُن سے تعلق خاطر رکھنے والوں کا تو جانی دشمن تھا۔ میٹم جوامیر الموسنین کے عزیز ترین شاگر دیتے ،جو بیا نگ دال آپ کی محبت وولایت کا اعلان کرتے پھرتے ،

آپ کے فضائل و کمالات کی نشر واشاعت کرتے اُن کو ابن زیاد کیسے چھوڑ سکتا تھا۔ بس ایک ہی چیز میٹم کو ابن زیاد کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رکھ سکتی تھی وہ یہ کہ میٹم امیر المونین سے بے زاری کا اظہار کریں کین میٹم ایسے صادق الایمان اور قبیم امیر المونین سے بیزاری قوی دل والے انسان کے لئے اور سب پچھمکن تھا مگر امیر المونین سے بیزاری کا اظہار ناممکن تھا۔ خصوصیت کے ساتھ الیم صورت میں جب کہ امیر المونین کا اظہار ناممکن تھا۔ خصوصیت کے ساتھ الیم صورت میں جب کہ امیر المونین کے نے اظہار بیزاری سے ممانعت بھی فرمادی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا اگر کوئی کے اظہار بیزاری سے ممانعت بھی فرمادی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا اگر کوئی مجھے گالیاں دیے لیئا۔ یہ میرے لئے پاگیزگی اور تمہارے لئے باعث نجات ہوگی لیکن اگر کوئی مجھ سے اظہار بے زاری پر مجمور کرتے تو ہم گزنہ کرنا کیوں کہ میں فطرتِ اسلام پر بیدا ہوا اور سب سے پہلے ایمان بھی لایا اور ہجرت بھی کی۔

ابنِ زیاد نے میٹم کومجبور کیا کہ دہ امیر المونین سے بے زاری کا اظہار کریں میٹم نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔

ابن زیاد نے کہاتمہیں بہر حال علی ابن ابی طالب سے بے زاری کا اظہار کرنا اور اُن کے معائب بیان کرنا ہوں گے ور نہ میں تمہارے ہاتھ پیرکاٹ کر سولی پر چڑھا دول گا۔ میٹم نے کہا میرے مولاعلی ابن ابی طالب مجھے پہلے ہی خبر دے چکے ہیں کہ میرے ہاتھ پیرکائے جا کیں گے اور مجھے سُولی دی جائے گی۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ ساری ہا تیں کس محض کے ذریعے عمل میں لائی جا کیں گی۔ امیر المونین نے فرمایا تھا "یا خذات عُتل الزنید ابن احد گی۔ ایشاندازہ ہوسکتا ہے اس قوت قلب اور ہمت الفاجر قاعبیں الله بن زیاد کے من پر اُسے ایسا سخت جواب دے دے ہیں اور اس کے حسب ونسب کا بول بھی کھولے دے رہ ہیں۔

میثم سولی پر چڑھے ای طرح لوگوں ہے امیر المونین اور اہل بیت طاہرین کے فضائل اور اُن کے دشمنوں کے معائب بیان کرتے رہتے۔ سُولی پر چڑھ کر موت کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر اس طرح تقریر کرتا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ کام تواہیے ہی کامل الایمان بندے کر سکتے ہیں جو نہ موت کو خاطر میں انسان کے دل میں لاتے ہیں نہ اُنھیں اس کی پروا کہ کس طرح موت آئے گی۔ اُن کے دل میں بس خوف الہی کی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ موت کو فنائے گھر سے بقائے گھر تک اور مصیبت و بدحالی سے خوش بختی و سعادت تک جانے گے گیں۔ اور مصیبت و بدحالی سے خوش بختی و سعادت تک جانے کے لیے ایک بیل ہجھتے ہیں۔

## فرمانِ مولاعليٌّ يرميثم تماركا يقينِ كامل تها:

امیرالمونین نے بیٹم کو بتایاتھا کہ تم میرے بعد گرفتار کئے جاؤ گے اور کھجور کا وہ کے بیخے پر تمہیں مُول دے وی جائے گی۔ امیرالمونین نے انھیں کھجور کا وہ درخت بھی دکھلا دیا تھا۔ امیرالمونین کو فے کے محلے کناسہ کی طرف تشریف لے جاتے میٹم بھی ساتھ ہوتے۔ آپ کا گزر کھجور کے اُس درخت کی طرف سے ہوتا آپ بیٹم سے فرماتے بیٹم تمہاری اور اس کھجور کی ایک شان ہونے والی ہے۔ میٹم اس کھجور کے پاس جاتے ، وہاں نماز پڑھتے اور کھجود سے خطاب کر کے کہتے خدا چھے برکت دے۔ میں ترے لئے پیدا ہوااور تونے میرے لئے نشوونما پائی کہتے خدا چھے برکت دے۔ میں ترے لئے پیدا ہوااور تونے میرے لئے نشوونما پائی کہتے دا سے درخت خرما میں نے تیرے ہی لئے غذا پائی اور تونے بھی کی کہتے۔ اے درخت خرما میں نے تیرے ہی لئے غذا پائی اور تونے بھی کا گزرایک شخص کی طرف سے ہوا۔ اُس شخص نے اُنھیں دیکھ کرکھا تم ان سب چیزوں سے بے نیاز تھے (مطلب بیہ ہے کہا گرابن زیاد کی بات مان کرعاتی سے بزاری کا اظہار کردیے تو تمہاری جان نے جاتی ، مُولی کی نوبت ہی نہ آتی )

میٹم اُس کی طرف دیکھ کرمسکرائے اور مجبور کے درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا خدا کی شم اُس کی طرف دیکھ کرمسکرائے اور مجبور کے درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا خدا کی شم میددرخت میرے ہی لئے روئیدہ ہوااور میں نے بھی ای درخت پراپنے کھایا، پیااورنشوونما پائی میٹم نے مجبور کے اس درخت اور اس درخت پراپنی مولی دیئے جانے کا تذکرہ پچھاتی مرتبہ کیا کہ ابن زیاد نے اُس درخت کر کٹوا ڈالا کسی بڑھئی نے وہ کٹا ہوا درخت خرید لیا اور اُس کے چار کلڑے میٹم نے اُس کے اُس کرمیر ااور میرے باپ کا نام لکھ نے این فرز ندصالے سے کہا ایک کیل لے لوائس پرمیر ااور میرے باپ کا نام لکھ لواور جاکر کسی ایک کلڑے میں اُسے شونک آؤے صالح بیان کرتے ہیں کہ جب ابن نیاد نے میرے باپ کوئولی وے دی تو بچھ دنوں کے بعد میں اُس کلؤ سے ابن زیاد نے میرے باپ کوئولی وے دی تو بچھ دنوں کے بعد میں اُس کلؤ سے کہا کیل گاڑر کئی تھی۔

امیرالمونین نے اُنھیں بتارکھا تھا کہ اس درخت کے چارگلڑے کر دیے جائیں گے اورایک کلڑے پراُنھیں لاکا یا جائے گا بہت ممکن ہامیرالمونین نے میٹم کو میبھی بتاویا ہوکہ ان چار میں سے کس ٹکڑے پراُنھیں نولی دی جائے گی۔ انسان موت کا نام بی ٹن کر گھبرا جا تا ہے چہ جائیکہ کسی انسان کو میبھی معلوم ہو جائے کہ میری موت آئے گی اور فلاں جائے کہ میری موت آئے گی اور فلاں جائے کہ میری موت آئے گی اور فلاں حضف کے ہاتھوں میرا کام تمام ہوگا۔ ایسا انسان جے پہلے سے معلوم ہوکہ اس درخت کی روز اند دیجھے نولی دی جائے گی وہ اُس درخت کی روز اند دیچھے نولی دی جائے گی وہ اُس درخت کی روز اند دیچھے نولی دی جائے گی وہ اُس درخت کی روز اند دیچھے نولی دی جائے گی وہ اُس درخت کی روز اند دیچھے نولی دی جائے گی وہ اُس درخت کی روز اند دیچھے نولی دی جائے ہو اور ہو ہوں۔ ایسا بی انسان ہوگا جے اللہ پر پورا یقین لیے اور بیس تیرے لئے پیدا ہوا ہوں۔ ایسا بی انسان ہوگا جے اللہ پر پورا یقین ہو جو دین میں پختہ ہواور جے یہ بھی اطمینان ہوکہ میر انجام بہتر ہی ہوگا۔



جب میشم علم ویقین، ایمان ومعرفت کے اس در ہے پر فائز تھے تو کوئی جیرت کی بات نہیں کہ وہ زاہد اور اس دنیاوی زندگی سے بے نیاز بھی رہے ہوں۔ بہت سے لوگ اچھی اور نفیس چیز کو بھی خاطر میں نہیں لاتے اس توقع میں کہ اس سے زیادہ بہتر اور زیادہ نفیس چیز مل جائے گی چہ جائے کہ ایسی چیز جس کی خرابی اور گھٹیا پن یوری طرح واضح ہو۔

صاحبان معرفت جن کی نظروں کے آگے حقائق بے تجاب ہوتے ہیں اُن کی نظروں میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ چاہے دوسروں کی نظر میں بیدونیا انتہائی حسین وجیل اور دل موہ لینے والی ہی کیوں نہ ہواس لئے کہوہ صاحبانِ معرفت اس دنیا کو اللہ کی معصیت کا گھر سمجھتے ہیں وہ اس دنیا میں فیتے و نا پہند بیدہ با تیں اور ظکم وجور کی گرم بازاری علانیہ دیکھتے ہیں۔

وہ محض جوئی ایسے انسان کی صحبت سے محروم ہوجائے اور معاویہ ایسے انسان کی رعایا بنے پر مجبور ہو دیکھے کہ فرزندر سول امام حسین گوشہ نشین ہیں، اُن کی ہدایت اور علم سے لوگ فائدہ نہیں اُٹھاتے جو دیکھے کہ پزید ایسے زانی و بدکار، بدمست و بدکر دار کے گر دلوگ چکرلگارہ ہیں، جودیکھے کہ ہر نیکو کارشیعہ ہر کنگر بخصر کے بنچے سے ڈھونڈ ڈھونڈ کرقل کئے جارہ ہیں ایسے تخص کو دنیا کی کیار غبت ہوئی ہے۔ اُس کی تمنائیں، اس کی خواہشیں کیوں کر اس دنیا سے دابستہ ہوئیں۔ جو تحض واتعی اللہ کی معرفت کا حامل ہو۔ خداوند عالم نے نیکو کار بندوں کے لئے جس رحمت اور نافر مانوں کے لئے جس عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے اُس کا اُسے لئے جس رحمت اور نافر مانوں کے لئے جس عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے اُس کا اُسے لئے جس رحمت اور نافر مانوں کے لئے جس عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے اُس کا اُسے لئے جس رحمت اور نافر مانوں کے لئے جس عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے اُس کا اُن کے واقف کاروں کا یہ فقرہ قطعی مبالغہ نہیں کہ میٹم کا خدا اُن پر اپنی رحمت ناز ل

اصحاب امیر المونین کی کھالیں کثرت کے داہدوں میں سے تھے جن کی کھالیں کثرت

کرے زاہدوں میں سے اور ان لولول میں سے ستھے بن کی کھا میں گٹر ت زُہداور کثر ت عبادت سے خشک ہو گئ تھیں۔

خود میثم کا دشمن جس نے اُن کے سولی دیئے جانے کی حالت میں اُن پرخجر کا وارکیا تھا یہ کہنے پر مجبور ہوگیا کہ خداکی قسم میں نے ہمیشہ تمہیں عابدِ شب زندہ دار ہی دیکھا۔ یہ کہہ کراُس نے اُن کی کو کھ میں اپنا خجر اُ تار دیا۔ یہیں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ لوگوں کی طنیت اور خمیر ایک جیسا نہیں۔ بد بخت شخص نیک بختی سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بد بختی نہیں اختیار کرتا نہ حق سے اندھا ہونے کی وجہ سے بالکہ وہ حق کوحی جانتہ اور جانے کے باوجوداُس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے ورنہ آخر سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، باطل کو باطل سمجھ کراُس کی پیروی کرتا ہے ورنہ آخر کیا وجہ شے کیا وجہ شے میں اپنالیورا خجراُ تاردے۔

ہیں اُن کے جسم میں اپنالیورا خجراُ تاردے۔

### میثم تمار کی فصاحت و بلاغت:

ہم او پر بیان کر چکے ہیں کہ میٹم مجم کے رہنے والے تھے لیکن ہمیں اس کا کوئی شوت نہیں ملتا کہ وہ اپنی عجمیت ہی پر باقی رہے ہوں غالباً وہ عجم میں پیدا ہوئے اور جس زمانے میں مسلمان کسریٰ سے مصروف جنگ تھے بیصغریٰ میں گرفتار ہوئے اور جس زمانے میں مسلمان کسریٰ سے مصروف جنگ تھے بیصغریٰ میں گرفتار علم سے میراب ہوئے ، آپ کے نیش صحبت نے انھیں فصاحت اور شیوہ بیانی علم سے میراب ہوئے ، آپ کے نیش صحبت نے انھیں فصاحت اور شیوہ بیانی سکھا دی۔ میٹم کی جو باتیں کتابوں میں درج ہیں وہ اُن کی فصاحت و بلاغت اور بیاف تو اور الکلامی کا بہتریں جبوت ہیں۔ مولی پر چڑھ کراُ نھوں نے جوتقریر کی ہے وہ بلاغت کا ایک شاہ کار ہے۔ اگر اُن کی زبان صاف نہ ہوتی تو بات چیت مجمیوں بلاغت کا ایک شاہ کار ہے۔ اگر اُن کی تقریر اور گفتگو سننے کے لئے اُن کے گر دا کھٹانہ ہی جبیبی ہوتی اور عوام الناس اُن کی تقریر اور گفتگو سننے کے لئے اُن کے گر دا کھٹانہ ہی جبیبی ہوتی اور عوام الناس اُن کی تقریر اور گفتگو سننے کے لئے اُن کے گر دا کھٹانہ ہی جبیبی ہوتی اور عوام الناس اُن کی تقریر اور گفتگو سننے کے لئے اُن کے گر دا کھٹانہ ہی جبیبی ہوتی اور عوام الناس اُن کی تقریر اور گفتگو سننے کے لئے اُن کے گر دا کھٹانہ ہی جبیبی ہوتی اور عوام الناس اُن کی تقریر اور گفتگو سننے کے لئے اُن کے گر دا کھٹانہ ہی جبیبی ہوتی اور عوام الناس اُن کی تقریر اور گفتگو سننے کے لئے اُن کے گر دا کھٹانہ ہی جبیبی ہوتی اور عوام الناس اُن کی تقریر اور گفتگو سندے کے لئے اُن کے گر دا کھٹانہ ہی جبیبی ہوتی اور عوام الناس اُن کی تقریر اور گفتگو سندے کے لئے اُن کے گوئی کے گوئی کی کی خوام کی خوام کی کی خوام کی کر بان صاف کوئی کوئی کے گوئی کے گوئی کے کر دا کھٹانے کی کر بان صاف کی کوئی کوئی کی کر بان صاف کے کر داکھٹا کے کر دو کوئی کر بان صاف کے کر دا کھٹا کے کر داکھٹانے کی کر بان صاف کے کر داکھٹا کی کر داکھٹا کے کر داکھٹا کے کر داکھٹا کے کر داکھٹا کے کر داکھٹا کی کر بان صاف کے کر داکھٹا کے کر

اصحاب امیر المونین کروان کی زبان ہوجاتے نہ کچھلوگوں نے دوڑ کر ابن زیاد سے کہا ہوتا کہ جلدی کروان کی زبان

ہوجائے نہ چھانو اول نے دوڑ کر ابن زیاد سے نہا ہوتا کہ جلدی کروان ی زبان کاٹ ڈالوور نہ وہ بن امیکو پوری طرح رسوا کرڈالیس گے اور رعایا بن امیہ کے خلاف ہوجائے گی۔اگران کی عجمیت باقی ہوتی تو پھراس شم کا خطرہ بی محسوس نہ ہوتا۔

اُن کی بلاغت اور قادرالکلائی کا ثبوت ابن زیاد نے اُن کی وہ گفتگو بھی ہے جو بازار کے دکان داروں کی فرمائش پراُنھوں نے کی تھی۔ بازار کا عامل (انسیکٹر) دکا نداروں کو اذیتیں دیا کرتا دوکا نداروں نے میٹم سے درخواست کی تھی کہ ابن زیاد سے اُس کے ظلم و تعدی کی شکایت کرو میٹم کہتے ہیں ہم لوگ ابن زیاد کے پاس پہنچ ۔ تر جمانی کے فرائفل میں نے ہی انجام دیئے۔ ابن زیاد نے کان لگا کر میری بات بیند آئی۔

اگرمیٹم فصاحت و بلاغت کے مالک نہ ہوتے تو ابن زیاداُن کی باتیں توجہ سے نئتا نہ اُن کی گفتگواُ سے پند آتی سب سے بڑی بات بیہ کہ امیر المونین کی صحبت میں رہنا ہی اُن کے قصیح وبلینی بن جانے کے لئے کافی تھا۔ اُنھیں کسی سے سکھنے اور تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہتی۔

### میثم تماری کی طرف بلارہے تھے:

میٹم کے حالاتِ زندگی شاہد ہیں کہ دعوت الی الحق میں ہمیشہ سرگرم رہے۔ مخفی رُموز و اسرار اور پوشیدہ علوم سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے۔ کون کب اور کس طرح مرے گا، آئندہ کیسے کیسے ہولناک واقعات پیش آنے والے ہیں عام طور سے اُن کا موضوع کلام ہوا کرتا کیا یہ ساری با تیں صرف اس غرض سے ہوتیں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں مخفی رموز و اسرار اور اسرار علوم سے واقف ہول یا کسی اور بلند و بالامقعد سے ہوا کرتیں۔ ہم تو یہی سیحتے ہیں کہ میٹم کی میساری با تیں حق کی میساری با تیں حق کی میساری با تیں حق کی طرف لوگوں کو بلانے کے لئے ہوتیں۔ ان باتوں نے ان کا مقصد

نے ابن زیاد کے منھ پراتی سخت ست باتیں کہیں جب کفل کئے جانے کا خطرہ ربی طب جہ مصرفیاں ہیں۔

پوری طرح سر پرمنڈلار ہاتھا۔ منشر استار میں استار کیا ہے۔ منہ میں استار

میٹم جب سولی پر چڑھائے گئے تو اُنھوں نے امیر المومنین کی طرف دعوت دینے اور آپ کے فضائل دمنا قب بیان کرنے کے لئے اس وقت کو بہترین موقع سمجھا ور نہ موت جب سامنے کھڑی ہو تو با تیں کر ٹا اور کسی طرف دعوت دینا تو در کنار لوگوں کی زبانیں گنگ ہوجاتی ہیں لیکن میٹم اس موقعے کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اُنھیں اپنی موت کی پروانے تھی جب کہ اُن کا مقصد ومراد حق ہواور اُن کی ہازگشت حق کی طرف ہونے والی ہو۔

حق کی طرف یول دعوت دی جاتی ہے اور دین کی راہ میں اس طرح قربانی پیش کرنے والے اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں۔ کیا اب بھی کسی کواس میں کلام ہوسکتا ہے کہ میٹم حق کے بہت بڑے داعی تھے۔

## میثم تمارنے ابن ِزیاد کوذلیل کردیا:

میٹم کو جب بھی موقع ملتا وہ اُن مصائب وشدائد کا تذکرہ کرنے سے بازنہ رہے جوآ گے چل کرا نھیں پیش آنے والے تھے۔ حی کہ اُنھوں نے جب ابن عباس سے قرآن کی وہ تفسیر بیان کرتا چاہی جو اُنھوں نے امیر المونین سے حاصل کی تھی اُس وفت بھی اُنھوں نے ابن عباس سے اپنی موت اور لوگوں کے ماصل کی تھی اُس وفت بھی اُنھوں نے ابن عباس سے اپنی موت اور لوگوں کے اُن مظالم کا تذکرہ کیا جو اُن پر ڈھائے جانے والے تھے۔ جناب اُم سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آب نے کنیز کو تھے دیا کہ اُن کی واڑھی میں عطر لگائے۔

المحاب اير المونين المحافظة ال عطرلگائے جانے پر اُنھیں یاد آ گیا کہ یہی داڑھی میرے خون سے رَگین ہونے والی ہے۔اُنھوں نے جناب اُمّ سلمہ سے اپنی موت کا ذکر کیا۔ حبیب ابن مظاہر ے ملاقات کے موقع پر انھیں بتایا کہ کربلا میں کوفہ و شام والے اُن پر کیاظلم كرنے والے بيں۔امير المونين كى زندگى ميں بھى أن كايمى دستورر ہااور آپ كى شہادت کے بعد بھی وہ درخت ِخر ما کوروز آنہ آ کردیکھتے ، وہاں عبادت الٰہی بجا لاتے۔صرف اس لئے تا کہلوگوں کومعلوم ہوجائے کہای درخت پرانھیں نبولی دی جانے والی ہے وہ ابن حریث سے کہا کرتے کہ میں جلد ہی تمہارے پڑویں میں آنے والا ہوں ہتم میرے لئے اچھے پڑوی بننا۔ان کی بڑی خواہش رہا کرتی کہ جب بھی مناسب موقع ملے امیرالمونین ؓ سے سی ہوئی ماتیں لوگوں ہے ضرور بیان کردیں کہ س طرح مجھے گرفتار کیا جائے گا، مجھے سُولی دی جائے گی، مجھ پر خنجر کا دار ہوگا،میر ا کا متمام کیا جائے گا۔اتن کثرت سے اُنھوں نے بیہ باتیں بیان کیں اوراُن کی بیان کردہ باتوں کا اتنا چرچا ہوا کہ خودا بن زیاد کے دل میں پیہ بات بیٹھ گئ ۔ کیامیثم از راہ حزن واندوہ اپنی موت کی خبر بیان کیا کرتے ۔ ہمارا تو یمی خیال ہے کہیٹم یہ باتیں بیان کر کے حق کاعلم سربلنداور باطل پر ججت قائم کرنا چاہتے تھے۔اُن کی دلی خواہش میھی کہلوگوں پر بنی اُمید کاظلم وجوراور اہل ایمان کے ساتھا اُن کی درندگی وشقاوت الم نشرح ہوجائے۔

اُن کاا پنی موت کی خبر بیان کرنا باطل سے جنگ کرنے اور گمراہی سے ٹکر لینے کے مترادف تھا۔

میٹم کی نظروں میں صرف حق کا داعی ہونا ہی کافی نہیں تھا۔ اگر باطل سے جنگ بھی نہ ہو۔ وہ فضائلِ اہلِ بیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بنی اُمیہ کی شرم ناکیاں بھی ضرور بیان کرتے اس لئے ابن زیاد سے لوگوں نے کہااس (غلام میٹم)



### میثم تمارخبرشهادت امام حسین سے واقف تھے:

جناب میثم اکثر وہیش تر مواقعے پر امام حسین کی شہادت کی خبر بیان کیا کرتے جبلہ مکیہ کہتی ہے۔ میں نے میثم تمار کو کہتے سنا:

''خدا کی شم یا مت اپنے نبی کے نواسے کو بروزِ عاشورِ محرم شہید کرے گ۔ وشمنانِ خداروزِ شہادت کومبارک دن قرار دیں گے۔ ایسا ہوکررہے گا۔ میرے مولا امیرالمونین مجھے بتا چکے ہیں۔ اُنھوں نے بچھے یہ بھی بتایا کہ حسین پر ہر چیز کریے گی یہاں تک کہ وحثی جانور جنگلوں میں، مجھلیاں دریاؤں میں، میسان دریاؤں میں، میسان دریاؤں میں، میسان میں اُن پر آنو بہائیں گے، اُن پر چاند سورج، سارے، آسان زمین، مونین، انس وجن اور تمام ملائکہ آسان وزمین، مالک سارت ہوگی۔ قاتلان حاملان عرش گریہ کریں گے۔ آسان سے خون اور راکھ کی بارش ہوگی۔ قاتلان حسین پر خداوند عالم کی لعنت اُسی طرح لازمی ہوگی جس طرح اُن مشرکین پر جو الله کے ساتھ ایک اور معبود قرار دیتے ہیں نیز جس طرح یہود و نصاری اور مجوسیوں کے لئے خداکی لعنت لازمی ہے۔

جبلہ نے کہا۔ میٹم بھلاروزِ شہادت کولوگ مبارک دن کیسے قرارویں گے۔ میٹم رو نے لگے اور کہا اُس کے لئے ایک من گھڑت حدیث بنائی جائے گی جس میں بیان کیا جائے گا کہ اس عاشور محرم کو اللہ تعالی نے آدم کی توبہ قبول کی۔ حالاں کہ اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی جالاں کہ اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی توبہ قبول کی حالاں کہ اللہ نے داؤد کی توبہ قبول کی حالاں کہ اللہ نے ذی الحج میں داؤد کی توبہ قبول کی حالاں کہ اللہ نے ذی الحج میں داؤد کی توبہ قبول کی جالاں کہ اللہ نے دی الحج میں داؤد کی توبہ قبول کی جائے گا کہ اس عاشور کو جناب یونس مچھل کے بیٹ سے برآ مد ہوئے حالانکہ دہ ذی الحجہ میں برآ مد ہوئے۔ دعویٰ یونس مچھل کے بیٹ سے برآ مد ہوئے حالانکہ دہ ذی الحجہ میں برآ مد ہوئے۔ دعویٰ

اے جبلہ تبتم سورج کود کھنا کہ وہ مثل خون کے سُرخ رنگ کا ہے تو سمجھ لینا کہ سیدالشہد اشہید ہوگئے۔ جبلہ کہتی ہیں چنا نچہ میں ایک دن گھر سے با ہرنگی میں نے دیوار پر دھوپ دیکھی معلوم ہوتا تھا سُرخ رنگ کی چا در ہے میں چیخنے چلانے اور رونے لگی اور کہا کہ خدا کی شم ہمارے سیدوآ قاحسین بن علی شہید ہوگئے اور رونے لگی اور کہا کہ خدا کی شم ہمارے سیدوآ قاحسین بن علی شہید ہوگئے (''میٹم تمار' علامہ عبدالرزاق)

میٹم کایہ بیان صرف خبرِشہادت ہی پرمشمل نہیں بلکہ یہ بہت ی ہاتوں کواپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہاں میں جبلہ کواس بات کی آگاہی بھی تھی کہ تمہاری زندگی ہی میں حسین شہید ہوں گے۔

یے منانی پیغیبر خدانے بھی منائی اور اہلِ بیت طاہرین کے اُن فردول نے بھی جو حسین سے پہلے گزرے بلکہ ماسبق کے انبیا و مرسلین نے بھی اپنے اپنے زمانے میں بیرمنائی سنائی تھی۔

### ميثم تماركا قاتل ابن زياد:

امیرالموشین کی شہادت کے بعد شیعیان امیرالموشین کوجن ہولناک مصائب و آلام میں مبتلا ہونا پڑاوہ سجی کومعلوم ہے کتنوں ہی کے سراور کتنوں ہی کے ہاتھ پیر کائے گئے۔ اُن کے خون کی ندی ہمیشہ بہتی رہی۔ میثم چونکہ امیرالموشین کے مخصوص صحابی اور عزیز ترین شاگرد نتھاں لئے اُنھیں سب سے پہلے معاویہ اور

اسحاب اير المونين المحافظ المحاسبة

زیا دے چنگل میں پڑنا چاہیئے تھالیکن معاویہ اور زیاد کوموت نے مہلت نہیں دی اور میثم ان دونوں کے ہاتھوں سے محفوظ رہے۔

امیرالمومنین نے میٹم کو بتادیا تھا کہ تمہارا قاتل ابن زیاد ہوگا۔ ایک مرتبہ
امیرالمومنین نے میٹم سے فرمایا۔ تمہارا کیا حال ہوگا اُس دن جب کی بنی اُمیہ کی
طرف غلططور پرمنسوب عبیداللہ ابن زیاد تمہیں مجبور کرے گا کہ مجھ سے اظہار
بے زاری کرومیٹم نے کہا۔ لا داللہ میں ہرگز ایسانہیں کروں گا۔ امیر المومنین نے
فرمایا تو وہ تمہیں قبل کرڈا لے گا اور مولی پر چڑھا دے گا۔ میٹم نے کہا اُس پر میں
صبر کروں گا اور بیتورا و خدامیں بہت معمولی بات ہے۔

ایک مرتبدامیرالمومین نے میٹم کو بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا سُلوک کیا جانے والا ہے۔ میٹم نے پوچھا۔ امیرالمومین میسلوک میر ہے ساتھ کون کرے گا۔ آپ نے فر مایا۔ عُتلِ زنیم بدکارلونڈی کا فرزند عبیداللہ ابن زیاد تمہیں گرفتار کرے گا۔ حسب ارشادامیرالمومنین میٹم معاویہ اور زیاد کے ظلم و تعدی سے محفوظ رہے اور ابن زیاد کا چنگل اُن پر گڑ گیا۔ امیرالمومنین کے بتانے کی وجہ سے میٹم کو پوری طرح اس بات کا یقین تھا کہ میرا قاتل ابن زیاد ہوگا۔

یمی وجھی کہ میٹم جب بھی اُس سے ملتے اُسے کھری کھری کہدڑا گتے۔ ملیثم تمار کا دشمن عمر و بن حریث سخت دشمن علی تھا:

امیرالمونین نے میٹم کواُن تمام مصائب وشدائد کی تفصیل بتادی تھی جواُنھیں پیش آنے والے تھے۔ آپ نے اُنھیں ریبھی بتایا تھا کہ تمہیں عمرو بن حریث کے درواز سے پر مولی دی جائے گی چنانچہ جب میٹم کی ملاقات عمرو بن حریث سے ہوتی تو میٹم کہا کرتے۔ میں جلد ہی تمہارے پڑوس میں آنے والا ہوں، ہمسائیگی کاحق اچھی طرح ادا کرنا۔ عمرواُن کی بات بجھ نہیں یا تا۔ وہ پوچھا کرتا کیا

المحاب امير المونين كالمحافظ ( ٢٩٥ تم ابن مسعود کا گھرخرید ناچاہتے ہویا ابن حکم کا گھر۔

لیکن ای عمروبن تریث نے ہمسائیگی کا ذرائجی پاس ولحاظ نہیں کیا۔ جب میثم کو درخت خرما پر لاکا یا گیا تو ای عمرو کا اُدھرہے گزر ہوا۔ دیکھا میثم سُولی پر چڑھے ہوئے لوگوں سے اہل بیت اور امیر المومنین کے فضائل اور بنی اُمیہ کی ذلت وخواری اوراُن کےعیوب الم نشرح کررہے ہیں ابنِ زیاد کے پاس دوڑا ہوا گیا۔ خدا آپ کا بھلا کرے جلدی سیجئے میٹم کی زبان کٹوا ڈالئے سمجھے پورا ڈر ہے کہ کونے والوں کے دل بدل جائمیں گے اور وہ آپ کے خلاف اُٹھ کھڑ ہے ہول گے۔ابنِ زیاد نےاسپے سیاہی سے کہاجا واورمیثم کی زبان کاٹ ڈالو۔ بلک۔ای عمرو بن حریث نے ابن زیاد کومیٹم کے خلاف بھٹر کا یا۔اُن کے تل پر برا پیختہ کیا تھا۔ جب میثم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابن زیاد کے پاس آئے عمرو نے کہا تھا خدا امیر کا تھلا کرے۔ آپ پہچانتے ہیں یہ کون آپ سے ہم کلام ہے۔ابن زیاونے کہاریکون ہیں؟عمرونے کہاریمیثم کذاب ہیں،ابن زیادسنبصل کر بیٹھ گیا۔ میثم سے بو چھا بیٹمروکیا کہدر ہاہے میثم نے کہا پیخض جھوٹا ہے میں خود بھی سچاہوں میرے آقامیر المومنین بھی سیے تھے۔

# فضائل اہل بیت:

میثم اور اُٹھیں جیسے دوسرے جاں نثارانِ اہلِ بیت ؑ نے جینے بھی مظالم و مصائب جھیلے محض اس جرم میں جھیلے کہ وہ دل سے اہلِ بیت کے چاہنے والے تھے اُن کی محبت اُن کی رگ و بے میں سرایت کئے ہوئے تھی۔وہ اُن کے خیرخواہ اور مخلص ہتھے۔ان کی بیمجت واخلاص کسی جنبہ داری یا قرابت کی بنا پر نہھی \_میثم عجم کے رہنے والے تھے اور اللِ بیت طاہرین حجاز کے باشندے۔ اُن کی محبت و مودّت محض خداورسول کی تعمیل حکم میں تھی۔خداورسول نے اہل بیت پیغبر سے

المونين الموني

محبت رکھنے اور ان کی بیروی کرنے اور ان کے دامن سے متمسک ہونے کا تھم دیا تھا۔ ہر شخص کا فریضہ ہے کہ خدا ور سول کے تھم کی پابندی کرے اور جب اُس کی محبت محض خوشنو دی خدا کے لئے اور را و خدامیں ہوتو یہ بھی ضروری ہے کہ کسی حال میں اس محبت سے روگر دانی اور انحراف نہونے یائے۔

میٹم کااللہ اور اپنی خوش انجامی پر یقین اُنھیں مجبور کرتا تھا کہ جودل میں ہے وہ
زبان سے بھی ظاہر ہواور بہ بانگ دال اپنے عقیدے کا اعلان کریں ۔ تقیہ اُن
کے لئے فائدہ مند بھی نہ تھا کیونکہ اُن کی حقیقت و کیفیت دشمن پر پوری طرح ظاہر
تھی ۔ پھر قضائے الٰہی نافذہ ہو چکی تھی اور اُس کوکوئی رد کرنے والانہیں تھا اس لئے
وہ موت کی آغوش میں پہنچ جانے کے بعد فضائلِ اہلِ بیت بیان کرتے ہیں ۔
بجائے اس کے کہ ٹوئی پر چڑھتے وقت اُن پر خوف و دہشت کا غلبہ ہوتا اُنھوں
نے سُولی چڑھائے جانے کوغنیمت سمجھا تا کہ اُس درخت خرما کو اپنی تقریر کے
لئے منبر بناسکیں ۔ اُنھوں نے ب آ واز بلندلوگوں کو خاطب کر کے کہا:

'' جس شخص کوعلی ابن ابی طالبؓ کے مخفی رُموز و اسرار سُنتا ہوں وہ مجھ سے میر نے آل کئے جانے سے بہلے من لے خدا کی قسم میں تہمیں قیامت تک پیش آنے والے واقعات اور رُونما ہونے والے فتنے بتا سکتا ہوں اس کے ساتھ اُنھوں نے فضائل بنی ہاشم بیان کرنا شروع کئے۔

ہمنہیں کہہ سکتے کہ دونوں باتوں میں سے کون می بات زیادہ تعجب خیز تھی۔کیا طمیک سُولی دیئے جانے کے وقت اُن کا ایسا ثبات واستقلال ادرالی قوت قلب کا مظاہرہ کہ معلوم ہوتا تھا وہ قتل کئے جانے کے لئے سُولی پر نہیں چڑھائے گئے ہیں بلکہ تقریر کرنے کے لئے یا اُن کا بے پناہ علم اور قیامت تک ہونے والے واقعات سے آگائی لیکن واقعہ ہے کہ جو محض میٹم اور اُن کی نفسیات کو اچھی

اسماب امر المونین می المونین سے اُنھوں نے کتے علم طرح جانتا ہے اور اُسے اندازہ ہے کہ امیر المونین سے اُنھوں نے کتے علم حاصل کرر کھے تھے وہ ان دونوں باتوں میں سے کی ایک بات پر بھی تعجب نہیں کرے گا۔ جس شخص کے لئے چیزوں کی حقیقت و ماہیت بے نقاب ہوگی اُسے موت کی کوئی پروانہ ہوگی اور موت کی پروااُسے ہو بھی کیسے علق ہے جب کہ موت کے بعد کی منزلیں اُس پر پوری طرح روشن ہوں بلکہ اُس کی دلی خواہش تو بہی ہو گی کہ جلد ہی اس دنیا اور اس کی کثافت و گندگی سے نجات طے۔

گی کہ جلد ہی اس دنیا اور اس کی کثافت و گندگی سے نجات طے۔

مینٹم تمار نے بنی اُمیہ کے مظالم بیان کیئے:

اہل بیت طاہرین کا دشمنانِ اہل بیت کے نز دیک کوئی قصور نہیں تھا سوااس کے کہ خداوند عالم نے اُنھیں تمام فضائل و کمالات کا مجموعہ بنا کرخلق کیا تھا اور صاحب فضیلت انسان ہے لوگ جَلا کرتے ہیں۔ "امر پیحسد ہوں النّباس علىٰ ما أتأهم الله من فضله" كيالوك ان لوكوں يحض اس وجيہ حسد کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے اُنھیں فضیاتوں ہے سرفراز کیا ہے۔معمولی عقل والا انسان بھی میں ہمجھ سکتا ہے کہ اگر اہلِ بیت کے فضائل دنیا والوں کومعلوم ہو جائیں تو اُن کے دشمنوں کا کوئی ٹھکا نا نہ رہے۔ اُن کا اقتد ار اور لوگوں پر حکومت خاك ميس مل جائے يهي وجي كدرشمنان الل بيت فضائل الل بيت چهان کے لئے اپنی تمام توانائیاں صرف کیا کئے۔ وہ میثم کوسولی پرچڑ ھادیتے ہیں۔میثم با آوازِ بلندلوگوں سے کہتے ہیں آؤ آ کرمجھ سے وہ حدیثیں سُنوجو عام طوریر لوگوں کومعلوم نہیں اُن کے گر دلوگوں کی بھیڑلگ جاتی ہے۔سارا مجمع گوش برآ واز ہے وہ اہلِ بیت کے فضائل اور بنی اُمید کی بُرائیاں بیان کرنا شروع کرتے ہیں، بنی اُمیہ کےحوالی موالی کا ادھرہے گز رہوتا ہے۔ میٹم پورے جوش ولولہ ہے تقریر اوروعظ ونصيحت ميںمصروف ہيں۔اُن کاایک ایک لفظ بنی اُمیہ کے سینوں پرخنجر و

Presented by Ziaraat.Com
Presented by: https://jafrilibrary.org

اصحاب امیر الموسین کی می است میں اس است است کہا ہے گئی است کہا ہے کہا کہ است کا کام کررہا ہے۔ است میں کوئی فخص جا کرابن زیاد سے کہتا ہے کہا کہ غلام (یعنی میٹم تمار) نے تو تمہیں رسوا کر دیا ہے مروبین حریث کا اُدھر سے گزر ہوتا ہے۔ وہ بھیڑ دیکھ کروا قد دریافت کرتا ہے۔ اُسے بتایا جا تا ہے کہ میٹم تمار علی کی صدیثیں بیان کررہے ہیں۔ وہ دوڑ ابوابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے:

"عالی جاہ! جلدی کسی کو بھیج کرمیٹم کی زبان کٹواڈا لئے جھے پورااندیشہ ہے کہ کہیں لوگوں کے دل بدل نہ جائیں اور وہ آپ کے خلاف علم بغاوت نہ بلند کردیں'۔

ابن حریث نے ابن زیاد کی واقعی خیر خوابی کی تھی ۔ فضائل اہل بیت بی آلی ابوسفیان کورسوا کرنے کے لئے کافی تھے چہ جائے کہ فضائل اہل بیت کے ساتھ ساتھ پیٹم بنی اُمیہ کے عیب اور اُن کی شرم ناکیاں بھی بیان کررہے تھے۔ علی کے ساتھ فضائل اور الم نشرح ہوجائے پرلوگوں میں انقلاب پیدا ہوجانا ناممکن بات نہ تھی۔ یہی شعور واحساس دشمنانِ اہل بیت پراول روز سے طاری رہا۔ ابن زیاد کو عمر و بین میں میں مقابل کے بیدا ہوا تھا۔

بن حریث کی فیروت کی ضرورت نہ تھی وہ تو بہی شعور واحساس لے کر پیدا ہوا تھا۔

بن حریث کی فیرو میں کو بہر حال علی کی شمنی ظاہر کرنا تھی۔

## میثم تمارنے تقیہ نہیں کیا:

تقتیدال بیت کا مذہب رہا ہے۔ تقینے ہی کے ذریعے دوست دارانِ اہل بیت کی جانیں محفوظ رہیں اور اُن کے مذہب کو اتنافر وغ ہوا کہ آج دنیا کا کوئی حصہ ایسانہیں جہاں پیروانِ اہلِ بیت موجود ندہوں۔ اس تقینے پرعقلی دلیلیں بھی قائم ہیں اور نقلی دلیلیں بھی تائم ہیں اور نقلی دلیلیں بھی کتاب وسنت دونوں اس کو ثابت کرتی ہیں۔

اس صورت میں سوال کیا جاسکتا ہے کہ جب تقید الل بیت گا دین و مذہب رہا تو پھر میٹم نے بھی کیوں نہیں تقید کیا۔ میٹم الل بیت کے احکام پرعمل کرنے کے سب سے زیادہ سز اوار تھے۔ وہ تقنے کے تھم پرعمل کرکے آسانی سے اپنی جان



اس کا جواب ہے ہے کہ اُئم معمومین میں سب سے پہلے جس محف نے تقتے پر عمل کیا وہ امیر المومنین ہیں بلکہ آپ نے اپنے گئے اُس کولازم کرلیا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی حکومت کے زمانے میں بھی اس تقتے سے کام لیالہذا چاہئے تو کہی تھا کہ آپ کے اصحاب جو آپ کے پیرواور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے ، آپ کے مقربین اور مخصوصین ، جو آپ کے مخفی رموز واسرار کے حامل تھے تقنے کے تجاب سے کام لیتے تا کہ دشمنوں کے ظلم و تعدی اور اُن کی ایذ ارسانیوں سے اُن کی جان محفوظ رہتی۔ اور وہ اپنی جان ہلاکت میں نہیں ڈالتے لیکن وہ اسباب جن کی بنا پر میٹم تقریبیس کر سکے کئی ایک تھے۔

المحاب امير المونين في المحاب المير المونين المحاب المحاب المير المونين المحاب المير المونين المحاب المحاب المحاب المير المونين المحاب المحاب المحاب المحاب المحاب المحاب المحاب المير المحاب ا نیزے دیکھ کرکتنے کڑوے گھونٹ اُسے بینا پڑے تھے اب ممالک اسلامیہ پر پوری طرح قابض ہوجانے کے بعداُس کے لئے موقع تھا کہوہ ایک ایک سے انقام لے اور سب کوموت کے گھاٹ أتارے۔ أس وقت اگر جال ثارانِ امیر المونین تقیّه بھی کرتے تو اُنھیں کیا فائدہ ہوتا۔ معاویہ تو ایک ایک ھخص کو پیچا نتاتھا۔ یہ بات حیرت کی نہیں کہ معاویہ نے ان جاں نثاروں میں سے کسی کول کیا، کسی کوسولی پر چڑھایا، کسی کوقید خانہ میں ڈالا۔ جیرت کی بات توبیہ ہے کہ میثم اورتھوڑے بہت جال نثارانِ امیرالمونین اُس کے ہاتھوں سے پیچ کیے رہے۔ معادیہ نے ان منتخب روز گار جال نثارانِ امیر المونین پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے آپ اس سے ناواقف نہیں کہ ہم ان مظالم کا تذکرہ آپ کے سامنے ضروری مستجھیں۔ہم امام مظلوم کے خط کا صرف ایک فقرہ یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے معاویہ کولکھا تھا۔ اُسی فقرے سے اندازہ ہوجائے گا کہ معاویہ نے دوست داران اميرالمونين كوكس كس طرح نيست ونابود كياتها -

امام مظلوم نے معاویہ کے اس ظلم و تعدی کا جو حجر بن عدی اور اُن کے اصحاب، عمرو بن حمق اور اُن کے ساتھ روار کھا گیا ذکر کرنے کے بعد تحریر کیا تھا۔

" پھرتم نے زیاد کو لکھا کہ وہ ہراً سفخص کوئل کرڈالے جسے علی کے دین پر پائے۔ زیاد نے تمہارے ہی عظم سے اُٹھیں قبل کیا اُن کے ہاتھ پیرکائے''۔ اس طلط میں آپ نے لکھا۔'' تم نے یہ سارے مظالم اُن لوگوں پر صرف اس وجہ سے کئے کہ یہ ہمارے حق کا تذکرہ کیا کرتے اور ہمارے حق کی عظمت و اہمیت سے واقف تھے''۔ (رجال شی، حالات عمروبن حق)

الی صورت میں ان جال نثارانِ امیر المونین کو تقیے سے فائدہ ہی کیا ہوتا۔

اصحاب امیر المونین کی محاف کے اسکار ان اس المونین کی معاویہ حاکم ان المونین کی محاویہ حاکم وقت تھازیاد اُن کا دایاں بازوتھا۔ زیاداُن جال نثارانِ امیر المونین ہی کے میں سے ایک ایک کو بخو بی بچانتا تھا۔ کیوں کہ پہلے وہ بھی امیر المونین ہی کے آدمیوں میں سے تھا۔

دوسرا سبب به كداميرالمومنين اچھى طرح جانتے تھے كەميرے بعدمعاوبيه میرے مخلص اصحاب پر کیے کیے مظالم ڈھائیں گے۔ آپ نے اپنے بہت سے اصحاب کو بتا بھی دیاتھا کہتم پر کیا اُفتاد پڑنے والی ہے۔ آپ نے اُنھیں اجازت دے دی تھی کہ اگر تہمیں مجبور کیا جائے کہ ہمیں گالیاں دوتو دے لینا اس طرح ہاری یا کیزگی بڑھے گی اورتمہیں نجات مل جائے گی لیکن اگر ہم سے بے زاری کا اظہار کرنے پر تمہیں مجبور کیا جائے تو ہر گز ایسا نہ کرنا۔ معاویہ اور اُس کے کار یرواز جب امیر المونین کے سی مشہور صحابی کو گرفتار کرتے تو خاص کر أنھیں ای بات پرمجبور کرتے کہ وہ امیر المونین سے اظہار بے زاری کریں۔ ابن زیاد نے مجمی میٹم کوئولی دیئے جانے سے پہلے ای پرمجبور کیا تھا اور اُن کے لئے دو ہی را ہیں رہ گئی تھیں یا تو جان دینا گوارہ کریں یا اپنے دین کوخیر باد کہیں اور میٹم سب کچھ کرسکتے تھے مگراپے دین کوہاتھ سے ہرگزنہیں جانے دے سکتے تھے۔ تیسراسب په که تقنیے کے بھی کچھٹرا کط ہیں۔اگر شرا کط نہ موجود ہول گے تو تقيّه جى جائز نبيس اى كئے امام محمد باقر عليه السلام في ارشاد فرما ياہے كة تقيّه جان بجانے کے لئے ہے لیکن اگر جان بہر حال جانے والی ہوتو پھر تقیے کی گنجائش نہیں۔(کافی باب النقیہ)

اور میٹم کے متعلق ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ ان کاقتل کیا جانا یقینی ہو چکا تھا۔ ابن حریث اور دوسر سے لوگوں نے ابن زیاد کے اچھی طرح کان بھر سے تھے اور میٹم کے قبل کی ترغیب دلائی تھی۔ وہ اُس ونت تقیّہ کرتے بھی تو کیا فائدہ



چوتھا سبب یہ کددین جان سے زیادہ قیمتی ہے اگر جان کی قربانی پیش کرنے ہی پر دین کی حفاظت اور حق کی اشاعت موقوف ہوتو اس وقت تقیّے کامحل نہیں ۔ آ خراسلام نے جہاد کس لئے واجب کیا تھاجب کہاس میں خوں ریزی لازی چیز ہے اور کس لئے امام حسین نے اپنے اور اپنے منتخب اصحاب کو قربان کیا جب کہ آب بخونی جانتے تھے کہ مجھے بھی قتل ہونا ہے اور میرے اصحاب کو بھی۔ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم بنی اُمیہ سے نگر لینے کی تدبیر نہیں رکھتے ، کیا یہ سب پچھ دین ہی کی خاطرنہیں تھا اور کیا دین جان سے زیادہ قیمتی چیز نہیں جب کہ دین والوں کو معلوم موجاتا ہے کہ دین ہم ہے قربانی کا خواہاں ہے تو اُس وقت تقیّے کامحل نہیں ندآ تکھیں بندی جاسکتی ہیں نہستی کی جاسکتی ہے نہ قدم پیچھے ہٹا یا جاسکتا ہے۔ یا نجوال سبب بیہ کے کہ امیر المونین نے بار ہامیٹم کوان مصائب وآفات ہے آ گاہ کیا تھا جن کا وہ سامنا کرنے والے تھے اور ریجی بتادیا تھا کہ بیم صیبتیں اُٹھا كر جنت حاصل كرو كے للبذا أس ونت اگروہ تقتیہ كر کے اپنی جان بچانے كی كوشش كرتے تومعالمه برعكس موتا \_تقيّه أن يرواجب بھي كيوں كر موتاجب كه الل بيت كا حق اور بنی اُمیه کاظلم و جور اُنھیں نفوس کے ذریعے ظاہر ہوا جو بے جرم و خطامحض ازرافِظم وعددان موت کے گھاٹ اُتر ہے۔

ہاں میہ ہوسکتا ہے کہ میٹم اس بارے میں مختار وآ زادر ہے ہوں کہ چاہیں تو اپنی جان بچانے نے کے لئے تقیّہ کریں چاہے دین کی نصرت کی خاطر اعلانِ حق کر کے اپنی جان کی قربانی کریں۔ میٹم جیسے عالم دین وخیر انسان پر میہ بات پوشیدہ نہیں رہی ہوگی کہ اُن کی تکلیف کیا ہے اور اس نازک وقت میں ہمیں کیا کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔

جو خص تزیل قرآن اوراس کی تاویل ہے آگاہ ہووہ تقیے کے عم ہے ہر گز باوا قف نہیں رہا ہوگا۔ امیر المونین اگر سجھتے ہوتے کہ میٹم کے لئے تقیّہ کرناواجب ہے تو آپ یقینا انھیں تقیّہ کی وصیت کئے ہوتے گر آپ نے نہ تقیّہ کرنے کا عم دیا نہ تقیّہ کرنے ہے منع کیا کیوں کہ آپ اچھی طرح جانتے تھے کہ تقیّہ کے بارے میں جو عم ہے میٹم اُس سے ناوا قف نہیں۔ کب تقیہ و دمند ہوگا کہ نہیں اُنھیں اچھی طرح معلوم ہے۔ میٹم تقیے پر کیوں عمل کرتے جب کہ ابن زیادا نھیں علی سے اظہارِ برائے کرنے پر مجبور کر رہا تھا اُن کے لئے دوہی صور تیں رہ گئی تھیں یا تو وہ حق پر جان دے دیں یا گراہی پر زندہ رہیں۔

# میثم تمارنے سچی حدیثیں بیان کیں:

علائے رجال کا دستور ہے کہ وہ اُسی راوی کو ثقہ قرار دیتے ہیں جس کے ثقہ ہونے کی دو عادل گواہی دیں۔ میٹم کی شان اس سے کہیں ارفع واعلی تھی کہ اس دستور کی پابندی اُن کے لئے بھی ضروری سمجی جائے۔ وہ صدو دِعدالت و و ٹاقت سے کہیں آگے تھے۔ وہ امیرالمونین کے علم کے خزینہ داروں میں سے تھے۔ اُوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ باب مدینۃ العلم امیرالمونین اُنھیں اسرارعلوم اور عوامض ورُموز کی تعلیم دیا کرتے۔ جس شخص کا سین خفی علوم اور سر کمنون اپنا اندر محفوظ رکھنے کی صلاحت رکھتا ہوائس کی شان اس سے بلند ہے کہ کمتر درجے کے محفوظ رکھنے کی صلاحت رکھتا ہوائس کی شان اس سے بلند ہے کہ کمتر درجے کے لوگ جوعلم اور عرب ت وشرف میں اُس کے برابر کے نہ ہوں اُنھیں ثقہ قرار دیں۔ میٹم اُن علیائے حدیث میں سے تھے جن سے علم حاصل کیا جا تا تھا۔ صالح بنِ میٹم اُن علیائے حدیث میں سے حدیثیں نہیں نیں۔ صالح بنِ میٹم نے کہا۔ میٹم نے کہا۔ نے پوچھا کیا تم نے اپنے باپ سے حدیثیں نہیں نیں۔ صالح بنِ میٹم کی بلندی نہیں میں اُس وقت بہت کمن تھا۔ امام محمد باقر کا بیفقہ ہوں دیث میں میٹم کی بلندی



منزلت ہی کوسرف ظام نہیں کرتا بلکہ بتا تا ہے وہ اٹنے احادیث کے صامل تھے کہ اُن سے اخذ حدیث کرنے والے کو پھر کسی سے حدیث حاصل کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

# میثم تماری کتابیں:

میثم کی گئی کتابیں الی تھیں جن کی روایت اُن کے اخلاف کیا کرتے البتہ
ارباب رجال نے ان کتابوں کا نام نہیں ذکر کیا نہ یہ بتایا کہ وہ کس علم میں تھیں۔
ہم او پر بیان کر چکے ہیں کہ اُنھوں نے تفسیر قر آن اور علم منا یا والبلا یا امیر الموشین تم او پر بیان کر چکے ہیں کہ اُنھوں نے کہ وہ کتابیں اُنھیں علوم پر شتمل رہی ہوں۔
سے حاصل کیا تھا اس لئے بہت ممکن ہے کہ وہ کتابیں اُنھیں علوم پر شتمل رہی ہوں۔
میثم اور اُنھیں جیسے دیگر صاحبانِ علم کی تصانیف کا ضائع و ہر باد ہوجا نا علوم و
فنون سے افسوسنا کے محرومی ہے۔

### میثم تماری شهادت:

خداوندعالم کی بہی مرضی تھی کہ پیٹم جیسے نتخب روزگارافراداپنے بستر پرجان نہ
دیں۔ جب تک زمین اُن کے خون سے سیراب نہ ہویا اُن کے جسموں کو سولی پر
نہ چڑھایا جائے۔ کاش اُن کا مرنا ایک ہی مرتبہ کا ہوتا چاہے سولی پر چڑھ کریا
تکوار سے ذرئح ہوکرتا کہ دنیا کی اس ذلیل دخوار زندگی سے اُن کوفوری نجات مل
جاتی مگراُن لوگوں کی قسمت میں تو گھٹ گھٹ کر مرتا اور سسک سسک کر دم تو ڑٹا
کھا ہوا تھا۔

میٹم اُن مصائب وآ فات کابرابر تذکرہ کیا کرتے جوانھیں ابن زیاد کی طرف سے پیش آنے والے تھے۔اُنھیں ایک ایک اُفقاد کا علم تھا حتی کہوہ اس دن سے بھی واقف تھے جس دن اُنھیں مُولی پرائکا یا جانے والا تھا اُس سے کو بھی پہچا ہے

اسى برالمونين كالمونين المونين تھےجس پر اُنھیں سُولی دی جانے والی تھی۔وہ اُس دن کے برابرمنتظرر ہے۔میثم جے <u>کے لئے جاتے ہیں۔ جناب اُمّ سلمہ زوج</u> پی**نیبرُ سے ملا قات ہو**ئی اُمّ سلمہ نے پغیبر خدا ہے ان کے بارے میں جوئن رکھا تھا وہ سب بیان کیا۔ان ہاتوں کا امیر المومنین کے ذریعہ میٹم کو بھی پہلے ہی سے علم تھا۔ میٹم نے اُمّ سلمہ سے امام حسینٔ کے متعلق دریافت کیا۔ اُمّ سلمہ نے بتایا کہ دہ مدینہ کے اطراف میں کہیں گئے ہوئے ہیں۔ جناب اُمِ سلمہ نے بتایا کہ امام حسین جمہیں بڑی اہمیت ویتے ہیں اور برابر یاو کرتے رہتے ہیں۔ میٹم نے کہا میں بھی انھیں ہروقت یاور کھتا ہوں۔آپان سے میراسلام کہےگا۔ میٹم نے کہا ہم اور وہ جلد ہی خداکی بارگاہ میں ایک دوسرے سے ملا قات کریں گے۔میثم کا مطلب بیتھا کہ ہم دونوں کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی اور بیس روز آ گے پیچھے دونوں کی شہاد تیں ہوئیں۔ جب أمّ سلمہ نے کنیز کو تھم ویا کہ میٹم کی داڑھی میں عطرلگادے میٹم نے کہاعنقریب یہی داڑھی سبیل اہل بیٹ میں خون سے تگلین ہوگ ۔ أم سلمدنے يو جھائيہ بس كيے معلوم ہوا۔ ميثم نے كہامير سيدوآ قامجھ بتا گئے ہیں۔ جناب اُمّ سلمہ رو نےلگیں اور فرما یا، بستمھارے ہی سیّدو آ قانیہ تھے بلکہ ہمارے اورتمام سلمانوں کے بھی سیّدوآ قاتھے۔

جے وعمرہ بجالا کرمیٹم کونے واپس ہوئے۔اُن کی قوم کانمبر دار داستہ میں ملا۔
وہ سو سپاہیوں کے ساتھاُن کی راہ دیکھ رہاتھا۔ ابن زیاد نے اس نمبر دار کوتا کید کی تھی کہ جس طرح بھی ہومیٹم کو پکڑ کرمیرے پاس لاؤ۔اگر ندلاؤ گے تو تمہاری جان کی خیر نہیں۔ میٹم ابھی اپنے گھر والوں سے ملنے نہ پائے تھے کہ نمبر دار نے اُنھیں گرفتار کر لیا۔ میٹم اس نمبر دار کو بھی بہت پہلے خبر دے بھی سے کہ عنقریب تم میرے ساتھ یہ سُلوک کرنے والے ہو۔

المحاب المونين ایک اسلیمیٹم کی گرفتاری کے لئے ابن زیاد کا اتنااہتمام کہ سوسیا ہی اس کے لے متعین کئے جائیں۔ انتہائی حیرت کی بات ہے کہ پیٹم انتہائی من رسیدہ اور کمزور د ناتوال انسان تھے۔ زہد وعبادت کی وجہ ہےجسم کی کھال تک سوکھ چکی تقی-کونے میں اُن کا قبیلہ اور خاندان والے بھی نہ تھے۔ ابن زیاد جابر و قاہر حاکم تھا اُس کے اور میٹم کے درمیان حائل بھی ہونے والا کون تھا اس بات سے اندازہ ہوتا ہے میٹم کونے میں بے یارو مددگار نہ تھے۔انھیں ایسی اہمیت ضرور حاصل تقی جس کی وجہ سے ابن زیاد کواندیشہ ہوا کہ ہیں کچھلوگ اُن کی حمایت پر کھڑے نہ ہو جا نمیں اور حکومت کے ملاز مین کے ہاتھوں سے میٹم کو چھین نہ لیں۔ پھراُس وقت کونے کے باشندوں کوامام حسین کی تشریف آوری کا انظار بھی تھا۔اندرہی اندرلاوا پک رہاتھا۔اگر جہ جناب مسلم کی شہادت کے بعدا بن زیاد نے شیعوں کو چُن چُن کر قید خانے میں ڈال دیا تھا۔معززین شیعہ کی گرفتاریوں کا برابرسلسلہ جاری تھااس ڈرسے کہ کہیں امام حسین کے آجانے پریدلوگ بغاوت نەڭردىن\_

جب نمبر دارمیثم کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا تو کہا یہ میثم (امیر الموشین )

کے بہت زد کی اور محبوب صحابی ہیں۔ ابن زیاد نے کہا۔ 'ارے یہ مجمی شخص'!

روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ بازار کے دوکا نداروں نے میثم سے کہا۔

ہمارے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلوتا کہ ہم بازار کے انسکٹر کی اُس سے شکایت

مریں اور اُس پر زور دیں کہ اس کو بدل کر دوسرا آ دمی بھیجا جائے۔ ان

دوکا نداروں کے ترجمان یہی میثم تھے۔ ابن زیاد نے اُن کی با تیں تو جہ سے منس اور اُن کی گفتگو اُسے پند آئی۔ عمر و بن حریث نے کہا۔ خدا امیر کا بھلا کر سے اور اُن کی گفتگو اُسے پند آئی۔ عمر و بن حریث نے کہا۔ خدا امیر کا بھلا کر بے اور اُن کی گفتگو اُسے پند آئی۔ عمر و بن حریث نے کہا۔ خدا امیر کا بھلا کر بے اور اُن کی گفتگو اُسے پند آئی۔ عمر و بن حریث نے کہا۔ خدا امیر کا بھلا کر بے اور اُن کی گفتگو اُسے پند آئی۔ عمر و بن حریث نے کہا کون ہیں؟ کہا میثم کذاب

اصحاب امیر المونین میں ایس میں ایس میں میں اسلام میں (معاذ اللہ) کذاب ہیں۔ این زیاد سنجل کر بیٹھ گیا۔ میثم سے کہا یہ عمر وکیا کہدرہا ہے۔ میں بھی سچا اور میرے آ قاعلی این ابی طالب بھی سچا اور میرے آ قاعلی این ابی طالب بھی سچے تنہے۔

بهجى كہاجا تاہے كەمىثم وغنارا درشىعوں كى بہت بڑى تعداد كوجناب مسلم وہانى کی شہادت کے بعدابن زیاد نے قیدخانے میں ڈال رکھا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ جج عمرہ سے کونے واپس آنے پرمیثم قید کئے گئے ہوں (جیسا کہ اُن کے فرزند صالح کا کہناہے کہ میرے باپ کو حج سے واپس ہوئے دو ہی دن ہوئے تھے کہ ابن زیاد نے انھیں گرفتار کرلیا)۔ میٹم نے قیدخانے میں مختار سے کہاتم کے نکلو گے اور طالبِ انتقام حسین ہو گے۔تم اس جابر و ظالم گفتل کرو گے جس نے ہمیں قید کررکھا ہے تم اپنے قدموں ہے اُس کی بیشانی روندو گے۔میثم نے جیبا کہاتھا ویہاہی ہوا۔ جب ابن زیاد نے مختار کوتل کرنے کے لئے قید خانہ سے طلب کیا تھیک اُسی وقت قاصد پزیدائن زیاد کے پاس پہنچاجس میں اُس نے تھم دیا تھا كەمختاركور ماكر دو۔اس كى وجەربيى بوڭى كەمختار كى بهن عبداللدابن عمر بن خطاب سے بیاہی ہوئی تھی۔ بہن نے عبداللہ ابن عمر سے کہا۔ اُنھوں نے یزید سے سفارش کی۔ یزید نے اُن کی سفارش قبول کرتے ہوئے مختار کی رہائی کا حکم لکھااور قاصد تھيك أس وقت خط كريہنجا جب ابن زياد أنھيں قل كرنے جار ہاتھا۔ میثم کے ساتھ یہ پیش آیا کہ ابن زیاد نے انھیں اینے یاس طلب کیا اور یو چھا: "تمهارا بروردگارکهان ہے؟"

میٹم:میراپروردگارظالموں کی گھات میں ہےادرتم بھی اُٹھیں ظالموں میں سے ہو۔ ابن ِزیاد:تم عجمی ہونے کے باد جود بڑی اچھی طرح بول رہے ہو۔ مجھے معلوم ہواہے کہ علی ابنِ طالب تم سے بڑی خصوصیت برتے تتھے۔



ا بنِ زیاد جمہیں علیؓ سے بیزاری کا اظہار کرنا پڑے گا۔ اُن کی برائیاں بیان کرو۔عثان سے اپنی محبت ظاہر کروان کی خوبیاں بیان کروورنہ میں تمہارے ہاتھ پیرکاٹ کرتمہیں مُولی وے دوں گا۔

میکی کہاجا تاہے کہ ابن زیاد نے میثم ہے کہا:

'' کہاجا تا ہے کہ علی ابنِ ابی طالبؑ نے تنہیں تمام مصائب و آفات پر مطلع کررکھائے جو تمہیں پیش آنے والے ہیں''۔

ميثم: بال-

ابن زیاد: میرے متعلق کیا بتایا ہے میں کون سائسلوک تمہارے ساتھ کروں گا۔ میٹم: میرے آقانے بتایا ہے کہ نودوسرے اشخاص کے ساتھ تم مجھے بھی شولی دوگے۔ جس لکڑی پر مجھے نولی دی جائے گی دہ سب لکڑیوں سے چھوٹی ہوگی۔

ابن زیاد: میں اس کا اُلٹا کر کے رہوں گا۔

میش : تم کیااس کا اُلٹا کرو گے ۔ علی نے بیتمام باتیں رسول اللہ سے معلوم کر کے مجھے بتائی تھیں۔ رسول اللہ نے جبریل سے اور جبریل نے اللہ سے معلوم کیا ہم ان سب کی مخالفت کیسے کر یاؤ گے۔ میں کونے کی اُس جگہ کو بھی جانتا ہوں جہاں میں سولی دیا جاؤں گا۔ میں بندگانِ خدا میں پہلا محض ہوں جسے اسلام میں سب سے پہلے لجام چڑھائی جائے گی جیسے گھوڑے کو چڑھائی جاتی ہے۔ میں سب سے پہلے لجام چڑھائی جائے گی جیسے گھوڑے کو چڑھائی جاتی ہے۔ اسلام ایک دوسری روایت میں ہے کہ شیش نے کہا:

''میں نے امیرالمونین سے پوچھاتھا۔ بیسارے سلوک میرے ساتھ کون کرےگا۔ آپ نے فرمایا تھا تہ ہیں عُتلِ زینم زنِ بدکار کا فرزند عبیداللہ بن زیاد گرفتار کرےگا''۔

## اسحاب امير المونين كالمحافظ المحافظ ال

این زیاد: خداکی قسم میں تمہارے ہاتھ پیرضرور کاٹوں گا البتہ تمہاری زبان چھوڑ دوں گا تا کہ تمہیں اور تمہارے آقا کو مجھٹا سکوں۔ پھر ابن زیاد نے اپنے آدمیوں کو تھم دیا کہ اُن کے ہاتھ پیر کاٹ کر اُنھیں سُولی پر لاکا دیا جائے۔ ابن زیاد کے ملاز بین میٹم کو گرفتار کرنے کے لئے جارہے تھے کہ راستہ میں ایک شخص میٹم کو دیکھے کر کہنے لگا:

"تم ان سب باتوں سے بے نیاز تھے ( یعنی ابن زیاد کے علم کی تعمیل کرتے تواس کی نوبت ندآتی )"۔

میثم اس کی بات س کرمسکرائے اور تھجور کے درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا: ''میں اس درخت کے لئے پیدا ہوا اور اس درخت نے میرے ہی لئے نشوونمایائی''۔

جب وه سُولى پرانكادي گئة توب آواز بلنديكاركركها:

''لوگو جسے علی ابن ابی طالب کے خفی علوم اور رُموز واسر ارسننا ہوں وہ مجھ سے آ کر شن لے بل اس کے کہ میں مارا جاؤں۔ خدا کی قشم میں قیامت تک پیش آنے والے واقعات سے تہ ہیں آگاہ کر سکتا ہوں۔ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کیسے کسے فتنے رونما ہونے والے بین' میٹم نے سُولی ہی پر سے فضائل بنی ہاشم اور بنی اُمید کی ذلت وخواری اور جیرت انگیز پیش آنے والے واقعات بیان کرنا شروع کے لوگوں نے ابن زیاد سے جاکر کہا۔''اس غلام نے تو تہ ہیں رسواکردیا''۔

ابنِ زیاد نے کہا۔''منھ پران کے لجام چڑھادؤ'۔ چنانچے میثم بندگانِ خدامیں پہلے وہ مخص ہیں جنھیں اسلام میں لجام چڑھائی گئ!

عمرو بن حریث اپنے گھر جار ہاتھا۔راستے میں مجمع دیکھ کرلوگوں سے پوچھا۔ '' پیسی مجھٹر ہے؟'' بتایا گیا کہ میٹم تمارعلی ابن ابی طالب کی حدیثیں بیان کر



وہ اُلٹے پیروں بھا گتا ہواا بنِ زیاد کے پاس پینچااور کہا۔''حضور جلدی کسی کو بھیج کرمیٹم کی زبان کٹواڈالئے ورنہ جھے پورااندیشہ ہے کہ لوگوں کے دل آپ سے برگشتہ ہوجا نمیں گئ'۔

ابنِ زیاد نے ایک سپاہی کو تھم دیا کہ'' جاؤمیٹم کی زبان کاٹ ڈالو''۔ اُس سپاہی نے میٹم کے پاس آ کر کہا۔''میٹم تمہیں جو پچھ کہنا ہے کہہ ڈالو۔ امیر نے مجھےتھاری زبان کاٹ ڈالنے کا تھم دیا ہے''۔

میٹم نے کہا۔''بدکا رعورت کا فرزند مجھے اور میرے مولاً کو جھٹلانا چاہتا تھا۔ لویہ میری زبان ہے''۔

سابی نے اُن کی زبان کاٹ لی۔

لجام چڑھائے جانے اور زبان کائے جانے دونوں باتوں کی امیر المونین فی میٹ کونیر دے رکھی تھی۔ میٹم اپنی گفتگو میں دونوں ہی باتوں کا ذکر کیا کرتے او رمیٹم کی سرگز شت شہادت میں ان دونوں باتوں کا تذکرہ بھی ہے۔ غالباً دونوں ہی باتیں ایک ساتھ پیش آئیں، پہلے انھیں لجام چڑھائی گئی۔ جب اندازہ ہوا کہ لجام بھی انھیں ملی واہلیت کے فضائل بیان کرنے سے دوک نہیں رہی ہے تو بعد میں اُن کی زبان بھی کائے ڈالی گئی۔

دوسرے دن قبلِ غروبِ آفاب اُن کی ناک اور منھ سے خون بہنا شروع ہوا جس سے اُن کی داڑھی خون سے تگین ہوگئی۔ تیسرے دن ایک خض آیا اُس بے سے اُن کی داڑھی خون سے تگین ہوگئی۔ تیسرے دن ایک خض آیا اُس نے پہلے تو یہ کہتے ہوئے خجر لہرایا کہ میں نے ہمیشہ شہیں عبادت الٰہی میں مصروف بایا۔ پھراُس نے اُن کی کو کھ پر خنجر کا وار کیا۔ میٹم نے نعر ہ تکبیر بلند کیا اور اُن کی روح قض عضری سے پر داز کرگئی۔



ایک اور حدیث میں مذکور ہے کہ خنجر کا وار اُن پر پہلے ہی دن ہوا تھا۔ دو دن تک خون بندر ہا۔ تیسر ہے دن غروب آفتاب سے پہلے خون اُن کی ناک اور منھ سے پھوٹ بہاجس سے اُن کی ڈاڑھی رنگین ہوگئ۔

یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ چوتھے دن اُن کی موت واقع ہوگئ ۔

میٹم کے فرزندصالح بیان کرتے ہیں۔ چندروز کے بعد سے اُس تنے تک گیا جس پرمیٹم کوسُولی دی گئی تھی دیکھا تو وہی تند تھا جس پر میں نے پہلے سے کیل تھونک رکھی تھی۔

میثم نے جوآ فتیں سہیں خداوند عالم اُن کا شاہدتھاو ہی دشمنانِ میثم سے انتقام بھی لےگا۔اگر اُس دن بنی اُمیہا پنے کرتو ت اورمیثم کی ایذ ارسانیوں کی سز اسے زبج رہے تو بروزِ حشر ہرگز نہ زبج یا ئیں گے۔

بنی اُمیہ نے میٹم اور اُٹھیں جیسے منتخب روز گار انسانوں پرمظالم کر کے اپنے کو ہمیشہ کے لئے ذلیل ورسوا کر لیا۔ اُن کی ذلت ورسوا کی ، قیامت تک تاریخ کے صفحات پر محفوظ رہے گی۔ اسی طرح ان نیکو کاروں کی عزت وشرف اور اُن کی سربلندیاں بھی تاریخ میں ہمیشہ محفوظ رہیں گی۔

## میثم تمارکوکهان سُولی دی گئی:

بعض مصادر جیسے تاریخ کوفہ وغیرہ میں مذکور ہے کہ میٹم کومیدانِ صیارفہ میں مولی دی گئیلین اکثر کتابوں میں یہی مذکور ہے کہ میٹم عمر و بن حریث کے گھر کے قریب سُولی دیئے گئے غالباً عمر دکا گھر میدانِ صیارفہ بی میں تھا للبذا دونوں میں کوئی منافات باقی نہیں رہتی۔ جناب مسلم کے واقعہ شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ موکا گھر میجد کوفہ کے قریب تھا کیونکہ جب آپ کوگر فقار کر کے دارالا مارہ لے جایا جارہا تھا اور آپ نے پانی مانگا تو عمر و بن حریث نے غلام کو بھیج کراپنے گھر



سے پانی منگایا۔اگر عمر د کا گھر مسجد سے قریب نہ ہوتا تواتنے کم وقت میں اس کے گھرسے یانی کا آناد شوارتھا

ميثم تماركاروزِقَل:

تمام روایتیں اس بات پر شفق ہیں کہ میثم امام حسین کے عراق پہنچنے ہے دس روز پہلے شہید ہوئے۔امام حسین ۲،محرم کو وار دِکر بلا ہوئے تھے اس بنا پر ۲۲، ذی الجج کو وقتل کئے گئے۔

لیکن چونکہ سُولی پر چڑھائے جانے کے دو دن بعد میٹم کی رُوح نے قَسْمِ عَصْری سے پرواز کی تھی اس لئے ہمارا خیال ہیہ کہ دہ • ۲ ، ذی النج کو سُولی پر چڑھائے گئے اور ۲۲ ، ذی النج کو ان کا دم نکلا اور چونکہ امام کی شہادت جمعہ کے دن ہوئی اس لئے آپ عراق جمعرات کو پہنچے ہوں گے اور بیٹم بروزِ اتوار سُولی پر چڑھائے گئے اور بروزِ سشنبائن کی رصلت ہوئی۔

## ميثم تمار كادن:

کھجور کے سات تا جروں نے آپس میں طے کیا کہ میٹم کورات میں دفن کر ڈالیس ۔ بہرہ داراس کلڑی کے گرد بہرہ دے رہے ہتے جن پر میٹم کوشولی دی گئی تھی ان تا جروں نے آگ روشن کر دی اور اُس کی آٹ میں اس پوری نکڑی کو اُسٹانے اُسٹالے گئے۔ لاش اُنھوں نے قبیلہ مُراد کے چشمہ کے سرے پر دفن کر دی اور لکڑی کوکسی کھنڈر میں ڈال دیا۔ ضبح کوابنِ زیاد نے اپنے سابھی تلاش کے لئے گئے۔ گاش کے بہتے مگران کے بہتے ہاتھ نہیں لگا۔

میثم تماردس کے دسویں تھے:

روایات میں مذکور ہے کہ جس دن میٹم کوشولی دی گئی۔اُسی دن نویا آتھ

اسحاب امير المونين المحاب المير المونين المير المونين المحاب المير المونين المير المير المونين المير المير المونين المير المير المونين المير المونين المير المير المونين المير المي دوسرے آ دمی بھی سُولی دیئے گئے اس طرح میٹم دس کے دسویں بیا نو کے نویں مُولی دیئے جانے والے تھے۔قرینہ غالب یہ ہے کہ باقی ۹ یا ۸ آ دی بھی ا کابر شیعیان اہل بیت ہی سے رہ موں گے۔روایات سے پی نہیں چاتا کہ کون کون لوگ میٹم کے ساتھ مصلوب ہوئے البتہ کشی کی بعض حدیثوں میں ماتا ہے کہ امیر المومنین نے میٹم کو بتلایا تھا کہوہ تھجور کا درخت جس پر انھیں سُولی دی جانے والی تھی اُس کے چار ککڑے کئے جائی گے۔ ایک ککڑے پر میٹم کو شولی دی جائے گی۔ دوسرے پر حجر بن عدی کو، تیسرے پر محمد بن اکٹم کو، چوتھے پر خالد بن مسعود کو لیکن ہمیں پیتہ نہ چل سکا کہ بیرکون لوگ تھے اور پیر حجر بن عدی کون یتھاں گئے کہ حجر بن عدی مشہور صحابی امیر المونین کوتو معادیہ نے مرج عذرا میں بزمانۂ حکومت وزیاد تل کیا تھا۔ان کے ساتھ دوسر بعض معززین شیعہ بھی قل کئے گئے تھے۔ ان لوگوں سے کہا گیا تھا کہ امیر الموسین سے بیزاری کا اظہار کریں۔ان لوگوں نے انکار کیا جس پر بیسب قبل کرڈ الے گئے۔

## میثم تمار کا درجه جنّت میں:

امیرالمونین نے ایک دن میٹم ہے کہاتھا تمھارا کیا حال ہوگا اُس دن جب کہ بن اُمیہ سے ہونے کا جھوٹا دعویدار (ابن زیاد) تہمیں مجھ سے اظہار بیزاری کرنے پر مجبور کرے گا۔ میٹم نے کہا امیرالمونین ایسا میں ہر گزنہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا تو وہ تہمیں قبل کرڈالے گا، تہمیں مولی پر چڑھائے گا۔ میٹم نے کہا۔ میں صبر کروں گا اللہ کی راہ میں یہ بہت تھوڑا ہے۔ امیرالمونین نے فرمایا اُس صورت میں تم میرے درجے میں ہوگے۔



میثم تمار کا حلیه:

بن اسدی جلسدگاہ میں حبیب بن مظاہر اور جناب میٹم میں جو بات چیت ہوئی سے اس کی اسدی جلسے گاہ میں حبیب بن مظاہر اور جناب میٹم میں جو بات چیت ہوئی سے اس بیٹ انی پر کم بال والے، پڑھم بوڑھے کو دیکھ رہا ہوں جو دار الرزاق کے پاس خربوزے بیچنا ہے۔ کتا بوں سے بس اتنا ہی حلیہ جناب میٹم کا معلوم ہو سکا اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس وقت بیگفتگو ہوئی تھی میٹم بوڑھے تھے اور کسی روایت سے بنہیں جاتا کہ میٹم نے کتنی عمر یائی اور کب پیدا ہوئے تھے۔

یہ گفتگو یہ بھی بتاتی ہے کہ میثم خربوزے بیچا کرتے تھے حالانکہ اصل میں وہ تھجور کے تاجر تھے ای لئے ان کالقب بھی تمار قرار پا گیا تھا۔ غالباً جس زمانہ میں یہ گفتگو ہوئی تھی اس زمانہ میں میثم خربوزے ہی بیچا کرتے ہوں گے۔

## میثم تمار کاروضه اورضرت :

میشم کاجہاں آئے مقبرہ بنا ہوا ہے بے ثار دلائل و شواہد بناتے ہیں کہ اُسی میں وہ مدفون ہیں۔ شروع سے لے کر آئے تک لوگ اُسی کو اُن کی قبر قرار دیتے ہیں۔ کو فے میں سیکڑوں ہی صحابہ تابعین اور اولیا وصالحین اور علوی ساوات شہید ہوے اور فرن ہوئے سوائے چند قبروں کے بقیہ قبروں کا آئے پہتے بھی نہیں۔ میشم کی قبر پر ایک قبہ بنا ہوا ہے لیکن مجد کوفہ کے مجاورین جن میں بہت سے اتی برس کی عمر تک پہنچ کے ہیں وہ بھی یہ بنانے سے قاصر ہیں کہ مید قبہ کب بنا۔ قبہ کے بنچ و پر پوری عمارت میں کوئی تحریر بھی نہیں جس سے اس کا سال تحمیر معلوم ہو سے میٹم کی قبر ہمیشہ سے شیعوں کی زیارت گاہ رہی۔ اس قبر پر ایک خادم مقرر ہے۔ سے میٹم کی قبر ہمیشہ سے شیعوں کی زیارت گاہ رہی۔ اس قبر پر ایک خادم مقرر ہے۔

# میثم تماری اولاد:

میثم کوخداوندعالم کی طرف ہے گئی ایک صالح ونیکو کار بیٹے اور پوتے عطا ہوئے۔ مؤرخین نے اُن کے چھ بیٹوں کے نام لکھے ہیں مجمد شعیب بصالح ہلی ،عمران اور تمزہ۔ محمد کا رجال کی کتابوں میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔

انھیں محمد نے اپنے باپ میٹم سے اور محمد کے لڑکے علی نے محمد سے جناب ابوطالب کے اسلام کے متعلق روایت کی۔ نیز میثم کا بیقول نقل کیا ہے کہ حضرت علی اوراُن کے باپ دادون نے مرتے دم تک سوا خدا کے سی کی عبادت نہیں کی \_ علامها بن حجرنے اس روایت کوبسلسلہ وحالات ابی طالب اصابہ میں نقل کیا ہے اورسلسلة حديث كے بارے ميں لكھا ہے كہ بيخالص شيعي سلسلہ ہے۔ دوسرے فرزندشعیب کوشیخ صدوق نے اصحاب امام جعفر صادق میں شار کیا ہے۔ اُن کے فرزند یعقوب ہوئے جو بہت مشہور بزرگ ہیں۔ تیسرے فرزندصالح تھے جن کا ذکر گزشته صفحات میں گزر چکاہے۔ شیخ صدوق نے اُٹھیں امام محمد باقر وامام جعفر صادق کے اصحاب میں شار کیا ہے۔ ان کا شار تا بعین میں ہوتا ہے۔علامہ مجلسی کے خلاصہ میں ہے کدامام محمد باقر نے ان صالح سے کہا۔ میں تمہیں بھی اور تمہارے باب کو بھی انتہائی دوست رکھتا ہول۔ انھیں نے امام محمد باقر سے درخواست کی تھی کہ مجھے حدیث کی تعلیم دیجئے۔ امام نے فرمایا تھا کیا تمہارے باپ نے تہیں تعلیم نہیں دی۔صالح نے کہانہیں، کیونکہ میں اُن کی زندگی میں بہت چھوٹا تھا۔

چو تھے فرزندعلی تھے جن کے متعلق عون بن محمد کندی کا بیان ہے کہ اَئمہ کے حالات واخبار کا اُن سے بڑھ کرکو کی واقف کار نہ تھا۔

یانچویں فرزندعمران کوشیخ صدوق نے امام زین العابدین پھرامام محمد باقر اورامام جعفر صادق کے صحابہ میں شارکیا ہے۔ چھے فرزند حمزہ کا ہمار سے علائے رجال نے ذکر نہیں کیا۔ Presented by Ziaraat. Com

Presented by: https://jafrilibrary.org



## ميثم تتمار

#### خاورنوری حیدرآ بادی

اے آلِ محمر کی محبت کے گرفار جب تیری زبال بن گئی پنجی ہوئی تکوار کیوں ہاتھ بناتے نہ ترا حیدر کرار اوروں کی طرح تو نہ ہوا حق کا گندگار کیا ہوگا خدا جانے ترے علم کا معیار تجھ سانہ ہوا کوئی شہادت کا طلب گار شیعہ ترے ممنون ہیں اے میثم تمار اے فاتح خیبر کے جگر دار رضا کار پیر یوں نہ ہوا کوئی رہین رمن و دار ہر قطر و خوں حب علی کا ہے تگہدار ہوئی جی رہیں و دار دوئی بھی تھیں نا قابل انکار دوئی جی رہیں ان قابل انکار

سرکردهٔ ارباب دفا مرد سرِ دار
کیاش سے کٹ کٹ گئے اسلام کے غدار
کرتا تھا تجارت کی شرافت کو نمایاں
بھولے سے نہ کی غیر بداللہ کی بیعت
دم بھر کے لئے بھی نہ در علم کو چھوڑا
مقتل کی گلہداشت کا بھی لطف اُٹھایا
بنیاد تشیع میں ترا خون ہے شامل
کیاربط کممل تھا ترے قول وعمل میں
خود تیری زباں تیری صداخت کی ہے شاہد
بوں تھم سمّگر نے دیا قطع زباں کا

آئی تری تقریر میں اتی ہی روانی عبی روانی عبنی ہوئی پُرجوش ترے خوں کی روانی





## طرماح بنعدى بن حاتم

اصحاب حضرت امیر المومنین سے بدایک بڑے ڈیل ڈول،طویل قدوقامت کے اعلیٰ درجہ کے اویب، فضیح ، چرب زبان اور حاضر جواب بزرگ تھے۔ تاریخ ابن ہلال میں جوشاہ شجاع مبارزی کے نام سے کھی گئی ہے مذکور ہے کہ جب حفرت امیر المونین جنگ جمل فتح کر کے واپس آئے تو معاویہ نے حضرت کے یاس ایک خط لکھا جس کامضمون بیتھا کہ بعد حمد دنعت داضح ہو کہتم نے اُس بات کی پیروی کی جوتم کو نقصان پہنچائے گی اور اُس چیز کو چھوڑ دیا جو تمہیں نفع پہنچاتی تم نے قرآن مجید کی مخالفت کی اوراُس کے رسول کی سنّت سے بھی مند موڑ لیا۔حضرت رسول خداکے دونوں حواری طلحہ وزبیراوراً ممّ المومنین عائشہ کے ساتھ تم نے جو کچھ کیا وہ سب مجھے معلوم ہوا گر خدا کی قسم میں تہمیں ایسے شعلے سے ماروں گاجس کونہ یانی بجھا سکے گااور نہ ہوا ٹال سکے گی۔ جب وہ گرے گا تو گھس حائے گا اور جب گھے گا توسوراخ کردے گا اور جب سوراخ کرے گا تو بھڑک أشجے گا اورسب کوجلا دے گا )۔ لہذاتم اپنی فوجوں پرند إتر اوَاورندسامانِ جنگ پر محمنڈ کر دوالسّلام۔جب حفرت کے ملاحظے سے بیخط گزراتوحفرت نے اس كے جواب میں تحریر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحيم۔ بيخط ہے اللہ كے بندے علی ابن الی طالبً برادرِرسول وصی رسول خداو پدرحسن حسین کی طرف سے (اے

و اسحاب امير المونين المحافظ ا معاوبی) اُس علیٰ کی طرف ہے جس نے (رسول خداصلع کے ساتھ) تیرہے چیا، دا دا اور ماموں کو قتل کیا تھا۔ کیوں معاویہ! کیا تو بھول گیا کہ (میرے ہاتھوں) غزوہ بدر میں تیری قوم کا کیا انجام ہوا۔ حالائکہ جس تکوار سے میں نے اُس روز اُن لوگوں کو قتل کیا وہ اب تک میرے ہی قبضے میں ہے۔جس طرح حضرت رسول خدانے اُس تکوار کومیرے ہاتھ میں دیاای طرح میرا بازواسے اب تک اٹھائے ہوئے ہے اور میرے سینے کا دمنم اور میرے بدن کی قوت بھی ولی ہی ہے اور ان سب کے علاوہ جس طرح خدامیری مدداُس وقت کرتا تھا ای شان سے اب تک کرتا ہے۔ میں نے ندخداکو بدل کرکوئی دوسرامعبود اختیار کیا، نددین اسلام کوچھوڑ کر دوسرے مذہب کی پیروی کی ، ندحفرت محمصطفیٰ کوترک کر کے کسی اور کو نبی سمجھا اور نہ اُس تکوار ( ذوالفقار ) کے عوض کوئی ووسری تکوار رکھی۔پس تواپی نفس پرتی میں جس قدر ہوسکے مبالغہ کرادر جہاں تک بنے کوشش کئے جا۔ کسی طرح اس میں کی نہ کر کیونکہ یقینا شیطان تجھ پرمسلط ہوگیا اور جہالت نے تجھے بہکار کھا ہے اور عنقریب ظالموں کومعلوم ہوجائے گا کہ ان کا کیا ' براانجام ہوا۔خط کوتمام کر کے حضرت نے طر ماح بن عدی کے حوالے کیا اور فر مایا اسے لے جا کرمعاویہ کو دوادراس کا جواب لاؤ۔طریاح بڑے بہادر اور دلیرمرد تھے۔ان کی زبان قینچی کی *طرح چ*لتی اور وہ باتیں کرتے تومعلوم ہوتا موتی برس رہے ہیں۔ بڑی ہی تیز اور چلتی ہوئی زبان یائی تھی۔جب باتیں کرنے لگے تو کسی طرح بند ہی نہیں ہوتے اور جواب دینے لکتے تو کسی طرح خاموش ہی نہیں ہوتے تصے انھوں نے حضرت کا خط لے کراینے سرمیں باندھااور کہاسمعا وطاعة وحباو كرامة غلام بسروچشم حاضر باوراس كام كوبرى خوشى سےعزت شرف سمجھ کرانجام دے گا۔ پھر تیز سواری پر روانہ ہو کر جلد از جلد دمشق بہنچ گئے

اتفاق سے اُس روز معاویہ بیر و تفریح کے لیے شہر سے باہر ایک باغ میں تھااور اس کے ارکانِ دولت مثلاً عمر و بن العاص و مروان بن الحکم و شرجیل و ابوالاعور سلمی و ابو ہر یرہ روی بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ جب وہ سب باغ میں گھو متے تھے تو دیوار کی پشت سے ایک بلند قامت اعرابی دکھائی دیا جو ایک اونٹ پر سوار اس طرف چلا آتا تھا۔ ان لوگوں نے پیچانانہیں کہ طرف چلا آتا تھا۔ ان لوگوں نے پیچانانہیں کہ طرماح ہیں۔ آپس میں کہنے لگے داس کو بلا کر خدات کیا جائے''۔ رائے ہوگئی تو عمر و عاص آگے بڑھا اور اس طرح باتیں مونے لگیں۔

عمروعاص:- کیوں میاں تہہارے پاس آسان کی کوئی خبر بھی ہے؟ طرماح: - ہاں ہاں اللہ آسان میں، ملک الموت ہوا میں اور حضرت امیرالمومنین تہہاری پشت پر ہیں۔اباے عدادت و شقاوت والو! جاتے کہاں ہو۔مصائب وآفات کے لیے تیار ہوجاؤ کہ جلدتم پرنازل ہوا چاہتی ہیں۔

عمروعاص دغیرہ:-میاں بیتو بتاؤ کہم آتے کہاں ہے ہو؟

طرماح-:میں اس بزرگ کے پاس سے آتا ہوں جونہایت شریف، پر ہیزگار، پاکیزہ،صاف ہے جوخدا کے ہر تکم پر راضی رہتا اور جس کے ہر فعل سے خدا ہروقت خوش رہتا ہے۔

عمروعاص وغیرہ:- اورکس کے پاس جاتے ہو؟

طرماح: - میں ای ضبیث موذی کے پاس جاتا ہوں جس کوتم لوگوں نے اپنی گمراہی سے اپناا میرسمجھ رکھا ہے۔

سراہاں ہے، بہا، بیر . ھرصا ہے۔ عمر د عاص نے فور اُایک رقعہ لکھ کرمعا دیہ کوخبر کی کہ

علیّٰ کے پاس سے ایک بدوی اعرابی آیا ہے جس کی زبان بہت فصیح اور جس کا قول نہایت ملیح ہے۔اس کے پاس ایک خط بھی ہے۔ تو ہوشیار ہوجا اور غفلت نہ

Presented by Ziaraat.Com

مر جب طرماح کومعلوم ہوا کہ بیسب معاویہ کے اصحاب واحباب ہیں تو اونت کو بھا کر اُتر آئے اور اُن سب کے ساتھ بیٹے کر باتیں کرنے گے۔ معاویہ کو جب کو بھا کر اُتر آئے اور اُن سب کے ساتھ بیٹے کر باتیں کرنے گے۔ معاویہ کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو جلد از جلد باغ سے روانہ ہو کر اپنے گھر پہنچا اور یزید کو بلا کرتھم دیا کہ در بار میں خوب شاند از پردے وغیرہ ڈال کر اس کو آراستہ کراؤ۔ جب ان انظامات کی تحمیل ہوگئ تو عمر و عاص اور اس کے سب ساتھی طرماح کو اپنے ہمراہ ور باریزید میں لائے۔ جب دور سے طرماح کی نظر اُن لوگوں پر پڑی تو دیکھا کہ ور باریزید میں لائے۔ جب دور سے طرماح کی نظر اُن لوگوں پر پڑی تو دیکھا کہ سب سیاہ کیڑے بہنے ہوئے ہیں کیونکہ بنی اُمتہ نے یہی وضع اختیار کر کرھی تھی۔ آپ نے برجتہ کہا

ان لوگوں کی کیا حالت ہور ہی ہے، ان کی صورتیں ایسی جلی بھن کیوں نظر آتی ہیں۔ یہ تومعلوم ہوتا ہے کہ دوزخ کی فوج بھری ہوئی ہے جس کی راہیں تنگ و تاریک ہیں۔

اور جب ان لوگوں کے نز دیک پہنچ اور دیکھا کہ یزید بیٹھاہے، اس کی ناک پر کسی ضربت کا نشان ہے اور بہت باند کرخت آ واز ہے بول رہا ہے توطر ماح نے کہا یہ کون منحوں ابن منحوں ہے جس کا طلق اتنا پھیلا ہوا اور جس کی سونڈ (ناک) نرخی ہے۔ معاویہ والوں نے کہا اے خض گتاخی نہ کرید یزید ہے۔ اس پر آپ نے کہا خدا اس کی روزی کو زیادہ نہ کرے اور نہ اس کو اس کی مراد تک پہنچائے۔ جب طر ماح نے یزید کوسلام کیا تو اس نے جواب دیا اور کہا ان 'اے طر ماح تم کو مسلمانوں کے بادشاہ سلام کہتے ہیں' ۔ طر ماح نے کہا ''میری غرض ہے کہ مسلمانوں کے بادشاہ سلام کہتے ہیں' ۔ طر ماح نے کہا ''میری غرض ہے کہ مجھے معاویہ کے پاس لے چلو تاکہ وہ خط جو ہیں حضرت امیر المونین کی خدمت سے لایا ہوں اس کو دے دوں' ۔ اس پریزید ان کو خاص معاویہ کے نشست گاہ میں لے گیا اور چونکہ طر ماح یا وی میں جوتے ہے معاویہ کے بعض

## امحاب امير المونين المحافظة ال

ملازموں نے کہابس اے طرماح یہاں اپنے جوتے اتاردو۔ یہسناتھا کہ طرماح نے داہنے بائیں نظری اور برجستہ کہا کیا یہی وادی مقدس ہے تا کہ میں یہاں اپنے جوتے اتاردوں اس کے بعد آپ نے آگے کی طرف نظرا ٹھائی دیکھا کہ معاویہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے ارکانِ دولت اس کے چاروں طرف ملقہ کئے ہوئے ہیں۔ طرماح نے اس فرش کے کنارے کھڑے ہو کہ کہا، اے گنہگاراور نافر مان بادشاہ تجھ پراسلامی سلام ہو۔

معاویہ: اے اعرابی تم پر وائے ہوتم مجھے'' اے امیر المونتین'' کہہ کرسلام کیون نہیں کرتے؟

طرمات: -اےمعاویہ تیری مال تیرے ماتم میں روتی رہے۔مونین تو ہم لوگ ہی ہیں (اور ہم نے تجھ کواپنا امیر بنایا نہیں پھر) تجھ کو ہم لوگول پر کس نے امیر بنادیا جس کی وجہ سے میں تجھ کوامیر المونین کہوں)؟

معاویہ: -مامعک یااعرابی، اچھااے اعرابی بتاؤیم کیالائے ہو؟ طریاح: - کتاب کریم میں ایک مبارک مقدس اورمعزز خط لایا ہوں۔

معاویه:-وه خط مجھے دے دو۔

طر ماح: - مجھے تو بیہ پندنہیں آتا کہ اپنا پاؤں تیرے بخس فرش پرر کھ کروہاں آؤں اور بیخط تجھ کودوں ۔

معاویہ :- (عمروعاص کی طرف اشارہ کر کے ) کہا خیر میرے اس وزیر کو دے دو۔

طرماح: - ہے ہے! جب بادشاہ ہی ظالم ہے تواس کا وزیر کس درجہ خائن ہوگا !!!(پھراس پر بھی کیونکر اعتبار کیا جائے کہ میں اس کوخط دے دوں؟) معاویہ: - (یزید کی طرف اشارہ کرکے) اچھا تومیرے اس لڑکے کودے دو۔

المحابدا المونين المون

طرمات:- واہ تو بھی کیا ہاتیں کرتا ہے جب ہم لوگ اہلیس (شیطان) ہی سے بھاگتے ہیں تو اس کی اولا د کو کیوں کر پسند کر سکتے ہیں؟

معاویه: - تومیرے غلام کودے دو۔

طرماح:-غیرمستی افسوس غلام بھی تو ہے ایمان ہی ہے۔تو نے اس کو اُس مال سے خریدا جس میں تیرا کو ئی حق نہیں تھا اور بغیر استحقاق کے اس پر قبضہ کیا۔ غرض وہ بھی تجھےحرام ہی طریقہ سے ملاہے۔

معاویه: - پھرکس طرح میں تم سے اس خط کولوں؟

طرمات: - ال كي آسان صورت بيب كةوا پني جكه سے خوداً علمة تاكه جو خض تیرے بزریک ہے وہ مجھ سے اس خط کو لے کر تجھے دے دیے۔ پیرسنتے ہی معاویہ نہایت غیظ وغضب میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ طرماح کے پاس آیا۔ ان سے خط لیاادر پھرا پنے تخت پروالی جا کروہ خطا پنے زانو کے نیچے دبالیااس کے بعد کہا۔ معاويد: - كيول احاعرا بي تم في ابن ابي طالب كوس حال مين جهور ا؟ طر ماح: - خدا کے فضل وکرم ہے میں نے حضرت کو چودھویں رات کے حیکتے چاند کی طرح جھوڑا ہے۔حضرت کے گردآپ کے اصحاب بھی مثل روشن ستاروں كالطرح حلقه كخربة بين كهجب أخيس كى بات كاحكم دية بين توفورأوه سب اس طرف جُھک پڑتے ہیں اور جب انھیں کسی بات سے منع کردیتے ہیں تو كى كى مجال نېيى موتى كەس كاخيال تك كرے۔اےمعاوية صفرت اينے ان لوگول کے ساتھ اپنے اس دید بے شکوہ ،ای قوت وطاقت اس شان وشوکت ۔ای صولت وشجاعت سے شہموار عرصه كارزار ويكه تازميدان گيرو دار وسر دار دياروا مصار ہیں۔اگر کسی نشکر کے مقابلے میں تشریف لائمیں گے تو اس کو شکست دے دیں گے بلکہ ہلاک کردیں گے۔اگر کسی قلعے کواپناسدّ راہ یا نمیں گے تواہے منہدم

## واسحاب امير المونين المحافظة ا

کر کے زمین کے برابر کردیں گے،اگر کسی بہا در کواپنے سامنے دیکھیں گے تواس کونہ قا کر کے فنا کے گھاٹ ا تار دیں گے۔اورا گرکسی دشمن سے ملیس گے تواس کو قتل کر کے ذلیل وخوار کر دیں گے۔

معاویه: - تم نے حسن وحسین کوکس حال میں چھوڑ اہے؟

طرماح: - خدا کے فضل وکرم سے میں نے دونوں حضرات گودو جوان رعنا، دو پر ہیز گار، دو پاک و پاکیزہ، دو پارسا، دوسیح وسالم، دوسیح، دوادیب، دوعقل مند، دو ہوشیار، دوخطیب، دوسردار، دورکن دین، دوطتیب، دوطاہر اور دو عالم باعمل حجور آیا ہوں، دونوں حضرات ہرونت لوگوں کی دنیا کی اصلاح اوران کی آخرت کے سامان میں مشغول رہتے ہیں۔

معاویہ: - اے اعرائی تم کو خدانے کیسی اعلیٰ درجے کی فصاحت عطاکی ہے۔
طرماح: - اے معاویہ (میری فصاحت کی کیا حقیقت ہے) اگر تو حضرت
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السّلام کے دروازے تک پہنچ جاتا اور دیکھتا
کہ وہاں کیسے کیے فصیحوں، بلیغوں، فقیہوں، ظریفوں، نجیبوں، ادیبوں، سخیوں
ادرصفیوں کا مجمع ہے تو تعجب اور جیرت کے ایسے گہرے سمندر میں ڈوب جاتا
جس کی موجوں سے تو نکل ہی نہیں سکتا۔ طرماح کی اس دلیری اور فصاحت سے
مروب بلکہ مبہوت ہو کر عمر و عاص نے آ ہتہ سے معاویہ کے کان میں کہا کہ 'نیہ
مروبا بلکہ مبہوت ہو کر عمر و عاص نے آ ہتہ سے معاویہ کے کان میں کہا کہ 'نیہ
مروبا بلکہ مبہوت ہو کر عمر و عاص نے آ ہتہ سے معاویہ کے کان میں کہا کہ 'نیہ
مروبا بلکہ مبہوت ہو کر عمر و عاص نے آ ہتہ سے معاویہ کے کان میں کہا کہ 'نیہ
مروبا مرابی بدوی ہے اگر تم اس کوکوئی رقم (بطور رشوت) دے کرخوش کر دو تو ہوسکتا
ہے کہ تمہارے جن میں اچھی بات کیے اور تم کونیکی سے یاد کر ہے''۔ پھر عمر و عاص
اور طرماح میں اس طرح با تیں ہونے لگیس۔

عمروعاص:- اےاعرابی اگرمعاویتم کوکوئی بڑی رقم بطور بخشش دیں توقبول کرلوگے؟

اسی اسی اسی اسی الموسین کی بات ہے۔ میر ابس چلے تو معاویہ کے جسم طر ماح: - داہ یہ بھی پھھ پوچھنے کی بات ہے۔ میر ابس چلے تو معاویہ کے جسم سے اس کی جان نکال لول پھر اس کے ہاتھ سے مال کیوں نہیں لوں گا۔
معاویہ نے فوراً تھم دیا کہ دس ہزار درہم لاکر ان کو دے دیئے جا تھی۔ اس کے بعد طر ماح سے کہا:-

معاویه: - کیون؟ اگر کهوتواس رقم کواورزیا ده کر دون؟ طرماح: - شوق سے زیاده کردے نے یاده 'جود دِعطا کوتو خداپسند کرتا ہی ہے۔ اُس پرمعاویہ نے حکم دیا کہ اور دس ہزار درہم دے دیئے جا نمیں \_پھر کہا معاویہ: - اگر چاہوتو اورزیا دہ دلوا دول۔

طرماح: -اچھااس کے عدد کوطاق کردے کہ خداطاق کو پہند کرتا ہے۔ معاویہ نے تھم دیا کہ تیس ہزار درہم طرماح کے لیے لائے جائیں۔ مگراس رقم کے آنے میں دیر ہوئی توطرماح کچھ دیر سرجھ کائے خاموش رہے اس کے بعد سر اٹھا کر کہا۔

طر ماح:- کیوں معاویہ!جولوگ تیرے فرش پرمہمان ہوتے ہیں ان ہے تو مٰداق اور مسخرا پن کرکےان کوذلیل دخوار کرتا ہے؟

معاویہ: میں نے الی کیابات کی جس پرتم اس طرح اعتراض کرنے گئے؟ طرماح: یہ مذاق اور تو بین نہیں تو کیا ہے کہ تونے میرے لیے اُس رقم کا تھم دے دیا جس کو نہ تو ہی و مکھر ہاہے نہ اس پرمیری ہی نظر پردرہی ہے۔

معاوید نے گھبرا کراپنے ملازموں سے کہا کہ جلد از جلداس قم کو ہاں حاضر کریں۔ چنانچہ فوراً پوری رقم آگئ۔ جب طرماح نے اس مال پر قبضہ کر لیا تو خاموش ہوگئے اور پھرکوئی بات بھی نہ کی۔ نہ معاویہ کاشکریہ ادا کیا نہ اس پرکوئی خوشی ظاہر کی۔ تب عمروعاص نے ان سے کہا:۔

## المحابدالمونين المونين المونين

عمروعاص:- کیوں اعرابی ۔معاوید کی اتن بڑی بخشش کے بارے میں تم نے اپنی کوئی رائے نہیں ظاہر کی ۔

طرمات: - میں رائے کیا ظاہر کروں۔ معلوم ہے کہ یہ سلمانوں ہی کا مال ہے جس کو اِس نے رہ العالمین کے خزانے سے حاصل کیا ہے اور اس کواس وقت ای رہ العالمین کے نیک بندوں سے ایک بندے (طرماح) نے لیا ہے (معاویہ نے کچھا بنا مال تو دیا نہیں کہ میں اس کا شکر بیا داکروں) بیسنا تھا کہ معاویہ کے تن بدن میں آگ لگ گئ جھنجھلا کرا پی خشی سے بولا بیا عرائی جوخط لا یا ہے اس کا جواب لکھ کر اس کے حوالہ کردے کہ اس نے اپنی زہر یکی باتوں سے دنیا اس کے اطراف جوانب کے ساتھ میری نظر میں سیاہ کردی ہے اور اب معاویہ کے بتانے کے مطابق اس طرح لکھنا شروع کیا۔
معاویہ کے بتانے کے مطابق اس طرح لکھنا شروع کیا۔

یہ خط ہے خدا کے بند ہے اور اس کے بند ہے کے فرزند معاویہ بن ابوسفیان کی طرف سے علی ابن ابی طالب کی طرف میر ہے شکروں کی تعداد مثل ستاروں کے بحصاب ہے جن کے لیے نہ زمین کی وسعت کا فی ہے نہ اس کی نشانیاں اور علامتیں یا مثل بے انتہا رائی کے دانوں کے ہے کہ ہر دانے کے بنچ ایک بہا در پاہی مستعدر ہتا ہے۔ جب طرماح نے معاویہ کا مطلب سمجھا تو زور سے قبقہہ لگا یا لوگوں نے بوجھا یہ جنے کا کیا موقع ہے؟

طر ماح-: اے معاویہ اگر تیرالشکر ستاروں کی طرح بے حساب ہے تو خداکی فتم حضرت امیر المونین علی مثل آفتاب کے ہیں کہ جب تیر کے لشکر کے سامنے حضرت طلوع کریں گے تو تیراکل لشکر ستاروں کی طرح غائب ہوجائے گا اور اگر تیری فوج رائی کے وانوں کی طرح ہے تو حضرت علی کے پاس ایک بڑا مرغ ہے

# اصحاب امیر المونین کی میرا میرا المونین کی میرا میرا المونین کی میرا میرا المونین کی میرا میرا میرا میرا میرا میرا کی اور سب جس کا نام ما لک اشتر ہے وہ تیرے ہر دانے کو اپنی چوریخ سے چن لے گا اور سب کو اپنے یوٹے میں بھر لے گا۔

اس کلام سے معاویہ پر گویا موت طاری ہوگئی اور اپنے منتی سے کہا جانے دو
کچھ نہ کھو۔ تب عمر و عاص نے طر ماح سے کہا اسے بدوی تمہاری کیسی فصاحت
ہے کہ اپنے خط کا جواب تک نہیں کھنے دیتے ہو۔ اس کے بعد اس نے طر ماح
سے شرط کی کہ جب تک معاویہ پورا جواب نہ لکھوائے اُس وقت تک کچھ نہ
بولیں۔غرض جواب تمام ہوا۔ اور طر ماح اس کو لے۔ اپنے اونٹ پرسوار ہووہاں
سے روانہ ہوگئے۔

جب در بارمعاویہ سے طرمات باہر چلے اور پچھ دورنکل گئے تو معاویہ اپنے در باروالول پر مگزا۔ پھراس طرح باتیں ہونے لگیس۔

معاویہ:- اگر میں اپناپوراخز انہ خالی کردوں اورتم میں ہے اسکیے کی کودیے کر چاہوں کہ اس اعرابی نے جس طرح اپنے آقا کی پیغام رسانی کی ہے اس کاعشر عشیر ہی وہ میری طرف سے انجام دے دیتو کوئی شخص بھی اس قابل نہیں نکلے گا۔ خدا کی قشم اس اعرابی نے تو دنیا مجھ پر تنگ اور زندگی تلج کردی۔

عمروعاص: -ا معادیداگر تجھ کوبھی حفرت رسول خداصلعم ہے وہی قرب و منزلت میسر ہوتی جوعلی ابن الی طالب کو حاصل ہے یا تو بھی اُسی طرح سید ہے راستے پر ہوتا جس طرح علی حق پر ہیں تو ہم لوگ اس اعرابی سے بھی زیادہ خوبی سے تیری پیغام رسانی کرتے اور اس سے بہتر تیری خدمت انجام دیتے۔

سے میر کی پیعام رسمان کرتے اور اس سے بہتر میر کی خدمت انجام دیتے۔ معاویہ: - خدا تیرامنہ توڑے اور تیری پسلیاں چور کرے۔خدا کی قتم تیری یہ بات تومیرے لیے اس اعرابی کے کلام سے بھی زیادہ سخت ہے۔

(مجالس الموتنين صفحه ٣٣٢)



# جناب تميل بن زياد

آ يمشهور تابعي اورحضرت امير الموشينًّ يخصوص صحابي تنهي نهايت زابدو عابد تھے۔ کوف آپ کا وطن تھا اور وہیں آپ پیدا ہوئے۔حضرت رسول خداصلی الله عليه وآلم وسلم كے زمانے ميں آپ خوب موشيار تھے۔ آپ صدوق وثقه بزرگ اور اپنے قبیلے نخع کے رئیس وسر دار تھے۔حضرت علیؓ کے جہادوں میں شریک اور جنگ صفتین میں حضرت کی فوج کے نام آور بہادروں میں تھے۔ حفرت على كوكل صحابه يرفضيات ديتے تھے۔ايک مرتبه حفزت اميرالموننينُ آپ کا ہاتھ پکڑ کرشہر سے باہرنکل گئے۔ تنہائی میں آپ کوحقائق ومعارف کی تلقین فر مائی اور عجیب وغریب نصیحتیں کیں۔فرمایا''اے کمیل! لوگوں کے تین طبقے ہیں۔اول علمار بانین وعار فانِ حق کا طبقہ، دوسرے طالبانِ علم وسالکانِ راہِ حق کا گروہ، تیسراعوام کالانعام کامجھنڈ جونوربصیرت اورضیاعلم حقیقت سے بہرہ ر ہتا بغیر تمیز حق و باطل ہر داعی مدعی کے پیچھے ہوجا تا۔ ہوا کے ہر جھو کئے سے إدھر اُدھر جھک جا تااور حق کی پیروی ہے محروم رہتا ہے اور کسی ایک رکن رکبین کواپنا ملجا وماوی نہیں بنا تا۔اے کمیل! مال ہے کہیں بہترعلم ہے۔مال کی تنہیں حفاظت کرنا پڑتی ہے اور علم خودتمہاری حفاظت کرتا ہے۔ مال خرج کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ كرنے سے بڑھتا ہى جاتا ہے اے كميل! دولت كے جمع كرنے والے مر

اسحاب اير المونين المعالق المحالي ( ۵۲۸ ) گئے اور بہتیرے زندگی ہی میں ہلاک ہوجاتے ہیں لیکن علما قیام قیامت تک زندہ ہیں۔ان کا نام ونشان بقائے عالم تک باتی رہے گا''۔ اسی سلسلة گفتگو میں حفرت نے اپنسینمبارک کی طرف (جودرحقیقت گنجینهٔ اسرار اللی تھا) اشاره كركفرمايا هأان ههنالعلماجما لواصيلت لهجملة "آهالاس سینے میں علم کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ کاش میں اس علم کا کسی کو حامل یا تا اوراہے سپر وکر دیتا''۔ جناب کمیل حضرت امیر المونین کی طرف ہے عراق کے بعض قصبات ہیت وغیرہ کے بھی حاکم رہے ہیں اور حضرت ان کوموقع بموقع مراسلات کے ذریعہ سے فہمائش اور سیاسی امور کے متعلق ہدایتیں فر ماتے رہتے تنصے بعض خطوط نہج البلاغه وغیرہ میں موجود ہیں۔ آپ ہی کوحضرت امیر المومنین ً نے وہ دعاتعلیم کی تھی جو آج تک دعائے کمیل کے نام سے مشہور ومعروف ہے اورجس کے پڑھنے کا بہت تواب ہے۔ جناب کمیل نے عمر بہت یا کی۔ ۸۲ھ میں جاج ثقفی کے ظلم سے شہیر ہوئے مخضر واقعہ شہادت یہ ہے کہ ۸۲ ہجری (غالباً ۴۴ - ۷ء) میں جب حجاج نے عراق پرغلبہ یا یا اور کونے میں داخل ہو کر بے گناہوں کوظلم و جفا کے ساتھ قتل کرنا شروع کیا اور خاص کر مقدس شیعیا ن حضرت امیرالمونین پُن پُن کرشہید کئے جانے لگے تواس نے جناب کمیل کی گر فتاری کا دارنٹ بھی جاری کر دیا۔اُس دنت بیٹم بن الاسود ایک شخص حجاج کے یاس آیا جاج نے اُس سے یوچھا "کمیل کا پتہ ہے کہ کہاں ہیں"؟ ہیٹم نے . سفارشانه لهجه میں جواب دیا که'د کمیل توایک بڈیھے ضعیف شخص ہیں وہ اپنے گھر سے باہر نکلنے کے لائق بھی نہیں ہیں'۔ مگر جاج نے اس کے جواب پر کوئی توجہ نہیں کی اور کمیل کی تلاش شروع کردی۔ کہتے ہیں کہ وہ حجاج کے ظلم کے خوف سے چیپ رہے ادران کی قوم نے حجاج کوان کا پینہیں لگنے دیا۔اس پر حجاج نے

اسحاب امير المونين المحافظة على ١٥٢٩ غضب ناک ہوکران کے پورے کنے کی آید نی روک دی اورسپ کے و ظفے بند كردے ـ جنابِكميل نے جب يخرى تو مت اور قوى جوش سے كہنے لگے۔ ''میں ایک پیرضعف ہوں۔میرے تو یوں بھی مرنے کے دن آ گئے ہیں۔مجھ ہے بیمکن نہیں کداپنی ایک جان بھا کر اپنی قوم کو سختی اور پریشانی میں مبتلا كرول ' ـ يهكرده المصادر خود عاج كياس آكر صاضر مو كر حاج نان کو دیکھے کرسخت کلامی اور درشتی شروع کی ، جناپ کمیل نے بھی وییا ہی برابر کا جواب دیااوراس کوظلم وستم ہے بازر ہنے اور خدا سے ڈرنے کی نفیحت کی پھر کہا'' حجاج!میری عمر کااب بہت تھوڑا ہی حصہ باقی رہ گیا ہے کیکن اب تیرے قیضے میں ہوں۔ تیراجو کچھ جی چاہے میرے ساتھ کر گزر۔ مجھے اس کی پچھ یروانہیں کیونکہ میراادر تیرامعاملہ خدا کے میرد ہے۔ تیرا حساب و کتاب کل قیامت کے دن حاکم حقیقی کے روبر د ہوگا۔ بچاج! تو جو پچھ میرے ساتھ ارا دہ رکھتا ہے مجھے خوب معلوم ہے۔ مجھے حضرت امیر المونین علیٰ نے آج سے بہت پہلے اس کی خبر دے رکھی ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا''۔ حجاج غضبناک ہو کر بولا'' ہاں میں مجھے ضرور قتل کروں گا۔ توحضرت عثان کے خالفین ہے ہے' ۔غرض جلّا دکوتھم دیا حمیا کہ کمیل کی گردن مار دے۔ چنانچہ ای وقت مظلوم کمیل قتل کر دیئے گئے اور جیسا کہ حضرت امیر المونین نے پیشین گوئی فرما دی تھی لفظ بہلفظ سیح واقع ہوئی اور آپ شہادت کے درجے پرفائز ہوگئے۔

كميل كي ولادت:

جناب کمیل کو فے کے باشدے تھے، وہیں آپ کی پیدائش ہوئی وہیں یروان چڑھے اور وہیں اقامت یذیر رہے البتہ شیخ عباس ہی جیسے جلیل القدر

اصحاب امیر المونین محدث نے آپ کو یمنی لکھا ہے۔ (منتبی الامال جلد الصفحہ ۱۵۳) اور ہوسکتا ہے آپ نسلاً یمنی ہول لیکن آپ کے والدین کونے میں آباد ہو گئے ہول اور وہیں

ا پ نسلایسی ہوں مین آپ نے والدین لوقے میں آباد ہونے ہوں اور وہ آپ کی پیدائش ہوئی ہو۔

مورضین نے واضح الفاظ میں آپ کا سنہ ولا دت تو تحریر نہیں فر مایا البتہ بعض قابل قدر مورخین کی معتبر کتابوں سے پہتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت رسول صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی پیدا ہو چکے تھے اور سن شعور کو بھی پہنچ چکے استھے۔ دانچ شخ عباس فتی نے تھے۔ بینا نجھے کے تھے۔ چنانچ شخ عباس فتی نے تحریر فرمایا ہے کہ:

جناب کمیل کو ۲۳ ہجری میں حجاج بن پوسف ثقفی نے شہید کیا اور اس وقت

آب كاس • ٩ سال تقا \_ (ملاحظه بونتي الامال جلد المنعيد ١٥٣ مطبوعه ايران)

شیخ عباس فتی کے علاوہ بھی بعض انتہائی قابل قدر محققین نے اپنی تصنیفات میں بیتصرت کو فرمائی ہے کہ جناب کمیل حضرت رسول خدا کے زمانے میں پوری طرح باشعوراورخوب ہوشیار تھے(تاریخ آئر منی ۱۳۸۲)

اور جناب شیخ عباس فتی کے اس قول ہے بھی جس میں انھوں نے فرمایا ہے کہ جناب کمیل ۷۳ ہجری میں شہید ہوئے اور اس وفت اُن کی عمر ۹۰ سال تھی۔ یہی

بن بن سے مرک میں ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کی ولادت ہجرتِ پیغمبرا کرمؓ سے سات سال قبل ہوئی تھی۔

لبذاوفات پیمبراسلام کے وقت آپ کی عمر ۱۸۰۱ سال کے درمیان قرار پاتی ہے۔ اور ۱۸۰۱ سال کے انسان کے بارے میں بجاطور پرشعور اور خوب

ہوشیار کالفظ استعال کیاجاسکتا ہے۔

البتد کسی تاریخ سے یہ پہنیں چاتا کہ آپ خدمت پینمبر میں شرفیا بہوسکے یا نہیں ،اوراگر شرفیاب ہوئے توکس سندمیں ۔

اورشایداس کی وجدیہ ہوکہ آپ عراق کے رہنے والے ستھے جہاں آفاب

اسلام کی شعا ئیں توضر در پنجیں اور جناب کمیل علقہ بگوش اسلام بھی ہوئے لیکن اسلام کی شعا ئیں توضر در پنجیں اور جناب کمیل علقہ بگوش اسلام بھی ہوئے لیکن یہ بھی واضح ہے کدائ زمانے میں آمدور فت اتنی آسان نہ تھی اور نہ وسائل سفر اس قدر فراواں مصے جتنے اب ہیں۔اور اس لئے جناب کمیل جو ابھی کمسنی کی حدد دہ بی میں مصے مدینہ تشریف نہ لا سکے ہوں۔

اور کیا بعید ہے کہ آپ خدمت رسول میں حاضر ہوئے ہول کیکن کسی وجہ سے اُن کا تذکرہ تاریخ کے صفحات پر نہ آسکا ہو۔ یاکسی مورخ نے بیان کیا ہو جوحالات ِزندگی لکھنے والوں کی نگاہ سے نہیں گزراواللہ اعلم بالصواب۔

### نام ونسب

آپ کے نام ونسب کومورخین نے مختلف لفظوں میں بیان کیا ہے۔علامہ ذہبی یوں بیان کرتے ہیں کہ: کمیل بن زیاد بن نہیک بن الہیثم الخفی

(ملاحظه بمورجال مامقاني جلد ٢ بصفحه: ٦٢ بعد ازصفحه: ٦٨ ٣ ( قديم )

اورعلامه للسي نے ابن الى الحديد معتزلى كے حوالے سے آپ كے سلسله نسب

#### كوبوِن تحرير فرمايا ہے كه:

کمیل بن زیاو بن نہیک بن بیٹم بن مالک بن حرب۔
(علامیجلسی کی بحارالانوارجلد ۳۲ صغی: ۱۹۳ طبخ جدید بحالہ شرح نج البلانہ ۳ منوید ۱۳۲ کی سال نہ سرم نے المقال' جس کو کیکن علامہ شیخ عبداللہ مامقانی اپنی شہر ہ آفاق تصنیف' تنقیح المقال' جس کو ' رجال مامقانی' کے نام سے یاد کیاجا تا ہے، اور جے علم رجال میں اس قدر عظمت وجلالت حاصل ہے کہ ابتداء زمانِ غیبت سے اس صدی تک علم رجال میں جنن بھی کتا بیل کھی گئی ہیں۔ اُن میں ' رجال مامقانی' ایک در شہوار اور گو ہر میں جتن بھی کتا بیل کھی گئی ہیں۔ اُن میں ' رجال مامقانی' ایک در شہوار اور گو ہر میں جنن این فقہی واجتہادی پیچید گیوں اور یکانہ کی حیثیت رکھتی ہے اور علما و مجتبدین این فقہی واجتہادی پیچید گیوں اور اطاد یث وروایات کی گھیوں کو سلجھانے کے لئے اس کتاب سے بھی بے نیاز

مامقانی ہے بے نیاز نہیں کرسکتی۔

کسی شک وشبہ کے بغیر میہ بات کہی جاسکتی ہے کہ علامہ مامقانی نے جس محنت وجاں فشانی اور ذهت وعرق ریزی کے ساتھ اس کتاب کی تدوین فرمائی ہے، اور جس طرح آپ نے علم رجال کی تقیوں کو سلجھانے ، شکوک وشبہات کو زائل کرنے اور ناقدین کی موشگا فیوں کور دکرنے کی کوشش کی ہے، وہ لائق محسین ہے جیسا کہ ہم آئندہ صفحات پر بھی اس کی طرف اشارہ کریں گے۔

بہرحال علّامہ مامقانی نے کتاب تنقیح المقال میں علّامہ ابن الیدید معتزلی کے حوالے سے جناب کمیل کا جوسلسلہ نسب بیان کیا ہے وہ ہیہ۔

ممیل بن زیاد بن تهل بن بیثم بن سعد بن ما لک بن الحرث بن صهبان بن سعد بن ما لک بن النخع بن عمر د بن غلبته بن خالید بن ما لک بن داؤ د

( تنقيح القال جلد ٢ منحه: بعد ازمنحه: ٦٨ ٣ مليع قديم )

جناب کمیل کاتفصیلی نسب نامه علامه مجلسی نے بھی ابن ابی الحدید ہی کے حوالے سے بحارالانوار میں تحریر فرمایا ہے جس کا ہم سابق میں حوالہ دے چکے ہیں اور جناب علامه عبدالله مامقانی نے بھی ابن ابی الحدید ہی کے حوالے سے اپنی کتاب تنقیح المقال میں تحریر فرمایا ہے ، حبیسا کہ ہم نے ابھی ابھی ذکر کیالیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے۔
دونوں میں فرق یہ ہے کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے۔
کمیل بن زیاد بن ہمل تحریر فرمایا ہے۔

اسی اسی المونین کا میں اسی المونین کا میں ہونام اسی اسی المونین کی اسی المونین کی اسی اسی المونین کا میں ہونام

ای طرح آنے پس کرعلامہ ہمی نے جناب میں بے سلسکہ نسب میں ہوتا۔ تحریر فرمائے ہیں اُن میں۔

سعد بن ما لک بن حرب تحریر ہے جب کہ علامہ مامقانی نے سعد بن ما لک بن الحرث لکھا ہے۔

نیز ایک فرق بیہ کے کہ علامہ مجلس نے سلسلہ نسب کو مالک بن حرب تک پہنچ کر ختم کردیا ہے جب کہ علامہ مامقانی نے اس سلسلہ کوآگے بڑھاتے ہوئے۔ مالک بن الحرث بن صهبان بن سعد بن مالک بن التح بن عمرو بن غلقہ بن خالد بن مالک بن داؤر پرختم کیا ہے۔

لیکن یہ بات زیادہ قابل بحث اس کے نہیں ہے کہ مورضین میں سے بعض اختصار کو لمحوظ رکھتے ہوئے سلمانسب کے ۲-۱۳ شخاص کا ذکر کرکے آگے بڑھ جاتے ہیں جیسا علامہ ذہبی نے صرف کمیل بن زیاد بن نہیک بن الہیثم النخی لکھا ہے اور بعض قدر سے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جیسا کہ علامہ مجلسی نے تحریر فرمایا ہے البتہ بعض مورضین اور اہل علم کی میرکوشش ہوتی ہے کہ سلسلہ نسب میں جتنے نام ہیں سب کو ذکر کر دیا جائے تا کہ جو جوار باب فن اس باب میں شخصی کرنا ھا ہیں اُن کے لئے سہولت پیدا ہوجا ہے۔

پر اور ہوسکتا ہے کہ علامہ مامقانی نے ای مقصد کے پیش نظراُن تمام ناموں کو سیر قلم کردیا جواُن کو جناب کمیل کے سلسلہ نسب میں معلوم ہوسکے۔

علاً معلی نے کتاب بحارالانوار میں جناب کمیل کا جوسلسلہ نسب بیان کیاوہ انھوں نے ابن ابی الحد پدمعتزلی کی کتاب 'شرح نیج البلاغ' سے نقل کیا تھا اور علامہ مامقانی نے کتاب نقیح القال میں جناب کمیل کا جوسلسلہ نسب بیان کیا انھوں نے بھی ابن ابی الحد پدمعتزلی کی کتاب 'شرح نیج البلاغ' کے اُسی جھے

## اسحاب اير المونين المحافظ المح

سے نقل کیا ہے جس سے علامہ مجلسی نے نقل کیا تھالیکن اس کے باوجود دونوں کے بیان کرد و سلسلہ نسب ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں۔

ابن ابی الحدیدی اصل عبارت دیکھی جائے تا کہ یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ علامہ مجلسی نے جو مطابق اصل ہے یا علامہ مامقانی نے جو تحریر فرمایا ہے مطابق اصل ہے۔

لیکن جب شرح نیج البلاغه کاوه حصه سامنے آیا جہاں کمیل کاسلسلهٔ نسب بیان کیا گیا ہے اور جس کو ہمارے دونوں بزرگوں نے نقل فرمایا ہے تو اصل عبارت دونوں حضرات کی نقل کروہ عبارت ہے مختلف نظر آئی۔

ابن ابی الحدید کی کتاب شرح نیج البلاغه کاوه ایڈیشن جو ۱۹۶۳ء میں مصر سے داراحیاء الکتب العربیہ نے شائع کیا ہے اس کی جلد کا کے صفحہ ۱۳۹ پر جناب کمیل کا سلسلہ نسب ان الفاظ میں تحریر ہے۔

محمیل بن زیاد بن سهیل بن میشم بن سعد بن مالک بن الحارث بن صهبان بن سعد بن مالک بن النجع بن عمرو بن وعله بن خالد بن مالک بن اُودَ \_

یہ ہے ابن ابی الحدید معتزلی کی اصل عبارت جسے علامہ مجلس نے بھی نقل فرمایا۔اور علامہ مامقانی نے بھی لیکن بیسلسلۂ نسب ان دونوں بزرگوں کے ذکر کر دہسلسلۂ نسب سے کافی مختلف ہے۔اور چونکہ ان دونوں حضرات نے اس عبارت کا حوالہ دیا ہے لہذا ہے اصل عبارت ہی جناب کمیل کے سلسلہ نسب میں زیادہ قابل اعتبار قراریائے گی۔

قار ئین کرام کوجیرت ہوگی کہ ابن ابی الحدید معتز لی کی عبارت کو دوانتہائی جلیل القدر بزرگوں نے اپنی کتاب میں جگہ دی لیکن دونوں کی عبارت آپس میں مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں ہی عبارتیں اصل کتاب سے بھی مختلف نظر



آئي -ايساكيون ہے؟

تواس کی بنیادی وجوہ میں ایک وجہ توبہ ہے کہ ان میں سے ہرایک غیر معصوم تھا اور غیر معصوم کی بنیادی طور پر بہ تھا اور غیر معصوم کسی بھی منزل پر خلطی کرسکتا ہے۔ اور ہم ای لئے بنیادی طور پر بہ نظریدر کھتے ہیں کہ ہمارا قائد، ہادی، رہنما اور پیشوا وہی ہوسکتا ہے جومعصوم ہو، جس سے کسی وقت غلطی کا اندیشہ نہ ہو باقی جتنے غیر معصوم اشخاص ہیں سب غلطی کر کتے ہیں۔

اور دوسری وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ سابقد زمانے میں طباعت اور پریس کا اعلیٰ انتظام موجود نہیں تھا جواب دنیا بھر میں نظر آتا ہے۔

اس زمانہ میں کتابیں جانوروں کی کھال، درختوں کی چھال، پتوں کپڑوں اور پتھروں وغیرہ پراکھی جاتی تھیں۔ جن پروہ خوبصورت تحریر نقش نہیں ہوسکتی جوآج آج کل'' آرٹ پہیر'' یا دوسر نفیس کاغذات پر نظر آتی ہے، حروف خمیدہ اور پُر چیکی ہوتے ہوتے ہے۔ جس کی وجہ سے انھیں دوسری جگنقل کرنے میں غلطی کا بہت زیادہ اندیشہ رہتا تھا، اور ہر نقل کرنے والاجس حرف کوجس طرح پڑھتا تھا، ای طرح ایک کتاب میں قامبند کر لیتا تھا۔

پھرید کہ حروف پر نقطے لگانے کا بھی بہت کم رواج تھا،اورید چیز تواس صدی کے آغاز تک نظر آتی ہے،آپ آج سے ۱۵۰۰ مبرس قبل کے بزرگوں کے خطوط اٹھا کردیکھیں اُٹھیں بہت کم نقطے نظر آئیں گے۔

اس لئے نقطوں کی عدم موجود گی بھی بہت سی غلطیوں اور غلط فہمیوں کا سبب بنتی تھی چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب سیّدہ سلام الله علیبها کی شہادت دونوں تاریخوں میں منائی جاتی ہے۔ ۱۳ جمادی الاولی اور ۲ جمادی الثانیہ۔

ظاہری بات ہے کہ جناب سیّدہ کی شہادت یا ۱۳۳ جمادی الاولی کوواقع ہوئی

آپ نے رسول خدا کی رحلت کے ۷۵ یا ۹۵ دن کے بعد انتقال فرمایا ، اور ۵۷ کے لئے عربی ذبان میں منتصلہ و سبعین ، بولتے ہیں جب که ۵۵ میں کے لئے خمسة و تسعین 'استعال کرتے ہیں۔

اب اگران دونوں عبارتوں پرسے نقطے ہٹادیئے جائیں تو'' خمسہ وسبعین'' اور'' خمسہ وسعین'' میں امیتاز دینا بہت مشکل ہوجائے گا خصوصاً اس لحاظ سے کہ طباعت کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے اکثر حروف نوک پلک سے محروم رہتے تھے۔

ای لئے روایات میں جب' دخمسہ وسبعیں'' نظر آیا تو بعض لوگوں نے اُسے 'دخمسۃ وسبعین' (۹۵) اور اس طرح وو 'خمسۃ وسبعین (۹۵) اور اس طرح وو تاریخیں رائج ہوگئیں۔اگرچیزیادہ تر اہلِ تاریخ وحقیق نے ۹۵ دن والے قول کو ترجیح دی ہے جس کے حساب سے جناب سیّدہ کی وفات ساجمادی الثانیة قرار پائی ہے۔ می کے ساب سے جناب سیّدہ کی وفات ساجمادی الثانیة قرار پائی ہے۔

## ممیل کی سیرت و کر دار

کسی شک وشبہ کے بغیر میہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اسلام کی نگاہ میں کسی بھی انسان کی عظمت وجلالت اس کی مادی شان وشوکت میں ہر گرزمضم نہیں ہے، بلکہ دین و مذہب کے نقطۂ نظر سے وہی شخص سب سے زیادہ عزت واحترام کا مستحق ہے جس کی سیرت و کروارسب سے بہتر ہو،جس کے دل میں فرائض کا احساس

## اسحاب امر الموتين المحافظة الم

سب سے زیادہ ہواورجس کا قلب خوف خدا سے سب سے زیادہ معمور ہو۔ جیسا سورہ مبارکدالحجرات میں خالتی کا نئات نے بہت واضح لفظوں میں اعلان فرمایا کہ: (تم لوگوں میں سے، خدا کے نز دیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متی ہے)

عمل سے زندگی بنت ہے جنت بھی جہنم بھی بیخاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اور مولائے کا ئنات نے تو کسی انسان کی قیمت ِحیات صرف اس کی نیکیوں کو قرار دیا ہے چنانچے ارشاد فرماتے ہیں:

(ہرانسان کی قیمت ِحیات،اس کی نیکیاں ہیں)

یعن جس انسان کی نیکیاں زیادہ ہوں اس کی زندگی کی قدرہ قیمت بھی زیادہ ہے، لہذا جس کی ذات سے کسی قسم کی نیکی دابستہ ندہو، اس زندگی کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے، اور جس کی زندگی گونا گوں نیکیوں سے آ راستہ ہے، اس کی قدرہ قیمت اتی زیادہ ہے کہ اگر ترازہ کے ایک پلے میں اس کورکھا جائے اور دوسرے پلے میں ساری دنیا کے موتی و جواہرات رکھ دیئے جا کیں تب بھی و بی پلا بھاری رہ کی جس میں وہ خود موجود ہو۔ اور جوانسان پوری کا کنات پر اپنی نیکیاں نچھاور کر رہا ہووہ تو ایک ایساانمول ہیرا ہے جس کے مقابلے پر تمام ہیرے و جواہرات کر رہا ہووہ تو ایک ایساانمول ہیرا ہے جس کے مقابلے پر تمام ہیرے و جواہرات کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اس میں کوئی کلام نہیں کہ سیرت وکردار کے اعتبار سے جناب کمیل اس بلند درج پر فائز ہیں کہ جناب امیر الموشین علی بن ابی طالب علیہ الستلام کے انتہائی مقترب خاص صحابی قرار پائے اور مولائے کا ئنات کو ان کی ذات پراتنا اعتاد تھا کہ آپ نے جناب کمیل کو اپنے انتہائی بادفا اور قابل اعتاد انصار میں سے قرار دیا

جناب امیر المونین علی بن ابی طالبً نے اپنے منثی جناب عبداللہ بن ابی رافع ہے کہا کہ:

میرے دس (باوفا) قابل اعتماد ساتھیوں کو بلالاؤ۔)

توعبدالله بن ابی رافع نے عرض کی' مولا!ان کے نام بھی بتادیں تو مولانے ارشاد فرمایا کہ:

اصبغ بن نباته الوطفيل عامر بن واهله كنانى، زيد بن جيش، جويره بن مسهر، خندف بن زمير، حارث بن مصرف، حارث اعور، علقمه بن قيس، كميل بن زياداور عمير بن زراره كو بلالا ؤ\_(الوسائل جلدنبر ۲ صنحه: ۸۹ و تنقيح القال، علامه عبدالله مامقانی جلد۲ ، صنحه: ۳۲)

مولائے کا نئات کا جناب عبداللہ بن الی رافع سے کہنا کدمیرے دی قابل اعتماد اعتماد ساتھیوں کو بلا وَ،اور پھرعبداللہ بن الی رافع کے سوال پر ان دس قابل اعتماد اصحاب کا نام لینا اور ان میں جناب کمیل کو بھی شار کرنا جناب کمیل کی عظمت و جلالت، اور ان کی قدر و منزلت کا اندازہ لگانے کے لیے بہت کا فی ہے ،غور سیجئے ۔ کہ جس جلیل القدر جستی کے بارے میں مولائے کا نئات یے فرمادیں کہ:
سیجئے ۔ کہ جس جلیل القدر جستی کے بارے میں مولائے کا نئات یے فرمادیں کہ:
"یہ میرا قابل اعتماد ساتھی ہے'

اس كے مرتب تك كون بينج سكتا ب ١٥٠٠٠ اور يهى وجه ب كه:

اگر کسی مولف نے جنابِ کمیل کی عظمت وجلالت اور حدیث میں ان کی وثاقت (قابل اعتبار ہونے) کے بارے میں تر ددوتا مل کیا تو دریائے علم رجال کے شاور علامہ عبدالله مامقانی نے جن کی مشہور زمانہ کتاب ' استقیح القال'' کوعلم



رجال کی ان تمام کمابوں پر فوقیت و برتری حاصل ہے جوغیبتِ امام سے اس صدی تک کھی گئی ہیں۔

جناب کمیل کے بارے میں اس ترقد دوتامل کو بہت براسمجھا، اور فر ما یا کہ:

(یعنی جناب کمیل کے بارے میں اس قسم کا ترقد و تو دنیا کا انتہائی نا در عجوبہ ہے، کیونکہ جناب کمیل کی عدالت تو ایسی مشہور عالم بات ہے کہ خالص گھریلو پر وہ نشین خواتیں بھی جو عام طور پر بیرونی دنیا کے حالات سے ناوا قف ہوتی ہیں لیکن جناب کمیل کی عظمت و جلالت کی جاں نثاری و فاداری اور تقوی و پر ہیزگاری جناب کمیل کی عظمت و جلالت کی جاں نثاری و فاداری اور تقوی و پر ہیزگاری سے باخبر ہیں اور مخالف و موافق تمام حضرات اس کے معترف ہیں'۔

( تنقيح القال جلد ٢ مِنْحِه: ٣٢ بعد ازصْفِيه: ٣ ١٨)

اوراس کے بعد علامہ موصوف نے جناب کمیل کے بارے میں ذہبی جیسے انتہائی متعصب مور خ کا قول نقل کیا ہے جواہل بیت اور اُن کے مانے والوں کی عداوت و شمنی میں خصوصی شہرت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود انھوں نے جناب کمیل کی عدالت اور ان کی عظمت وجلالت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ:

حناب کمیل نخعی نے حضرت علی سے بھی صدیثیں نقل کی ہیں اور ان کے علاوہ دوسر سے (بزرگان دین) ہے بھی آپ جنگ صفین میں بھی حضرت علی کے ساتھ تھے۔ ووسر سے (بزرگان دین) ہے بھی آپ جنگ صفین میں بھی حضرت علی کے ساتھ تھے۔ آپ ماور اور متی و پر ہیزگار عبادت گذار شیعہ تھے، لوگ آپ کے تابع فرمان تھے۔ آپ کی حدیثوں کی تعداد کم ہے۔ آپ کو تجاج (بن یوسف) نے شہید کیا۔ فرمان تھے۔ آپ کی حدیثوں کی تعداد کم ہے۔ آپ کو تجاج (بن یوسف) نے شہید کیا۔ میں صدوق و ثقہ و بزرگ اور اپنے قبیلہ نحف کے رئیس و سروار تھے، حضرت علی کے جہادوں میں شریک اور جنگ صفین میں حضرت کی فوج کے نام آور بہاوروں میں شریک اور جنگ صفین میں حضرت کی فوج کے نام آور بہاوروں میں شریک اور جنگ صفین میں حضرت کی فوج کے نام آور بہاوروں میں شریک اور جنگ صفین میں حضرت کی فوج کے نام آور بہاوروں میں شریک حضرت علی گوگل صحابہ پر فضیلت دیتے تھے''۔

(تاريخ ائمه صغحه:۲۳۲ حالات جناب كميل)

پھرجس کی صدافت وعدالت کی غیر بھی گوائی دیں اس کے ثقہ وعاول ہونے Presented by Ziaraat.Com

Presented by: https://jafrilibrary.org

اسح اسحاب امیر الموشین میں کے کلام ہوسکتا ہے اور صدافت وعدالت تووہ بنیادی صفات ہیں جن کے تحت نہ جانے کتا نہ کا کام ہوسکتا ہے اور صدافت وعدالت کے معنی میں تحت نہ جانے کتنی نیکیاں شامل ہیں، کیونکہ علمائے کرام نے عدالت کے معنی میں بیان کتے ہیں کہ:

انسان شریعت مقدسہ کے واضح راستے پراس طرح ثابت قدمی کے ساتھ چلے کہ کوئی فریضہ چھوٹنے نہ پائے اور کسی نافر مانی کی طرف قدم نہ ہڑھے'۔ (منہاج الصالحین جلد المطبوعہ نجف)

اورجس مومن میں صداقت و عدالت جیسی اعلی انسانی وایمانی صفات جمع ہوجا عیں وہ اگر اپنی ان خوبیوں کی وجہ سے اپنے پورے قبیلے کاسردار مان لیا جائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے ، جب کہ شاعر مشرق علّامہ اقبال آتو ان صفات کو پوری کا کنات پر حکر انی کی شرا کط میں سے قرار دیتے ہیں۔ (چنا نچان کا یہ شہور شعر ہے کہ:)

سبق پھر پڑھ شجاعت کا سخادت کا صدافت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا

## منصب حكومت

سرِ زمین عراق جو ہمارے چھام موں کے مذن اورامام زمانہ کی جائے غیبت ہونے کے اعتبار سے اہلِ ایمان کے نزد یک ایک خصوصی منزلت رکھتی ہے اور جہاں سال کے تمام دنوں میں زائرین اور عقیدت مندان اہلِ بیت کا تا نتا بندھا رہتا ہے ،خصوصاً سال کے بعض دنوں میں ..... جنسیں وہاں کی اصطلاح میں 'مخصوصی'' کہاجا تا ہے۔سارے ملک کے باشندے ،ایک سیل روال کے مانند ائمہ اطہار کے مزارات مقدسہ کی طرف اُمنڈ آتے ہیں ،ایک پُرکیف منظر ہوتا ہے جس کا نکھار ہر طرف نظر آتا ہے اور موالیان اہلِ بیت کے دلول کو مسرت و



مولائے کا کنات کے دارالخلافہ ہونے کی حیثیت سے اس سرزمین کو اہلِ
ایمان کے ساتھ ایک خصوصی وابستگی حاصل ہے،اس کے موجودہ پایتخت' بغداد''
سے جنوب کی طرف تقریباً ایک سومیل کے فاصلے پر ایک شہراً باد ہے جس کا نام
'' کوفہ'' ہے یہیں وہ تاجدارا مامت حکر انی کے فرائض انجام دیتا تھا،جس کا
تعاوف شاعر مشرق علامہ اقبال نے ان لفظوں میں کرایا ہے:

مُسلِم اوّل شهِ مردال علیّ عشق راسرمایهٔ ایمان علیّ

اورجن کی ذات ِ اقدس سے جناب اقبال کو ای عقیدت دمجت تھی کہ انھوں نے کسی متم کا خوف وخطر محسوس کئے بغیر، بہا نگ دہل بیاعلان کر کے سب کو چونکا دیا کہ:

پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال میہ گنھار بوترانی ہے

کوفے سے کافی فاصلے پر ایک شہر آباد ہے جس کانا م' انباری ہے اس سے تھوڑا آگے چلیں ، توائی نہر پر فرات کے کنار ہے ....جس پر کوف آباد ہے ، ایک شہر نظر آئے گا جس کانا م' ہیت' ہے .... جناب کمیل اسی شہر میں مولائے کا نات کی جانب سے گور نر تضاور مولا کی طرف سے اس عظیم منصب کے لئے آپ کا انتخاب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اخلاق ومزاج ، سیرت وکردار ، علم ومعرف ایمان و تفوی ، نقدس و پارسائی اور جن گوئی وجن شاسی پر جناب امیر کو بہت اعتاد تھا ، چنانچے علامہ مامقانی نے جناب کمیل کے بارے میں بعض موفین بہت اعتاد تھا ، چنانچے علامہ مامقانی نے جناب کمیل کے بارے میں بعض موفین کے شکوئک وشیبات کا دفاع کرتے ہوئے بجاطور پر فرمایا ہے کہ:

م جيئا كه أبن الى الحد يدمعتزلى كي زباني آپ نيس كـ اورخوون البلاغه ميس

اسحاب امیرالمونین می امیرالمونین علیه استال می جانب سے بھی موجود ہے کہ جناب کمیل حضرت علی امیرالمونین علیه استلام کی جانب سے شہر'' ہیت' کے حاکم شے اور جناب امیر کا ان کو'' ہیت' کا حاکم بنا ناہی اس بات کی عظیم الشان دلیل ہے کہ آپ زیورعدالت سے آ راستہ و پیراستہ تھے، کیونکہ یہ توسو چاہی نہیں جاسکتا کہ حضرت علی علیہ السلام کمی ایسے شخص کو اپنی جانب سے مسلمانوں کا حاکم بنا کر جیجیں جو ان کے جان و مال اور عزت و ناموں شرعی ، فروعی مسائل ، با ہمی تنازعات اور انتظامی امور کے سلسلہ میں قابل اعتاد ، عاول اور مسائل ، با ہمی تنازعات اور انتظامی امور کے سلسلہ میں قابل اعتاد ، عاول اور دیانتدار منہ و۔ ( تنقیح القال جلد ۲ منی ۱۳۲۶ بعداز صفح ۱۳۲۰ بعداز صفح ۱۳۲۰)

کیونکہ اس زمانے میں ،شہر کوفہ میں تو خود جناب امیر تشریف فرماتے لیکن دوسرے شہرول میں آپ جس کو حاکم بنا کر بھیجے تھے، وہ امام کا نمائندہ اور نائب خاص ہوتا تھا۔ اور واضح می بات ہے کہ امام عالی مقام صرف اسی شخص کو اپنا نمائندہ اور نائب بنا کر بھیج سکتے ہیں جو عادل بھی ہوا مانت دار بھی قابل اعتاد بھی نمائندہ اور نائب بنا کر بھیج سکتے ہیں جو عادل بھی ہوا مانت دار بھی ہو تجربہ کار وفادار بھی ،خلص بھی ہوجاں نثار بھی ،ساجی و معاشر تی امور کا منتظم بھی ہو تجربہ کار بھی ،خوش مزاج بھی ہو اور با کر دار بھی ...... اور جب بید صفات حمیدہ اور خصائص پہندیدہ کی شخص میں جمع ہوجا تیں ، تب وہ اس لائق بنتا ہے کہ نگاہِ معصوم خصائص پہندیدہ کی فی ذمہ داری اُسے سونے دے۔

# حفاظتی امور کی اہمیت

مولائے کا ئنات امیر المونین علی بن ابی طالب علایلا کا طرزِ حکومت بیر تھا کہ آپ اپنے نمائندوں ،گورنروں، والیوں اور عاملوں پر انتہائی سخت نگر انی رکھتے تھے کہ کہیں اُن سے کوئی الی کلخزش نہ ہونے پائے جومعا شرے کے لئے مفترت رسال یامسلمانوں کے لئے نقصان دہ ہو، اور اُن لوگوں کی چھوٹی چھوٹی علطیوں پر بھی انتہائی شدید مواخذہ کرتے تھے، کیونکہ ان کی بی غلطیاں اگر جیہ غلطیوں پر بھی انتہائی شدید مواخذہ کرتے تھے، کیونکہ ان کی بی غلطیاں اگر جیہ

انفرادی سطح پردیکھی جائیں تو بہت معمولی نظر آتی ہیں، لیکن چونکہ وہ لوگ امام کے منائذ کے اور مسلمانوں کے امور کے نگرال تھے، اس لئے ان کی معمولی غلطیاں بھی اجتماعی طور پر بڑے بڑے نتائج کا پیش خیمہ ثابت ہوسکتی تھیں۔

اوریکی وجہ ہے کہ جناب امیر طلیقاً کے ایک نمائندے جناب عثمان بن منیف انساری سب کہ جناب امیر طلیقاً کے ایک نمائندے جناب عثمان بن مئنیف انساری سب جو آپ کے انتہائی مقرّب بارگاہ اصحاب میں شار ہوتے ہیں سب اور بھرہ میں آپ کی جانب سے'' گورز'' بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب بھرہ پہنچے اور وہاں بعض ثروت منداشخاص کے بلانے پرایک وعوت میں شریک ہوگئے جس میں بہت انواع واقسام کے کھانے پیش کئے گئے اور سیخقیق کئے بغیرکہ:

جس اشخاص نے انھیں دعوت دی ہے وہ غریبوں کی وادری کرتے ہیں یانہیں اوران کے حقوق کوادا کرتے ہیں یانہیں .....

جناب ابن حنیف نے کھانا کھالیا، توامیر المومنین علی بن ابی طالب نے اضیں انتہائی سخت الفاظ میں تادیبی خط لکھا اور تنبید کی کدآ ئندہ اس قسم کی دعوت میں شرکت نہ کریں (تفصیلات کیلئے ملا خطہ ہو نہج البلاغہ صفحہ: ۵۰۵ باب مکتوب مطبوعہ بیروت)

جناب امیر جب به برداشت نبیس فرماتے سطے کدان کا کوئی نمائندہ کسی الیں دعوت میں شرکت کرے جس میں غریوں کے حقوق کا خیال کئے بغیر، کام و دہن کی لذت کا اہتمام کیا گیا ہو، تو آپ اسے کب پہند کر سکتے سطے کہ آپ کا کوئی نمائندہ سرحدی علاقوں اور مسلمانوں کی آبادی والے مقامات کی حفاظت میں کسی قشم کی غفلیت یا کمزوری کا ثبوت دے۔

جناب کمیل کی جانب ہے بھی جب سرحدی علاقوں کی حفاظت میں تھوڑی

الصاب امير المونين المحافظة المحاسبة المونين المحاسبة المونين المونين المحاسبة المونين المحاسبة المواسبة المواس كمزورى نظر آتى تو باوجودي كه جناب كميل آپ كے انتهائى باوفااور جال نثار اصحاب میں سے تھے لیکن آپ نے انھیں تنبیہ کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچهاین انی الحدیدمعتزلی شرح نیج البلاغه میں تحریر فرماتے میں کہ: جناب کمیل حضرت علی ملایتلاً کی جانب سے''ہیت'' کے عامل ( حاکم ) تھے ادر چونکہ کمز در تھے اس لئے معاویہ کے شکر اُن کے سرحدی علاقے میں پہنچ کر لوٹ مارکرتے تھے لیکن جناب کمیل ان کا دفاع نہ کرسکے۔ پھراینے نقصان کی تلافی کے لئے انھوں نے حضرت علیؓ سے اجازت طلب کی کہ معاویہ کے سرحدی علاقوں جیسے'' قرقیسیا'' وغیرہ اور فرات کے کنار ہے آباددوس فریول پرحمله کرے بدلہ لے لیں۔ (شرح نهج البلاغ جلد ١٥ صفحه: ٩٣٩ ، منهاج البراعه ، جلد • ٢ ، صفحه: ٣٥٣) کیکن حضرت علی علالتلاائے ان کو اس بات کی اجازت نہ وی، کیونکہ جن علاقوں پرمعاویہ نے تسلّط حاصل کررکھا تھاوہاں بھی مسلمان ہی آباد تھے اوراگر حفرت على كاكونى سيابى ان علاقول يرحمله آور موتا، تو فتح وشكست سيقطع نظر، جو نقصان ہوتا وہ مسلمانوں ہی کا ہوتا ہمسلمان ہی مارے جاتے ہمسلمان ہی زخمی

ہوتے، اور مسلمانوں ہی کا مال لوٹا جاتا ..... اورلوٹے والے بھی مسلمان ہی ہوتے، حضرت علی اس بات کوکسی قیمت پر بھی قبول کرنے کو تیار نہ تھے کہ مسلمان ، آپس میں ایک دوسرے کی جان و مال کے در پے ہوں۔

یہی وجہ ہے کہ جب جناب کمیل نے حضرت علی علایٹلا کو خط لکھا کہ معاویہ نے میرے بہت سے گا وُل اپنے قبضے میں لے لئے ہیں، آپ جھے بھی اجازت دیں میرے بہت سے گا وُل اپنے قبضے میں لے لئے ہیں، آپ جھے بھی اجازت دیں کہ میں اس کے علاقے پر حملہ کرکے پچھے گا وُل اپنے قبضے میں لے لوں، تو مولائے کا تنات نے جریرفر ما یا کہ:



اما بعد!

''آومی کا اپنے منصب کو ضائع کر دینا اور خود ایسے کام میں پڑجانا جس سے دوسرے اُسے سبکدوش کر سکتے ہیں واضح کمزوری اور ضعیف رائے ہے قرقیسیا پر حملہ کو ندرو کنا اور وہ فوجی چوکیاں جن کی حفاظت پر ہم نے تمہیں مامور کیا ہے۔ افسی اس طرح چیوڑ دینا کہ کوئی بھی مداخلت کرنے والا ، جملہ آور کورو کنے والا نہ ہو، یقینا ایک ناکام تدبیر ہے اور اس طرح تم وشمنوں کے حملوں کے لئے پُل بن گئے نہ ختی سے ان کی مدافعت کی ، ندان پر اپنارعب و دبد بدقائم رکھاند سرحدوں کی حفاظت کی ند وقمن کی کسی طاقت کو تو ڈا اور اس طرح تم ند تو اپنے علاقے کے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکے اور ندا پنے حاکم کے فرمان کی تم نے تعیل کی۔''

( نيج البلاغه باب الكتب صفحه: ۲۸۵ ـ ۵۴۷ ـ طبيروت )

اور جناب علّامہ مرز احبیب اللہ ہاشی نے مولائے کا سُنات حضرت علی بن الی طالب کے اس مکتوب گرامی کے بارے میں بہت اچھی بات کہی ہے کہ:

''بظاہر مولائے کا مُنات حضرت علی بن ابی طالب علیشلا کی جانب سے یہ سخت تنبیبی خط جناب کمیل کے نام اس وقت بھیجا گیا ہے جب معاویہ کے ساتھیوں نے ''انبار'' نامی شہر میں لوٹ مار مچا کر حسّان بن حسّان البکری جیسے جلیل القدر صحابی کوفٹل کردیا اس واقعہ سے مولائے کا مُنات کوسخت صدمہ پہنچا تھا پھر جب اس اثنا میں جناب کمیل کی جانب سے یہ درخواست پہنچی کہ میں قرقیسیا پر حملہ کر کے اس لوٹ مار کا بدلہ لوتواس آتش غم کے شعلوں کی لیبٹ میں جناب کمیل

البتہ مولاعلی نے جناب کمیل کوجوء تادیبی خطالکھا ہے اس کے دونمایاں پہلوہیں۔ ۱۔اینے نمائندوں کی عمومی نصیحت ،خصوصاً وہ نمائندے جوالیک سرحدول کے

تهي آ گئے۔ (منهاج البراء شرعه نج البلاغ جلد ۲۰ منحه: ۳۵۴مطبوعة تبران)

اسحاب امیر المونین کی ریشہ دوانیاں ہروقت جاری ہیں۔الی جگہول پر آپ کے ناکندوں کو بہت چوکس رہنے کی ضرورت ہے تا کہ وہ دشمن کی نقل و آپ کے نمائندوں کو بہت چوکس رہنے کی ضرورت ہے تا کہ وہ دشمن کی نقل و حرکت سے باخبر رہیں حملہ آوروں کی کوششوں کو ناکام بنائیں اور اطراف وجوانب کے اُن علاقوں کی جومولا کی سلطنت کے تحت واقع ہیں،حفاظت میں کمی قشم کی کوتا ہی نہ کریں۔

۲۔اوردوسری بات جس کی طرف مولائے کا نئات جناب کمیل کو توجہ ولانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے کہلوٹ مار کا جواب لوٹ مارسے وینامسلم ممالک اور ا یک انصاف پروراسلامی حکومت کے لئے کسی طرح مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہر شہر میں بیچے بوڑھے ،عورتیں اورا یسے کمز ورلوگ بھی ہوتے ہیں جوظلم وستم کو ناپسند كرنے كے باجود كسى ظلم كے دفاع كى قدرت نہيں ركھتے ۔ اور اگر عام لوث مار ہوگى تو یہ نیجے بوڑ ھے عور تیں ادر معذور اشخاص بھی اس کی زومیں آ جا ئیں گے۔ نیز بیکه مولاعلیٰ کی بھی بیسیرت نہیں رہی کہ اگران پرکسی نے ظلم کیا تووہ بھی ا نقام لینے کے لیے ظلم کریں۔ بلکہ آپ کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ ظالم کواس کے ظلم سے روکییں اور اسے عدل وانصاف کار استد قبول کرنے کا یابند بنا کیں۔ پھر بدکہ اہل قرقیسیا بھی توخواہ وہ مسلمان ہوں یا کافرزی، اہل انبار بی کی طرح حضرت علیٰ کی رعایا میں شامل تھے،اگر جیداُن پرحاکم شام نے اپنے ظلم و ستم يے تسلط حاصل كرليا تھا۔ (بحواله سابقہ جلد ۲۰ م صفحہ: ۳۵۴) پھرآ پائن پرلشکرکشی کی اجازت کیسے دے سکتے تھے چنانچہ آپ نے واضح

پھرآپ اُن پرلشکرکشی کی اجازت کیسے دے سکتے ستھے چنانچہ آپ نے واضح الفاظ میں جناب کمیل کولکھا کہ: دوسرے علاقوں پر حملہ کرنے کے بجائے اپنے علاقوں کی حفاظت کی وجہ سے وشمن کو علاقوں کی حفاظت کی وجہ سے وشمن کو حملہ آ ورہونے کا موقع ملے اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی جان و مال خطرے



# دانش وحکمت کے جواہر یارے

جناب کمیل حضرت علی بن ابی طالب علینتلا کے انتہائی وفادار جاں نثار اصحاب میں سے ہیں۔

اورا گرسرحدی علاقوں میں اُن کی کچھا نظامی کمزور بول کے باعث حضرت علیؓ نے اُنھیں تنبیہ و تا دیب بھی فر مائی لیکن اس کے باوجودان کواپناانتہائی مخلص و ماو فاسیجھتے ہتھے۔

ای گئا کشرفرصت کے اوقات میں جب ساری دنیا خواب غفلت میں پڑی ہوتی تھی۔ آپ جناب کمیل کا ہاٹھ پکڑ کرکسی ایسے صحرایا وادی کی طرف تشریف لے جاتے جہاں آپ دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا آ دمی موجود نہ ہو۔ اور پھر جناب کمیل کو حکمت وقصیحت کی ایسی ایسی باتیں بتاتے، جو قیامت تک پیدا ہوتے رہنے والے انسانوں کے لئے سر مایۂ ہدایت اور توشیخ جات ہیں، اور جو تحق بھی قلب کے اخلاص اور ضمیر کی سچائی کے ساتھ ان کلمات پندوقسیحت پر غور کرے گا، وہ ان کی عظمت و رفعت اور جا معیت وافادیت نامہ کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتا اور یے کلمات اس کی زندگی پر ایک ایسا گہر انقش قائم کریں گے کہ پھر طوفان حرارت بھی بھی اسے مجے رائے سے نہ ہٹا تکیں۔

ان کلمات میں عقائد کی پختگی اور اعمال کی در تگی دونوں ہی باتیں پیش نظر ہیں، امیر المومنین نے پہلے مخضر طریقے سے جناب کمیل کووہ باتیں بتائی ہیں جوان کے عقائدونظریات کی دنیا کے لئے ضروری ہیں اور اس کے بعدوہ باتیں بتائی ہیں جوان کے سیرت وکر دار کی اصلاح کے لئے ناگزیر ہیں۔

چنانچےعلامہ مجلسی نے اپنی مشہورز مانہ کتاب''بحارالانوار''میں کتاب بشارت sented by Ziaraat.Com

Presented by Ziaraat.Com
Presented by: https://jafrilibrary.org



المصطفى كي حوالي على مل سلسلد سند كي ساته تحرير فرما ياب كه:

"جناب سعید بن زید کہتے ہیں کہ میں نے جناب کمیل سے ملاقات کی اوراُن سے حضرت امیر المونین علی بن ابی طالب علیاتلا کے فضائل و کمالات کے بارے میں سوال کیا، تو جناب کمیل نے فرمایا:"

ا بحارالانوارک بارے بیس تمام اہل علم اورصاحبان فکر ونظراس بات سے باخبر ہیں کہ اس میں رطب ویا بس دونوں ہی قسم کی احادیث ہیں، کیونکہ علامہ مجلسی کا منشاصرف بیتھا کہ ان تمام احادیث کوجوائکہ کرام کی جانب منسوب ہیں ایک جگہ جمع کردیں اب بیصاحبان تحقیق کا فرض ہے کہ ان احادیث کے اسادور جال کے بارے میں چھان بین کریں اورجس جگہ علامہ مجلسی نے کسی حدیث کا سلسلہ سند بھی مکمل طور سے بیان کردیا ہے، وہاں توصاحبان تحقیق کا کام بہت ہی آسان ہوجاتا ہے کہ ان ناموں کو کم رجال کی کتابوں میں دیکھ کراطمینان حاصل کرلیں .....

"(اے سعید) کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں شہبیں حضرت علی کی وہ حکمت کی باتیں بتاؤں جواضوں نے بطور نفیحت مجھ سے فرمائی تھیں؟ ...... تاکہ تم بھی ان باتوں ہی کے ذریعہ امام کے مرتبے کو بھی سمجھو؟) تو بیس نے کہا کہ ہاں ضرور فرمایے ! تو جناب کمیل نے فرمایا کہ: مولائے کا تئات نے ایک روز مجھے نھیجت کرتے ہوئے فرمایا"

''اے کمیل ہرروز خدا کانام لیا کرو،ای سے ہرطانت وقوت کی درخواست کرو،ای پر بھر وسہ رکھو، پھر ہماراذ کر کروہم سب کانام لے لے کرہم (آلِ محمد) پر دردو سلام بھیجو،اور خدا وندعالم کی پناہ اورای سے حفاظت کی درخواست کرو.....تو دن بھر بلاؤں سے محفوظ رہوگے۔''

"اے کمیل خدا پغیبر کامعلم ہے، پغیبر میرے معلّم ہیں،اور میں مونین کا

معلّم ہوں اور میں ، ی صاحبان ایمان کو سابقہ بن گان دین کی تعلیمات یہ ہے بھی

معلّم ہوں اور میں ہی صاحبان ایمان کوسابقہ بزرگان دین کی تعلیمات ہے بھی آشنا کروں گا۔''

"اے کمیل میں ہرعلم کی راہوں کوشگافتہ کردوں گا،اور تمام اسرار ورموز قائم آل جگر پرختم ہوجائیں گے۔''

''اے کمیل جب کھانا کھاؤ تو بھم اللہ کہا کرو، کیوں کہ نام خدا میں تمام بیاریوں سے شفاہے۔''

''اے کمیل اپنے کھانے میں دوسروں کو بھی شریک کرو بخل نہ کرو کیونکہ داز ق تم نہیں ہو بلکہ خدا ہے،البتہ اگر اپنے کھانے میں دوسروں کوشریک کرو گے، تو پیش پروردگارا جروثواب کے ستحق قراریاؤگے۔''

''اے کمیل اپنے اخلاق عمدہ رکھواپنے ہم نشین کے لئے کشادہ دلی کامظاہرہ کرو،اورا پنے خدمت گار سے بھی سخت لہجے میں بات ندکرو۔''

''اے کمیل کھانے سے اپنے معدے کولبالب ند بھر و بلکہ پچھ یانی کی جگہ اور ہواکی گنجائش باقی رہنے دو۔''

''اے کمیل ، کھاناسا سے آئے تو اُس میں نکتہ چینی نہ کرو کیوں کہ حضرت رسول خدا بھی کھانے کے بارے میں نکتہ چین نہیں کرتے تھے (بلکہ اگر پسندیدہ ہوتا تھا تو تناول فرماتے تھے، ورنہ خاموش رہتے تھے)''

''اے کمیل، کم کھانے پینے میں تندری کاراز مضمرہے۔''

''اے کمیل زکوۃادا کرنے مومنین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور قرابتداروں کے ساتھ صلۂ رحم کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔''

''اے کمیل کسی سائل کو خالی واپس نہ کرو،اگر ( پجھے نہ ہو سکے نو کھجور کا ایک ٹکڑا یا انگور کا ایک دانہ ہی دے دو، ( یعنی کم سے کم جود ہے سکو،ضرور دے دو،



''اے کمیل (یادر کھو) صدقہ کے طور پر دیا ہو امال خداوندعالم کے پاس پروان چڑھتار ہتاہے۔''

''اے کمیل ،مومن کے لئے خسنِ خُلق ، تواضع ہے، عفت و پا کیز گئی نفس اس کا حُسن ہے شفقت (ونرمی) اس کا شرف ہے،اد اِس کی عزت اسی میں ہے کہ قبل وقال نہ کرے۔''

''اے کمیل ،اگر خدا کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے کسی سے مناظر ہ چاہتے ہوتو صرف ایسے شخص سے کرنا جس میں عقلندوں کے عادات واطوار پائے جاتے ہوں۔''

''اے کمیل، ہرحال میں سچی ہی بات کہو متق و پر ہیز گارلوگوں کی پشت پناہی کرواور بڈمل لوگوں ہے دُوررہو۔

''اے کمیل ،منافقین سے بچتے رہو،اورخائن لوگوں کے ساتھ کھی ندرہو۔'' ''اے کمیل ، ہرگز ہرگز ظالموں کے درواز سے پر نہ جاناان سے میل ملاپ نہ رکھنا اُن سے کاروبار نہ کرنا،ان کے مطیع وفر ماں بردار نہ بننا،نہ ان کی نشستوں میں شریک ہونا،جس سے خداوند عالم تم پرغضبنا ک ہو۔''

''اے کمیل۔(یادر کھو) خدا کے اقراراوراس کے اولیاء پرایمان کے بعد خداوندعالم کو جو بات سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ نظامت وصفائی،عفت و یا کیزگ ادرصبروشکیسائی ہے۔''

. ''اے کمیل ،لوگوں پر اپنی تنگدی و مجبوری کا اظہار مت کرو۔ بلکہ عزت و خاموثی کے ساتھ ،خوشنو د کی خدا کی نیت ہے اس پرصبر کرو۔''

''اے کمیل \_اپنے بھائی کواپنا راز دال بناسکتے ہولیکن وہ بھائی ایسا ہوجو

# المونين كالمونين المونين المون

سختیوں میں تمہارا ساتھ نہ چھوڑے پریٹاں حالی کے موقع پرتم سے غفلت نہ برتے تم اگر اُس سے کسی چیز کا سوال کروتو تمہیں فریب نہ دے، اور تمہیں تمہارے حال پر چھوڑنہ دے بلکہ اگر تمہیں مشکلات میں مبتلا ویکھے تو اُن مشکلات کودُورکرے۔''

''اے کمیل ایک مومن اپنے دوسرے برادرمومن کے لئے آئیند کی حیثیت رکھتا ہے، جواس کی طرف دیکھتار ہتاہے، اس کی ضرور یات پوری کرتاہے اور اس کی حالت بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتاہے۔''

''اے کمیل!اگر تہیں اپنے بھائی ہے محبت نہیں تو سمجھوتم اس کے بھائی ہی نہیں ہو، (کیوں کہ بھائی تووہ ہے جو بھائی سے محبت کرتا ہے، پھرتم کیسے بھائی ہو جواینے بھائی سے محبت نہیں کرتے؟۔''

''اے کمیل! ہم آل محراً کے راز کو افشانہ کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص ایسا کرے گاتو اُس کا بیا گناہ بھی معاف نہ ہوگانہ خدا اُس کی کوئی نیکی قبول کرےگا۔'' ''اے کمیل رجعت یقین ہے،اور ہماراغلبہ قطعی ہے۔''

''اے کمیل ایسے لوگوں کے بارے میں دھوکہ نہ کھانا، جو کمی کمی نمازیں پڑھتے ہیں مسلسل روزے رکھتے ہیں،اورصدقہ خیرات کرکے سمجھتے ہیں کہ بس یہی چیزیں اُن کو بچالیں گی (اورا پمان ومعرفت کی پروانہیں کرتے )۔''

بی بیری و بیری ایس بھی ایمان منتکم ہوتا ہے اور بعض کے پاس بطور ''اے کمیل! بعض دلوں میں ایمان منتکم ہوتا ہے اور بعض کے پاس بطور امانت ہی نہ ہو( کو کہاں کے لیاجائے گا،تو ڈرتے رہو کہ کہیں تمہارے پاس بھی بطوامانت ہی نہ ہو( کو قبل موت واپس لے لیاجائے اور دنیا

ہے جب اٹھوتوا کمان ہے محروم جاؤ۔''

'' یا در کھو .... ایمان مشحکم کے حقد ارأس وقت بنو گے، جب ایسے واضح راہ ہدایت

راسحاب امیر الموسین کی کردی کی طرف ند لے جائے اور ندائس پر ثابت قدمی سے چلتے رہو۔ جو شمیس کسی مجروی کی طرف ند لے جائے اور ندائس سید سے داستے سے تمہیں ہٹائے جو ہماری رہنمائی سے تمہیں حاصل ہوا ہے۔'
د'ائے کمیل یا در کھوفر انفن و واجبات کو ترک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور نیاد اور تبیجات و نو افل (کی بجا آوری کے لئے) کوئی بختی نہیں کی گئی ہے۔ اور یاد رکھوکہ خداوند عالم ان ہی اعمال کا حساب مانے گاجن کو تمہارے لئے واجب قرار دیا ہے، نو افل و تبیجات کو تو ہم اس لئے بجالاتے ہیں کہ قیامت کے دن کی دیا ہے، نو افل و تبیجات کو تو ہم اس لئے بجالاتے ہیں کہ قیامت کے دن کی

''اے کمیل ہم کسی وقت بھی خداوند عالم کی عطا کر دہ نعت و عافیت سے خالی نہیں رہتے ہو،للنداخودکواُ س کی حمد وثنا تہیج وتقذیس اور ذکر وشکر سے بھی غافل نہ رکھو(بلکہ ہر حال میں اُس کا ذکر کرتے رہو''

اوران لوگوں میں سے نہ ہوجانا جن کے بارے میں خدادندعالم نے فر مایا ہے کہ: ''اور لوگوں نے ذکر خدا سے غفلت کی ، توخود اپنی انسانیت ہی کو فراموش کر بیٹھتے۔ (سور ۂ حشر آیت ۱۹)

اورایسے لوگوں کوخداوندعالم نے فاسق کہاہے۔

سختیوں اور ہولنا کیوں سے نجات حاصل ہو۔''

''اے کمیل!اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو،روزہ رکھتے ہو اور صدقہ دیتے ہو، بلکہ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ جو کمل کرتے ہو ہو ہورے احلاص کے ساتھ کرتے ہو، مثلا، نماز پڑھتے ہو، تو قلب کی پاکیزگی کے ساتھ اور تمہارا ممل پیش پروردگار پندیدہ بھی ہوتا ہے دل میں خوف خداکی گری اور پہم سعی عمل کی حرارت شوق بھی کارفر مارہتی ہے۔''

"اس لئے بیضرور دیکھو کہ کیے گھر میں نماز ادا کررہے ہواورکس چیز پر عبادت میں مشغول ہو کیونکہ اگروہ جگہ یا چیزجس پر کھڑے ہو کرنماز پڑھارہ ہو

واسحاب امیر الموسین کی ہے۔ توعبادت تبول نہیں ہوگ۔' جائز اور حلال طریقے سے حاصل نہیں کی گئے ہے۔ توعبادت تبول نہیں ہوگ۔' اے کمیل! زبان تو دل میں پیدا ہونے والے خیالات کا صرف اعلان کرتی ہے (اصل سرچشمہُ افکار تو قلب ہے ) اور قلب کی تقویت غذا کے ذریعے ہوتی ہے، الہذا غور کروکہ تم اپنے جسم کوکون ہی غذا مہیا کررہے ہواور قلب کو کس قسم کی غذا سے تقویت مل رہی ہے۔ (کیونکہ اگر جائز اور اچھی غذا مل رہی ہے تو قلب کے اندر اچھا کیاں تقویت پاکس گی ایکن) اگر حرام اور بری غذا بہنچ رہی ہے تو (قلب کے اندر برائیاں تقویت پاکس گی اور ایسی صورت میں خدا وندعالم نہ تہاری تبیجے و تقذیب کو قبول فرمائگانہ ذکر وہشکر کو۔'

اے کمیل! یہ اچھی طرح سمجھ لواور یا در کھوکہ ہم دنیا کے کسی انسان کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ امانتوں کی ادائیگی میں کوتا ہی کرے، لہذا اگر کوئی شخص ہماری طرف یہ بات منسوب کرتا ہے کہ ہم نے کسی کوالی اجازت دی ہے تو وہ گراہ ہے جھوٹا ہے، گنا ہگار ہے اور اپنے اس جھوٹ کی وجہ سے اُسے آتش جہنم کا مزہ چکھنا پڑے گا۔۔۔۔ قسم بخدا میں نے پیغیر اسلام سے خود سنا ہے، آپ نے اس جو انتقال سے کچھ دیر قبل تین باریہ بات فرمائی تھی کہ سیاا با الحسس امانت معمولی جو یا براور اس کی امانت معمولی ہو یا بڑی ہی کہ اگر سوئی دھا گہ بھی بطور امانت رکھوا یا تھا تو اسے واپس کرو۔''

''اے کمیل تمہارا کیا خیال ہے اگر خداوند عالم کسی نبی کومبعوث نہ کرتا نہ کرتا اور دنیا میں کوئی ایسا مومن ہوتا جو تقویٰ و پر ہیزگاری کے لباس سے بھی آ راستہ ہوتا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا تو کیا اس کا بیمل صحیح ہوتا یا اس دعوت اللی میں وہ غلطی پر ہوتا ۔۔۔۔؟ یا در کھونتم بخدا خداوند عالم کی جانب سے جب تک اُسے میہ منصب عطا نہ ہوا ہو، وہ یقینا غلطی پر ہی ہوتا ہے ( کیونکہ خدا وند عالم کی طرف

## التحايد المونين كالمونين المونين المون

بلانے کاحق بھی صرف اس کو ہے جیے خدانے اِس کی اجازت دکی ہواور شاید یہی وجہ ہے کہ خداوندعالم نے جب اپنے رسول حضرت محمد صطفیٰ کو خطاب کیا بتو فر مایا۔
''میرے نبی ہم نے تہمیں گواہی دینے والا خوش خبریاں سنانے والا (عذاب الٰہی سے ڈرانے والا اور خدا کی اجازت سے لوگوں کو اُس کی طرف بلانے والا اور ایک روثن چراغ بنا کر بھیجاہے''

چنانچیمولائے کا ئنات نے آگے چل کر جناب کمیل کواس کی وجہ بھی بتادی ارشاد فرماتے ہیں۔

اے کمیل ''وین' خداوند عالم کا ہے اور اس نے دین کو نافذ کرنے کی اجازت صرف اپنے رسولوں نبی یا وصی پنجبر کودی ہے کسی اور انسان کو بیتی نبیس پہنچتا کہ خدا کے منشا اور اُس کی اجازت کے بغیر خود سے اِس ذمہ داری کو اپنے کا ندھے پر اٹھالے کیوں کہ ایسا کرنے والا یا تو نا دانی کی بنا پر ایسا کر رہا ہوگا تو دین کو بر باد کر و ہے گا یا جان ہو جھ کر لوگوں کوفریب وینا چاہتا ہوگا تو اہل دین کو ہلاکت و تباہی کے دہانے تک پہنچا دے گا۔

ای لئے حضرت امیر الموننین جناب کمیل سے فرماتے ہیں کہ: اے کمیل، منصبِ المی صرف نبوت ورسالت وامامت ہے اس سے ہٹ کر جولوگ (تم پر مسلط ہوں گے ) وہ ظالم وجابر، قہر وغلبہ سے مسلط ہوجانے والے، گمراہ اورسرکش لوگ ہوں گے۔

غور سیجئے مولائے کا ئنات کی بیپیٹین گوئی بھی دوسری بےشار پیشین گوئیوں کی طرح کس قدر صیح اور درست ثابت ہوئی۔

اے کمیل یہودیوں ادرعیسائیوں نے وجود خدا کوغلط نہیں قرار دیا نہ حضرت موٹی اور حضرت عیسیٰ (کی نبوت) کا انکار کیا البتہ دین میں کمی وزیاد تی کی (سیجھ

جیزی دین و مذہب نے اُن پر فرض قرار دی تھیں انھیں ترک کیا، اور پھے چیزیں
اپنی طرف سے دین و مذہب میں وافل کردیں۔ جب کہ اُن چیزوں کا دین
و مذہب سے کوئی تعلق نہ تھا، (شریعت مقدسہ میں) تحریف کی اور بو دین کو
اختیار کرلیا۔ تو خداوند عالم نے ان پر لعنت کی۔ ان سے ناراض ہوا پھر نہ تو ان
لوگوں نے تو بہ کی اور نہ ان کی تو بہ قبول ہوگی۔ کیوں کہ قبولیت تو ان کو ملتی ہے جو
متقی و پر ہیزگار ہوں۔

(جب یہودونصاریٰ نے تقویٰ و پر ہیزگاری ترک کردی تواب قبولیت کیسی؟ لہذاامت کے بدعمل لوگوں کوعبرت حاصل کرنی چاہیئے اور سوچنا چاہیئے کہ جب تک نیکی وتقویٰ کی راہ اختیار کریں گے،خداوندعالم ان کےعمل کو قبول کیسے فرمائے گا۔۔۔۔۔؟)

اے کمیل (ایک مثال اور سامنے رکھو).....!

حضرت آوم کے دونوں بیٹے یہودی یا عیمائی نہ سے بلکہ سے مسلمان سے لیکن قابیل نے، جوعقا کد کے اعتبار سے سے اسلمان تھا جب واجبات اللی اور فرائضِ خداوندی کی متابعت نہ کی تو خداوند عالم نے (اس کی برعملی کی وجہ سے اس کی چیش کی ہوئی قربانی کو قبول نہیں کیا اور جناب ہائیل کی قربانی قبول کرلی) جس کی بنا پر قابیل کے دل میں حسد پیدا ہواوراس نے اپنے بھائی ہائیل کوتل کرکے کی بنا پر قابیل کے دل میں حسد پیدا ہواوراس نے اپنے بھائی ہائیل کوتل کرکے (دنیا میں قیام قیامت تک کے لئے اپنے گلے میں لعنت کا طوق پہنا اور آخرت میں ابدالآبادک عذاب جہنم کا مستحق بنا)

نقلين:

اے کمیل: ہم اہل بیت ٔ رسول ؓ ثقل اصغر ہیں اور قر آن ثقل اکبراور یہ بات خود پیغیبر اسلام نے اُمت کو بتادی تقی ، چنانچہ آپ نے اپنی حیات طبیبہ میں سب

# امحاب امير الموشين كالمحافظة المحافظة ا

لوگوں کو بلا یا، اورسات دن معین اوقات میں اس کی تکرار کی گئی چنانچے سب لوگ جمع ہوئے اور آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم منبر پرتشریف نے گئے، حمد و ثنائے خداوندعالم بجالائے پھرفر مایا۔

لوگوادیکھومیں جو کچھ بیان کررہاہوں، وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ جو
کچھ کہدرہاہوں سب خدا کی جانب سے ہے، تواب جوشخص ان باتوں کی تصدیق
کرے گا،اس نے گویا خدا کی تصدیق کی اور جوشخص خدا کے کلام کی تصدیق
کرے گا،اس نے گویا خدا کی تصدیق کی اور جوشخص خدا کے کلام کی تصدیق
کرے گا اُسے جنت میں اجر وثواب ملے گالیکن جوشخص میرے اس بیان کو
جھوٹ سمجھے گااس نے گویا خداوند عالم کی تکذیب کی،اسے جھوٹا قرار دیااورا یے
شخص کو خداوند عالم جہنم میں جھونک دے گا۔

(حضرت علی فرماتے ہیں کہ،اس کے بعدرسول خدانے مجھے بلایا میں منبر پر گیا تو آپ نے مجھے اپنے قریب اس طرح قریب کیا کہ میراسرآ محضرت کے سینئہ اقدس سے لگا ہوا تھا،اورحسن وحسین آنحضرت کے داہنے بائیس طرف تھے۔ پھر حضورا کرم نے ارشا دفر مایا:

اے لوگو! مجھے جرئیل نے خداوند عالم کی جانب سے جو ہمار ااور تمہار اسب کا پرور دگار ہے ۔۔۔۔ بتایا ہے کہ قرآن مجید تقل اکبراور میرایہ وصی و جائشین (علی) اور اُر دگار ہے ۔۔۔۔ بتایا ہے کہ قرآن محصوبین ) اور جوان کی نسل سے میر سے اوصیا (ائمہ معصوبین ) ہوں گے یہ سب ثقل اصغر ہیں (اور یہی وہ تقلین ہیں جنمیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جار ہا ہوں ) ان میں سے ہرایک دوسرے کے بارے میں (روز قیامت) گواہی ویں گے اور دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اور دونوں ہمیشہ ایک کہ روز قیامت رہیں گے۔ بول کے دوسرے کے ساتھ رونوں بارگا و معبود میں حاضر ہوں گے اور خدا و ندعالم ان کے اور بندوں کے دونوں بارگا و معبود میں حاضر ہوں گے اور خدا و ندعالم ان کے اور بندوں کے دونوں بارگا و معبود میں حاضر ہوں گے اور خدا و ندعالم ان کے اور بندوں کے

ورمیان فیصله کرے گا( که کس کس نے قرآن مجید پرظلم کیا، اور کن کن لوگوں نے عزت رسول اور اہل بیت پنجمبر پر جوروستم کیا، ان پرعرصهٔ حیات تلگ کیا اُن کے نام لیواؤں کودارور من تک پہنچایا........

اے کمیل۔ جب ہم اہلِ بیت ٔ رسول کی اس قدر اہمیت ہے، تو پھر یہ ( دنیا والوں کو کیا ہو گیا ہے اور ) کس بات پر پچھلوگ ہم سے آگے بڑھنے کی کوشش کررہے ہیں اور کس وجہ سے پچھلوگ ہمارے فر مان اور حکم کو بجالانے میں کوتا ہی کررہے ہیں۔

اے کمیل! رسول خدانے تو پورے اخلاص کے ساتھ پیغام خداوندی کو پہنچا دیا۔ کیا نہ کوئی پاس و کھاظ ہے) نہ اخلاص کے ساتھ فیصت ر بانی کا نہ کوئی پاس و کھاظ ہے) نہ اخلاص کے ساتھ فیصحت کرنے والوں کی کوئی محبت ہے (.....اس کے بعد حضرت امیر المونین علی بن ابی طالب نے اپنے بارے میں پیغیبراسلام کی متعددا حادیث فضائل ومنا قب بیان کرنے کے بعد جناب کمیل کو کا طب کر کے سوال کیا.....) فضائل ومنا قب بیان کرنے کے بعد جناب کمیل کو کا طب کر کے سوال کیا.....) دانش ومعرفت سے بہت قبل خداوند عالم نے ہمیں پیدا کیا ہے لوگ اپنے دائش ومعرفت سے بہت قبل خداوند عالم نے ہمیں پیدا کیا ہے کو خداوند عالم کے حد کے ذریعے ہمیں ان مراتب و کمالات سے گرادیں گے جو خداوند عالم کے خدد کے ذریعے ہمیں حاصل ہے؟

(کیونکہ مرتبہ دعزت تووہی ہے جو خدا کے نزدیک حاصل ہویہ لوگ حسد کرکے دنیاوی افتد ارتوچین سکتے ہیں۔ الہی رتبہ دمقام کیسے چین سکتے ہیں)
اے کمیل جو محض جنت کا مستحق نہ بن سکا (لینی یا ایمان ہی نہیں لایا، یا ایمان تولا یا مگراس کے تقاضوں کو پورانہ کیا) اے بتادو کہ دردتا ک عذاب دائی رسوائی ہتھکڑیاں، بیٹریاں، کمی زنجیریں اور آگ کے گولے اس کے لئے مہیا ہیں

شیطان اُن کا ساتھی ہوگا پانی کی جگہ زخم سے نگلنے والی پیپ کو پیٹا ہوگا گرم لوہ کا لباس ہوگا، بہت خت مزاج وہ فرشتے ہوں گے (جوان کو بار بارجہنم میں' دھکیلتے رہیں گے ) جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے (جس میں ان کو ڈال کر) دروازوں کو بند کر دیا جائے گاوہ لوگ اس میں چینیں گے گرانھیں کوئی جواب نہ دے گااور وہ فریاد کریں گے مگراُن پر دخم نہیں کیا جائے گا۔

وہ پکار پکار کہیں گے: اے مالک،خدا (ہے کہو) ہم لوگوں کا فیصلہ کردے (جلداس قید ہے میں آزاد کرے) توجہنم کا داروغہ جواب دے گا کہ:
"ابتم یہیں پڑے رہو، کیونکہ تم سب لوگوں کے پاس حق کا پیغام آیا تھا

''اب تم یتبیں پڑنے رہو، لیونکہ م سب تو تول نے پاس می کا پیغام آیا تھا لیکن تم میں سے اکثریت کوحق کا پیغام پسند ہی نہیں ہے۔''

(بحارالانوارجلد ۷۷، صفحه:۲۲۲ تاصفحه: حدید)

# تحميل كىشہادت

عالم اسلام کے جلیل القدر محدث جناب شخ عباس کمی نے اپنی ما مینا زنصنیف دنشتی الامال "میں اس بات کی تصرح کی ہے کہ ظالم وسفاک اموی گورنر تجائ بن یوسف ثقفی نے جناب کمیل کو ۲۳ ہجری میں صرف اس بنا پر شہید کرویا کہ آپ جناب امیر المونین علی بن ابی طالب سے انتہائی والہانہ محبت و عقیدت رکھتے ہے اور تقریباً پورے اموی دورِ حکومت میں محبت علی ، اور الفت آل محمد در ایسا سکین "جرم تصور کیا جاتا تھا جس کی پاداش میں ہزاروں جال شاران اہل بیت کوزندگی سے محروم ہونا پڑا ہے۔

قارئین کرام کو یاد ہوگا کہ جناب قنبر علیہ الرحمہ کو بھی حجاج بن یوسف نے ای جرم میں شہید کیا تھا کہ وہ حضرت علی سے انتہائی محبت رکھتے تھے۔ اور ایک قنبر ہی پر کیا منحصر ہے، آل محمر سے محبت رکھنے والوں کے لئے ہر دور کے حکام جور نے پر کیا منحصر ہے، آل محمر سے محبت رکھنے والوں کے لئے ہر دور کے حکام جور نے

Presented by: https://jafrilibrary.org

دارورین کی تاریخ کو دہراتے رہنائی اپناشعار بنایا۔اورآج بھی، جب دنیا میں دارورین کی تاریخ کو دہراتے رہنائی اپناشعار بنایا۔اورآج بھی، جب دنیا میں ہرطرف علم ودانش کا چرچہ ہے اورانسان پقروں کے زمانے سے نکل کر تنجیر کا نئات کے زرّیں عہد میں داخل ہو چکا ہے،آلِ محمد سے عقیدت ومحبت رکھنے والوں کو بے شارتہمتوں اور ناسز الزامات سے نواز اجا تا ہے۔لیکن محبت و عقیدت پرنہکل پہر ہے بٹھاناممکن تھانہ آج ممکن ہے ندکل ممکن ہوگا۔انشاءاللہ۔ کمیل یا کا مدرن :

ارباب تاری وسیرت کابیان ہے کہ ایک مرتبہ جناب امیر المونین علی بن ابی طالب فی اربی کی طرف چلنے گئے مناب کی طرف چلنے گئے جناب کمیل کو اپنے ممراہ لیا، اور کو فیے سے نجف کی وادی کی طرف چلنے گئے چلنے ایک بلند مقام پر آگئے اور کمیل سے فرمانے گئے، کمیل ،اس جگہ کو پہنچا نتے ہو ........؟

میل نے عرض کی:مولا آپ کی زبان مبارک سے معلوم ہوجائے تو زہے نصیب فرمایا: بہیں میں فن کیا جاؤں گا۔

ییئن کر جناب کمیل نے گریہ فر مایا، عجب نہیں کہ فرط عقیدت سے اس زمین کو چو مابھی ہو ..... پھر مولار وانہ ہو گئے، جناب کمیل نے حضرت علی سے دریافت کیا:

آ قامیرے دن کی جگہ کہاں ہے؟

فر مایا: سامنے،اس جگه (به کهه کردورایک جگداشاره کیا)

تحمیل نے عرض کی : مولا، وہ جگیرتو بہت دورہ۔

توامیر المومنین نے ارشاد فرمایا: کمیل ایک دفت آئے گا جب ہم اورتم ایک ہی شہر کے دویڑ دسیوں کے مانند ہوں گے۔

اورامیرالموننین کی اس پیشین گوئی کی تصدیق جناب کمیل کاده مرقدمطبر کرر ہا

المحاب امر الموشين المحافظ المحاب امر الموشين

ہے جوشہر نجف میں ستارے کی طرح جگمگار ہاہے اور صاحب قبر کی نورانیت اور پا کیزگی قلب کا ثبوت فراہم کرر ہا ہے،خدا سب کو اس کی زیارت نصیب کرے۔آمین

كميل بن زياد تخعى

اصحاب امیر الموسین علایشا میں ایک جلیل القدر شخصیت جناب کمیل بن نخعی کی بھی تھی جناب کمیل بن نخعی کی بھی تھی جناب کمیل اصل میں یمن کے باشدے شے۔خدمت امیر الموسین علایشا میں آنے کے بعد ان کے قلب پر جب نور آفناب امامت کی شعا نمیں پڑنے گئیں دل کا ہر گوشہ نور انی ہوگیا۔ ظلمت معاصی کا فور ہوگئی۔ زہدو درع وتقوی وعبادت کے خوگر ہوگئے۔ اپنے پرائے سب ہی معترف ہیں۔

در کمیل کی قوم کے لوگ ان کے مطبع وفر ما نبر دار سے کوفے کے بڑے درکمیل کی قوم کے لوگ ان کے مطبع وفر ما نبر دار سے کوفے کے بڑے عبادت گزار افر ادمیں داخل سے اور مولاعلی کے شیعوں میں شار ہوتے ہے۔

(تہذیب التبذیب جلد ۸ مسفی دس میں شار موسی کے سیال کی تو میں جادہ میں ہیں جادہ میں داخل سے اور مولاعلی کے شیعوں میں شار ہوئے ہیں۔

کمیل شجاع و بہا دروز اہد و عابد ہتھے۔ (البدایہ دالنہایہ جلد 9 صفحہ: ۷ س) جناب امیر المومنین علائتلا کے مخصوص اور موثق اصحاب میں شامل تنھے امام حسن علائلا کے بھی مخصوص اصحاب میں شار کیے جاتے تنھے۔

روایتِ حدیث میں ایسے موثق ومعتر تھے کہ جس طرح شیعہ ان سے روایت کرتے ہیں محدثین اہلِ سنّت بھی ان سے حدیث نقل کرتے ہیں۔

" چنانچه تابعین کی ایک جماعت کثیر نے ان سے حدیث نقل کی ہے انھیں سے حضرت امیر کی وہ مشہور وطولانی حدیث وارد ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے

سے صرف ایری وہ مہورو مولای حدیث دارو ہے میں بہترین قلب وہ ہے جوسب سے زیادہ محفوظ اور کہلوگوں کے قلوب ظرف ہیں بہترین قلب وہ ہے جوسب سے زیادہ محفوظ اور

یا در کھے۔اس حدیث کو بہت سے موثق ومعتبر راویوں نے ان سے نقل کیا ہے

## المونين الموني

جس میں بہت ی نصیحتیں اور اجھے اچھے کلام درج ہیں (البدایہ دانبایہ جلد 9 منور: ۴۷)

جناب کمیل ہی حضرت کی اس مشہور ومعرف دعا کے راوی ہیں جس کی تلاوت

شب جمعمِ ستحب ہے روعا انھیں کے نام ہی سے مشہور ہے۔

جنابِ کمیل سے حسب ذیل راویوں نے روایت نقل کی ہے ابواتحق سبعی ، عباس بن زرت کی عبداللہ بن پزید صبانی ،عبدالرحمان عباس اعمش اور ان کے علاوہ اور کھی افراد ہیں (تہذیب التہذیب جلد ۸ صفحہ: ۳۳۸)

"جناب کمیل نے سوبرس زندگانی بسر کی تجاج بن یوسف نے ان کوبطلم وستم قتل کیا تھا۔ حجاج کا ان پرسب سے بڑا اعتراض بیتھا کہ ان کوحضرت عثان نے طمانچہ مارد یا تھا انھوں نے ان سے اس کا قصاص دینے پرراضی ہو گئے تو جناب کمیل نے ان کو معاف کردیا۔ حجاج نے کہا کہتم ایسے انسان کو یہ ہمت کہ فلیفہ سے قصاص طلب کرواس کے بعد تھم دیا کہ ان کی گردن اڑادی جائے۔ فلیفہ سے قصاص طلب کرواس کے بعد تھم دیا کہ ان کی گردن اڑادی جائے۔ چنانچہ وہ قتل کردیے گئے۔ لوگ یہ جی نقل کرتے ہیں کہ حجاج نے ای اثناء میں حضرت ملی کا تذکرہ کیا اور برا بھلا کہنا شروع کیا جناب کمیل نے حضرت پردرودو سلام پڑھنا شروع کیا اس پر حجاج کو فقصہ آگیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس سلام پڑھنا شروع کیا اس پر حجاج کو فقصہ آگیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس ایسے آدمی کو جیجوں گا جو حضرت علی کو جینا تم دوست رکھتے ہواس سے زیادہ ان کو دشمن رکھتا ہو چنا نچہ مقام حمص کے ابوادھم یا ابوجھم بن کنا نہ کوان کے پاس بھیجا اس نے ان کی گردن اُڑادی۔ (البدایدوالنہایہ جلد و صفحہ: ۱۳۵۹)

مصنف البدایہ والنہایہ کا ثمار وشمنانِ حضرت امیر میں ہے اس نے اپنی اس تاریخ میں جا بجا اسپے شامی اور شمنِ حضرت علی ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے اس لیے اس کا جناب کمیل کے لیے یہ تحریر کرنا کہ انھوں نے حضرت عثمان سے قصاص طلب کیا اور وہ قصاص دینے پر تیار بھی ہوگئے۔ حالا تکہ یہ وہ بزرگ ہیں

جضوں نے حضرت ابوذر پراتناظام کیا کہ عالم غربت میں ربذہ کے بے آب و گیاہ جنوں نے حضرت ابوذر پراتناظام کیا کہ عالم غربت میں ربذہ کے بے آب و گیاہ جنگل میں بھیج ویا جناب عماریا سرکواتنا پیٹا کہ ان کو آنت اُتر نے کا مرض ہو گیا۔ ابن مسعود کو صرف جناب ابوذر کو فن کے جرم میں اتنامارا کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں ایسے آدمی کا قصاص پر آمادہ ہونا بتا تا ہے کہ جناب کمیل بڑے جاہ وحثم و قوم وقییلے کے مالک تھے بڑے معزز ومحترم تھائی لیے جناب کمیل کاطمانچہ کھانے پر آمادہ ہوگئے گریدان کا کرم نفس تھا کہ قدرت یا کر پھر معاف کردیا اور کیوں نہ معاف کر تے اس لیے کہ مجان گا کا وار ایسانی ہوتا ہے۔

البدایہ والنہایہ کی میرعبارت میربھی بتاتی ہے کہ تجاج نے حضرت علی کو بُرا بھلا کہنا شروع کیا تو اس ظالم کے سامنے جوش محبت میں حضرت پر درود وسلام بھیجنے لگے چنانچہ اسی جرم میں جام شہادت نوش کرلیا۔

علامہ مجلس بحار جلد ہ صفحہ: ۳ س پر جناب کمیل کی شہادت کی وجہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب جاج کے ہاتھ میں زمام حکومت آئی تواس نے کمیل بن زیاد کو (دوسرے شیعوں کی طرح طلب کیا) وہ اس کے خوف سے رو پوش ہوگئے۔ اس نے بیت الممال سے ان کے قبیلے کو جوعطیہ ملتا تھا اسے بند کردیا۔ جب جناب کمیل ایسے کریم نے یہ دیکھا تو کہنے گئے میں بوڑھا ہوں میری کافی عمر گزر چکی کمیل ایسے کریم نے یہ دیکھا تو کہنے گئے میں بوڑھا ہوں میری کافی عمر گزر چکی ہے میرے سبب سے میری قوم کیوں اپنے عطایا سے محروم ہوجائے اس لیے اپنے کو تجاج کے حیا مناف کو میان کو دیکھا تو کہنے لگا کہ میں چاہتا تھا کہتم پر مجھے قدرت حاصل ہوجائے۔ جناب کمیل نے کہا مجھ پر غیظ و چاہتا تھا کہتم پر مجھے قدرت حاصل ہوجائے۔ جناب کمیل نے کہا مجھ پر غیظ و جاہتا تھا کہتم پر مجھے قدرت حاصل ہوجائے۔ جناب کمیل نے کہا مجھ پر غیظ و جاس کیے تراجودل چاہے میرے ساتھ کرگز راس لیے کہ وعدہ گاہ بارگاہ رب العزت ہے اور بعد تی حساب دینا ہوگا اور مجھے توامیر المونین یے خبردے ہے ہیں العزت ہے اور بعد تی حساب دینا ہوگا اور مجھے توامیر المونین یے خبردے ہے ہیں العزت ہے اور بعد تی حساب دینا ہوگا اور مجھے توامیر المونین یے خبردے ہے ہیں العزت ہے اور بعد تی حساب دینا ہوگا اور مجھے توامیر المونین یے خبردے ہے ہیں العزت ہے اور بعد تی حساب دینا ہوگا اور مجھے توامیر المونین یے خبردے ہے ہیں





# محمد بن ابی بکر

ان کی والد کا جدہ اساء بنتِ عمیس ہیں جو در اصل جعفر بن ابی طالب کی زوجہ نہیں تھیں بلکہ یہ اساء انصار یہ جناب فاطمہ زہرا کی ایک کنیز تھیں۔ رسول خداسے روایت کی تھی اور جن کے بارے میں رسول اللہ نے اُمت کو قسیحت فرمائی تھی۔ تہمارے او پر رب السمّوات کا عذاب نازل ہوجب تک کہ کو ترآ واز دے اور عو نجے۔ اے اولا دِوز ہرا تہمیں میرے ذخیرہ ہوا ور تمہارے بی سبب سے رو نے قیامت میر ایل ہو تھی ہوتو پھر مجھے قیامت میر ایل ہو تھی کے ہوتو پھر مجھے کسی سبب سے رو نے کے بھو تکنے کی پروائیس ہے۔

صاحب استیعاب فرماتے ہیں کہ حضرت علی عالیتانا محمد (محمد بن ابی بکر) کو بہت عزیز رکھتے ہے اور ان کی تعریفیں فرماتے ہے اور ناصران میں ان کو فضیلت ویتے ہے اور ناصران میں ان کو فضیلت ویتے ہے اس لیے کہ وہ عابد وجہتد ہے اور 'بینام حضرت علی کے صحابی کا تھا یہاں محمد سے مراد پنج براسلام محمد سے نہیں ہے' جنگ جمل اور صفیمین میں حضرت علی عالیتانا کے ہمراہ ہے اور مخملہ اس گروہ کے ہے کہ جضوں نے عثمان بن عقان کے گھر کا محاصرہ کیا تھا اور بعض کا خیال ہے کہ ان کے خون میں بھی شرکت تھی گر علی کے گھر کا محاصرہ کیا تھا اور بعض کا خیال ہے کہ ان کے خون میں بھی شرکت تھی گر معلی ہے اور ان علی میں جو معتقد مین ارباب سیر میں ہے اس قول کی تائید ہوتی ہے اور وضاحت ہے اور ان

عنام ملتے ہیں جواس معالمے میں شریک تھے۔ محد بن الی بکر جب حضرت المیر المونین کے عام ملتے ہیں جواس معالمے میں شریک تھے۔ محد بن الی بکر جب حضرت امیر المونین کے عہد میں والی مصر تھے تو معاویہ کے لشکر کا مقابلہ کیا اور ای میں شہادت یائی۔ جب خبر شہات حضرت امیر المونین کو پہنی تو آب نے گرید فرما یا اور ارتفاد کیا کہ وہ اللہ کا بندہ صالح اور جمار افر زندِ صالح تفا۔ یہ عجیب بات ہے کہ محمد بن الی بکر کو خال المونین نہیں کہتے حالا لکہ وہ حضرت عائشہ کے بھائی تھے۔ بن الی بکر کہتے ہیں :۔

''اہل بیت سے تم نے عدادت رکھی۔ تم فردائے قیامت میں کیا عذر رکھتے ہو۔ تمہارے داسطے دیل ہے، جس دفت جن واضح ہوگا اور محم مصطفی تمہارے تیفیے اور تمہاری برائیاں دریافت کریں گے تو کیا جواب دو گے؟ پھر تم نے فاطمہ سے غصب کیا جو اس کی وار شقیں' محمد بن ابی بکر ججة الوداع کے سال پیدا ہوئے تصب کیا جو اس کی وار شقیں' محمد بن ابی بکر ججة الوداع کے سال پیدا ہوئے تصب کیا جو اس کی وار شقال ہوگیا تو حضرت علی ابن ابی طالب نے اساء انصاریہ رکنے دعشرت فاطمہ زہراً) سے عقد کرلیا اور محمد بن ابی بکر آپ کے اس طرح ربیب اور کیوردہ شخصے۔

شیخ ابوعرکش سے روایت ہے کہ جب حضرت امام جعفر صاوق عالیتا کا کمجلس میں محمد ابن ابی بکر کاذکر ہوتا تھا تو آپ اُن پر صلوق اور رحمت بھیجتے ہتھے اور حضرت فرماتے ہیں کہ دابن ابی بکرکی ان کی ماں اساء بنت عمیس انصاریہ کی طرف سے ہند کہ ان کے باپ کی جانب سے اور دومری جگہ پر حضرت ہی نے فرمایا ہے کہ ہر محب بالل بیت میں ایک مخص ایسا ہوتا ہے جو اپنی ذات سے نجیب ہوتا ہے اور میر سے محتوں میں سے انجب نجاء محمد ابن ابی بکر ہیں نیز حضرت امام محمد ہوتا ہے اور میر سے علیمدہ رہ کر جناب باقر عالیت کی ہوتا ہے مروی ہے کہ محمد ابن ابی بکر نے شیخین سے علیمدہ رہ کر جناب امیر المونین سے بیعت کی تھی اور ان تعیوں روایتوں کے موئیدمحمد بن ابی بکر کا کلام امیر المونین سے بیعت کی تھی اور ان تعیوں روایتوں کے موئیدمحمد بن ابی بکر کا کلام



''اے ہمارے باپ ہم اچھی چیز پاگئے اگر چتم جس کے باپ ہواس کے نا اُمید ہونے اور رسواہونے میں کوئی بات باتی نہیں رہتی۔ مجھکوای قادر مطلق نے تم سے پیدا کیا کہ جوآ ہی شور سے موتی کو بیدا کر دیتا ہے۔ کیا تم اس عہد کو بھول گئے جور و زغد برخم نجا کہ جو قد سے فر ما یا تھا اور اس کی شرح بھی کی تھی۔ کیا رو زغد بر تمہارے بارے میں احمد نے وصیت کی تھی یا اس محض کے بارے میں جس نے خیبر کو فتح کیا ہے یا وراثت کے سبب سے تم نے خلافت کا گرتا تھینچ تان کر پہن لیا۔ بعد اس کے کہ ظاہر میں تو تمہارے کا فروں نے اقر ارکیا اور باطن میں۔

# محد بن ابي بكر بن ابي قحافه:

جلیل القدر تابعی عابد و زاہد و متی ہے۔ اور محبوب ترین اصحاب امیر المونین میں داخل ہے۔ حضرت علی ہی نے میں داخل ہے۔ حضرت علی ہی نے اللہ و خاب اساء بنت عمیس انصاریہ تھیں۔ (اساء بنت عمیس انصاریہ تھیں۔ (اساء بنت عمیس زوج بعفر طیار کے علاوہ دوسری اساء بیں ) اساء ہمیشہ محبت اہل بیت طاہرین میں معروف ومشہور تھیں حدیہ ہے کہ زمانہ زوجیت ابو بکر میں بھی انھوں نے این اس مسلک کوتر کنہیں کیا۔

جناب محمد بن ابی بمرکو حضرت امیر المونین علایتلا سے بیا خلاص اساء نے گھٹی میں بلا دیا تھا امام جعفر صادق علایتلا نے فر مایا ہے کہ محمد کو نجابت ماں کی طرف سے ملی ہے باپ سے نہیں ملی۔ پھراس پراضافہ ہوا کہ اساء انتقال ابو بکر کے بعد زوجیت امیر المونین علایتلا میں آگئیں اسے لیے جذبہ اخلاص و محبت اتنا بڑھا کہ حضرت علی علایتلا ان کو اپنا فرزند کہا کرتے ہے ۔ فر ماتے ہے محمد میرے فرزند صلب ابو بکرسے ہیں۔ (شرح ابن الحدید جلد ۲ منے ۔ نا م

المحاب امير المونين ال

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت علیٰ نے پرورش کیا تھا اس لئے اُن میں نحابت آگئی۔

ان کی ولادت ججۃ الوداع • اھر میں ہوئی اور ۳۸ھ میں بے در دی سے مصر میں شہید کئے گئے محمد کی کنیت ابوالقاسم اور بعض کہتے ہیں ابوعبدالرحمان تھی۔ فضائل

ان کے فضائل میں بکٹرت احادیث وارد ہیں۔ یہ وہ بزرگوار ہیں جن کے ولا دت کی خبر پیغیبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی تھی اور فر ما یا تھا کہ اساء کے ایک فرزند ہوگا جس کا نام محمد ہوگا وہ کا فروں اور منافقوں کے غیظ وغضب کا سبب ہوگا۔

Presented by Ziaraat.Com

والدہ محمد بن ابی بکر جناب اساء نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر نبی سلی اللہ والدہ محمد بن ابی بکر جناب اساء نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دی کہ اساء حاملہ ہوں گی اس بچہ کا نام محمد رکھا جائے گاجو کا فروں اور منافقوں کے غیظ وغضب کا سبب ہوگا۔ (رجال امتانی باب ہم، جلد ۲ سنی ہشارت کیا کہنا اس شرف کا کہ پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا دت کی بشارت دے گئے اور فرما گئے کہ وہ کا فروں اور منافقوں کے غیظ کا سبب ہوگا۔ اس لیے محمد جس سے غضبنا کہ ہوں اس کے کا فریا منافق ہونے میں کوئی شک وشہبیں ہے۔ محمد سی شخصیت وہ ہے کہ حضرت علی علایہ ان کے بارے میں اپنے ایک محمد سے میں عبداللہ بن عباس کوتھ پر فرماتے ہیں۔

''مصرفتی کرلیا گیااور محد بن ابی بمرشهید کردیئے گئے ہم اس کا اجراللہ سے
لیس کے محمد خلوص رکھنے والے فرزند سے پوری پوری سعی کرنے والے عامل
سے دشمن کے لیے کانے والی تلوار سے دشمن کو دور کرنے والے ستون سے میں
اس سے ڈرتا تھا کہ لوگ ان سے لیس گے اس حاد شہ سے پہلے میں نے لوگوں کو حکم
دیا تھا کہ ان کی فریا دکو پنجیں میں نے خفیہ بھی اس کی دعوت دی تھی علی الاعلان بھی
بلایا تھا۔ لوگوں کو بار باران کی مدد کے لیے بلایا۔ لیکن بعض تو کراہت سے آئے
بعض جھوٹ موٹ مال مٹول کرتے رہے اور بعض جھوٹے سے۔

(نىج البلاغه جلد ٢ منحه: ٦٢)

## ز ہدوتقوی:

انسان کی غرض خلقت قرآن مجید نے عبادت بتائی ہے اور بہترین انسان وہ ہے جو عابد و زاہد و متق ہو جناب محمد بن ابی بکر باود یکہ جوان تقے۔وقت شہادت صرف اٹھائیس برس کے تھے کیکن دیگر مخلص اصحاب امیر الموشین کی طرح زبدو تقویٰ وعبادت میں شہرت رکھتے تھے شرح نج البلاغہ جلد ۲ ،صفحہ: ۲ پر تحریر ہے



امیرالمونین مالیسائ نے مصر کی صوبیداری کے زمانے میں ایک ایسا خط لکھا تھا کہ جس کے متعلق تاریخ یہ ہتی ہے کہ عمر و بن عاص نے بعد شہادت محمد حضرت علی کے جس کے معاویہ اس نوشتہ کود کی محر خرق حیرت مواویہ اس نوشتہ کود کی محر خرق حیرت مواویہ کے حیرت واستعجاب کود کھا تو کہنے لگا اسے جلاد بجئے معاویہ نے کہا تیرا برا ہو میں اس طرح کے علم کونذ رآتش کرووں خدا کی قشم میں نے اس سے زیادہ جامع ومضبوط کوئی علم دیکھا ہی نہیں ہے ولید نے کہا جب آپ علی بن ابی طالب کے علم اور فیصلوں سے اس طرح غرق حیرت ہیں تو کی جارت کے متابی کے اس کے حیام اور فیصلوں سے اس طرح غرق حیرت ہیں تو کی اس کے حیار کرتے ہیں '۔

محر بن انی بکراس خط کو برابر پڑھتے رہتے تھے اس کے بدایات کے مطابق اپنے کوماس اخلاق سے آراستہ کیا کرتے ایک روایت میں ہے کہ خود محمہ بن انی برنے حضرت علی سے ورخواست کی تھی کہ مجھے محاس حسنہ کاعلم نہیں ہے آپ مجھے اسے تحریر فرمادیں تو حضرت نے ایک نوشتہ تحریر فرما یا جس کے متعلق حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ اس میں علم وادب سنت موجود تھا۔

ظاہر ہے کہ جب محمد کے نفس کی بیرحالت بھی اورامیرالمونین ایسے زاہد ومتقی و پر ہیز گار کے زیر تعلیم وتر بیت بھی رہ چکے تھے تو پھر زہدو ورع وتقوی و مکارم اخلاق میں متاز ہونا ہی چاہیئے۔

حضرت علیِّ محمد بن انی بگر کی تعریف کیا کرتے تھے اور دوسرول پرفضیلت دیتے تھے اس لیے کہ وہ عبادت گزار تھے یا دخدا میں بڑی محنت کرتے تھے۔ (تہذیب انہذیب جلدہ منحہ:۸۱)

محدبن اني بكراورخليفه سوئم

محمد ابن ابی بکرخدا کے اطاعت شعار بندے تھے۔ان کے فضل وشرف میں

اصحاب امیرالمونین گرک کے بیں کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے سے کہ معصیت باری کی جائے اور بقول مصنف الاستغاثہ صفحہ: اے ان افراد میں سے جوحق کی نفرت کرتے سے حق بات کا حکم دیتے سے حق پر قائم سے زمانہ ثالث اورایام حکومت امیرالمونین میں مخالفت امرحق سے لوگوں کورو کتے سے لیکن حضرت عثمان اور ایم محضرت محمد بن ابی بکر دونوں بزرگوار صدراول اسلام کی نمایاں شخصیتیں ہیں اس لیے کتب تاریخ میں جو پچھان حضرات کے متعلق ملتا ہے ہم اس کودرج کئے دیتے بین تیجہ ناظرین کے صواب دید پر چھوڑتے ہیں۔

حضرت عثمان کازمانہ حکومت وہ تھاجس میں اقرباء پروری بددیانی شریعت کی تباہی حقوق سے محرومی وظلم و جور کی کشرت کی کوئی حد نہیں رہ گئی تھی جس سے بادیانت اصحاب پینیمبراسلام اور تابعین کی ایک جماعت چیخ اُٹھی اس کا آخری نتیجہ خلیفہ وقت کے آل کی صورت میں ظاہر ہوا۔

طبری اور شارح نیج البلاغه ابن الی الحدید اور تاریخ کامل وغیره میں صاف صافتحریر ہے کہ۔

سم اہجری میں اصحاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے کو تحریر کیا کہ مدینے آجاؤ اس لیے کہ اگرتم جہاد کرنا چاہتے ہوتو یہاں جہاد کی صورتیں موجود ہیں لوگوں نے کثرت سے اعتراضات شروع کئے اور عثمان کو بدترین عنوان سے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ (طری جلد ۵ منحہ: ۹۱)

ای کتاب میں صفحہ ۱۱۵ پرتحریر ہے کہ جب لوگوں نے عثمان کے اعمال کو دیکھا تو مدینے کے اصحاب بی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اصحاب کوتحریر کیا جو سرحدوں کی حفاظت کے لیے اطراف جوانب میں جاچکے تھے کہ تم لوگ دین رسول خدا ہر باد رسول خدا ہر باد

المحابر المونين الموني

ہو گیاہے اور ترک کردیا گیاہے اس لیے مدینے میں آ کردین کو درست کرو۔

حضرت عثان پرسب ہے زیادہ تنقیداُمّ المومنین عائشہ طلحہ، زبیر،عمر و بن

عاص سعد بن وقاص ،عبدالرحمان بن عوف كرتے ہتھے۔

ابن قُتیبہ نے توالا مامتہ والساست جلد ا بصفحہ: • ۳ پریباں تک لکھ دیا ہے کہ اصحاب پیغیبراسلام صلی الله علیه وآله وسلم میں سے پچھافراد جمع ہوئے اور ایک تحریرکھی جس میں ان تمام با توں کوتحریر کیا جن میں عثان نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت ابو بکر وعمر کی مخالفت کی تھی اورتحریر کیا تھا کہ انھوں نے افریقتہ كاخس مروان كوبهيكردياجس ميں خداورسول اور ذ والقريل يتيموں اورمسكينوں كا حق تھا اور رید کہ عثان نے مدینے میں بڑی بڑی عمارتیں بنوائی ہیں جن میں سے سات گھروں کی تفصیل بھی تحریر کی تھی ان میں تا کلہ (بیوی) کا گھر، بیٹی کا گھراور ان کےعلاوہ دیگرلڑ کیوں اور ان کے اہل وعیال کے گھرشامل تھے۔مروان کے کئی قصر جواس نے مقام ذوخشب میں تیار کرائے تھے اس فہرست میں داخل تتھے خدا درسول کے مال خمس سے جو جواموال انھوں نے فراہم کیے تتھے۔ان کو تجىلكھاتھااورتحرير كمياتھا كەاپنے اقرباادر چيا كى اولا د كےنوجوانوںاورلڑكوں كو بڑے بڑے عہدے اور حکومتیں سپر دکر دی ہیں حالانکہ نہ وہ صحابی رسول ہیں نہ ان کوامور کا تجربہ ہی حاصل ہے۔ولید کا میدوا قعہ بھی تحریر کیا تھا کہ اس نے کوفہ کی امارت کے زمانے میں نشے کی حالت میں نماز صبح کی حارر کعتیں پڑھائی تھیں اور کہا تھا کہ اگرتم لوگ چاہوتو ایک رکعت اور پڑھا دوں ولید پر حدشری جاری كرنے ميں تاخير سے كام ليا تھا۔مہاجرين وانصار كےسپردكہيں كى ولايت وحکومت نہیں کرتے تھے ندان ہے مشورہ لیتے تھے بس اپنی رائے برعمل کرتے تھے۔(پیجی تحریر کیاتھا کہ) مدینے کے اطراف میں کچھ چرا گاہیں اپنے لیے

مخصوص کر لی تھیں ایسے لوگوں کو مدینے میں جاگیریں عطا کردی تھیں جو نہ صحابی محصوص کر لی تھیں ایسے لوگوں کو مدینے میں جاگیریں عطا کردی تھیں جو نہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتصنہ جہا دکرتے تھے۔ یہ جس کہا تھا کہ چھڑی اور دُر ہے سے سزاد بینا میر کی کہا تھا کہ چھڑی اور دُر ہے سے سزاد بینا شروع کردی تھی یہی پہلے وہ مخص ہیں جنھوں نے لوگوں کی پشت پر کوڑے مارے شروع کردی تھی یہی پہلے وہ مخص ہیں جنھوں نے لوگوں کی پشت پر کوڑے مارے سے حالانکہائی سے تبل لوگوں کو دُر سے اور چھڑی سے سزادی جاتی تھی۔

ان باتوں کے علاوہ زمانۂ حکومت عثان میں خود حضرت عثان کے ہاتھوں اصحاب پیغیبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی اذیتیں پینچی ہیں۔ جناب ابوذر کو مارا پیٹا اور ربذہ بھیجے ویا ابن مسعود کواتنا مارا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئ عماریا سرکواتنا مارا اتنا مارا کہ ان کومرض فتق ہوگیا عبدالرحمان بن عوف کومنا فق کہا اس طرح کی بہت ہی باتیں ہیں جواب تک کتب تاریخ میں مذکور ہیں۔

طے کردے حضرت عثمان نے کہاا چھاتم کس کو پسند کرتے ہوان لوگوں نے محمہ بن ابی بحرکو پسند کیا چنا نچہ ابن سرح کی معزولی کا خط ان کے حوالہ کیا محمہ اور ان کے ساتھی ابھی تین منزلیس طے کر پائے تھے کہ ایک نا قد سوار نظر آیا اس سے سوالات کئے گئے لوگ اس کے جوابات سے مشکوک ہوئے تلاخی لی تو عبداللہ بن ابی سرح کے نام عثمان کا خط ملا کہ جب بیالوگ مصر پنچیں تو ان کوتل کردینا۔ قاصد عثمان کا غلام تھا خط پر مہر عثمان کی تھی اونٹ عثمان کا تھا بس اس واقعہ کے بعد بیقا فلہ واپس فلام تھا خط پر مہر عثمان کی تھی اونٹ عثمان کا تھا بس اس واقعہ کے بعد بیقا فلہ واپس آیا اور اس نے ان واقعات کو مہاجرین وانصار کے سامنے پیش کیا حضرت عثمان کے خط کے علاوہ سب چیزوں کا اعتراف کیا مطالبہ کیا گیا کہ بیتحریر مروان کی ہے آیا در سے بھی انکار کردیا پھر کیا تھا کوئی اسے بھی انکار کردیا پھر کیا تھا کوئی بھری معری جو عرصہ سے مدینہ کے باہر خیمہ زن شے سب نے مل کر عثمان کا محاصرہ کیا اور چالیس دن کے محاصرے کے بعد ان کوتل کردیا۔

. ( ديمهوالا مامت والسياست جلدا بصفحه ٣٣ طبري جلد ۵ بشرت نج البلاغه ابن البالحديد )

عبدالله بن مسلم ابن قتيب في صفحه ٣ حلد ايرتوبي بهي لكها بي كه

محد بن انی بکرنے اس خط پر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی مہر گائی اور اُسے لے کر مدینے واپس آئے اور حضرت علی طلحہ ، زبیر ، سعد اور دیگر اصحاب پنیمبر اسلام صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کو جمع کیا سب کی موجودگی ہیں اس خط کو کھولا اور غلام کا پورا واقعہ بیان کیا وہ خط سب سے پڑھوا یا جس سے مدینے کا ہر مخص عثمان پر غضبناک ہو گیا اور اصحاب نبی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور خانہ شین ہو گئے۔

شجاعت محمد بن الي بكر

محد عابد ورزاہد ہونے کے ساتھ ساتھ شجاع و بہادر بھی تھے حضرت علی کے ہمراہ رکاب جنگ جمل وصفین میں بڑے بڑے کارنمایاں انجام دیئے تھے محمد بن ابی بحر

اصحاب امیر المومنیات کی ایس کی است میں کی شخاعت ہی کے سبب سے صفین میں پیادوں کی سرداری کی خدمت انھیں کے سبردھی۔ سپردھی۔

محمد کی شجاعت کا اعتراف ان کے مخالفین کو بھی تھا چنا نچے عمر و بن عاص اور محمد بن ابی بکر میں جب مصر کے مقام منا ۃ پر شدید جنگ ہوئی تو عمر و کہا کر تا تھا کہ میں نے جنگ منا ۃ کی طرح کوئی جنگ ہی نہیں دیکھی ہے۔

( تاریخ ابن واضح جلد ۲ مصفحه : ۲۲ ۲)

# زمانهٔ خلافت حضرت علیٌ میں محمد بن ابی بکر کی خد مات

جب ذی الحجہ ۵ سھ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب سریر آرائے سلطنت ہوئے تو محمد بن ابی بکر حضرت کے ہمراہِ رکاب رہے جو خدمتیں ان کے سپر دک گئیں ان کونہایت خلوص دتن وہی سے انجام دیتے رہے۔

حفرت کوتخت خلافت پر بیٹے ہی بھرے میں جنگ جمل کی مہم محمد کی بہن اُم المونین سے پیش آئی لیکن محمد بن ابی بحر نے اس کی پروانہیں کی مقابلے میں کون ہے بلوار سونت کر حضرت علی کے غیج میدانِ جنگ میں آگئے۔

اس جنگ کے سلسلہ میں محمد بن ابی بحر کی سب سے پہلی خدمت بیتھی کہ امیرالمونین نے آئیں محمد بن جعفر طبیار کے ساتھ مقام ربذہ سے کو فے روانہ کیا تاکہ اہلی کوفہ کو حضرت کی امداد پر آمادہ کریں کیان ابوموی اشعری کی شدید مخالفت تاکہ اہلی کوفہ کو حضرت کی امداد پر آمادہ کریں لیکن ابوموی اشعری کی شدید مخالفت افراد کوکو فے روانہ کیا بالافر مالک ایک اشتر گئے اور کو فے سے بارہ ہزار کالشکر لے کر افراد کوکو فے روانہ کیا بالافر مالک اِشتر گئے اور کو فے سے بارہ ہزار کالشکر لے کر اُم المونین کے مقابلے میں آکر پر سے جماد سے جب جنگ جمل شروع ہوئی تومورضین صاف صاف کھے ہیں محمد بن ابی بکر اس جنگ کے برد آز ما سیابی شے تومورضین صاف صاف کھے ہیں محمد بن ابی بکر اس جنگ کے برد آز ما سیابی شے جنگ جمل میں جب ام المونین کے اونٹ کے پیر کاٹ دیئے گئے اور وہ مع جنگ جمل میں جب ام المونین کے اونٹ کے پیر کاٹ دیئے گئے اور وہ مع جنگ جمل میں جب ام المونین کے اونٹ کے پیر کاٹ دیئے گئے اور وہ مع جنگ جمل میں جب ام المونین کے اونٹ کے پیر کاٹ دیئے گئے اور وہ مع جنگ جمل میں جب ام المونین کے اونٹ کے پیر کاٹ دیئے گئے اور وہ مع جنگ جمل میں جب ام المونین کے اونٹ کے پیر کاٹ دیئے گئے اور وہ مع

Presented by Ziaraat.Com

مودج کے زمین پرگراتوان کی حفاظت و پرده داری کے لیے امیر المونین نے ان مودج کے زمین پرگراتوان کی حفاظت و پرده داری کے لیے امیر المونین نے ان کے پدری بھائی محمد بن ابی بکرہی کو معین کیا تھا محمد نے بحفاظت تمام ان کو میدان جنگ سے شہر میں پہنچا یا آپ نے ان کی خبر گیری و یکھ بھال اور مدینے بہنچا نے جنگ سے شہر میں کے بہنچا نے سے تھے۔

جنگ ِ صفین میں حضرت علیؓ کے پیادہ فوج کی سر داری انھیں کے سپر دکھی۔ جب صفین کا معر کہ ختم ہوا تو حضرت نے قیس بن عبادہ کی جگہ ان کو دالی مصر معین کیا۔ جہاں مقام منا ۃ میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔

## محد بن انی بکر کی شهادت:

جنگ صِفین کے بعد جب اہلِ شام شام واپس آئے تو حکمین کے نتیجہ کے منتظر رہے جب عمروعاص اور ابومویٰ اشعری متفرق ہو گئے تو اہلِ شام نے معاویہ کے امارت کی بیعت کی اب معاویہ کو اور تقویت حاصل ہوگئ تھی ادھر اہل عراق میں اختلاف پیدا ہو چکا تھا اس واقعے کے بعد معاویہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح مصر پر قبض ہوجائے اس لیے کہ مصر شام سے قریب تھا اور مصری عثمانیوں کے جانی وشمن میں سے تریب تھا اور مصری عثمانیوں کے جانی وشمن سے تریب تھا اور مصری عثمانیوں کے جانی وشمن سے تریب تھا اور مصری عثمانیوں کے جانی وشمن سے تو نہ وہ رہتا تھا۔ (طری جلد ۲ سنے:۵۲)

چنانچاس غرض ہے ای نے مخلد بن سلمہ انصاری اور معاویہ بن ضدت کے کندی ہے خط و کتابت شروع کی یہ دونوں حضرت علی کے مخالفت تھے معاویہ نے ان دونوں سے شیعیان علی ابن ابی طالب سے جنگ اور طلب خون عثان کی خواہش کی اور اوھر ان لوگوں نے محمد بن ابی بکر سے جنگ بھی چھیڑر کھی تھی معاویہ بن ضدت کے نے جواب کی تحریر مخلد کے سپر دکی اس نے جواب میں جلد از جلد امداد سی خدت کے نے جواب کی معاویہ اس زمانے میں فلسطین میں مقیم تھا بعد مشورہ عمرو بن عاص کی سرکردگی میں چھے ہزار کا شکر روانہ کیا جب عمروز مین مصر پر پہنچا تو اس کے عاص کی سرکردگی میں چھے ہزار کا شکر روانہ کیا جب عمروز مین مصر پر پہنچا تو اس کے عاص کی سرکردگی میں جھے ہزار کا شکر روانہ کیا جب عمروز مین مصر پر پہنچا تو اس کے عاص کی سرکردگی میں جھے ہزار کا شکر روانہ کیا جب عمروز مین مصر پر پہنچا تو اس کے

و اسحاب امير الموسين في المستون ١٥٤٦ في الموسين الموسي گر دسارے کے سارے عثانی جمع ہو گئے عمرو نے اپنا اور معاویہ بن ابی اسفیان کے خطوط محمد بن الی بکر کے پاس بھیچ محمد نے ان دونو ان خطوط کو امیر الوشین کی خدمت میں روانہ کردیا اور تحریر کیا کہ عمرو عاص ایک شکر کثیر لے کریبال آگیا ہے میرے ساتھیوں میں کچھ کمزوری بھی ہاس لیے مصرکے بحاؤ کے لیے آپ میری فوجی اور مالی امداد سیجئے ۔حضرت نے محمد بن ابی بکر کوفوراً جواب میں تحریر فرما یا که تمهارے مخالفین کاتم سے جدا ہونا بہتر ہے تم ثابت قدمی اختیار کروایئے ساتھیوں کو یکجا کرواگرتمہارے ساتھیوں میں کمزوری ہے تو اپنے شہر میں قلعہ بند ہوجا واور ثابت قدمی ہے مقابلہ کرواور کنانہ بن بشر جو خلص و شجاع و بہا در بھی ہے ا ہے اپنی امداد کے لیے طلب کرومیں بھی تمہاری نصرت کے لیے لوگوں کو بلاتا ہوں۔حضرت نے اس خط میں معاویہ وعمر و عاص کو جواب کی ہدایت بھی فر مائی تقی محمہ بن انی بکر نے ان دونو ل کوسخت جوابات تحریر کئے اور کنانیہ ابن بشر کوامدا د کے لیے طلب کیا اینے ساتھیوں میں جرائت آمیز خطبہ پڑھااور کنانہ کی سرکروگی میں دوہزار کالشکر مقابلے کے لیے بھیجا خود دوہزار کالشکر نے کر مقابلے میں آئے۔لیکن میدان جنگ میں کنانہ کی شہادت واقع ہوگئ جس سے محمد بن الی بکر کے ساتھیوں نے عمر و عاص کے درغلا نے سے ان کا ساتھ حچھوڑ دیا محمد بن ابی بکر تنہامیدان جنگ میں رہ گئے۔جب محد بن الی بمرنے یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے راتے پر چلنا شروع کیا رائے کے کنارے ایک خرابتھا وہاں پناہ لی عمرومقام قسطاط میں داخل ہوا اور معاویہ بن خدیج محمد بن الی بکر کی تلاش میں روانہ ہوا راستے میں کچھ کافروں سے ملاقات ہوئی ان سے دریافت کیاتم نے کسی غیر معروف آ دمی کوتونہیں دیکھاایک نے کہامیں اس خرابے میں گیا تھاوہاں ایک شخص حصیا ہوا ہے معاویہ نے کہا یقیناوہی محمد بن ابی بکر ہیں غرض اس نے محمد بن ابی بکر کو

اسخاب امیر المونین کالاوہ شدت تشکی ہے قریب بہ ہلاکت تنے ان کو لے کر فسطاط مصر آیا محمد بن ابی کمرین ابی کمرے بھائی عبد الرحمن معاویہ کے لئکر میں تنے بھائی کی سفارش کی اور کہا کہ ان کوزندہ معاویہ کے پاس بھیج ویا جائے لیکن معاویہ بن خدر کے نے ایک نہنی اور اس طرح پیاسا شہید کرکے گدھے کی کھال میں بھر کر جلادیا۔

(طبری جلد ۲، صفحہ: ۵۷ سے ۲۰ بطور خلاصة تحرير كيا كيا)

اس موقع پرجمد بن انی بکرنے معاویہ بن خدی سے عجب انداز سے گفتگو کی ہے جوان کے ایمانی جذبات شجاعت ودلیری اور محبت حضرت علی سے لبریز ہے۔ بیر جادثہ شعبان ۸ ساھ میں پیش آیا۔

# شهادت محمد بن ابي بكر پرحضرت امير كارنج وعم

حضرت امیر المونین علی محمد بن انی بکرکو بہت دوست رکھتے تھے محمد بن انی بکر حضرت علی کے پروردہ بھی تھے ای سبب سے ان کو اپنا فرزند کہتے تھے تاریخ ابن واضح جلد ۲ صفحہ: پر ہے کہ امیر المونین علالتا انے محمد بن انی بکر کا ذکر کیا اور بڑی ورومندی سے ان پر رو پڑے اور فرمایا محمد بن انی بکر میرے بیٹے تھے اور میرے بیٹوں اور بھتیجوں کے بھائی تھے۔

حضرت علیؓ نہج البلاغہ جلد ۲ صفحہ: ۹۲ پر عبداللہ بن عباس کوشہادت محمد بن ابی کمر کی خبران الفاظ میں دیتے ہیں ۔

مصرفتح کرلیا گیامحد بن ابی بکرشہید کردیئے گئے ہم اس کا اجرخدا سے طلب کریں گےمحمد بن ابی بکر کوشش کرنے والے فرزند تھے کا نئے والی تکوار تھے دشمن کو دُورکرنے والے ستون تھے۔

عبداللہ بن عباس محمد بن ابی بمرکی تعزیت کے لیے خود بھرے سے کو فے آئے حضرت کے جاسوسوں میں سے ایک جاسوس شام سے حاضر ہوااور عرض کیا

اسحاب امر المومنین کے جمہ کا کہ میں نے کسی وقت کہ جب محمد بن ابی بحر کی شہادت کی خبر معاویہ کو معلوم ہوئی کہ میں نے کسی وقت اہلِ شام کو اس طرح خوش نہیں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا کہ شامی جس قدر محمد کی شہادت کا رنج ہے بلکہ ہمارار نج ان شہادت کا رنج ہے بلکہ ہمارار نج ان کی شہادت کا رنج ہے بلکہ ہمارار نج ان کی مسرت سے کئی گنازیادہ ہے۔ (ہدیة الاحباب صفی: ۲۰۰۷)

# شهادت محمد بن ابی بکر برائم المومنین کارنج وغم

جناب محمد بن ابی بر حضرت امیر المونین علایتا کے پروردہ مخلص محب اور دل
سے آپ کے مطبع و فرما نبر دار تھے۔ اُم المونین جو آپ کی پدری بہن تھیں ان
کے مقابلہ میں جنگ جمل میں حضرت علی علایتا کا ساتھ شریک رہے اور
کار ہائے نمایاں انجام دیئے لیکن محمد بن ابی بکر کا زہد و ورع اور تقوی ایسا تھا کہ
ان سب با توں کے باوجود جب ان کے بظلم وستم شہید کیے جانے اور گدھے کی
کھال میں بھر کر جلا دیے جانے کی اطلاع ان کو ہوئی تو بڑار نج وقم کیا۔
لکہ بعض تاریخوں میں تو ہے کہ اس دن سے بیع بد کر لیا کہ بھنا ہوا گوشت نہ
کھاؤں گی۔ (اصحاب امیر المونین حمد سوئم صفحہ: ۵۲۲۳۸)



# جناب محمدا بن اني بكر

شاعرهٔ ملّت \_ بانوؔسید پوری

بيال كياشا العِظم يُعِيرى ا عصاحب ايمال محمد نام تها آل محمد يرتها تو قربال تھا کتنا یا ک و یا کیزہ تر ہے اسلام کاعنواں نبی کی عترت ِمعصوم اور اللہ کا قرآں وه تیری مادرِ ذی مرتبت اساءِ خوش طینت مجلیسِ فاطمه زبرًا معینِ امرحق ذیثان زن فرعون کی خُو اُبِقی جن کی یا ک*سیر*ت میں کم دہ ماحول میں بدع<del>ت ک</del>ھی حق پر رہی قرباں علیّ سامِل گیا تجھ کومر بّی پیر ی قسمت سیتیمی تیری ، تجھ کو بن گی الله کا احسال مرتی مرتضی سا، شبر وشیر ہے ساتھی ہیں۔ تیرے ماحول کی معصومیت ،تظہیر کا ساماں خلوصِ فكر اخلاص عمل تيرا نكھر آيا أبهرآئي ترے قلب ونظري قوت پنہاں . حقیقت میں تو اک شہکارتھا کردار سازی کا تیری سیرت میں جلوہ سیرت معصوم کا ینہاں ملمانوں کی ہوتی تربیت گردست حیور سے كُلاُ تَبِي مُصِيرًا كِي جَهِال مِين صاحب ايمان محلِّ اعتادِ اللَّ حَقَّ بَهِي ، اللَّ باطلُّ بهي ير ب كردار كى سُرخى ، ترى گفتار كاعنوان طہارت فکری تیری عمل میں تھی ترے دخشاں تراظا ہرتر ہے باطن کا آئینہ تھاسر تاسر تصفائل دوست دشمن جس کے، تیراجو ہر ذاتی صداقت پرتری، اینے پرائے متفق ہرآں يُناتها دَورِ ثالث نے بھی تجھ کومصر کا حاکم نمايال مضطرب ماحول مين بھی تھا تراعرفاں زباں پرگلن ایمال کے تری مدحت سرائی تھی ترا ایمال تھا کامل کس قدراے کامل ایماں نسان الله نے فرزندِ صالح تجھ کوفر مایا تصورتيري رفعت تيرى عظمت كانبيس آسال

التحاب امير الموشين كالمتحدث المحابية الموشين المتحدث المحابية الموسين المتحدث المتحدد قرابت کی وہ بیجا پیچ جسے مذموم کہتے ہیں تے دائمن یہ دودھ نہیں اے صاحب عرفال بملاحق کی حفاظت میں قرابت کے تقاضے کیا جمل میں دید کے قائل عمل کا تھا تر ہے عنواں لکھاتھا جوامیر شام کوصفین میں تونے تراخط شاہکار حق وہ تھااے صاحب عرفال تری تحریر کی عدرت ، تری تقریر کی عظمت تری شمشیر کی قوت ، ترے اخلاص کا عنوال امارت مصری سونی مخصے مولاعلی نے بھی مخصے حاصل تھا کیسا اعتادِ حجت دورال نی کے بعد سے حق ہوگیا تھا مشتہ یکسر حقیقت تو یہ ہے عرفان امرحق نہ تھا آسال صداقت کیاتھی کس جانب تھی تونے صاف دکھلادی مسلمانوں پیرگر مانیں تو ہے تیرا بڑا احسال تے بابت خبرخود مخبرصادق نے دے دی تھی توباطل سے گریزان اوردین حق بہ بقربان وجه الله تيراعشق تفائنس پيمبرات كه حاصل تفااول الامرحقق كالتجيعرفال قیامت می قیامت تھی خبر تیری شہادت کی قوی دل تھاعلی سا ہو حد برائ شطرب گریاں وہ تر کے میں جو ہندہ ہے می تھی کفرسازوں کو اُسی بے مُرمتی کا لاش پر تیری ہوا سامال تن مُردہ یہ تیرے، وہ مظالم اہل بدعت کے شریعت چیخ اعظی روح صدانت ہوگئ لرزاں وه ارض مصریدروضه تر اؤنیا سے کہتا ہے جفاؤظم کے طوفاں میں بھی مسلم نہ ہول لرزال شہادت امرحق براستقامت کی دلالت ہے شہادت موت سے مراکے بھی جینے کا ہے عنوال



# سلمان فارسى

علائے انساب نے حضرت سلمان فاری کانسب حسب ذیل تحریر کیا ہے: ما بہ بن بوذ خشان بن مورسلان بن بہوذان بن فیروز بن سرک

(اسدالغابه جلدودم م صفحه ۳۲۸)

مجوی روایت کے مطابق حفرت سلمان کے والد کا نام مخسان بتایا جاتا ہے، حافظ ابن مجرع سقلانی کی'' تہذیب التہذیب' میں مورسلان کی جگہ مورسلاتح یر ہے اور ان کی کتاب' اصابہ' میں بہوذان کی بجائے ایک مقام پرحافظ ابن مندہ کے حوالے سے بوداور دوسرے ایک قول کے مطابق بہود ملتا ہے، تا ہم اس سلسلے میں کتابت کی غلطی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تاریخ طبری میں دادا کا نام وہ و یرہ دیا گیاہے۔

آپ جب جھوٹے تھے ای زمانے سے طلب دین کی فکرتھی اور علائے یہودو
نصاری وغیرہ کے پاس جاتے رہتے تھے اور جو اس سلسلے میں مصائب ان پر
ہوتے تھے ان پر صبر کیا کرتے تھے یہاں تک کہ دس آ دمیوں نے یکے بعد
دیگرے ان کو اپنا غلام بنا کر فروخت کر دیا اور بالآخر یہاں تک نوبت پنجی کہ
حضرت رسول خدانے ان کو ایک یہودی سے خرید کرلیا۔ آپ کی محبت اور اخلاص کا
بیا شرہوا کہ حضرت رسول خدانے "السلمان منا اھل البیت" ارشاد فرمایا۔

المحاب امير المونين المحافظ ال شیخ محی الدین محد العربی نے اس حدیث کومسلمان کی عصمت وطہارت کی دلیل قرار دیا ہے اور اپنی کتاب فتوحات کے ایک مقام پرتح پر کیا ہے کہ جب حضرت رسول خداعبدِ خلص یعنی خالص تصے تو خداوندِ عالم نے ان کو اور ان کے اللِ بيتٌ كوطا مركبيا اوران نجاستوں كودور كبيا اور مر چيز كو جو أنھيں يُرعيب بناتي اس ے ان کوجدافر مایا اور رجس ہے دور کیا۔ رجس کے معنی قدرت کے ہیں جیبا فتر ا نے حکایت کی ہے جبیہا کہ قرآن میں ہے، پس جس شخص کی نسبت ان کی طرف ہوگی وہ مظہر ہوگااس لیے کہ اُس کی نسبت وہ لے جائے گی جو اُن سے مشابہ ہوا اور جو چیز اُن سے مشابہ ہوگی وہ طاہر اور مقدس ہوگی پس بیپغیر خدا کی شہادت ہے۔ سلمان فاری کی طہارت اور حفظ الہی اور عصمت کے بارے میں \_ پس اب خود اہل بیت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جب ان سے مشابہ معصوم اور مطہر قرار پائے توشیہ کا کیا ذکر ہے سوائے اس کے اور کیا کہا جائے کہ وہ عین طہارت ہے۔ باوجوداس یا کی کے پیش رواں بادشاہت نے خلافت کے معاملے میں جس قدراذیتیں پہنچائی اور مارا کہان کی گردن حج ہوگئی اور مرتے دم تک وہ گردن ای حال میں رہی۔سیدالتالین حیدر بن علی الآملی نے کتاب کشکول میں تحریر فر ما یا ہے اور بیروایت مشاتح حدیث میں عبداللہ بن عفیف سے اور پھران کے پدر بزرگوارے مروی ہے کہ سلمان قبلِ ظہور جنابِ رسول خدا کے میں آئے تھے اور دین حق کی فکر میں رہتے تھے جب جناب رسالت مآب مبعوث بدر سالت ہوئے تو بیر حاضر خدمت ہو کرمشرف بداسلام ہوئے اور جب رسول خدانے سلمان کی قابلیت علماً وعملاً ملاحظه فرمائی تو آپ ہے مشورہ فر مایا کہ ابتدا اہلِ مکہ میں ہے کسی کو دعوتِ اسلام دینی چاہیے مقصد حضرت کا بیرتھا کہ سلمان کا خیال معلوم ہوجائے ۔سلمان نے عرض کی ابتد اُابونصیل عبدالفریٰ پسر ابوقیا فہ کو دعوت

المحاب امير المونين كالمونين المونين المونين المحال اسلام دینی چاہیے اس لیے کہ وہ تعبیر خواب بیان کرنے میں عرب میں مشہور ہیں ادر عرب تعبير خواب كوايك قشم كاعلم غيب سجحته بين اور علاوه برين علم تاريخ اور انساب عرب سے بھی قدرے واقف ہیں نیز بچوں کی تعلیم بھی کرتے ہیں۔عرب لوگ اینے معاملات میں اکثر ان سے رجوع کرتے ہیں ان کے دلول میں ان کا کافی اثر ہےاگر بیخص مسلمان ہوجائے تو آپ کی نبوت کا شہرہ عربوں میں پھیل جائے گا اور وہ بھی اسلام کی طرف رجوع ہوجا ئیں گے اور پیخص بھی بعد اسلام لانے کے چونکہ ان کا مزاج وال ہے ان کودین اسلام کی طرف ماکل کرسکے گا اور معلمی اطفال کی وجہ سے محبت ریاست و جاہ اس کے دل میں پیدا ہوگئ ہے جو معلمی کا خاصہ ہے۔ آپ کی نبوت کا حال بھی کتب سابقہ سے اس کومعلوم ہو چکا ہے لہٰذا اب وہ طمع اور محبت دنیا کی وجہ سے دینِ اسلام قبول کر لے گا اور عرب ایسے تخص کی اطاعت کو دلیل حقیقت ِ اسلام سمجھے لگیس گے۔اگر آپ نے بجائے اس کے ابتدا کسی دوسر ہے کو دعوت دی تو اس کوحسد اور عنا دیدا ہوگا کہ دوسرا مجھ پرسبقت لیے جاتا ہے لہذاوہ آپ کی بدگوئی اور مخالفت کرے گا۔ جناب رسالت مآب نے جناب علی مرتضی اور جناب الى طالب علايتلاك عجى مشوره فر ما يا أن دونوں حضرات نے سلمان کی رائے پیند کی اس کے بعد حضرت نے ابو بکر سے ملاقات کی اور دین اسلام کے لیے متوجہ کیا چنانچہ وہ اسلام لے آئے۔حضرت رسول ّ خدا نے اس کی کنیت جوابوالفضل پہلے تھی بدل کر ابو بکر کر دی اور نام جو عبدالفری تفاعبداللد کردیا اورآب بمیشداینے اصحاب کے مجمعے میں فرمایا کرتے تے کہ ابو بکرنے تم پر روزہ ونماز کے سبب سے سبقت نہیں کی اس کی سبقت بسبب ایک شے کے تھی جس کا وقار اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا مراد حضرت کی محبت رياست تقى ـ

المحابي المراكمونين في المحالية المراكمونين المحالية المح ابن قتیبے نے جومشاہیرعلائے خالفین سے ہیں لکھا ہے کہ اٹھارہ آ دمی صحابہ میں رافضی تھے جن میں سلمان کا بھی شار ہے۔ شیخ اجل ابوجعفر طوی علیہ الرحمہ نے امالی میں منصور بن رواح سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علايتًلاً سے عرض كى كدا ہے مولا! ميں آپ سے سلمان فارى كا بہت ذ کرسنتا ہوں آپ نے فر ما یا سلمان فاری مت کہد بلکه سلمان محمدی کہداور وجداس تذکرہ کرنے کی ان کی تین نضیلتیں ہیں جن سے وہ مزین وآ راستہ تھے۔اولا یہ کہ وہ اپنی خواہش پر امیر المونین عالیالاً کی خواہش کومقدم کرتے ہتھے۔ دوسرے یہ کہ فقراء کو دوست رکھتے تھے اور ان کو دولت مندوں پرتر جی دیتے تھے تیسرے بدكه علماء سے محبت ركھتے تتھے۔ بتحقیق كەسلمان ایک عبدصالح مسلمان تھے اور مشركين سے نہ تھے۔ امام محمد باقر علالتاً اسے روایت ہے كدایك دفعہ صحابہ كے مجمع میں اپنے اپنے نسب کا ذکر کررہے تضے اور فخر کررہے تنے ،سلمان بھی موجود تنے ، عمر نے سلمان سے مخاطب ہوکر کہا کہ اے سلمان تمہارا حسب ونسب کیا ہے؟ سلمان نے جواب دیا کہ میں مسلمان۔ بندہ خدا کا بیٹا ہوں، میں گراہ تھا خدانے مجھ کو محمد کے سبب سے ہدایت فرمائی، میں متاج تھا خدانے محمد کی وجہ سے مجھے غنی کردیا ، میں غلام تھا خدا نے محمد کی وجہ سے مجھے آ زادی دی۔ پس بیرمیرا حسب ونسب ہے۔

کتاب کامل بہائی میں ہے کہ سلمان نے بسبب متابعت آل رسول ابوبکر سے بیعت نہیں کی تو ایک روز عمر نے اُن سے کہا کہ اگر بنی ہاشم نے بیعت سے انکار کیا تو اپنی عزت پرافتخار قرابت کے باعث انکار کیا، وہ اپنے کورسول کے بعد افضل خلق سجھتے ہیں۔ یہ تم کو کیا ہوا کہ تم بیعت سے انکار کرتے ہو۔ سلمان نے جواب دیا کہ میں دنیا اور آخرت میں ان کا شیعہ ہوں وہ جس سے مخالفت کریں

## المحاب الرالمونين المام المونين المام المونين المام المونين المام المونين المام الما

اس سے میں بھی مخالفت کروں گا اور جس سے وہ بیعت کریں اس سے میں بھی بیعت کرنے پر تیار ہوں۔

کشف الغمہ میں سلمان سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی بیعت مسلمانوں کی خیر خواہی اورعلی این ابی طالب کو اپنا امام قرار دینے پر کی تھی۔ سیدعارف میر مخدوم نے سلمان کے متعلق بعض اپنے رسائل میں تحریر فرمایا ہے کہ انھوں نے ظاہر وباطن کسی موقعے پرعلی کی مخالفت نہیں کی اورعلی نے جو چاہاوہ اس کے ہم خیال رہے۔

شخ شہیدعلیہ الرحمہ نے عاشیۃ واعد میں کتاب صفوۃ الصفوۃ سے تول کیا ہے کہ سلمان نے بنی کندہ کی ایک عورت کے ساتھ شادی کر کی تھی جس سے دو بیٹے پیدا ہوئے جسا کہ رجال ہوئے جسے پنہ چلتا ہے۔ حضرت سلمان کے حالات تفصیلی عہد نامہ امیر المونین میں ملتے ہیں جوسلمان کے بھائی اور اولاد نے بحکم پنج بیر کھا تھا۔ کتاب دُرج الدّری اور تاریخ گویدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمان کی عمر ڈھائی سوبرس کی ہوئی اور تاریخ گویدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمان کی عمر ڈھائی سوبرس کی ہوئی اور پخض روایت سے تین سو پچاس سال کی عمر پائی۔ ۲ ساجری میں بمقام مدائن اختفال فرما یا اور امیر المونین کو جب علم ہواتو رات ہی رات مدائن تشریف لے انتقال فرما یا اور امیر المونین کو جب علم ہواتو رات ہی رات مدائن تشریف لے گئے اور سلمان کو شسل دے کر اسی شب مدینہ دائیں ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں اور کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ سلمان کو حضرت علی علائے اس میں کوئی شک نہیں اور کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ سلمان کو حضرت علی علائے اس میں موئی شب مدینہ والی بیت گا بہت یاس دلی ظرفھا اسی سے خالفین علی نے ان پر ہمیشہ ختیاں کیں۔ اور اہل بیت گا بہت یاس دلی ظرفھا اسی سے خالفین علی نے ان پر ہمیشہ ختیاں کیں۔



# جضرت سلمان محمرتي

شاعرمودست رزم ردولوي

"روز به" کا واقعہ ہے دیدنی حق کی قسم حریت پروردہ مرسل نے اُٹھایا ہے قدم نقش جس کا اپنے دل میں ہیں لئے اہلِ ہم فیض کا جس کے انٹر پہنچا عرب سے تاعجم

راہِ آزادی سے خار وخس کنارا کر گئے زیست کے وادی گلوں سے کہوں سے بھر گئے

''روز یہ'' کا غنیۂ خاطر جو کھلنے والا تھا۔ گود میں اس کو بہار فکر حق نے یالا تھا

رروبہ کا چید فاطر بوجیے والا تھا۔ سرو آزادی کا نادیدہ جو یہ متوالا تھا۔ برگ و بار گلشن تحقیق دیکھا بھالا تھا۔ سرو آزادی کا نادیدہ جو یہ متوالا تھا

باغ فارس سے ہوا آوارہ کلہت کی طرح

ہوگئی آوارگی اک حق کی قربت کی طرح

حق كاسودامول لينے كے لئے خود بك ملي بہنچا كم تك غلامى ميں يہ ہوكر مبتلا

باغ خرمه كى جوخدمت مين لكاصبح ومسا كهل رياضت كالملا گذر ، ادهر جب مصطفح

آئکھیں ملتے ہی دل وجاں میں اُجالا ہوگیا

چاہے خود ماہِ عرب جس کو وہ ہالا ہوگیا

چکا طالع محسنِ احرار خود خواہاں ہوئے کیجئے وابستہ مولائے آزاداں ہوئے

روزبه بوكرمسلمال حفرت سلمال موئ صاحب ايمان بى كيابيكال الايمال موئ

پاک طینت ہے اگر تو کیوں ندر حمت ایسی ہو

فخرِ اہلیت اپنا لے شرافت الی ہو

اسحاب امیر المونین علم کدریا ہیں ہے جس کا کوئی ساحل نہیں کیا کے کوئی جوفر مائی امام الصادقیں علم کے دریا ہیں ہے جس کا کوئی ساحل نہیں ہے ہیں دانائے رموز اوّلین و آخریں ہے ہوئے سرحلقہ انصار ایمان ویقیں فخر اصحاب سیج انس و جاں ایسا تو ہو مرحم خربیاں ایسا تو ہو مرحبہ ایسا کہ عالم کو نہیں جائے سخن زندگی ایسی کہ ہوجائے شریک پخبتن مرحبہ ایسا کہ عالم کو نہیں جائے سخن خود نبی کی طرح حید ڈی کریں فن وکفن موت ایسی جس سے عصمت کی ہو پیدائس نظن خود نبی کی طرح حید ڈی کریں فن وکفن موت ایسی جس سے عصمت کی ہو بیدائس نظن خود نبی کی طرح حید ڈی کریں فن وکفن موت ایسی جس سے عصمت کی ہماز آئے امام ایسا تو ہو ہو ایسا تو ہو



# حضرت مقداد

آب اسود کے فرزند تھے۔مقدادمہاجرین میں بھی پیش پیش نظرآتے ہیں جضوں نے خلافت ِ ابو بکر کوتسلیم نہیں کیا تھا اور ان لوگوں میں آپ کا شارہے جن کے متعلق ہے کہ جنت ان کی مشاق ہے۔ تاریخ شیخ ابوالحن مقدی میں ہے کہوہ ایک مرد بلند قامت وگندم گول تھے اور ضباعہ بنت زبیر بن عبدالمطلب ان کی زوجة هيں اور وہ شيعيانِ على ابنِ الى طالب علالتلاً ميں ہيں۔ قديم الاسلام اور تمام غزوات میں جناب رسول خداکے ہمراہ جہاد فرمایا ہے۔ صحیح ترمذی میں ہے کہ جناب ِ رسالت ماب نے ارشا وفر ما یا کہ میں ان سے محبت کروں اور میر بھی خبر دی ہے کہوہ ان کودوست رکھتا ہے اور و علیّ اور مقداد وسلمان اور ابوذ رہیں۔ جامع صغیر میں جلال الدین سیوطی شافعی نے لکھاہے کہ رسول خدانے فرمایا کہ بہ حقیق کہ جنت چارآ دمیوں کی مشاق ہے یعنی علی ،عمار وسلمان ومقدادشیخ ابوعرکشی نے جوعلائے امامیہ میں سے ہیں اپنی کتاب اساء والرجال میں امام محمہ باقر سے روایت کی ہے کہ سب لوگ مرتد ہو گئے سوائے تین آ دمیوں کے سلمان و ابوذ رومقداد ـ راوی کہتاہے کہ میں نے عرض کی عمّار؟ حضرت نے فر مایا کہ وہ بھی کچھت ہے ملٹ گئے تھے لیکن پھرحق کی طرف رجوع ہوئے اور اگر تو اس شخص کو جاننا چاہتاہے کہ جس نے ذرا شک نہیں کیا اور جس کے دل میں کوئی بات

اصحاب امیر المونین فلاف آئی ہی نہیں تو وہ مقداد ہیں اور ابان بن تغلب سے منقول ہے کہ میں نے خلاف آئی ہی نہیں تو وہ مقداد ہیں اور ابان بن تغلب سے منقول ہے کہ میں نے حضرت صادق علایتا ہے ہو چھا کہ'' آیا صحابہ میں سے کسی نے ابو بکر کے جانشین رسول بنے پر اعتر اض کیا''۔ آپ نے فرمایا ہاں!'' بارہ آدمیوں نے اٹکار کیا تھا۔ مہاجرین میں ہے:-

مقداد بن اسود، ابوذ رغفاری ،سلمانِ فاری ، بزیده اسلمی ،خالد بن سعید ، عمّار یاسر-انصار میں: - ابوالہیشم تیہان ،عثمان بن صنیف ،سہیل بن صنیف ،خزیمہ بن ثابت ، اُبی بن کعب ، ابوابوب انصاری'' -

لوگوں نے حضرت امیر الموسین علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا کہ ابو بکر کو منبر سے اُتارلیں تو آپ نے فرما یافت م خداکی ایسا اگر کرو گے تو سب تلواریں میرے پاس تھینج کر آ جا نمیں گے اور طلب بیعت اور قل کے در بے ہوں گے اور جب بیوں گے اور جب بیوں گے اور جب بیوں کے اور جب بیوں اس کے در بے ہوں گے اور جب بیوں کے اور جب بیوں کے در آنحا لیکہ پنجمبر خدا نے محصے خبر دی ہے کہ میرے بعد ''اُمت تم سے عذر کرے گی اور میرے عہد کو تو رُدے گی اور تم کو مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موکل سے تھی ،جس طرح بنی اسرائیل نے موکل اور ہارون کو چھوڑ کر گؤسالہ پرتی اختیار کر لیتھی ای طرح سے بیامت تمہیں چھوڑ کر دوسرے کو اختیار کر لیتھی ای طرح سے بیامت تمہیں چھوڑ کر دوسرے کو اختیار کر لیتھی ای

میں نے (لیعنی علی مرتضیؓ) عرض کی'' یارسولؓ اللہ! میں ان لوگوں کے ساتھ کیا کروں''۔ ارشاو فرما یا کہ'' اگر ناصر و مددگار تمہیں ملیں تو ان سے قبال کروور نہ اینے خون کی حفاظت کرو۔ میرے یاس آؤ''۔

علی مرتضیٰ کے رسولِ اسلام کی طرح تمام انداز وہی ہیں جو رسول کو کرنا پڑے۔اگر انھوں نے ابتدا میں صلح جو کی سے کام لیا توعلی کا بھی وہی انداز تھا۔ اگر انھوں نے آخرز مانے میں جنگ کی توانھوں نے آخرز مانے میں جمل وصفیّن و

اصحاب امیر المونین کرد ت میروان میں ناکشین وقاسطین اور مارقین سے قال کیا۔ آنحضرت نے آکر بوقت فرخ مکنه اپنے مکان میں نزولِ اجلال نہیں فر مایا اور اس کوترک کیا توعلی نے بھی اپنے ایام خلافت ظاہری میں باغ فدک پر قبضہ نہیں کیا۔ اگروہ سال و ماہ مشرکین کے دلوں میں مثل تیرکھنکتے تھے توعلی بھی اپنے خالفین کی نظر میں تھے۔ مقد ادبن الاسود نے ۳۳ جمری میں انتقال فرمایا۔

## مقداد:

آپ کی ولادت یمن میں ہوئی اور آپ کا اصل وطن یمن ہے۔ مقداد نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ مکہ اور مدینہ میں بسر کیا اور زندگی کے بیشتر وا قعات میں مسلمانوں اور رہبرانِ اسلام کے ہمراہ تھے۔

مورخین مقدادکوسابقین اسلام میں شار کرتے ہیں۔ بنابریں تیرھویں شخصیت بعد از سلمان وقبل از عمارٌ بعنوان مسلمان واقعی اسلام قبول فر مایا وہ جناب مقدادٌ ہیں۔ بلکہ مقدادٌ نے سلمانؑ سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ جن سات لوگوں نے اسلام قبول کرنے کوظاہر کیاان میں ایک مقداد جسی ہیں۔

اسلام کے پرچم تلے آگئے تھے اور وہ تمام تختیاں اور شکنج جو پیغمبر اسلام اور مسلمانوں پر وار دہوتی تھیں اس میں آپ بھی شریک تھے۔ بیلوگوں کو پہچائے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ خت ترین ماحول میں اسلام قبول کیا اور تمام تختیوں کے باوجود دامن اسلام کونہ چھوڑ ابلکہ بمیشداس سے متمسّک رہے۔ ممامان گروہ درگروہ حبشہ کی طرف جمرت کرنے لگے۔ مقداد دوسرے گروہ کے ساتھ رائی حبشہ ہوئے۔ چند مدت کے بعد آپ کے لوٹ آئے اور پیغمبر اسلام کے ہمراہ زندگی گزارتے رہے۔ یہاں تک کہ پنجمبر اسلام کی اور

## اسى بايرالمونين المونين المونين المونين المونين

اسلام اورمسلمانوں کی حمایت کرتے رہیں اور اس راہ میں ذرّہ برابر بھی بیوفائی کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ اس وفادار اسلام نے ہمیشدا پنی وفاداری کا ثبوت دیا۔
مقداد ی و مرتبہ ہجرت کی ہے، لہذا آپ کو مصاحب المصحر تین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ جبرت کی جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ دوسری مرتبہ مدینے لیکن مدینہ کب ہجرت کی تحقیق طور پر روشن نہیں ہے، بعض نے کہا ہے کہ پنیمرا سلام کے ساتھ ہجرت فرمائی۔

مقداد گہتے ہیں کہ جب ہم مدینے وارد ہوئے تورسول اسلام نے ہم لوگوں کو گروہ میں تقتیم کردیا۔ ہیں ہمیشہ اس گروہ میں شامل تھا، جس میں پینجبر اسلام بھی سے۔ ہمارے پاس صرف ایک بھیرتھی جس کے دودھ سے اہم استفادہ کرتے سے۔ ہمارے پاس صرف ایک بھیرتھی جس کے دودھ سے اہم استفادہ کرتے سے۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ مقداد جب مدینہ آئے توکلثوم بن ہدم انصاری کے پاس پنجے۔

مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی برقرار ہور ہی تھی ، رسول اللہ نے مقداداور جہار بن سخر کے درمیان بھائی چارگی قائم فرمائی ، یہ بات واضح ہے کہ عقدا خوت والا واقعہ پہلی ہجری میں نمودار ہوا ہے۔مقداد ۳۳ ہجری میں مقام جرف (جو مدینہ سے ایک فرش کی دوری پرہے) میں اس دنیا ہے گزرگئے ، اس وقت آپ کاس شریف تقریباً ستر سال تھا۔

بنابری آپ کا سال مولد ۱۲ عام الفیل یعنی چومیں سال قبل از بعثت قرار پاتا ہے۔ اس بنیاد پریہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دفت بعث آپ کا سن شریف تقریباً سینتیس سال تھا اور بہ دفت رحلت پیغمبر اسلام آپ تقریبا سینالیس سال کے شھے۔ اس کا مطلب یہ ہواہ مقداد عمر کے اعتبار سے مولائے کا نئات حضرت علی سے بڑے شھے، اس لئے کہ آپ کی تاریخ پیدائش تیس عام الفیل ہے۔

اول جناب ابوذرا ۳ یا ۳ سبجری میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے، دوم کم جناب ابوذرا ۳ یا ۳ سبجری میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے، دوم جناب مقداد ۳۳ بجری میں اس دنیا سے گزر گئے۔ سوئم جناب سلمان ۳ سبجری میں میں رائی ملک جاوداں ہوئے، چہارم محار نے جنگ صفین میں سینتیں بجری میں وفات پائی۔ دختر مقداد جناب کریمہ کہتی ہیں کہ مقداد بلند قامت، گندی رنگ مائل بسیابی متے۔ سر پر بہت بال تھا اور موٹے تازے سے، داڑھی نہ زیادہ تھی دیکم اس میں خضا فرماتے تھے۔

مقداڈالی بی شخصیتوں میں سے ایک شخصیت کا نام ہے، جنہوں نے اسلام کے تاریخی حواد ثات میں خود کو اس طرح پیش کیا کہ آج بھی تاریخ ان کے جوال مردی کے تصیدے پڑھ رہی ہیں، جب اسلام قبول کیا تو اس وقت بھی سختیال اور شکنج برداشت کے اورایک وفادار مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ وہ جمرتِ عبشہ ہو یا جمرت مدینہ، مقداد نے کسی جگہ بھی اسلام اور مسلمان کی مددو نفرت میں ذرّہ بربار کوتا ہی نہیں کی اور ہمیشہ پنج براسلام کے حوالے کے ساتھ ساتھ رہے۔

رسول اسلام کے زمانے میں جتن بھی جنگیں ہوئیں حضرت مقداد نے اس میں شرکت فرمائی اور ایک جال باز سپاہی کی حیثیت سے آئینۂ اسلام کی حفاظت فرماتے ہوئے اس سے دفاع کیا۔

اسلام کی دو بڑی جنگوں بدر واُحد صفحاتِ تاریخ پرجلوہ نماں ہیں ادر مقداڈ کی جواں مردی کا تصیدہ پڑھ رہی ہیں۔

اسلام میں جس نے سب سے پہلے سوار ہوکر جنگ کی ہے وہ مقداڈ کی ذات ہے، جب عثان مند خلافت پر بیٹے تو مقداڈ نے عبدالرحمن بن عوف سے کہا خدا کی قشم اگر میرے یارو مددگار ہوتے توجس طرح جنگ بدر واُحد میں قریش سے

جنگ کی تھی آئی بھی دشمنان علی سے اس طرح جنگ کرتا۔ یہ بات آئی آئی اور دل کو جنجوڑ نے والی تھی کہ عبدالرحمن بن عوف ڈر گئے اور استے ڈرے کہ مقداڈ سے کہنے گئے کہ تمہاری مال تمہارے غم میں بیٹے۔ (عرب کا محاورہ ہے) ایسی باتیں نہ کرواس لئے کہ اگر یہ باتیں لوگوں کو معلوم ہو گئیں تو ڈر ہے کہ فتنہ وفساد بر پاہوجائے گا۔ ایک مختص کہتا ہے کہ اس واقعے کے بعد میں مقداڈ کے پاس گیا اور کہا کہ میں تمہاری مدو کے لئے تیار ہوں۔ مقداڈ نے جواب و یاایک دوآ دمیوں سے کام بنے والانہیں ہے۔ راوی کہتا ہے میں مقداڈ کے پاس سے اُٹھا اور حضرت نے محضرت علی کی خدمت میں آگر سارا واقعہ ان کے گؤش گزار کر دیا۔ حضرت نے مقداڈ کے لئے دعائے خیر فرمائی۔

جنگ بدر میں مسلمانوں کی سپاہ میں فقط دوسوار تھے ایک زبیر دوسرے مقداد ،اس جنگ میں تو کوئی شک اور مقداد ،اس جنگ میں مقداد گھوڑے پر سوار تھے اس میں تو کوئی شک اور اختلاف نبیں ہے لیکن زبیر کے بارے میں بعض کہتے ہیں زبیر سوار نہ تھے بلکہ مرشد بن ابی مرشد سوار تھے۔

بعض روایتوں کی بنیاد پرجوحفرت علیٰ سے نقل ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنگ بدر میں ہم میں سے گھوڑے پرصرف مقداد سوار تھے اور اسلام میں گھوڑے پرسوار ہوکر راہِ خدامیں جنگ کرنے والے پہلے محض مقدادً تھے جس گھوڑے پر جناب مقداد سوار تھے اس کا نام ہجیہ تھا۔

ہجیہ شاوری اور تیراکی کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔اس گھوڑ ہے کواس نام ہے موسوم کرنے کی شاید ہیہ وجہ رہی ہو چونکہ جناب مقداد دشمنوں کے متلاطم سمندر میں بڑی مہارت سے شاوری و تیراکی کرتے ہوئے فوجوں کی موجوں کا قلعہ قبع کررہے ہتھے اور گھوڑ ابھی بڑی جا بک دئی کے ساتھ دشمنوں کی فوج

کو بتر بتر کررہا تھا۔ اس لئے اس کا نام ہمیہ رکھا گیا۔ جنگ بدر سے پہلے رسول اسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابوسفیان کے تجارتی قافلے کورو کئے کی غرض سے جوشام ہوکر کئے کی طرف جارہا تھا، میدانِ بدر میں پنچے۔لیکن خبر لمی کہ ابوسفیان چوررا سے سے استفادہ کرتے ہوئے، کئے پہنچ کیااور پھر یہ بھی خبر لمی کہ ایک بہت بڑی فوج اسلوں سے لیس ہوکر کئے سے مسلمانوں کو نیست نابودکر نے کے لئے چل چی ہے، مقام بدرتک پہنچنے والی ہے۔

اس دفت اسلامی سپاہیوں کی تعداد نقط تین سوچودہ تھی، جبکہ ڈمن فوج میں نوسو پپاس جنگجو تھے، سات سو اُونٹ اور ایک سو گھوڑے تھے، یہ کیسا بحرانی اور خطرناک دفت تھا، اس کا اندازہ ہرانسان کرسکتا ہے۔ اس موقع پررسول نے خطرناک دفت تھا، اس کا اندازہ ہرانسان کرسکتا ہے۔ اس موقع پررسول نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کرنے لگے، لوگوں نے مختلف جواب دیے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کرنے لگے، لوگوں نے مختلف جواب دیے، یہاں تین افراد کی گفتگو پیش کی جارہی ہے تا کہ معلوم ہو جائے کہ مقداد کس جانباز غازی کا نام ہے۔

ابوبکرنے کہادہ فوج جو مکتہ ہے آ رہی ہے دہ سب کے سب قریش ہیں اور ہرگز ایمان نہیں لائمیں گے بہمی بھی ہمارے سامنے سرتسلیم خم نہیں کریں گے اور ہم بھی یہاں جنگ کے لئے نہیں آئے ہیں۔ نہ ہی اسلحہ ہے اور نہ ہی جنگجو افراد ہیں۔ (عقب نشین کے سواکوئی بیارہ نہیں ہے)

عمر نے بھی ابو بکرصاحب کی گفتگو کی تائید کرتے ہوئے اپنے مطالب پر زور دیتے ہوئے بیان کیا۔

پنیمبراسلام ان جوابات سے ناراض ہوئے اور آپ استے غضبناک ہوئے کہ چبرہ سرخ ہوگیا۔ جب پنیمبراسلام کے جانباز سپاہی مقداد مجمع سے اُٹھے اور بڑے جراتمندانہ انداز میں اس طرح عرض کی ، اے رسول اللہ بیقریش جوابتی

العابِ امر الموشين في المحالية على الموسين الموشين الموسين الم ساہ پرمغرور ہوکر ہاری طرف آرہے ہیں۔ہم آپ پرایمان لاتے ہیں اورآپ کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ آپ جو پچھ خدا کی طرف ہے لائے ہیں سب حق ہے خدا کی قتم اگر آپ آگ میں کودنے یا کانٹول پریا برہنہ چلنے کا تھم دیں تو آپ کا تھم دل وجان سے قبول کریں گے۔ جو بات بنی اسرائیل نے حضرت موٹی ہے کئی تھی کہ'' آپ اپنے خدا کے ساتھ جائے اور جنگ سیجئے ہم بہیں بیٹھتے ہیں۔'(بیسورہ مائدہ کی آیت نمبر ۴۲ ہے جو بن اسرائیل اور جناب موی کے سلسلے میں ہے۔ ) کبھی نہیں کہیں گے ہم یہ کہتے ہیں كة آب اين يروردگارى طرف سے جنگ كريں اور ہم بھی آب كے ہم ركاب جنگ کریں گے۔

بخاری میں آیا ہے کہ جب مقدادً نے والہاندانداز میں اپنی جانبازی کا یقین دلا یا تورسول اسلام بہت خوش ہوئے اور چہرے کی بدلی ہوئی رنگت پر بشاشت کی لہریں دوڑ کئیں۔اس دفت رسول اسلام نے مقداڈ کے حق میں دعا کی۔خداتم کوچزائے خیرعنات کریے۔

جنگ اُحد اسلام کی تاریخ میں الی جنگ ہے جس نے اچھے اچھول کی بہادری کا بول کھول دیا کیکن جنگ میں مقدادٌ کی فیدا کاری جلی حرفوں ہے تاریخ میں مرقوم ہے۔

جب سیاہ اسلام سیاہ کفرے روبرو ہوئی اور رسول اسلام نے اپنی صفول کو منظم کر کے جنگ کا اعلان کر دیا تو اس شکر میں مقدا ڈکوسوجوانوں کا سربراہ قرار دیا تا کہ دشمنوں سے بایاں پرا کا ملامحفوظ رہ سکے۔بعض تاریخوں میں بیجی ملتا ہے کہ مقدادًاس بحرانی کیفیت میں بھی تیراندازی کے فرائض انجام دے رہے تے اور جب جنگ أحد میں وہ منحن موقع آیا جس میں مسلمان مال کی لالچ میں

ابنا ابنا مقام چھوڑ کر مال کے لئے دوڑ پڑے۔ دیمن نے خوب خوب فائدہ
ابنا ابنا مقام چھوڑ کر مال کے لئے دوڑ پڑے۔ دیمن نے خوب خوب فائدہ
اٹھایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دیمن کاحملہ دیم کیم کر سلمانوں کے بڑے بڑے رہنماؤں نے
فرار کو قرار پر ترجیح دیتے ہوئے رسالت آب کو یکہ و تنہا چھوڑ دیا اور
پُزکوبی (پہاڑی بکرے کی طرح) کی طرح پہاڑ پر قلانچیں مارنے لگے۔ رسول گئے فیق چھا جمزہ شہید ہو گئے۔ خود حضرت کا دندانِ مبارک شہید ہو گیا، لیکن مسلمانوں کو اس کی کیا فکر، اُنہوں نے کا ہنوں کے قول پر اعتاد کرتے ہوئے اسلام قبول کیا تھا۔ رسول گی جب کہاں سے آتی۔

لیکن اس پرحول ماحول میں بھی مقداد اینے ساتھیوں کے ساتھ سیسہ یلائی ہوئی دیوار کی طرح جے رہے۔مرحوم شیخ طویؒ کے قول کے مطابق بزرگان تاریخ نقل کرتے ہیں کہ کوئی پیغیراسلام کے ساتھ بجزعلی طلحہ زبیراور ابود جانہ موجود نہ تھا۔ پھرابن عباس نقل کرتے ہیں کہ یانچویں شخص جواس بحرانی کیفیت میں رسول کے ساتھ تھے وہ عبداللہ این مسعود تھے اور چھٹے جس نے استقامت کا ثبوت دیا اور را وفرار اختیار نه کی وه مقدادٌ نتھے۔ کریمیه مقدادٌفریاتی ہیں که رسول ا اسلام یے خیبر کے بعد ہمارے بابا کو پندرہ أونث جن پر جو بارتھا عنایت فرمایا جے ہم نے ایک ہزار ورہم میں معاویہ کے ہاتھوں چے ویا۔ اس کے علاوہ دوسرے غزوات وسریات میں مقداد کی ذات تاریخ میں مدافع حریم اسلام کے عنوان سےزر یں حروف میں جلوہ قکن ہیں۔ ہال مقداد نے اپنی تمام زندگی کامل خلوص کے ساتھ اسلام کی فدا کاری میں بسر کی اور اس راہ میں اپنی جان کی قربانی ہے مجھی در بغ نہیں فرمایا۔مقدادًا یسے عاشق دلداده آل محرکا نام ہےجس نے عشق آل محمر میں اپنی ساری زندگی وقف کردی ، ہاں حضرت علیٰ کی شا گر دی میں اس عاشق دلدادہ نے اپنی زندگی اُنہیں کے نقش قدم پر گزار دی جس کا استاد علیّ

والتحاب المرانمين الموشين الموسين المو جیبی ذات ہواس کے شاگر دوں سے ایسی ہی اُمید ہوتی ہے۔ چھٹی ہجری میں جنگ ذی قروجس کوغز وۂ غابہ بھی کہتے ہیں واقع ہوئی،قرو مدینہ کے نزویک یانی کا ایک چشمہ ہے اس کے اطراف میں ابوذر عفاری رسول اسلام کی میں دورہ دینے والی اُونٹنیوں کے نگہبان تھے جو دمیں چرا کرتی تھیں، عینیه ابن حصن نے چالیس سواروں کے ساتھ ان لوگوں کو ہریا د کر دیا۔ نیز ابوذر ا کے بیٹے اور ان کے خاندان کے ایک اور دوسرے شخص کو بھی قتل کر دیا۔ علاوہ از س حفزت ابوذرً کی بیوی کواسیر بنالیالیکن اُنہوں نے جالا کی کے ساتھ ان لوگوں کو غافل کر کے رسول اسلام کے اُونٹوں میں سے ایک اُونٹ پرسوار ہوکر رات میں مدین فرار ہوگئیں، اور رسول اسلام کے پاس پہنچ کرعرض کی میں نے منت مانی تھی کہ جب وشمن کے شر سے نجات یا لوں گی تو اس اُونٹ کی قربانی كروں گى۔ پنجير اسلام نے فرمايا جبتم اس پرسوار ہوكريہاں تك آئى ہواور اس نے تم کونجات دی ہے تو اس کونحر کرنا اچھانہیں ہے۔ گناہ کی چیزوں میں فقط نذر کرنا یاانسان جس چیز کا ما لک نه ہواس کی نذر کا کوئی مور ذہیں ہوتا ہے۔اس کے بعدرسول اسلام نے جنگ کی دعوت دی اور پانچ سوافراد بقولے سات سو، • • ٧ افراد جنگ كے لئے آمادہ ہو گئے،حضرت نے علم فوج مقداد كے ہاتھوں میں دیا اور ان کو ڈمن کی فوج کی طرف روانہ کر دی<mark>ا ،مقداڈ نے ڈمن کی طر</mark>ف حرکت کی اور جنگ شروع کر دی۔اینے دشمن ابوقیا دہ مسعود کو ہلاک کرڈ الا دوسری طرف سلمہ ابن اکوع بھی پیدل دشمنوں سے لڑ رہے تھے، آخر کار دشمن ایک در ہے کی طرف فرار ہو گیا،جس میں چشمہ ذی قرو واقع تھا۔ وہ سیا ہیانِ اسلام ے مقداد کی علمداری میں اس قدر بدحواس ہو گئے کداس چشمے سے یانی پینا جا ہا تو وه بھی نہ بی سکے اور آخر کار کفر نے اپنا آخری حربہ الفرار ، الفرار اختیار کیا۔ نتیجہ سے

المحابر الموشن كالمحافظة على ١٩٥٨ كالم ہوا کہ مسلمانوں نے مقداد کی سر براہی میں دشمنوں کو پیچھے ڈھکیل دیا اور فتح وظفر کا تاج سريرر كھے مدينے كى طرف لوث كئے۔ يون تو تاريخ اسلام ميں مال لوث کر پیٹ بھرنے والوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ کسی نے بھرہ میں محل تغمیر کرایا۔ توکسی کی وفات کے وقت ہزار گھوڑے ، ہزار اُونٹ اور سوغلام موجود تھے۔ حتی کہ بعض لوگوں کے اموال مرنے کے بعد اس مقدار میں موجود تھے کہ سونے جاندی کی کلہاڑی سے تو ژکر تقسیم کرنا پڑ الیکن اس لوٹ کھسوٹ کے ماحول میں مدینے میں ایک ایسابھی تھا جو دنیا کے زرق برق سے مبرااور منزا تھا اور اس د نیائے فانی کے فریب میں نہ آیاحتی کہ نانِ شبینہ کی بھی محتاجی تھی لیکن سائل کو مجھی بھی اینے در سے خالی ہاتھ نہلوٹا یا۔ ہاں امام کواپیا ہی ہونا چاہئے جیسا کہ ذات، صفات والاحفزت عليٌّ كي تفي، ايك شب وه بهي آ ئي كه گھر ميں ايك مكرُّا روٹی بھی نہ تھا تا کہای کے ذریعہ بچوں کی پرورش کی جائے وہ شب آل محمر پرکیسی گزری خدا بہتر جانتاہے۔ صبح ہوئی تو حضرت نے سوال فرمایا اے دختر پیمبر گھر میں کھانے کے لئے کچھ موجود ہے۔ وفاشعار بیوی نے آواز دی اُس وحدہ لا شریک کی قسم جس نے میرے بابا کو نبوت اور یاعلیٰ آپ کو وصایت و جانشین کے لئے منتخب فر مایا ہے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے دوروز ہو گئے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہاں دوروز میں سینے پر پھر رکھ کرہم نے حسنین کے ساتھ صبر کیا۔حضرت علی نے فر مایا میں کھانے کا انتظام کرنے جارہا ہوں۔حضرت فاطمہ زہرائے فر مایا اے ابوالحن آپ خود کو زحمت دے رہے ہیں اس کے لئے میں خدا کے سامنے شرمنده ہول۔

حفزت علی اس اُمید کے ساتھ گھر ہے باہرتشریف لائے کہ خدالطف کر ہے گااورکوئی مل جائے تا کہ اس سے ایک دینار قرض لے لیاجائے۔ای فکر میں تھے

کوایک مخص پہنچا، آپ نے اس سے بطور قرض ایک دینار کا نقاضا کیا اس مخص کے ایک مخص پہنچا، آپ نے اس سے بطور قرض ایک دینار کا نقاضا کیا اس مخص نے بلا تامل ایک وینار دے دیا، حضرت بہت خوش ہوئے اور گھر کا رُخ کیا، اس فکر میں منے کہ اہل خانہ کے لئے کیا خریدا جائے کہ دریں اثناء حضرت علی گی نگاہ اسلام کے خود ار وفاشعار صحابی پر پڑی جس نے تمام حوادث میں علی ابن ابی طالب کے نقش قدم پر چلنا اپنا فرض منصی شار کیا، یعنی مولائے رائے میں مقد اوکو دیکھا (وفاد ارصحابی مشکل میں ہے) حضرت علی نے ملکوتی خدو خال پر غائر اندنگاہ دوڑ ائی اور وہیں رُک کر اس وفاشعار صحابی سے احوال پُری کرنے گئے۔ حضرت نے مشاہدہ کیا کہ گرمی کی شدت اور دھوپ کی تپش نے مقد اوکو پسینے سے شر ابور کر دیا تھا کہ قریب تھا کہ وہ گر پڑیں دیا ہے۔ گرمی نے انہیں اس قدر بدحواس کر دیا تھا کہ قریب تھا کہ وہ گر پڑیں ۔ اس موقع پر حضرت علی اور مقداد میں اس طرح با تیں ہوئیں۔

حضرت علی اسسادے مقدا ای وقت کی لئے گھر سے باہر نکلے ہو؟
مقداد سسیرے مولا مجھے میرے حال پرچھوڑ دیجئے میں جدھرجارہا ہوں ادھر جانے دیجئے، حضرت علی سسیرے بھائی میرے لئے شاق ہے کہ تم میرے باس سے گزرجاؤ اور میں تمہارے حال سے آگاہ نہ ہوں۔ مقداد سسی میرے باس سے گزرجاؤ اور میں تمہارے حال سے آگاہ نہ ہوں۔ مقداد سسی میں تہددل سے یہی چاہتا ہوں کہ مجھے میرے حال پرچھوڑ دیجئے، حضرت علی سسائے بھائی اپنا حال کیوں چھپاتے ہو؟ ختا مجھے تمہارے حال احوال سے باخبر ہوں تو سنے اس خدا کی سے جس نے رسول اللہ کو نبوت اور آپ کو تا جول سے بی جب سے باخبر ہوں تو سنے اس خدا کی قسم جس نے رسول اللہ کو نبوت اور آپ کو تا چوک اور فاقے پڑر ہے ہیں تو میرے گھر میں کئی دن سے فاقے پڑر ہے ہیں تو میری کا دار قاتے کی شدت سے بیچ بلک رہے ہیں جب ان کے بلکنے کی آواز تی تو میری طافت جواب دے گئی غم و غفتے کے عالم میں بے مقصد گھر سے باہر نکل تو میری طافت جواب دے گئی غم و غفتے کے عالم میں بے مقصد گھر سے باہر نکل

التحاب امير المونين المحافظة المعالم المونين المعاب المير المونين المعالم المع یڑا تا کہ خدا کوئی راہ پیدا کرے۔اب میں اس کوشش میں ہوں کہ کوئی غذ امہیا کروں، ابھی مقداد کی گفتگو پوری نہیں ہو یائی تھی کہ حضرت کی آ تکھوں ہے آنسوؤں کے قطرات نمایاں ہو گئے، اور بیل اشک جاری ہو گئے، یہاں تک کہ محاس تر ہوگئ ، فر مایا ای کی قسم جس کوتم نے یاد کیا ، جس قصد سے نکلے ہو میں بھی ای مقصد کے تحت گھر سے باہر نکلاہوں۔ میں نے ایک فخص سے ایک دینار قرض لیا ہے لواسے لے جاؤ اورمیری فکر حجور دو،مقداد نے بڑی شرمندگی سے اس دینارکولیااور پلٹ کرغذامہیا کی اور گھروالوں کے لئے اس دن اس دینار سے غذا كا انتظام كيا، (رسالت مهمانِ ولايت) علىُّ تهي دست ہو گئے،ليكن بہت خوش ہیں کہ مسلمان کی مدد کی اور اپنے ہاتھ سے اس کی مشکل کشائی فرمائی ،مقداد سے جدا ہوکر سید حصے متجد کا زُخ کیا نما زظہر وعصر متجد میں ادا کی لیکن بعداز نماز گھر تشریف نہیں لے گئے، یہاں تک کہ نماز مغرب کا وقت آ گیا، آپ نے رسالت مآب کی اقتدامیں نماز جماعت ادا کی حضرت علی صف واوّل میں تھے۔ نماز کے بعدرسول اسلام في حضرت على كى طرف اشاره كيا-حضرت على رسول خدا ك پیچے ہو گئے اور مجد کے دروازے کے پاس ساتھ گئے،سلام کیا،رسول خدانے جواب دیا۔

رسول خدا آپ کیا جائے ہیں کہ آخ کی رات آپ کا مہمان ہو جاؤں اور آپ کے بہاں شب کا کھانا کھاؤں، حضرت علی کو معلوم تھا کہ گھر ہیں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے اور کوشش کے بادجود سعی کا میاب نہ ہوئی۔ پیغیبر اسلام کے اس سوال کے جواب میں سر جھکا دیا اور ساتھ میں چلنے لگے۔ پیغیبر اسلام نے فرمایا یاعلی میر ہوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ یا انکار کردیجئے تا کہ پلٹ جاؤں، یا ہاں کردوتا کہ چلا آؤ، خاموش کیوں ہو؟ اس درمیان پیغیبر اسلام کووی

## الموسين الموسي

کے ذریعہ معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت علی نے آج کس ایٹار کی معراج کا ثبوت دیا ہے اور خدا کی طرف سے معمور تھے کہ اس رات کا کھا ناعلی کے ساتھ نوش فر مائیں ادر حضرت کے مہمان ہوں۔

حضرت علی نے فرہایا ہے رسول گرامی جواب نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ شرمندگی نے میرا جصار کرلیا ہے اور آپ کے بلندو بالا مقام نے میرے منہ پر تالالگادیا ہے وگرنہ با کمال افتخار حاضر ہوں کہ آپ میرے گھرتشریف لائیں اور آپ کا پائے مبارک مشگان چثم پر ہو۔ ای وقت رسول خدا حضرت علی کے ہاتھ کو اپنے مبارک مشگان چثم پر ہو۔ ای وقت رسول خدا حضرت علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر باہم بیت الشرف کا رُخ کیا اور واضل خانہ ہوگئے فاضمہ الزہرا نے اپنی نمازتمام کی اور ابھی سجادے پرتشریف فرماتھیں کہ احساس مواکہ بابا وار دِخانہ ہوئے ہیں تو کھڑی ہوگئیں اور استقبال کے لئے آئیں ،سلام کیا، جواب سلام سنا، فاطمہ ، پنیمبر کو بہت عزیز تھیں حضرت نے اپنی بیٹی سے مجت کیا، جواب سلام سنا، فاطمہ ، پنیمبر کو بہت عزیز تھیں حضرت نے اپنی بیٹی سے مجت کا ظہار کیا اور دست شفقت پھیرتے ہوئے حال واحوال دریا فت کیا۔

تعجب خیز نگاہ کے ساتھ پیغیبرؓ نے فرمایا بیٹی خداشہیں اپنی عنایتوں سے نوازے،کلرات کیسی گزری؟

فاطمہ نے فرمایا ..... بخیروخوبی، نبی نے فرمایا ..... کھانا کیا بنایا ہے۔
فاطمہ زہرایہ ن کرا تھیں اورایک بڑا پیالہ لاکرر کھ دیا، جوغذا سے پُرتھا۔ جب
نماز پڑھ رہی تھیں اس کواپنے پیچھے رکھا تھا۔ رسول اللہ علی اور فاطمہ دستر خوان پر
تشریف فرما تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دستر خوان پر ایسی غذا ہے کہ مزہ اور
خوشبو کے اعتبار سے بھی بھی ایسی غذا نہ کھائی تھی۔ حضرت علی اس فکر میں سے کہ
فاطمہ نے کہا تھا دوروز سے گھر میں فاقہ ہے۔ پھر میغذا کہاں سے آئی۔ اس فکر
میں ایک تجب خیز نظر سے بی بی کی طرف دیکھا۔ حضرت فاطمہ حضرت علی کے



ے میں رسمت اور نکاہ سے جھ یں۔ سوال کیا۔ حدم میں میں میں نہ میں میں اس کے عام

اس وفت رسول کی آنکھوں میں آنسو بہنے گئے، فرما یا حمد وستائش خدا کی جس نے تم کو (یاعلیّ) مانند حضرت زکریّا اور فاطمہ کو مانند مریم قرار دیا۔ اس جہت سے قرآن فرما تا ہے '' جب کی وقت زکریّا ان کے پاس (ان کے) عبادت کے جرے میں جاتے تو مریمٌ کے پاس کچھانا کچھ موجود پاتے پوچھتے اے مریم بیہ (کھانا) تمہارے پاس کہاں سے آیا، تو مریمٌ بیہ کہددیتیں تھیں کہ خدا کے یہاں سے آیا، تو مریمٌ بیہ کہددیتیں تھیں کہ خدا کے یہاں سے آیا، تو مریمٌ بیہ کہددیتیں تھیں کہ خدا کے یہاں سے آیا، تو مریمٌ بیہ کہددیتیں تھیں کہ خدا کے یہاں

مقداڈکوبھی حضرت علی کی طرح دنیا ہے کوئی دلچین نہیں تھی نہ ہیہ کہ جہاں سے چاہو حاصل کرواورا پنی زندگی گزارلو، یہ اسیران دنیا ہیں جولوٹ کھسوٹ کرا پنی زندگی طمطراق سے گزارتے ہیں بلکہ مقداڈ اس ذات کا نام ہے جس نے بڑی سادگی سے اپنے زندگی گزاری ،حتیٰ کہ بھو کے رہ کربھی لیکن دنیا کے سامنے گھٹنے

اصحاب امیر المونین کے جب حضرت علی سے ملا قات کی تو بینہیں نہیں نیکے، اس بُرے وفت میں بھی جب حضرت علی سے ملا قات کی تو بینہیں چاہتے ہے کہ کوئی مرے حال سے واقف ہو حتی کہ مولا کے سامنے بھی اپنی متانت اور سنجیدگی کو بطور کامل محفوظ رکھا۔ بیدا یک عملی درس ہے کہ اپنی مشکلات کو جلد کسی کے سامنے بیان مت کرو۔ جناب مقداد نے علی جمے رؤوف امام کے سامنے بھی تین مرتبہ کے اصرار کے بعد بھی اپنا حال بیان کیا۔

حضرت علیؓ نے جب مقداد کوحواس باختہ دیکھا کہ پسینے میں شرابور ہیں تو اپنی ساری تکلیف و پریشانی بھول کر مقدادٌ کے بارے میں فکر کرنے لگے اور جب مقداد کی درد بھری داستان سی تو آنکھوں سے سلسل اشک جاری ہو گئے۔رہبران قوم کے لئے یہ ایک عملی درس ہے کہ قائدوا مام کورعیت واُمّت کے افراد کے لئے ایسام ہربان ہونا چاہئے۔

حضرت علیؓ نے اس بحرانی کیفیت میں جبکہ کتنی مشکل سے ایک دینار ملاتھا لیکن مقداد کی کیفیت دیکھ کراس کی پروانہیں کی اپنے بچوں کی فکر چھوڑ کروہ دینار مقدادٌ کے حوالے کر دیا۔

رعایت آواب .....حضرت علی نے تمام گفتگو میں جناب مقداد کو بھائی کہااور جناب مقداد کو بھائی کہااور جناب مقداد نے خلیفہ ووسی سے خطاب کیا۔ اس سے بیظاہر ہوتا ہے کہ رسول اسلام کی زندگی ہی میں جناب مقداد دھنرت علی کی وصایت وخلافت پر بھر پور یقین رکھتے تھے۔اس میں شمہ برابر بھی شک نہیں تھا۔

جناب مقداد ی ساتھ نیکی اس خدا کو اتن بھائی کہ فوراً اپنے رحمت لقب حبیب کودحی کر دی اورمقداد دعلی کے حوالے ہے آگاہ کر دیا۔

حضرت علیؓ نے فاطمہ جیسی اپنی شریک حیات کوتعجب خیز نگاہوں ہے دیکھا۔ اس سے سیمچھ میں آتا ہے کہ ہرمسلمان کو گھر میں آئے ہوئے غذا سے باخبرر ہنا

ا مع علماً كم معرج و مها كار مة الكريدة الكريدة الكريدة الكريدة

چاہئے۔علیٰ کے گھر میں حرام کا امکان نہ تھالیکن یہ ہمارے لئے دری ہے کہ ہم گھر میں دریافت کرتے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشکلات کے وفت میں کوئی مشکل ہے فائدہ اُٹھانہ لے۔

مقداد کے فضائل:-

چند صدیثوں کا ذکر کریں گے، امام صادق فرماتے ہیں مقدادگا درجہ مسلمانوں میں وہی ہے جوقر آن میں الف کا مقام ہے کہ دہ کی سے محق نہیں ہے۔ یعنی جس طرح الف کوئی حرکت قبول نہیں کرتا اور تمام حالتوں میں ایک جیسا ہوتا ہے ای طرح مقداد بھی تمام حالتوں میں ایک جیسے تھے۔ حالات ان پر اثر انداز نہیں ہوتے تھے۔ علامہ مجلسی اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں شایدان کا مقصد ہوتے تھے۔ علامہ محبلسی اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں شایدان کا مقصد یہ ہوا کہ بعض صفات میں مقداد بے نظیر تھے۔ بنابریں سلمان کی مقداد سے ایمانی برتری جوحدیثوں میں موجود ہیں اس حدیث سے منافات نہیں رکھتی ہیں۔

بریدہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ رسول اسلام نے فر مایا خداوند عالم نے مجھے چارلوگوں سے دوئ کا حکم دیا ہے آپ نے پوچھا وہ افراد کون ہیں، آپ نے فر مایا تین بار فر مایاعلی، اُن میں سے ایک ہیں اور دوسرے تین افراد ابوذر "سلمان" اور مقدادً ہیں۔

امام صادقؓ نے فرمایا وہ لوگ جو پیغیبرِ اسلامؓ کے بعد راہِ خداسے منحرف نہ ہوئے ، ان سے دوئتی واجب ہے۔اس کے بعد آپ نے چندافراد کے اسائے گرامی کا ذکرفر مایاان میں سے سلمانؑ ،ابوذرؓ،اورمقدادؓ بھی تھے۔

حضرت علیؓ نے فرمایا خداوندِ عالم نے سات افراد کی خاطر دنیاخلق کی جن کا رہبرامام میں ہوں۔لوگ اُنہیں کے طفیل میں رزق پاتے ہیں۔ان کی کمک و نصرت ہوتی ہے۔کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں۔ بیافرادابوذرؓ ،مقداد،عمارؓ،حذیفہؓ

## و اسماب امر المونين ال

اورعبدالله ابن مسعود ہیں۔ اُنہیں لوگوں نے جنابِ فاطمہ ّالز ہرا کے جناز ہ پرنماز پڑھی تھی۔

انس ابن ما لک سے روایت کی گئی ہے کہ اُنہوں نے کہا کہ ایک ون رسول ا اسلام نے فرمایا جنت میری اُمت کے چارا فراد کی مشتاق ہے، آپ کی ہیہت و شکوہ نے منہ پرتا لے لگا دیئے اوران میں ان افراد کا نام نہیں یو چھ سکا ، ابو بکر کے یاس آیا اور کہا کہ آپ رسول اسلام ہے بوچھتے کہ وہ چار افرادکون ہیں ، ابو بکرنے کہا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس میں میرا نام نہ ہو، اور بنوتمیم والے میری برائی كرنے لگيں ۔عمر كے ياس كيا اور كہاتم رسول الله ہے سوال كرو، أنهوں نے جواب دیا مجھے ڈر ہے کہ میں اس میں نہ ہول اور قبیلہ بنی عدی میری ملامت كريں عثمان كے ياس كيا اوركہا كہتم اس بارے ميں رسول خدا ہے سوال كرو، کہنے لگے میں ڈرتا ہوں کہ میرانام اس میں نہ ہواور بنی امیدمیری سرزنش کریں ۔ امیر المومنین حضرت علی کے ماس گیا آپ اپ باغ میں کنویں سے مانی تھینج رہے تھے، میں نے عرض کی رسولِ خدانے فر مایا ہے کہ بہشت میری اُمت کے چارافراد کی مشاق ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوچھیں کہوہ چارافراد کون ہیں ۔حضرت علیؓ نے فرمایا خدا کی قشم میں ضرور پوچیوں گا،اگر میں ان جارا فرا د میں سے ہوا تو خدا کی ستائش کروں گااورا گرنہ ہواتو بار گاوا پز دی میں دعا کروں گا کہ مجھے بھی ان میں سے قرار دے۔وہاں سے میں حضرت علیٰ کے ساتھ رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھا کہ آیکا سر دحیہ کلبی کی آغوش میں ہے اورآپ محوخواب ہیں، جیسے ہی دحیہ کلبی نے حضرت علی کودیکھا سلام کیا،عرض کی اپنے چیا زاد بھائی کے سرکوآغوش میں لیجئے کہ آپ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ جب رسول اسلام بیدار ہوئے اورخود کوعلیٰ کی آغوش میں یا یا تو فر ما یا اے ابواکسنٌ

و اسحاب امير الموشين كالمال المحالي الموالين الموسين ا آپ ضرورکسی حاجت کے تحت آئے ہیں۔حضرت علیؓ نے عرض کیا اے رسول ؓ خدا میرے ماں اور باب آپ پر قربان ہوں، جیسے ہی آپ کے یاس آیا د يكها كددديكلبي آب كاسرايني آغوش ميس لئے بين اور آب سورر ب بير، جيسے ہی مجھے دیکھا کہنے لگے اپنے چھازاد بھائی کے سرکواپٹی آغوش میں لیجئے اس لئے کہ اے امیر الموشین آپ مجھ ہے زیادہ حقدار ہیں۔ پیغیبر نے فر مایا اے علیّ تم نے اسے پیچانا وہ جبریل تھے۔جنہوں نے آپ کوامیر المونین کے نام سے یاد فر مایا۔ پھر حضرت علی نے یو چھاانس مجھ سے کہدرہے ہیں کہ آپ نے فر مایا ہے کہ جنت چارافراد کی مشاق ہے، برائے مہر مانی آپ بتادیجئے کہ وہ چارافراد کون ہیں؟ رسول اسلام نے اپنے وست مبارک سے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا اور تین مرتبه فر مایا خدا کی قشم ان میں اولین ذات تمہاری ہے۔حضرت علیّ نے عرض کی اور وہ دوسرے تین افراد کون ہیں؟ رسول خدانے فرمایا مقداد، سلمان اورابوذرّ۔

امام صادق فرماتے ہیں کہ رسول اسلام نے سلمان سے فرما یا کہ اگر تمہاراعلم مقداد کو بتا دیا جائے تو وہ کا فر ہوجا عیں گے اور مقداد سے فرما یا اگر تمہارا صبر سلمان کو معلوم ہوجائے تو وہ کا فر ہوجا عیں گے ، مقصدیہ ہے کہ مقداد وسعت علم سلمان کا إدراک کرنے کی قدرت نہیں رکھتے اور سلمان وسعت ِ صبر مقداد کے ادراک پر قادر نہیں ہے، دوسری روایتوں میں ملتا ہے کہ پنج بر اسلام نے مقداد کے بارے میں فرما یا کہ اگروہ اپنا علم سلمان پر ظاہر کردیں تو وہ کا فر ہوجا عیں گے۔ بارے میں فرما یا کہ اگروہ اپنا علم سلمان پر ظاہر کردیں تو وہ کا فر ہوجا عیں گے۔ حضرت سلمان سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں رسول اسلام کی وفات کے بعد جب ایک روز میں گھر سے باہر نکلا تو حضرت علی سے ملاقات ہوئی آ پ نے فرما یا! سلمان فاطمہ کے یاس جاؤان کے یاس پھر ہتی تحفد آ یا ہے۔ جوتم کو دینا فرمایا! سلمان فاطمہ کے یاس جاؤان کے یاس پھر ہتی تحفد آ یا ہے۔ جوتم کو دینا

التحاب المرالمونين المونين الم عامتی ہیں۔ میں تیزی سے فاطمہ کے بیت الشرف کی طرف بڑھا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، بی بی نے مجھ سے فرمایا، تین حسین وجمیل او کیال میرے یاس آئیں جن کے جیسی حسین وجمیل لڑ کیاں میں نے مجھی نہیں دیکھی تھیں، میں نے ان سے سوال کیا آپ لوگ کے کی رہنے والی ہیں یا مدینے کی ، اُنہوں نے عرض کیا دختر رسول مہم زمین کی مخلوق نہیں ہیں۔خداوندعالم نے ہمیں بہشت سے آپ کے پاس بھیجا ہے۔آپ کی زیارت کے بے حدمشاق ہیں۔ان میں سے سب سے زیادہ جو بڑی تھی میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے،عرض کی! مجھےمقدرہ کہتے ہیں، میں نے بوچھا آپ کے نام کی مناسبت کیا ہے، جواب دیا میں مقدادً کے لئے پیدا کی گئی ہوں۔ دوسری سے سوال کیا اور تمہارا کیا نام ہے؟ جواب دیاؤرہ، نام کی مناسبت ہوچھی توجواب دیا کہ میں ابوذر کے لئے خلق کی گئی ہوں، اور تیسری سے جب یو چھا کہتمہارا نام کیا ہے توعرض کی میرانام سلمہ ہے میں نے پوچھا کہاس نام کا کیاسب ہے، جواب دیامیں سلمان کے لئے پیدا کی می ہوں۔اس کے بعد مجھے چند مجھوریں اور خرے دیئے۔ جو برق سے زیادہ سفیداورمشک سے زیادہ خوشبودار تھے۔سلمان کتے ہیں کہ فاطمہز ہڑانے ان تھجوروں میں سے ایک تھجور مجھے دی ، اور فر ما یا آج رات اس تھجور سے افطار کرنا اوركل اس كى ج ليت آنا\_ميس في مجود ليا اوربيت الشرف سے بابرنكل كيا،جس کے پاس سے گزرتا تھا بھی کہتا تھا سلمان ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے پاس مشک ہے میں یہی کہنا تھا ہاں یہاں تک کہ شب ہوگئی اور میں نے ای تھجور سے افطار کیالیکن اس میں بیچ نتھی۔

انس کہتے ہیں کہ مقدادگی قرائت قرآن کی مدح رسول اسلام نے فرمائی تھی وہ مقداد ہیں۔امام صادق سے قل ہے کہ ایمان کے دس درجے ہیں،مقداد آتھویں



،سلمان نویں اور ابوذ رَّدسویں درجه پر فائز ہیں۔

امام جعفرصادقؓ نے فرمایا بیروہ برجستہ افراد ہیں۔ مانندسلمانؓ ،مقدادٌ ، ابوذرؓ ، عمارٌ۔جنہوں نے ولایت قبول کی اور محبت علیؓ کے دلداد ہ ہوگئے ۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا لَهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا لَيْنَا اللهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا لَيْنَا لَا يَعْمَ لِيَعْوَ كُلُونَ. لَيْنَا عَلَيْهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

(سورهُ انفال:۲)

'' سیچے ایمان دارتو بس وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جا تا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کواور بھی زیادہ کردیتی ہیں اور وہ لوگ بس اپنے پروردگار پر بھر وسدر کھتے ہیں۔''

امام جعفر صادق نے فرمایا ہے آیت حضرت حضرت علی ،مقداد ،سلمان ،عمار ، ابوذر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

امام صادق فرماتے ہیں کہ رسول خدانے فرما یالوگوں کے درمیان حذیفہ کیائی حلال وحرام کے مسئلہ میں بینا ترین فرد ہیں، عمار کا شار سابقین اسلام میں ہوتا ہے، مقداد کا شار ان لوگوں میں ہوتا ہے جواپنے کام کو بہت کوشش اور گئن کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک هیرواور قہرمان ہوتا ہے قرمان قرآن عبداللہ بن عباس ہیں۔ رسول اسلام نے عبداللہ ابن رواحہ کے ساتھ مقداد کا پیغامِ اخوت بائد صافحا۔ سلمان ابوذر، مقداد، عمار حذیفہ ابی شعیہ خداوند عالم ان سے خوش ہواور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے ای طرح ایمان کے پیرو شرائط میں سے ایک شرط ہیں ہے کہ ان سے بھی دوئتی کی جائے جوان کے پیرو ہیں اور ای راو ہدایت پر چل رہے ہیں۔ جن پروہ گامزن شھے۔ خداوند عالم ان



لوگول سےخوش ہو۔ان سے دوتی اوران کے پیروان سے دوتی بزبان امام ہشتم شرطِ ایمان قرار یائی۔

## وه روایتیں جومقداد سے قل ہیں:-

احمد بن حنبل مقدادً سے نقل کرتے ہیں کہ مقدادً نے فرمایا کہ جب ہم مدینے میں آئے تو پیغیبر نے ہم کودس آ دمیوں کے گروہ میں نقسیم کر دیا میں ان دس افراد میں تھا۔ جن میں خود پیغیبراسلام تنصاب وقت شیر گوسفند (بھیٹر کے دورھ) کے علاوہ ہمارے یاس کچھ بھی نہ تھا۔

امام جعفر صادق نے فرمایا کہ کوفہ کے پیچھے (نجف) سے سائیس (۲۷)
افراد حضرت قاسم آل محمد کے ساتھ ظہور کریں گے۔ ان میں سے پندرہ افراد
اصحاب مولی میں ہول گے۔ جو ہدایت یافتہ ہوں گے اور سات افراد اصحاب
کہف میں سے ہول گے اور بقیہ بوشع بن نون ،سلمان ،ابودجانہ ،مقداد ، مالک
اشتر یہافراد حضرت ولی عصر کی خدمت میں بعنوان انصار اور کمانڈ رہوں گے۔
اشتر یہافراد حضرت ولی عصر کی خدمت میں بعنوان انصار اور کمانڈ رہوں گے۔
ام جعفر صادق سے نقل ہے کہ تمام لوگ بعد از رصلت پیغیر از نظر عقائد ہلاک
ہو گئے ، بجو سلمان ، ابوذر ،مقداد ، اس کے بعد ابوساسان ،عمار ،مشیر ہ ، ابوعمرہ
بھی ان لوگوں سے جا ملے ، ای طرح حق کے طرف دار سات افراد شار کئے
حاتے ہیں۔

امام محمد باقر فرماتے ہیں کدائی شخص کو دیکھنا ہو کہ جس کے دل میں مجمی کوئی شک اورخلل واقعہ نہ ہواتو مقداد کو دیکھو، جبکہ سلمان کے دل میں ایک روزید خیال پیدا ہوا کہ حضرت علی کے پائی تواسم اعظم موجود ہے چربھی اس اسم اعظم کے وسلے سے خداسے دعا کیوں نہیں کرتے تا کہ زمین منافقوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے اور حضرت خود کوائی مظلومیت سے نجات دیں۔ ابھی یہ خیال پیدا

اس اس المواقعان المواقعان

رسول خداکی وفات کے بعد کوئی انسان ایسانہ تھا جس کے دل میں خلافت کے مسئلہ پر پچھ خطور پیدا نہ ہوا ہو، بجز مقداد ، ان کا دل فولا دکی طرح محکم تھا۔ مقداد بہیشہ اپنی آلوار اپنے لباس کے اُوپر با ندھتے ہتے اور حضرت علی کے گھر دروازہ پر آتے اور عرض کرتے !اے علی اگر کوئی بھی آپ کی مدونہ کرے پھر بھی میں آپ کی مدونہ کرے پھر بھی آپ کی مدد میں کوئی کو تا بی نہیں کروں گا اور بمیشہ آپ کے تھم کی اطاعت کے میں آپ کی مدد میں کوئی کو تا بی نہیں کروں گا اور بمیشہ آپ کے خطر بھی حق سے انحراف نہ کے حاضر ہوں۔ مقداد نے وفات ورسول کے بعدا یک لخط بھی حق سے انحراف نہ کیا اور ایک جانباز سپائی کی طرح بمیشہ شمیر بھف آ مادہ رہے۔ بروفت اس کے منظر منے کے کھی کا کوئی تھم ہوادر اس پرفور اعمل کریں۔

حواری اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسرے کا گرویدہ ہو، اور ہمیشہ اس سے نزد یک ہواور ہمیشہ آ مادہ رہتا کہ جب بھی تھم ہواس پر عمل کرے مثلاً حواریان حضرت عیسی قر آن میں مذکور ہے جو عدد میں بارہ تھے، ہمیشہ حضرت عیسی کے ساتھ رہے، عبدِ صالح امام مولی کاظم نے فرمایا! قیامت کے دن منادی ندادے گا

العاب امير الموشين المواقد المواقد الموسين کہ وہ اصحاب جو پینمبر سے نز دیک ستھے کہاں ہیں توسلمانؑ ،مقدادٌ اور ابوذرٌ اُٹھیں گے اور اپنی پہیان کرائیں گے، پھر منادی ندا دے گا کہ حور ایان وصی رسول خدا کہاں ہیں۔عمر ابن حمق خز ائی ،محمد بن ابی بکر،میثم ، اویس قرنی ، اُٹھیں گے اور خود کو پیچنو ائیں گے ۔ پھر منا دی ندا دے گا حواریانِ امام حسن کہاں ہیں ۔ تو سفیان ابن الی لیل اور حذیفه ابن اُسیده اینے کو پیچنو اسمی گےاس کے بعد منادی ندادے گا کہ حورایانِ امام حسین کہاں ہیں توشہداء کربلاا پنی بیجان کرائیں گے۔ سلمان، ابوذر،مقداد،عمّار، جابرابن عبدالله انصاري بياني بين حضرت عليّ نے بھی ان لوگوں کو جنت کی ضانت دی تھی ، یہی وہ سب سے سے پہلا گروہ ہے جس نے ہر جنگ میں حریم ولا یت علی ابن ابی طالب سے دفاع کیا ہے۔ان کا لقب "شرطة الخيس" (جونفرت پريائج آماده رہے) خميس جوخس سے ہے۔ یا نچ کے معنی میں ہے، یہ کلمہ اس لئے استعال کیا ہے کہ فوج کو یا نچ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔(۱) گروہ پیش جنگ (۲) گروہ ذخیرہ (۳) مامور قلب لشکر (٣) گروه میمند( دا هن طرف کالشکر ) (۵) گروه میسره (بائمیں طرف کالشکر ) ۔ یا تو اس کلمیٹمیس کے استعال کی ہیرو جہ ہے کہ جب دشمن پر میلوگ غلبہ حاصل کرتے تھے تو جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھااس میں ہے خس دے ویا کرتے تھے، بہرحال مجھنے اور سمجھانے کے لئے اس جملہ کا بہترین ترجمہ کامل فدائی جانباز ہوگا۔بعض نے ان افراد کی تعداد چھ ہزار، بعضوں نے یانچ ہزار مرقوم فر مائی ہے۔ لیکن ان میں چند ہی لوگوں کا نام نمایاں ہے،سلمان، ابوذ ر،مقداد "، عمارٌ، ابوسنان حساري عمر ضناري، سهل، عثان بن حنیف، جابن ابن عبدالله انصاری، اس روایت سے بھی ہمیں مقداد کے مقام کا انداز ہ بخو بی ہوسکتا ہے کہ مقداد اس ذات كا نام ہے جوجنگجو، جانباز فدائى اور مدافع حريم امير المومنين



# مقداد علیٰ کے شیعہ تھے:-

سنیوں کے بزرگ عالم حافظ ابو حاتم رازی اپنی کتاب''الزینہ'' میں لکھتے ہیں لفظ شیعه رسولِ اسلام بی کے زمانہ میں معرض وجود میں آ گیا تھا اور صحابة رسول میں سے چار افراد اس لقب سے ملقب سے، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار یاسر،اس کےعلاوہ بہت می روایتیں ہیں جس میں کلمیر شیعہ موجود ہے۔ ابوالفداء اپن تاریخ میں بول بیان فرماتے ہیں کے سلمان، ابوذر، مقداد، عمار یاسرٌ وہ اصحابِ پیمبر ہیں جنہوں نے سقیفہ بنی ساعدہ کے دن حضرت علیٰ کی ہمراہی میں ابو بکر کی بیعت نہیں کی ۔مسلمانوں سے ایک سوال ہے وہ یہ کہ آپ کی بیان کردہ حدیث اصحاب النجوم کی حیثیت سے صحابی رسول کا بیمل جو ابو بمرکی بیعت کے سلسلے میں انجام پایا جمت ہونا چاہئے، اب اگر ان صحابی کی پیروی كرتے ہوئے ہم بھى ابو بكركى خلافت كو باطل مانے جيں تو آپ كو تكليف كيوں ہوتی ہے۔آپ نے ان کی اقتداء کی انشاء اللہ آپ اُنہیں کے ساتھ محشور ہوں گے، ہم نے ان کی افتداء کی خدا کرے ہم انہیں کے ساتھ محشور ہوں۔ پھر کفرو شرک کا فتویٰ چے معنی دارد۔علاوہ ازیں خودعلاء اہل اُمت نے ان چار افراد کی مدح وستائش کی ہے۔ ابن اثیرا پن کتاب اسد الغابد میں لکھتے ہیں کہ رسول خدا نے فرما یا خداوندِ عالم نے مجھے جارا فراد کی دوئتی کا حکم دیا ہے کسی نے بوچھاوہ جار افرادکون ہیں تو آپ نے فر ما یاعلیٰ ،سلمانؑ ،ابوذ ڑ،مقداڈ۔

حافظ ابونیم اصفهانی اپنی کتاب حلیة الاولیاء میں رقم طراز ہیں که رسولِ اسلام نے فرمایا خداوندِ عالم نے مجھے علی ،سلمان ابوذر اور مقداد کی دوسی کا تھم ویا ہے، بناء بریں اہل اُمت حضرات کے لئے مناسب یہی ہے کہ مقداد ، ابوذر ،کی روش

### المونين المرالمونين المونين ال

اورشیوہ کو جمت مانیں اور سردار شیعیانِ حیدرِ کرار یہی حضرات ہیں۔اس سے انکار نہ کریں اور جھوٹا الزام لگانے سے پر ہیز کریں،اس لئے کہ افتر ااور بہتان بزبانِ قرآن ظلم ہے اور خدا ظالموں کودوست نہیں رکھتا۔

### اجرِرسالت اورمقداد:-

امام صادق فرمایا خداکی تم سات افراد کے علاوہ کی نے بھی اس آیت سے وفاداری کا ثبوت پیش نہیں کیا قُلُ لَّا اَسْتَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجُوا اِلَّا الْمُوَدُّةَ فِي الْفُرْ فِي الْمُورِيُ آیت: ۲۳) اور وہ سلمان ، ابوذر ، مقداد ، عمار ، عبدالله انصاری ، پنیم اسلام کا ایک فلام اور زیدا بن ارقم ہیں۔ عبدالله انصاری ، پنیم اسلام کا ایک فلام اور زیدا بن ارقم ہیں۔

انہیں سات افراد نے اجرِ رسالت بہنو بی ادا کیا ان سات افراد میں مقداد اللِ بیت کے سب سے زیادہ وفادار تھے اور حضرت علیؓ کے مقالبلے میں بالکل تسلیم محض تھے۔

### سقیفهاورمق**د**اد:-

ابن عیاش کہتے ہیں میں ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے اردگرد
کیھشیعہ حضرات بھی موجود تھے۔ وہاں مختلف موضوعات پر گفتگو ہور ہی تھی
یہاں تک کہ بعداز دفات رسول بحرانِ خلافت پر بات آکر رُکی ، جب یہ موضوع شردع ہواتولوگوں نے ابن عباس سے درخواست کی کہ آپ اس بارے میں توضیح
دیں۔ ابن عباس نے ہماری درخواست قبول فرمائی اور اپنی گفتگو شروع کر دی۔
فرمایا! میرے بھائیو! جب رسولِ اسلام دنیا سے گزر گئے اور ابھی سپر دِلی جھی نہیں
ہوئے مصلوگوں نے دوسری راہ اختیار کرلی ۔لیکن علی عسل وکفن و فن جسم اطہر
رسول اکرم میں مشغول ہے۔ جب ان اُمور سے فارغ ہوئے اور تمام وا قعات

المحاب امر المونين المحافظ المحاب المرالمونين المحافظ المحاب المراكم المحابق ا ے مطلع ہوئے تو لوگوں سے کنارہ کشتی اختیار کر لی اور جمع قر آن کی خاطر بیت الشرف تشریف لے گئے اور عزلت گزینی اختیار کرلی تمام مسلمانوں نے بجزین ہاشم،سلمانٌ ،مقدادٌ،ابوذ رّحضرت علیٌ کوچھوڑ دیا اورخلافتکے دامن ہےمتمسک ہو گئے۔ کچھ حاشینشین افراد ابو بمر وعمر کے پاس بیٹھے تھے ،مختلف موضوع پر گفتگو جور ہی تھی ، ای اثناء میں عمر نے ابو بکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تمام افراد نے تمہاری بیعت کر لیکن علی اوران کے خاندان والے اوران چندلوگوں ،سلمان، مقداد، ابوذر، زبیر نے روش عموی کی مخالفت کی ہے اور ابھی تک بیعت نہیں کی ہے۔کسی کوملی کے یا سبھیجوتا کہان کا کردارواضح ہوجائے۔ابوبکرنے عمر کے چیا زاد بھائی قنفذ کوطلب کیااوراس سے کہاعلیٰ کے پاس جاؤاور کہو کہ جانشین سول کی دعوت قبول کرو۔ قنفذعلیؓ کے پاس آیا اور ابو بکر کا پیغام حضرت کو پہنچادیا۔ اس پیغام کو سنتے ہی حضرت کا چبرہ متغیر ہو گیا۔اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ اہل بیت سے بیعت طلب کررہے ہیں۔فرمایا کتنا جلدی تم لوگوں نے رسول خداً کو حمثلا دیا اوران کی وصیت کوفراموش کر دیا۔ خدا کی قشم رسول خداً نے میرے سوا تحسی کوخلیفنہیں بنایا۔اے قنفذ اتم پیام رساہو۔جاؤ جو پچھ جس طرح سے میں نے کہاا بو بکر سے کہدو، اور ریجی کہددینا کہ بیہ بات تم بھی بخوبی جانتے ہو قنفذ جلدی سے ابوبکر کے باس آیا اور حضرت علیٰ کی تمام با تیں نقل کر دیں۔ ابوبکرنے کہاہاں!علیٰ سج کہتے ہیں رسولِ خدا نے مجھے خلیفہ نہیں بنایا ہے۔عمر، ابو بکر کی اس گفتگو سے غضبناک ہو گئے۔ فوراً کچھ کرنے کے لئے اُٹھے، ابو بکرنے جب عمر کی جال ڈھال دیکھی توفوراً بدل گئے اور دوبارہ قنفذ کو حکم دیا کہ جاؤ علی ہے کہو کہ امیرالمومنین کی دعوت قبول کریں قعفذ جلدی سے حضرت علیٰ کے پاس آیا اور اپنا پیغام سنادیا۔حضرت علیؓ نے فر مایا خدا کی قشم وہ جھوٹ بولتا ہے وہ خلیفہ رسول نہیں

العاب اير المونين كالمحافظ المحافظ الم ہے جاؤاں سے کہدوو کہ بیاسم جھےتم نے اپنے اُوپر لگایا ہے وہ تمہارے لئے نہیں ہےتم خود جانتے ہو کہ امیر المومنین تمہارے علاوہ کوئی اور ہے۔قنفذ ابو بکر کے یاس آیا اور حضرت علی کی باتیں نقل کردیں۔ آخر کارابن خطّاب، ابن ابو قافہ کی بیت کے لئے خانہ حضرت میں گھس گیا، حضرت علیؓ کے باو فاسیا ہی مقداد، سلمان ، ابوذر ، عمار ، ہریدہ بھی ای وقت مدد ونصرت کے لئے بیت الشرف میں داخل ہو گئے۔قریب تھا کہ فتنہ و فساد ہریا ہوجائے حضرت علی اپنی مصلحتوں کے بیش نظریت الشرف سے باہرتشریف لائے ،لوگ حضرت کے پیچھے تھے،سلمان "،مقداد، ابوذر ،عمار، بریده، بھی دفاع کے لئے کاملا آمادہ تصاور یہی وفادارسیاہی تھے جو کہدرہے تھے کتنا جلدی تم لوگوں نے رسول خدا کی باتوں کوفراموش کر دیا۔تمہارا کینہ وحسدتمہارے سینے سے محمدُ وآلِ محمدٌ کے خلاف ظاہر ہو چکا ہے۔ بریدہ نے عرسے کہا اے عمر برادر وصی رسول خداادران کی اکلوتی بیٹی کی تم نے ابانت کی ہے۔خالد بن ولید نے اپنی تکوار سے بریدہ پر حملہ کرنا جا بالیکن عمر نے روک دیا حضرت علی بری حالت میں ابو بکر کے یاس مسجد کی طرف لے جائے گئے۔ابوبکرنے جیسے ہی علیٰ کو دیکھا کہاعلیٰ کوآ زاد کر دو۔حضرت علیٰ نے فر مایا اے ابوبكر اہل بیت وخاندانِ پنیبر پر کتنا جلدی لوگوں نے حملہ کر دیا۔ کس بنیاد پر ز بردی لوگوں نے تم سے بیعت طلب کی ۔ کل تم نے بھکم پیغیبر ممیری بیعت نہیں کی تقی؟عمرنے بات کے درمیان ٹانگ اڑ ائی اور کہاا ہے ملی ان باتوں کوچھوڑ و، اگر بیعت نہیں کی تو میں تم کونل کر دوں گا،حضرت نے جواب دیا اگرتم نے ایسا کیا تو ایک خدا کے بندے اور براد رِرسول فل کیا۔عمر نے کہا! آپ نے جوکہا کہ بند ہُ خدا ہیں تو اس کو قبول کرتا ہوں لیکن آپ براد پر رسول خدانہیں ہیں۔حضرت علیٰ نے فرمایا کہ خدا کی قشم میرے رسول خدا کا امروپیان نہیں ہوتا تو آج معلوم ہو

اصحاب امير المونين المحافظة جاتا کہ ہم میں ہے کون توی ہے اور کون ضعیف۔ اتنی ساری بحث ہوگئی کیکن ابوبکر دم ساد ھے رہے ہریدہ اُٹھے اور فرمایا اے عمر وہ تم نہیں تھے جس کو رسول اسلام نے تھم دیا تھا کہ نئی کے پاس جاؤ اور کہو!السلام علیک یا امیر المسلمین اے مسلمانوں کے امیر آپ پرسلام ہو، اب ابوبکر کی زبان کا تالاکھل گمیا (عمر کی طرف داری کرتے ہوئے بولے )ایساہی ہے جبیباتم کہدرہے ہولیکن وہ زمانہ گزرگیا، اب تو کوئی اورمندنشین خلافت ہے بریدہ نے کہا خدا کی قسم، اب اس جگه نبیس رہوں گا جہاں تمہاری حکومت ہوگ ۔ جب قلعی کھل گئی تو عمر بے تاب ہو گئے اور تھم دیا کہ اُنہیں مار کر بھگا دو۔ حاشینشینوں نے بریدہ کومسجد سے مار کر باہر نکال دیا۔سلمانؑ نے کہاا بو بکرخداہے ڈرو، جہاں بیٹھے ہود ہاں ہے اُٹھ جاؤ ،اس مقام کواس کے حقدار کے حوالے کر دوادرمسلمانوں میں آپس میں لڑائی کی داغ بیل نہ ڈالو۔ ابو بکرنے سلمان کا کوئی جواب نہ دیا۔ سلمان نے اپنی بات دہرائی توعمر شمکین ہو گئے اور کہا کہتم کوان سب چیزوں سے کیا مطلب (یعنی تم تو مجمی ہواور بیورب کامسکلہ ہے) سلمان نے فر مایا خاموش! پھر ابو بکر کی طرف زخ کیا اور فرمایا خدا کی قسم اینے اس کام سے ایک دن تم دودھ کے بجائے خون دوھو گے۔تم کوخوشخبری دیتا ہوں مصیبت کا انتظار کرد۔ خدا کی قشم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ حق کی دفاع اور باطل کی سرکو بی و تا بودی میرے ذریعہ ہونے والی ہے تو مجھی بھی اپنی اس شمشیر ہے در بغ نہیں کروں گا۔ اس ونت ابوذ ڑ،مقدادّ،عمارٌ، کھڑے ہوئے اور آواز دی یاعلیٰ آپ کے تھم کے منتظر ہیں۔ آپ جو بھی تھم فر ما نمیں ہم اسے بہر دچشم قبول کریں گے۔اس تلوار سے آپ کی حفاظت کریں گے چاہے تل ہوجا نمیں۔ بیروہ موقع تھا جہاں مقداد نے فرمایا یاعلیٰ کیا کہتے ہیں، اگر بھی دیں تو گردن اُ تارلیں اگر بھی دیں تو رُک جاویں ۔حضرت علیٰ نے فر مایا خدا

میں رہت نازل کرے۔ تم لوگ رُک جاؤ، وصت و پیال، رسولِ خدا کو یاد کرواور جنگ سے پر ہیز کرو۔ ابو بکر منبر پر موجود تھے پھر عمر کی زو پر آئے اور تند لیجے میں کہاکس لئے منبر پر بیٹھے ہو یے گئی ہیں کہ معرض بے بیٹے ہیں اور بیعت کے لئے اُٹھتے ہی نہیں، تھم دوان کی گردن اُ تارلوں، امام حسن اور امام حسین نے بیسے ہی یہ جملہ سنازارو قطار رونے گئے، آواز دی یا جداہ یا رسول اللہ! حضرت علی فی میں یہ جملہ سنازارو قطار رونے میں میں دوو خدا کی قسم یہ لوگ مجھے قتل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔

پغیبر اسلام کی رحلت کے بعد جب یہ بحران خلافت سامنے آیا اور اچھے احپھوں کی قلعی کھل گئی تو جالیس افراد حضرت علیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے خدا کی قشم آپ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کریں گے اور کسی کو آپ کی اطاعت پرمقدم نہیں کریں گے، آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کیوں کیاوجہ ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا چونکہ غدیر کے دن ہم نے رسول اسلام سے آپ کی جانشینی اور آپ کے مقام کے بارے میں سنا ہے۔حضرت علیؓ نے پوچھاتم لوگ حتماً اینے قول پر باقی رہو گے؟ جالیسوں افراد نے بیک زبان ہوکر کہا، ہاں ضرور! حضرت علی نے آز مائش اور ان کے قول کی حقیقت پر کھنے کے لئے فر مایا کل اپنا سرمنڈوا کے ای حال میں میرے پاس آ جانا (واضح ہو کہ سرمنڈوانا عرب میں غلامی کی علامت ہے ) وہ لوگ حضرت علی کے باس سے چلے گئے، لیکن دوسرے روز فقط سلمان، ابوذر، اور مقدادٌ سرمنڈوا کر آئے اور کوئی نہ آیا، دو پہر کے بعد عمارٌ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت نے عمارٌ کے سینے یر ہاتھ رکھا اور فرمایا خواب غفلت سے کیسے بیدار ہو گے، چلے جاؤ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہےتم سرمنڈوانے میں میری اطاعت نہیں کر سکتے تو کس طرح

المحاب اليرالمونين المالي المونين المالي الموالي الموا آ ہنی پتھروں سے میری اطاعت کرو گے، چلے جاؤ میں تمہارا نیاز مندنہیں ہوں۔ جبتم این بال کی بازی نہیں لگا سکتے توسر کی بازی کیسے لگاؤ گے۔ تقریباً دوسال جار ماہ بعد ابو بکر راہی ملک جاوداں ہوئے ، ابو بکر کی موت کے بعد عمر نے جوابو بگر کی طرف سے کسی مشورہ کے بغیر خلیفہ منتخب ہو گئے تھے۔ تقریباً دس سال چھ ماہ حکومت کی۔ اس پوری مدت میں جنابِ مقداد ًا پنے دوسرے ساتھیوں،سلمان وابوذ رُوعمارٌ کے ساتھ ہمیشہ علیؓ کے ہمراہ رہے اور مجھی ان سے جدانہ ہوئے، بلکہ ان کے نقشِ قدم پر گامزن رہے اور جب مغیرہ ابن شعبه کے غلام فیروز المعروف بدابولولونے عمر پرحمله کردیا اوران کو بری طرح زخمی كردياتووہ اپني زندگي كے آخرى لمح كننے لگے، جب ان كويقين ہو گيا كہ اب موت کے چنگل سے فرارمحال ہے تو وہ جو کہتے ہیں (چور چوری سے جاتا ہے ہیرا پھیری سے نہیں جاتا) اس کے مصداق کامل اُنہوں نے چنداصحابِ پیمبر کواپنے یاس بلایا اورسب کی لیافت اور نالائقی ان کے گوش گز ارکی ۔ حضرت علی اگر آپ رياست ِ اُمت كى باگ ۋورسنجالتے ہيں تولوگوں كوصراطِمتنقيم كى طرف ہدايت کریں گے۔ گرآپ میں کی یہ ہے کہ آپ مزاح بہت کرتے ہیں (حضرت علی نے نیج البلاغدمیں بعض مقام پر فرمایا کے عمر نے صاف صاف دروغ گوئی سے کام ليا ہے ﴾ الغرض بير كه چھافرادعلىّ ، زبير،عثان ،طلحه،سعد بن وقاص،عبدالرحن بن

لیا ہے ) الغرض مید کہ چھافراد علی ، زبیر، عثمان ، طلحہ، سعد بن وقاص، عبدالرحمن بن عوف کو معین کیا ہے کا الفرض مید کہ چھافراد علی ، زبیر، عثمان ، طلحہ، سعد بن وقاص، عبدالرحمن اور مشاورت کر کے کی ایک کو چن لیس ۔ ابوطلحہ انصاری کو حکم دیا کہ میرے مرنے کے بعد ان لوگوں پر دھیان دیتے ہوئے ایک جگہ جمع کر واور پچاس افراد کے ساتھ تین دن تک اندر خلیفہ عین کرلیں اور جب اس دائے میں تک اندر خلیفہ عین کرلیں اور جب اس دائے میں تک اندر خلیفہ عین کرلیں اور جب اس دائے میں

یا نچ آ دمی ایک طرف اورایک هخص مخالف موتو اس مخالف کی گردن اتار لینا۔ای

التحاب اير الموشين في المحالي الموشين الموشين الموشين المحالي الموشين الموشين الموسين طرح اگر چارافراد ہم رائے ہوں اور دومخالف ہوں تو ان دونوں کوتل کر دینا اور اگرتین آ دمی ایک طرف اور دوسرے تین افر اد دوسری طرف ہوں تو خلیفہ وہ ہوگا جس کی طرف عبدالرحمن بن ابن عوف ہوں گے۔ یعنی عثان کے بہنوئی جدهر ہوں گے، اگر کسی نے کوئی رائے نہ دی تو ان تمام افراد کوموٹ کی نیندسلا دینا، تا کہ مسلمان خود خلیفہ کا انتخاب کرلیں۔عمر کی موت کے بعد چیے افراد جمع ہوئے اور تَفتَكُوشروع ہوئي طلحہ نے عثان كوانتخاب كيا، زبير نے علی كواور سعد وقاص نے عبدالرحمن بن عوف کو، پھرعبدالرحمن ابن عوف نے حضرت علی کی طرف رُخ کیا، اور کہا آپ کی بیعت بعنوانِ خلیفہ اس شرط پر کریں گے کہ آپ کتاب وسنت اور سیرت ابوبکروعمر کی بیروی کریں گے۔حضرت علی نے فرمایا میں کتاب خدا،سنت رسول اوراینے اجتہاد یرمل کروں گا۔ پھرعبدالرحن نے یہی بات عثان ہے کہی، عثان نے فورا قبول کرلیا، یہ بات تین مرتبہ تکرار ہوتی رہی اور حضرت علی نے وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا، لیکن عثان نے تینوں بار قبول کرلیا۔ اس طرح عثان خليفه ہو گئے۔

جبوہ چھافرادجن کا تعین عمرنے کیا تھا اُن کے بعد ایک جگہ جمع ہوئے تو مقداد کے بھی درخواست کی کہ اُنہیں اس جلے میں شرکت کا موقع دیا جائے اور فرمایا کہ میں خیرخواہی کے لئے آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اپنا وظیفہ انجام دیں جوخدانے نصیحت وخیرخواہی میرے ذمہ کی ہے لیکن اصرار کے باوجود کسی نے مقداد کو اجازت نہ دی، مقداد نے بھی عقب نشین نہیں کی اور اپنا وظیفہ انجام دے دیا، با آوازِ بلند اعلان کر دیا اس مرد کی بیعت نہ کرنا جس نے جنگ بدر میں شرکت نہ کی، بیعت رضوانِ رسول خدا کے ساتھ نہ کی اور جنگ اُحد میں بھاگ گیا۔ مقصودِ مقداد عثان خصاب سے پہلے عثان نے نے داوفر اراختیار کی تھی۔ سے پہلے عثان نے نے داوفر اراختیار کی تھی۔

اسحاب امیر المونین کا اور تراپ میل ایستان کا اور تراپ جناب مقداد کی آتش بیانی سے عثان کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور تراپ کر بول پڑے ۔ خدا کی قسم اگر وہ مند خلافت پر بیٹھ گیا توتم کو تمہارے پہلے آقا کے پاس بھیج دوں گا۔ یعنی جس طرح پہلے غلام تھے اس طرح پھر غلامی کی زندگی گزارو گے اور شکنج اور تکلیف میں زندگی بسر کرو گے۔

عثان نے تقریباً بارہ سال حکومت کی ،مقداد کے آخری دی سال ان کی دور حکومت میں بسر ہوئے اور ہمیشہ کی طرح جناب مقداد مشل سابیہ حضرت علی کے ساتھ ساتھ رہے اور ہمیشہ کی طرح جناب مقداد منے کہیں دشمنان علی کی طرف رُخ نہ کیا۔ اس زیانے میں مقداد نے بہی کوشش کی کہ عثان کی تشکیلات سے کافی دُور رہیں، لہٰذا قریب مقداد نے بہی کوشش کی کہ عثان کی تشکیلات سے کافی دُور رہیں، لہٰذا قریب (جرف) جو مدینہ کے ایک فرس کے فاصلہ پر ہے زندگی بسر کرنے گے۔ وہاں آپ فاصلہ پر ہے زندگی بسر کرنے گے۔ وہاں آپ نے بہت اچھا مکان بنایا تھا جوشان وشوکت کے اعتبار سے اپنی نظیر آپ تھا اور وہیں زندگی کے آخری کھات گزارے، یہاں تک کہ پیغام موت آگیا اور آپ جنت کی طرف سدھار گئے۔ اس مدت میں ہمیشہ عثان سے مباحثہ کرتے رہے اور بھی ہمی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اور بھی امیر المومنین نہیں کہا۔

## حضرت علیٰ کے آل کی سازش اور مقداد:-

جب حضرت علی نے مہاجرین وانصار کے مجمع میں استدلال کے ساتھ اپنی حقانیت آشکار کردی اور گھر کی طرف چلے گئے تو ابو بکر بھی اپنا سامنھ لے کر گھر کی طرف ہوئے لیکن پریشانی وجیرانی ان کے وجود کا احاطہ کئے ہوئے تھی ۔ ایسی صورت میں اپنے مونس و مددگار عمر کوطلب کیا اور اس بات کو ان کے سامنے رکھا۔ عمر نے جواب دیا علی گوئل کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، ابو بکر نے کہا ہیکا م مجھ سے نہیں ہوسکتا ۔ علی کوکس طرح قل کیا جاسکتا ہے۔ عمر نے کہا خالد بن ولیداس کام میں بہتر ہوگا۔ ابو بکر نے عمر کی تصدیق کی اور ای وقت خالد کو بلوایا، خالد کام میں بہتر ہوگا۔ ابو بکر نے عمر کی تصدیق کی اور ای وقت خالد کو بلوایا، خالد

ابوبکرجواپی تصیم پراٹل سے۔خوف وہراس کی وجہ سے ان کی نیزداُ رُگئ تھی اور پوری رات جاگ کرکاٹ دی۔ صح نماز کے وقت سب لوگ مجد میں وارد ہوئے خالدا پی شمشیر جائل کئے حضرت کے نزد یک کھڑا ہوگیا۔حضرت علی بھی خالد کی ہر رفار کو بغور ملاحظہ کررہے سے، ابو بکر نے نماز شروع کر دی اور نماز کے درمیان فکر کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے کہ بیکام بڑاعظیم ہے۔ بہت خوں درمیان فکر کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے کہ بیکام بڑاعظیم ہے۔ بہت خوں ریزی ہوگی اور بلوہ بچ گا، اس فکر میں ابو بکر نے نماز تمام نہ کی اور اوھراُوھر کرنے بھی سورج طلوع ہونے لگا تو ابو بکر پر سہو ونسیان طاری ہوگیا ہے۔ آخری کما تفعل فان فعلت قتلتك السلام علیک مو د حمة الله برکاته اور یہ کہہ کرنماز تمام کردی۔ علی نے خالد کی طرف رُخ کیا اور فر مایا ہو کمات اور یہ کہہ کرنماز تمام کردی۔ علی نے خالد کی طرف رُخ کیا اور فر مایا

المحابي المرالمونين في المحالية المونين المونين المحالية ابوبكر نےتم كوكس چيز كائتكم ويا ہے۔خالد نے كہا مجھے تمہار نے ل كائتكم ديا ہے۔حضرت نے پوچھا کہ تمہارا یہی ارادہ ہے کہ مجھے تل کرو گے،اس نے کہااگر مجھے منع ندکیا ہوتا تو میں آپ کو مارڈ التا۔ پیسنتے ہی حضرت نے خالد کا گریبان پکژااور زور دار جهنکا دیا اور اُوپر اُٹھا کر اوندھے منہ زمین پر گر ادیا۔ وہ اس طرح گرا کہ تکوار اس کے ہاتھ سے جھوٹ گئی۔ اس قوت سے حضرت اس کے سینے پرسوار ہو گئے اور جابا کہ خالد کو دیارِ عدم کی سیر کرا دیں۔اس وقت خالدایہا حواس باختہ ہوا کہ ڈرکے مارے محدنجس کر دی۔ لوگوں حضرت علیؓ کے اردگرد جمع ہو گئے تا کہ خالد کوموت کے منہ ہے نکالیں۔لیکن کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ ایسا کرتا، آخر کارعمر نے کہا علیٰ کو قبررسول کی قشم دے دو۔ وہ خالد کوچھوڑ دیں گے، لوگوں نے علی کوقبررسول ا کی قسم دے دی کہ خالد کو چھوڑ دیں ، حضرت نے خالد کو چھوڑ دیا ، اسی وقت حضرت علی عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کا گریبان پکڑ کر کہا،اے فرزندِهها ك خدا ك قشم اگررسول اسلام كي دصيت نه هوتي اور قضا وقدر الهي پیش نظر نه ہوتی توتم کومعلوم ہوجا تا کہ کون قوی ہے اور کون ضعیف اور کس کے پاس زیادہ افراد ہیں۔حضرت علیٰ نے اس کے بعد بیت الشرف کا رُخ كيا،اي ونت مقداد،عباس ابن عبدالمطلب،اورز بير،ابوذ راور ديگربني باشم كے ساتھ دفاع كے لئے آمادہ ہو گئے اورا پن تلواروں كونيام سے نكال كرغيظ وغضب کے ساتھ ابو بکر وعمر کے خلاف آواز بلندی ۔ اور کہا خدا کی قشم جب تک عمر کونیست و نابود نه کر ڈالیں باز نه آئیں گے۔ اس وقت اس باو فا صحابیوں نے فرمایا اے دشمنانِ علیٰ تم لوگ خدا کے دشمن ہو۔ کتنا جلدی تم لوگوں نے اپنی عدادت محمد وآ لِ محمدٌ کے خلاف ظاہر کر دی ۔ کل تم لوگوں نے

اصحاب امیر المونین کرد و سال ۱۲۳ کی در سول پر اتناظام کیا اور آج برا در و وصی پیغیبر کے قبل کا ارادہ رکھتے ہو،تم لوگوں نے بہت سارے موقعوں پر قصد کیا کہ رسول اسلام کو بھی قبل کر دو، لیکن ایسانہ کر سکے۔

### مقداد،رسول الله کی نظر میں:-

رسول الله نے مقدادی نصیات میں ایسا جملدار شادفر مایا کداگر تاریخ میں ایسا جملدار شادفر مایا کداگر تاریخ میں اس جملہ کے علاوہ مقداد کی دوسری نصیاتیں جلوہ قبکن نہ ہوں تو یہی نصیات دوسروں کی بڑی بڑی نصیات پر بھاری ہوتی۔ ایک روز جابر ابن عبداللہ انصاری نے سلمان، ابوذر، عمار اور مقداد کے بارے میں رسول اسلام سے سوال کیا۔ حضرت نے سب کے بارے میں پھھنہ کھفر مایا اور جب مقداد تک بات پہنی توفر مایا ، مقداد تو ہم میں سے ہیں۔ خدااس کو شمن رکھے جو مقداد کا وست ہے۔

## مقدادگی زندگی کے آخری کھے:-

مقداد نے اپنی ساری زندگی سعادت وافخار کے ساتھ بسرکی ، آخری عمر میں وہ (جرف) میں مقیم ہے۔ ۳۳ھ میں ستر سال کی عمر میں انقال فر مایا ، جب انقال کا وفت قریب آیا تو فر مایا عثان کو خبر دے دو کہ میں اپنے رب اقل و آخر کے پاس چلا گیا۔ وہ مسلمانوں کے در میان ایک نمایاں اور بمثال محترم شخصیت کے حامل ہے۔ اس عہد کے اہم لوگوں اور مسلمانوں نے ان کے جناز ہے کو کا ندھادیا اور ان کی لاش مدینے لائے اور جنت القیع میں سپر دِ خاک کیا۔ آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اس میں اختلاف میں سپر دِ خاک کیا۔ آپ کی نماز جنازہ کر ھائی۔



### قصيده بيادحضرت مقداد

### علامه مانی حائسی

بشرکے فتنے ہیں دونوں، ہے فرق نام نہاد سجوابِ دوز خِ نمرود ، جنّتِ شدّاد گرعیاں ہے نتیجہ کہ طانت ِ حق نے ہمیشہ فتنۂ باطِل کو کردیا برباد حدودِ طاقت ِحق سے قدم نہ رکھ باہر وگرنہ ہوتے ہیں پیدا پزید و ابن زیاد رہیں نظر میں نمونے وہ شانِ باری کے معمل نے جن کے ہلا دی ہے تفر کی بنیاد وہ خاصگان خداجِن کے فیض باطن ہے۔ رو ہدایت عالم ہے تا ابد آباد انبی کے دائن عصمت سے اعتصام رہے شرف ہیں آیہ تطبیر کے جو یاک نہاد یہ جس مقام سے گزرے وہ خُلد بن کے رہا قدم سے ان کے سرفر از ہو گئے ہیں بلاد بڑھی کسی کی ولادت ہے شان کعیے کی مسلمی شہید سے ہے کر بلا بہشت سواد کسی کے ساتھ زُہیر وعبیب وسلم ہیں سمسی کے ساتھ ہیں سلمان وبوذرومقداد فقط اطاعت ِمولا ہے کام تھا ان کو نہان کوخواہش دنیانہ جنت ان کی مراد توایک مطلع نوبھی ہے تذکرے کا مفاد رہے علیٰ ولی ہی کے تابع و منفاد جہاں خلاف علی ہوگیا ، نہ بدلےتم جوآب زرے کھی جائےوہ ہے بدروداد رہےاندھیرےاُ جالے میںتم رفیق علیّ انہی کےساتھ،بہرحال تم رہے دل شاد شہیں تھا رشت<sup>ر</sup> پیغیر و وصی معلوم علی کے عکم کو سمجھے رسول کا ارشاد غبارِ راوِ علیٌّ ہی تھا منزلوں کا سواد

اب آگیا ہے جو ذکرِ صحالی حیدر نی کے بعد بھی جب تک جئے تم اے مقداد علیٰ کے نقش کفِ یا تھے ہادی مقصود تههیں بہ فیض غلامی حیدرِ صفدر سنیم خُلد مبارک ہو حفرت ِ مقداد

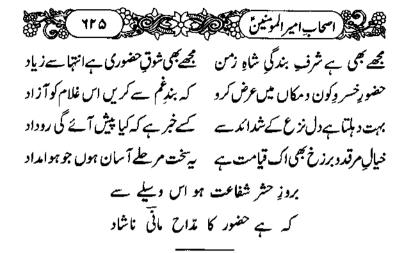



## جناب عدى بن حاتم

صاحب استیعاب نے تحریر فرمایا ہے کہ آ پ ا کا برمہاجرین میں سے تھے اور ان کے اسلام لانے کے ون جناب رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے بہت خوثی فر مائی تھی اور اپنی روائے مبارک ان کے لیے بچھا دی تھی اور زبان مجز بیان سے فرمایا تھا کہ جب تمہارے یاں کوئی کریم آئے تو اس کا اکرام کرو۔عدی ممدوح جنگ جمل وصفتین ونهروان میں ملازم رکاب ولایت مآب حضرت علی مرتضیٰ ملالِتلاً اربے اور جنگ جمل میں ان کی ایک آئکھ جاتی رہی۔ زمخشری نے كتاب ربيج الابرار مين تحريركيا ب كدمعاويد في ايك خط عدى بن حاتم كوكها اوراين بیعت کی خواہش کی تھی ۔عدی نے دوشعروں میں جواب دیاجس کامفہوم بیہ۔ ''لینی جدال کرتا ہے۔ مجھے اور جھگڑتا ہے معاویہ بن همحر باغی لینی معاویه کی طرف جانے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ وہ مجھے ابوالحن علیٰ کے بارے میں نصیحت کرتا ہے درآ نحالیکہ میرا حصہ ابوالحن کے بارے میں لین ان کی محبت میں بہت بڑا ہے'۔ مروی ہے کہ جب عدی بن حاتم کو بعد شہادت حضرت علی علایشلام مجلس معاویہ میں جانا پڑااوراس مجلس میں عبداللہ بن زبیر، جو جنگ جمل میں قتل ہونے سے پچ گئے تھے حاضر تھے،عبداللہ نے معاویہ سے کہا کہ اگرتم اجازت دوتو میں ایک

### اسحاب اير الموشين الموشين الموشين الموشين الموشين الموشين الموسين المو

گرو وقریش کے شمول میں عدی بن حاتم سے باتیں کروں اس لیے کہ شیعوں کا گمان ہے کہ خوش بیانی اور سخنوری میں کوئی ان کامش نہیں ہے، معاویہ نے کہا کہ عدی حقیقت میں ایسے ہی حاضر جواب اور زبان آور ہیں جیسا شیعہ آھیں کہتے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ان سے مناظر ہ کر کتم اپنے کوضائع نہ کرواور مجھ کو تکلیف ہو۔

عبداللہ بن زبیر اور تمام حاضرین قریش نے اصرار کیا پس عبداللہ نے ابتدا کی کہ اے اباطریف کس روز تمہاری آنکھ لوگوں نے ضائع کی؟

عدى نے جواب دیا كہ بس روز تمہارے باپ میدانِ جنگ سے بھاگ گئے اور برى طرح سے مارے گئے شے اور اشتر نے تمہارے سر پر نیز ہاراتھا جس سے تم بھاگ تھے تب معاویہ نے كہا كہ آخر میں كہتا نہ تھا كہ تم اُن سے مقابلہ نہ كرو۔

کتاب غرور الفوا كدور القلا كدميں جومولفات سيد محمد مرتضى علم الهدى عليہ الرحمہ میں لکھا ہے كہ جب عدى بن حاتم بعد شہادت و حضرت على علاية الا امعاويہ كے پاس آئے تو اس نے بطور شائت ان سے بوچھا كہ تمہارے تينوں بيٹے طريف و طراف وطرف كيا ہوئے۔

عدی نے جواب دیا کہ ' حضرت علی علائظا کے ساتھ شہید ہوئے' معاویہ نے کہا کہ ' ابن ابی طالب نے ہمیارے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ اپنے بیٹول کوشیح و سالم رکھااور تمہارے بیٹول کو آل ہونے دیا' ۔عدی نے جواب دیا کہ ' میں نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا اس لیے وہ شہید ہوگئے اور میں زندہ ہوں ۔علّامہ حتّی نے خلاصۃ الاقوال میں تحریر فرمایا ہے کہ عدی بن حاتم طائی منجملہ ان اصحاب کے ہیں جنھوں نے حضرت امیر علیہ السلام کی طرف رجوع کیا اور مستبعر ہوگئے۔



# سعيد بن قيسِ بهداني

بزرگان قبیله بهدان اورفدائیانِ امیرالمومنین سے كتاب فتوح عاثم كوفى نے لکھا ہے کہ سعید بن قیس جنگ جمل میں سواران میسر دلشکر حضرت امیر المونین کے سر دار تھے اور جنگ صفتین میں عدیل بن بدیل بن ورقاء الخز ای کے ہمراہ سوارانِ جناح کے سردار تھے اور جنابِ امیرالموسین نے اینے دیوان حقائق بیان میں فضائل قبیله بمدان اور جنگ صفتین میں ان کی جانفشانی کا ذکر فرمایا ہے۔ جنگ جمل میں آپ برابر حملے پر حملہ کر رہے تھے اور دیگر جال نثاری کے کارنامے پیش کررہے تھے۔ ابن عاثم کوفی نے لکھا ہے کہ عمر بن حصین سکونی جنگ صفتین میں علی مرتضی علایتالا کے پس پشت آیا اور حملہ نیزے کا کرنا چاہتا تھا کہ ذخی کردے چنانچے سعید بن قیس نے بڑھ کراس کوتل کردیا اور وہ اشعار کیے جن کا ماحصل میہ ہے کہ''معاویہ بن حر کو پیخبیا دی جائے کہ ہم ہمیشہ تیرے دشمن رہیں گے۔ کیا تونہیں دیجھتا کہ ہمارے والد ابوالحس علی ہیں اور ہم ان کے فرزند ہیں اور ہم سوائے ان کے سی کونہیں جائے اور یہی عین ہدایت ہے اور یہی ہاری بڑی خوش متی ہے''۔معاویہ نے جب بیسنا تو اُس نے تمام قبائل یخصب و کندہ دخم وخرام کو ذوالکلا حِ حمیری کے ہمراہ بھیجا۔حضرت امیر نے خاص کر قبیلہ مهدان كويكاراسب لبيك لبيك كهت موئ آسك بره حصرت فرمايا:-

اس نظر سے مقابلہ کروجو معاویہ نے خاص تمہارے لیے بھیجا ہے۔ سعید بن قیس نے معدا پنے قبیلے کے اس نظر پر حملہ کردیا اور صفوں کو درہم و برہم اور منتشر کردیا حتی کدان کو بھگاتے ہوئے سراپر دہ معاویہ تک جا پنچ اور کئی سرداران نامی کو ان میں سے قبل کیا۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو ایک دوسرے سے ملحدہ ہوگئے۔ حضرت امیر نے اس جنگ کو پہند کیا اور سعید بن قیس کو معدان کی قوم کے ہوئے سامنے بلایا اور ان کی مدح فرمائی اور فرمایا کہ اے آل ہمدان تم بجائے میرے جوشن و سیرو تیرو کمان کے ہو۔ میں ہمیشہ تم سے مدد حاصل کرتا رہا ہوں، میں تیری شجاعت و مردائی اور خردمندی پر اعتماد کرتارہوں گا۔ قسم خداکی اگر تقسیم میں تیری شجاعت و مردائی اور خردمندی پر اعتماد کرتارہوں گا۔ قسم خداکی اگر تقسیم میں تیری شجاعت و مردائی اور خردمندی پر اعتماد کرتارہوں گا۔ قسم خداکی اگر تقسیم بہشت میرے ہاتھ ہوئی تو اے قبیلہ بہدان تم کو بہشت کے بہترین مقام میں بہشت میرے ہاتھ ہوئی تو اے قبیلہ بہدان تم کو بہشت سے کہترین مقام میں اتاروں گا۔

سعید بن قیس نے عرض کی کہ یا امیر المونین بیکام ہم محض خداوندِ عالم کے لیے کرتے ہیں آپ پرکوئی احسان نہیں ہے۔خداوندِ عالم اس کی جزااور اس کا ثواب پور بے طور پر ہمیں عنایت کرے گا۔جوخدمت شخت سے شخت ہووہ آپ ہم سے متعلق کر دیجئے اور جہاں جی چاہے بھیج دیجئے ہم دل وجان سے آپ کو دوست رکھتے ہیں اور آپ کے مطبع ہیں۔حضرت امیر المونین نے ان کی تعریفیں فرمائیں اوروہ لوگ اپنی کارگزاری پر مسرور وخوش ہوئے۔ جناب سعد کی بجائے سعید بن قیس معلوم ہوتے ہیں جو کتاب کی وجہ ہے۔قیس ہمدانی کے علیحدہ حالات نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ بس قیس بن سعد بن عبادة الاانصاری کے متعلق بید کرماتا ہے کہ آپ صحابۂ سید ابرار میں سے تصاور طریق جنگ آنے مائی میں ہر جوان و پیر سے سبقت حاصل کی۔صاحب اِستیعاب نے مالک بن انس میں ہر جوان و پیر سے سبقت عاصل کی۔صاحب اِستیعاب نے مالک بن انس

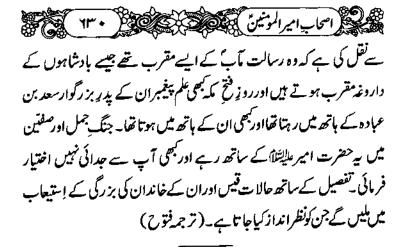



## جناب بديل خزاعي

کتاب خلاصة ابن داؤد میں اتنا پیتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن بدیل بن ورقاء خزاعی اوران کے دونوں بھائیوں محمد وعبدالرحن کو جناب رسالت مآب نے ان کے باپ بدیل کے پاس بمن بھیج دیا تھا اور آنحضرت کی وفات کے بعد حضرت امیرالمونین کے پاس بمن بھیج دیا تھا اور آنحضرت کی وفات کے بعد حضرت ہمرالمونین کے پاس رہے یہاں تک کہ جنگ صفین میں درجه شہادت پر فائز موت سے صاحب استیعاب نے کھا ہے کہ عبداللہ معدا پنے باپ کے قبل فتح مکہ مسلمان ہوئے متے اور یہ قبیلہ فتر اعد کے رؤسا میں سے متے اور خزاعہ جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داز دار تھے۔



## جناب اويس قرني

سہیل ملک یمن اور آفتاب قبیلہ قرن سے متعلق تھے اور تابعین کے آٹھ زاہدوں میں ان کا بھی شار ہے جنہوں نے زہد کی انتہا کر دی۔ جناب خاتم المرسلین نے اولیس کی شان میں نفس الرحن اور خیرالتا بعین فرمایا ہے۔

اویس عبد پینمبر میں موجود تھے اور غائبان آپ پرایمان لائے تھے لیکن اپنی ضعیف والدہ کی خدمت میں مشغول و مصروف رہتے تھے حتی کہ حضرت سرور کا مُنات کی زیارت سے مشرف نہیں ہوسکے تھے۔ دن کوششر بانی کرتے تھے۔ دن کوششر بانی کرتے تھے۔ اس کی مزدوری سے ابنا اور ابنی ہاں کا خرج چلاتے تھے۔

سید محد نور بخش نور الله مرقدهٔ نے کتاب ''شجرهٔ اولیاء' میں لکھا ہے کہ اولیسِ قرنی مجدوب ومقدس ہیں جن کورسول اکرم نے ولی فرما یا ہے کہ یمن کی طرف سے نسس الرحمن کا احساس کرتا ہوں اور یہ بھی ارشا وفر ما یا کہ وہ سیّد تا بعین ہیں پس جس کی تعریف خود رسولِ خدا نے فرمائی ہوائس کو اُمت میں کسی کی تعریف کی پچھ حاجت نہیں ۔ جناب حیدر بن علی آ ملی نے اوائلِ کتاب ''منبع الاسرار' میں لکھا ہے کہ اولیس قرنی کی جلالت قدر اور راز دارِ اسرارِ اللّٰی ہونے کی وجہ سے جناب رسالت مآب جب یمن کی طرف سے ان کے انفائسِ شریف کی خوشبوسو تکھتے تھے رسالت مآب جب یمن کی طرف سے روئے وحمن سونگھ رہا ہوں'' ۔ حضرت تو فرماتے تھے کہ ''میں یمن کی طرف سے روئے وحمن سونگھ رہا ہوں'' ۔ حضرت سلمان نے حضور ختمی مرتبت سے سوال کیا کہ '' وہ کون شخص ہے''؟

اسحاب المرالموسين المحافظ الموسين المحافظ الموسين المحافظ الم

منقول ہے کہ وہ سہیل یمن بعض راتوں میں کہتے سے کہ یہ رکوع کی رات ہے اور پوری رات سجدے میں بسر کر دیتے سے لوگ کہتے سے کہ یہ بجود کی رات ہے ۔ کسی نے ان سے کہا کہ 'اے اولیس تم کوعبادت کی اتی طاقت کیے حاصل ہوئی کہ ایک طولانی راتیں ایک حالت میں کاٹ دیتے ہو''؟ ۔ جواب دیا کہ' رات طولانی کہاں ہوتی ہے؟ کاش کہ از ل سے لے کر ابد تک ایک رات ہوتی اور میں پوری رات ایک سجدہ میں کاٹ دیتا اور اچھی طرح گریدوز ارک کرتا''۔

'' صبیب السیر''میں فدکور ہے کہ ایک دن اولیں قرنی آب دریائے فرات کے کنارے وضوکررہے سے کہ ایک طبل کی آ واز کان میں آئی۔لوگوں سے پوچھا کہ ریکیسی آ واز ہے لوگوں نے جواب دیا کہ حضرت امیر الموشین کی فوج جنگ معاویہ کے لیے جارہی ہے اولیس نے کہا کہ کوئی عبادت میرے نزدیک متابعت معاویہ کے لیے جارہی ہے اولیس نے کہا کہ کوئی عبادت میرے نزدیک متابعت



چنانچدیه کههکرای طرف دوڑے اور ملازم رکاب فیض انتساب ہوئے یہاں تک که درجهٔ شہادت پر فائز ہوئے۔

كتاب " تحفة الاحيا" ميس عبدالله بن عباس سي قل ب كه جب بم لوگ حضرت امیر کے ساتھ مقام ذیقار میں پہنچ تو کونے اور اس کے تو ابع ولواحق کا لشكر حضرت كى خدمت ميس حاضر ہوا۔ حضرت نے فرما يا كه آج ٢١ فوجيس ہمارے یاس آئیں گی اور ہرفوج میں ہزار آ دمی ہوں گے۔ابنِ عباس کہتے ہیں کے میرے قیاس میں بیامر بعید معلوم ہوا مگر ولایت مآب میرے دل کا حال سمجھ گئے۔ تھم دیا کہ اس صحرامیں دونیزے نصب کردیے جائیں تا کہ جولشکر آئے وہ ان دو نیز ول کے درمیان سے میں ہوکر گز رے \_لوگوں کو یہ بھی تھم دیا کہ بہت تحقیق کے ساتھ ہرفوج کے افراد کوشار کیا جائے۔ جب غروب کا ونت قریب ہوا توحضرت نے فرمایا کمایک آدمی کم ہےوہ بھی آنے والا ہے۔ دیکھا کہ ناگاہ ایک مرد پیاده یا اپناسامان باندھے ہوئے پشت پرآر ہاہے۔نہایت ضعیف ونحیف و لاغرچمرہ زردغبار آلود ہے۔ جب حضرت کی خدمت میں آیا تو سلام کیا حضرت نے جواب سلام دینے کے بعد نام وقبیلہ در یافت کیا۔عرض کی میں اویس قرنی موں یا امیرالمومنین ہاتھ بڑھا<u>ئے</u> کہ میں بیعت تو کرلوں۔فرمایاتم کس چیزیر بیعت کرو گے، عرض کی اس دعدے پر کہ آپ کی نصرت و مددگاری میں اپنے کو چھوڑ دوں اورا پناسرآپ پرنٹار کر دوں۔

ایک دن اپنی مال سے اجازت ما گئی۔ مال نے کہا کہ جاؤلیکن رسولِ خدا مکان میں نہ ہول تو تھم رنانہیں ادر فوراْ واپس آنا۔ مدینے جب پہنچے مکان پر حضرت موجود نہ تھے فوراْ یمن کی طرف واپس ہو گئے۔ آل حضرت جب مکان

اصحاب امیر المونین کی استان ا

## اويسِ قرنی (جَمَ آندی)

اے محبت کے فداکار اویس قرنی حُسن کے واقفِ اسرار اویسِ قرنی تیرے جذبے کا تقدی ترے حساس کا نُور عشق برحق کا ہے آئین وفا کا دستور س بلندی پہتارے ہیں درختال تیرے میتی ہوگئے کتنے دُرِ دندال تیرے أسوهاس شان كاتاريخ كومطلوب بهي تقال مال كي خدمت بهي غم فرقت مجبوب بهي تقا جس کی خوشبو سے بے طرت کی چمن آرائی اُس کی محفل میں قرن سے تری خوشبوآئی جس بینازاں ہے طریقت وہ شرف تجھ کوملا سنتجھ سے مضبوط ہوا سلسلہ اہلِ ولا جتبو تبھ کو نبی کی تھی علی کو یایا ہس کا شدا تھا بہر شکل اُس کو یایا جلوه افروز امامتً میں رسالت دیکھی تونے آئینہ میں محبوب کی صورت دیکھی تواك ارباب تصنوف ميس سابي نكلا ميمر نه ايسا كوئي ميدان كا رابي نكلا حق کے اظہار کو صفین کا عنوان ملا اُحد و بدر سے ملتا ہوا میدان ملا موت اے مردِ مجاہدتری انگرائی ہے سایۂ پرچم کراڑ میں نیند آئی ہے تشنكامول ميس ترافيض بساتي ابتك بزم عرفاں میں تری یاد ہے ساقی اب تک



## جناب جابرابن عبدالتدانصاري

جناب جابرا بن عبداللہ انصاری اصحاب رسولی خدا سے تھے اور جنگ بدر اور دیگر اٹھار ہ لڑائیوں میں رسول کے ساتھ رہے۔

حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ وہ اصحاب رسول سے سے آخر میں باقی رہنے والے فیص بین اوران کی بازگشت ہم اہل بیت کی طرف تھی۔

کتاب '' خلاصہ ''میں فصل بن شاذ ال سے روایت ہے کہ وہ ان سابقین صحابہ میں ہیں جضول نے بعد رسول محضرت علی مرتضی کی طرف رجوع کیا تھا اور ابن عقدہ نے جوا کا برمحد ثین میں سے ہیں ان کی محبت اہل بیت اور متابعت اہل بیت کی تصریح کی ہے کہ وہ آخر ان صحابہ کے ہیں جضول نے مدینے میں وفات بیت کی تصریح کی ہے کہ وہ آخر ان صحابہ کے ہیں جضول نے مدینے میں اس کا ذکر بیت جنگ ہے۔ ابوعرشی نے تکھا ہے کہ جابر سیاہ ممامہ باندھتے تھے اور محبر نبوی میں بینے کر مسائل دینی بیان کیا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ بولے اور کہنے گئے''یا باقیر العلمد'' اہلِ مدینہ نے جب یہ
کلمے سنے تو کہنے گئے جار بن عبداللہ بڈھے ہوگئے ہیں، بذیان بکتے ہیں، جب یہ
بات جابر نے سنی تو انھوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں بذیان نہیں بکتا بلکہ پنیمبر خدا
نے فرمایا ہے کہ تم عنقریب میرے اہلِ بیت میں سے ایسے مردکودیکھو گے جس کا
نام میرا ہوگا اور جس کے شائل میرے شائل ہوں گے، وہ علم کو اس طرح شگا فتہ

اصحاب امير المونين الم

كرك كاجوشكافة كرنے كاحق بيس نے بيكلام عجز بيان پنيبرانام سےسناہے مجھ کوان کے دیکھنے کی بہت آرز دہے جو مجھے بے اختیار کررہی ہے۔ ایک دن جابر مدینے کی گلیوں سے گزررہے تھے کہ امام زین العابدین کے دروازے سے ایک لڑ کے کودیکھا کہ جس سے رسولِ خدا کے شائل ظاہر تھے اپنے یاس بلایا،حضرت سامنے آئے جابرنے کہاذرا پلٹ جائے بلٹ گئے۔جابرنے اینے جی میں کہا کہ بیشائل تو پیفیرے شائل ہیں، ان کونسم دی کرآپ کا کیا نام ہے انھوں نے فرما یا محمد بن علی بن الحسین بن علی ابنِ ابی طالب رین کر جابر آ گے برهے اور انھول نے سرمبارک پر بوسرد یا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں آپ کے جدِ امجد نے آپ کوسلام کہا ہے۔حضرت بی خبرس کرمتاثر ہوئے اوراینے پدر بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہو کر ذکر کیا۔ جناب زین العابدین نے اس خبر کے افشاہونے سے اندیشہ فرمایا آخر جابر نے سلام و پیام کوظا ہر کیا اُنھوں نے عرض کی کہ ہاں!امام نے فر ما یا کہائے فرزنداب تم گھر میں بیٹھواور باہر نہ جاؤ اس لیے کہلوگ تمہاری طرف رجوع کرنے لگیس گے اور دشمنوں کے مظالم ہم پر بڑھ جائیں گے۔ بعدازاں جابر ہرصبح وشام امام محمہ باقیا کی خدمت میں تنہا حاضر ہوتے تھے اور علم کی ہاتیں سیکھتے تھے۔اہل مدینداس امریے تعجب کرتے تھے۔ بيذكر "روضة الشهداء" مين ال طرح ب:-

آخر عمر میں جابر کی آنکھیں جاتی رہی تھیں۔ایک دن امام محمہ باقر اپنے عفوانِ شباب میں ان کے پاس تشریف لائے اور ان پرسلام کیا جابر نے جواب سلام دے کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا محمہ بن علی بن حسین ہوں۔جابر نے عرض کی کہ اے سردار میرے پاس آئے اور اپنا ہاتھ مجھے دے دیجئے۔امام نے اپنا ہاتھ جابر کے ہاتھ میں دے دیا، جابر نے ہاتھ پر بوسد یا اور جاہا کہ یا وَل پر بھی

و اسحاب امر المونين كالمونين المونين ا بوسدویں لیکن امام نے یاؤں نہ دیئے۔ جابر نے عرض کی کداھے فرزند رسول ّ حضرت رسول خدائے آپ کوسلام کہا ہے امام نے فرمایا "علیٰ دسول الله السلام و دحمته الله وبركاته پرجابر عفرمایا كـ (اعجابراس) حال بیان کرو''۔ جابر نے عرض کی کہ'' ایک روز میں رسولؓ خدا کے ساتھ تھا۔ آنحضرت نے ارشا وفر مایا کہ اے جابرشایدتم اس وقت رہوکہ میرے ایک فرزند ہے ملا قات کروجن کا نام محر بن علی بن حسین ہو۔ خداوندِ عالم اس کواپٹا نور اور حکمت وے گا، اسے میری طرف سے سلام پہنچا دینا'' نیز کتاب کشی میں مذکور ہے کہ جابر عصاباتھ میں لیے ہوئے کوجہ ہائے مدینداور وہاں کی مجالس میں جاتے تھےادر کہتے ہتھے''علی خیرالبشر میں الیٰ فقد کفر'' یعنی علی خیرالبشر ہیں جو محص اس ہے انکارکرے یقینا کافر ہے'' اور اے گروہِ انصارا پنی اولا دکومجت علی ابن الی طالبٌ كے ساتھ اوب سكھاؤ جو تخص انكاركر ہے اس كى ماں كى حالت يرغوركرو۔ وسمفهوم كاشعرملا حظهروبه

> محبت شے مردال مجوز بے پدرے کہ دست غیر گرفتہ است یائے مادر اُو

بیجابروبی مقدس بزرگ ہیں جواوّل زائر قبرسیدالشہداء علیظا) ہوئے اوراس روز اہلِ بینت کا قافلہ قید سے چھوٹ کر قبرسیّد الشہدا پر پہنچا تھا اور جناب زینبّ خاتون ثانی زہرا بھائی کی قبر پرفریا دونالہ وزاری فرمار بی تھیں۔

جابر کے متعلق معلوم ہوتا ہے گہ آپ مقام صبر تک پہنچے ہوئے تھے۔ جابر آخر عمر میں بہتا ہوئے سے۔ جابر آخر عمر میں بہتا ہے معلوم عمر میں بہتا ہے کہ حالت معلوم کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ (اوصاف الاشراف)



## حضرت ابوابوب انصاري

حفزت ابوابوّب انصاری زید کے فرزند تھے۔ نام ان کا خالد تھالیکن کنیت نام یر غالب آگئ تھی انھوں نے جنگ بدراور دیگر جنگوں میں مثلاً جنگ جمل وصفتین و نهروان میں حضرت امیر الموشین کی ہمراہی میں جہاد کیا۔'' فتوح ابن عاثم کو فی میں "نذكور ب كدابوايوب نے زمانهُ جنگ صفتين ميں ايك روزلشكر حضرت عليّ سے نكل كر شكر شام ہے مبارز طلى كى ، بہت يكار المركوئي مقابلے كے ليے ندآياحتى كه آب معاویہ کے خیمے تک پہنچ گئے ۔معاویہ خیمے کے در پر کھٹرا تھا ابوابوب کو دیکھ کر بھا گا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ بہت نامی آ دمیوں کوزخی کر کے بھادیا۔ معاویه کی طرف ایک شخص نے جس کا نام متر فع بن منصور تھا کہا کہ 'اے معاوییاس کی فکرنہ کرومیں ای طرح علیٰ کے خیمہ کی طرف جاتا ہوں اگرعلیٰ کو یالیا توان کوزخی کر کے آؤل گا'' ہیے کہہ کر گھوڑ ابڑ ھایا اور حفرت امیر کے خیمہ کی جانب برُ ها نا گاه ابوایوّب انصاری کی نظریرٌ گئی بالآخراییا وار کیا که د قتل ہو گیااورلوگ نہ ہم سکے کہ وہ قبل ہو گیا۔ابوا یوب کی تیز دی پرسب متعجب ہوئے۔ ابوالوّب معاویہ کے زمانے میں جنگ روم گئے تھے اثنائے راہ میں بہار ہو گئے اور وصیت فر مائی کہ جہاں پرلشکر کفار سے ملا قات ہو ای جگہ مجھے دفن کردینا۔ چنانچہاس وجہ سے شہرا سنبول کے جاہر شہریناہ کے قریب دفن ہوئے۔ روضے پرآپ کے مسلمان ونصاری دونوں طلبِ باراں کے لیے دعا ما تگنے آتے

Presented by Ziaraat.Com

اسحاب امیر المونین میں المونین ہیں۔ واسحاب امیر المونین کے جب اہل روم افزائی سے فارغ ہوئے تو انھوں نے ارادہ کیا کہ ابوایوب کی قبر کھودڈ الیں۔ ناگاہ اس روز بہت زور کی بارش ہوئی پہ طوفانی کیفیت دیکھ کرلوگ خائف ہوئے اور بازر ہے۔

آپ جلیل القدر صحابی امیر المونین کے تھے۔ آپ صاحب نخلتان تھے۔ مکان آپ کا دومنزلہ تھا۔ آپ کے یہاں یارچہ بافی ہوتی تھی اور کپڑ ابُنا جاتا تھا۔ جب بعد ہجرت رسول کریم مدینے پنچے توشہر کے باہر تھہرے۔انصار زیارت کو آتے تھے اور ہر مخض کی آرز وتھی کہ آپ ہارے گھر میں قیام فرمائیں۔ اونٹی تمام جگہ پھری بالآخر حضرت ابوابوب کے دروازے پر بیٹھ گئی اور آپ وہیں اتر یڑے۔سات ماہ ان کے مکان میں قیام پذیر ہوئے۔آپ عبادت گذار، پابندِ شریعت ِ حافظ قر آن ، بہا در جری تھے۔ جب رسول اکرم نے و فات یائی تومعلوم ایا ہوتا ہے کہ جناب ابوایوب اس موقع پرموجود تھے۔ جناب ابوایوب کی ذات تمام مسلمانوں میں غیر اختلافی ہے۔ آپ جنگ جمل اور صفین ونہروان تینوں لڑائیوں میں شریک رہے اور علی کی معیت میں رہے۔ جنگ جمل بھرہ کے قریب ہوئی تھی ، پھر جنگ صفتین ہوئی اوراسی کے ساتھ ہی نہروان کی لڑائی ہوئی ، آپ کومیز بانی رسول کاشرف حاصل تھا۔سال وفات ۵ جمری ہےاور مزارا یو بی استنول قسطنطنیه میں ہے، بڑی شاندار عمار ہے جس میں مسجد و خانقاہ ،مدرسہ اورمهمان خاند ہےاور بیمزارمر کز زیارت بناہوا ہے۔

قوم نور باف (یعنی جولاہ) کا خیال ہے کہ ہم لوگ ابوایوب انصاری کی شاخ اورسلسلے سے ہیں اور یہ کیڑ اسازی جو ہمارے جد کے یہاں ہوتی تھی اس میں ہم کوتر تی کرنا چاہیئے اور ہینڈ لوم صنعت میں اضافہ ہمارا فرض ہونا چاہیے۔ جولاہے فی زمانہ تقریباً سب اپنے کو انصاری کہتے ہیں لہذا ہمیں بھی ان سے

انتلاف کی کوئی و جزئیں کہ حقیقت کا کیار خ ہے۔ ہمیں تو یہ کہنا ہے کہا گروہ اپنے کوحفرت ابوابوب انصاری کی نسل سے ہمجھتے ہیں تو بخوان کے کردار اور خیالات ہیں یعنی جنگ جمل وصفین و نہروان کی شرکت تو پھران کوسیر سے معاویہ اور بزید ہیں یعنی جنگ جمل وصفین و نہروان کی شرکت تو پھران کوسیر سے معاویہ اور بزید سے دوری اختیار کرنا فرض ہے ورنہ وہ خلفہ صادق نہیں ہو گئے۔ یہ میں تسلیم ہے کہا یام عزامیں جوانصاریان تعزید داری میں اپنا جوش نصرت پیش کرتے ہیں وہ توای خون کا اثر معلوم ہوتا ہے لیکن برخلاف اس کے عقائد میں اختلافی صور تیں پیدا ہو جا نمیں یہ ان کی نسل کا اثر نہیں ہوسکتا بلکہ عقائد کی طرف متوجہ ہونا بھی ضروری ہے۔



# سُلىم بن قيس الهلالي

تابعی کبیر الثیخ ابو صادق سُلیم بن قیس البلالی العادی الکونی خواص امیرالمونین امام علی ابن ابی طالب، امام حسین ، امام زین العابدین اور امام محمر باقرعلیم السلام میں سے جیں۔ آپ معصوبین عالیات کے درمیان ثقه منظے آپ کی کتاب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بعدا پنے موضوع کی پہلی کتاب ہے۔ سُلیم کا نام نامی اسلامی تاریخ کے صفحات میں سونے کے حروف سے لکھے جانے کا مستق ہے۔ سُلیم کی اصل بن ہلال بن عامر ہے یہ وہ لوگ تنے جنھوں فی جانو کو اپنا وطن بنالیا تھا اور جناب اساعیل بن ابر اجیم کی اولا دمیں سے شھے۔ سُلیم کی بیدائش جرت سے دوسال قبل ہوئی تھی اور آپ کی عمر رسول مقبول صلی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے وقت تقریباً بارہ ۱۲ سال تھی۔

سُلیم بن قیس رسول اسلام کی و فات کے بعد دو رِخلافت ثانیہ میں عازم مدینہ ہوئے اور اسی عہد میں آپ نے اسپے علمی جہاد کا آغاز کیا اس وقت سُلیم کی عمر تقریباً سولہ ۱۲ سال تھی۔

سلیم نے مدینہ میں اصحابِ رسول اعظم سے فردا فرداً ملاقاتیں کیں۔ ان سے اصادیث رسول سنیں ہندی امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے متصاور آپ کے اصحاب کرام سلمان، ابوذر اور مقداد وغیرہ سے ملاقات کرتے تھے،

المحال امير الموشين كالمال المحال ١٣٣ ان سے استفادہ کیا سیرت مرسل اعظم اور احادیث کی معلومات حاصل کیں۔ وا قعه سقیفه کی تفصیلات سلیم نے تین اصحاب رسول سے حاصل کیں ۔سلمان، عبداللّٰدا بن عباس اور براءا بن عازب۔ بیسب کے سب تضییہ سقیفہ میں حاضر تھے اور اس کے شاہد تھے۔ اس طرح شلیم نے اپنے زمانے میں تمام وا قعات کو بچشم خود دیکھا۔عہد امیرالمونین واقعہ جمل، ۴۴ جمری میں واقعہ نہروان اور شهادت امير المومنين سُليم كا تعارف امام حسن علالتلا اورامام حسين علالتلاا سے عہد امیرالموشینً میں ہی ہو چکا تھا بعض روایات بھی ان دونوں اماموں سے قتل کی ہیں۔ سُلیم کوفہ بھی پنیچے وہاں کے حالات کا مشاہدہ کیا معاہدہ سکے امام حسن اس کے بعدامام حسن علايشلا كاوه خطبه بهي سناجوآب نے مصالحت کے بعدارشا دفر ما یا تھا۔ شہادت امام حسن عالیتال کے بعد + ۵ ججری میں سکیم کوفہ سے پھر مدینہ بہنچے اور وہاں جو کچھر دنما ہوا دیکھا۔ امام حسن عالیتالہ کی شہادت کے بعد سکیم کا شار اصحاب ا مام حسین علایشاً میں ہوگیا۔ ا ۵ ججری میں حاکم شام کی موت سے دوسال پہلے آپ نے امام حسین ملایشات کی معتب میں نج کی سعادت حاصل کی اور مجلس ا مام مالیشلا میں حاضر ہوئے جو کہ مقام منی میں منعقد ہوئی تھی اس میں تقریباً • • ٧ کباراسحاب اور تابعین موجود تھےاس موقع پرامام نے جوخطبہارشادفر مایا تھا وسلیم نے اس کواپنی کتاب میں وارد کیا ہے۔ تاریخ کے صفحات میں سُلیم کے احوال کے فقد ان کی اصل وجہ ۲۱ ہجری میں واقعہ کر بلاہے جس کوسکیم نے بڑے صبر وتخل کے ساتھ برداشت کیا کیونکہ مسلیم اس وقت عبیداللہ ابن زیاد کی قید میں تھے اس طرح آپ کے لیے امام حسین ملائٹلا کی نصرت کرناممکن نہیں تھا۔ سُلیم نے جب امام زین العابدین اور امام محمد باقر علائلاً سے ملا قات کی اس وقت امام محد باقرطايشا كاس شريف عسال ياس سے زيادہ تھا۔

العابد المونين الحابد المونين العابد المام زين العابد العابد المام زين العابد المام زين العابد المام زين البان بن الجابد المام المام المين المحتليم المام خرد المحتل المام المام زين العابد العابد العابد العابد العابد العابد العابد الله عامر بن واقله العابد الله الله موجود تقاوراً بعضرت على عاليظا كے بهتر بن اصحاب الكناني صحابي رسول الله موجود تقاوراً بعضرت على عاليظا كے بهتر بن اصحاب الكناني صحابي رسول الله موجود تقاوراً بعلم جوكداً م سلمذوجه بي كفرزند تقط مين سي سي محتل المام زين العابد بن عاليظا كي خدمت ميں پيش كي - امام و مال تين ون تك شبانه المام زين العابد بن عاليظا كي خدمت ميں پيش كي - امام و مال تين ون تك شبانه روز تشريف فرمار ہے - عامراور على و بال آتے تقے اور كتاب كوامام عاليظا كو پڑھ كرسناتے تقے ـ امام فرمايا " تي كماسكىم في خدا اس پر رحمت نازل فرما كي سيسارى حديثيں بم في بين " ـ

سندیم کے بارے میں جبکہ کہارعا اسلام کی توشیقات کشرت سے ہیں گراس سے بھی بالاتر بیامر ہے کہ سلیم کے لیے پانچ آئمہ معصومین عالیتان کی تصدیق ہے خصوصاً امام سجادعالیتان جنموں نے آپ کی تمام کتاب کی تصدیق کی اور دعائے رحمت فرمائی یہ گواہی امام معصوم کی کافی ہے۔ کیسی اچھی گواہی اور کیسا اچھا گواہ ہے۔ امام جعفر بن محمد الصادق عالیتان کتاب سلیم کے لیے فرماتے ہیں ''وہ ہمارے شیعہ اور حبین میں سے نہیں ہوسکتا جس کے پاس کتاب سلیم بن قیس البلالی نہ ہو۔ وہ ہماری اولا داور اسباب کے بارے میں نہیں جانتا وہ ( کتاب سلیم ) ابجد شیعہ ہے اور وہ اسرار آل محمد عالیتان میں ایک خفی راز ہے''۔

البلالی نہ ہو۔ وہ ہماری اولا داور اسباب کے بارے میں نہیں جانتا وہ ( کتاب سلیم ) ابجد شیعہ ہے اور وہ اسرار آل محمد عالیتان میں ایک خفی راز ہے''۔

البلالی نہ ہو۔ وہ ہماری اولا داور اسباب کے بارے میں نہیں جانتا وہ ( کتاب سلیم ) ابجد شیعہ ہے اور وہ اسرار آل محمد عالیتان میں ایک خفی راز ہے''۔

البلالی نے نہیں نے اپنا ابن الی عیاش نے سلیم کے لیے فرمایا'' میں نے ایسامر دنہیں ا

ویکھا جوا تنا بلندمرتبہ بزرگ ہوادرشدت کے ساتھ اجتہاد کرتا ہوادرا تناطویل

### اسحاب امر المونين المونين المونين المونين

حزن کرنے والا، اپنے کوشدت کے ساتھ گمنا می میں بسر کرنے والا اور ایسا شخص نہیں دیکھا جواپنی شہرت سے اتنا بغض رکھتا ہؤ'۔

۔ ابان نے کہاجس کوابنِ ندیم نے اور عقیقی نے نقل کیا ہے (سُلیم ) ایک بزرگ عبادت گذار تصےاورجس کی پیشانی سے نورساطع ہوتا تھا۔

س۔ برتی نے اپنی کتاب رجال میں اولیاء اصحاب امیر المومنین علینٹلا میں فرکر کیا ہے۔ ذکر کیا ہے۔ وراس کوعلامہ نے اپنے خلاصہ میں ذکر کیا ہے۔

سم۔ ان روایات کا ذکر برابر ہے جس کوشنخ مفید علیہ الرحمۃ نے کتاب الاختصاص میں ذکر کیا ہے جواس امر پر دلالت کرتا ہے کہ کشلیم شرطۃ الخمیس میں تصشان شرطۃ الخمیس کے بارے میں جو وار دہوا ہے اس کو ملاحظہ کرنے کے بعد جلالت سکیم معلوم ہو کتی ہے۔

۵۔ ال کشی نے کتاب رجال میں وارد کیا ہے کہ دوروایات سکیم کے لیے تصدیق آئم ی نے بارے میں دلالت کرتی ہیں اوروہ دونوں روایات مفتح کتاب سکیم میں موجود ہیں سکیم کا ذکر شخ ابوالعباس نے اپنی رجال کشی میں سکیم کی تصنیف کوزمرہ متقد مین سلف صالح میں کیا ہے۔

۲۔ ابن قتیبد ینوری نے اپنی معارف میں برزقہ میں سلمین اور مشہورین
 کے فرق کے ذکر میں شیعہ کے عنوان سے (سلیم کا ذکر ) کیا ہے۔

شیعہ-: حضرت الاعور \_صعصعہ بن صوحان، اصبح بن نباته، عطیہ العوفی، طاؤس، اعمش، ابواسحاق البیعی اور ابوصادق \_\_ (پھر کہتے ہیں) میں کہتا ہوں ابوصادق سے مراد سلیم بن قیس ہلالی ہیں جس طرح اس کا احمال ہے کہ اس سے مراد اباصادق بن عاصم الجرمی ہیں جس کا ذکر برابرآیا ہے۔





## جناب عبداللدبن عباس

اصحاب امیر الموسین میں ان کی شخصیت گونا گول صینیتوں سے بہت اہم ہے اور جناب امیر الموسین میں ان کی شخصیت گونا گول صینیت کو درایتی حیثیت سے بہت اہمیت حاصل ہے اس لیے کہ جتنے گہرے جابات کے باوجود حقیقت نمایاں ہوجائے اور اس کے پُرقوت ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔

ایک طرف بنی امیّد اوران کے ہوا خواہوں کی بید پالیسی کداہلِ بیت رسول کے خلاف جو بات بھی لکھنا ہو وہ ان کے کی عزیز کی طرف نسبت و ہے کہ کی جائے ای لیے جنابِ عباس کی زبانی اس قتم کی باتیں تصنیف کی گئیں جو امیر المونین کی حقانیت کے خلاف بطور سند پیش کی جاسکتیں، اور اس پر جناب عبداللہ ابن عباس کی طرف اس قتم کے حکایات منسوب کئے گئے جواس بات کا پید دیں کہ انھیں جناب امیر کے طرز عمل سے اتفاق نہ تھا۔

سیکام ڈیڑھ دوسو برس تک بنی اُمتے کے زیرِسر پری ہوتار ہاادراس کے بعد برسرِ اقتدار، ان بی جنابِ عبداللہ ابنِ عباس کی طرف نسی حیثیت سے نسبت رکھنے دالے بنی عباس برسرِ اقتدار آئے جضوں نے اگر چیسلطنت آل محمد کے نام پرادران کے ساتھ خلقِ خدا کی ہمدردی کی بدولت حاصل کی تھی مگر بعد میں اُنھیں بھی اپنے اقتدار کمکی کے تحفظ کے لیے ضرورت اس کی محسوس ہوئی کہ آل رسول کو نذر تفاغل کیا جائے، اور وہ اپنے کوزیادہ حقدار وراخت رسول تابت کریں اس

اصحاب امیر المونین کے ان کا نصب العین حتی الا مکان بیتھا کہ بی عباس کی فوقیت ثابت ہواورلوگ علی و اولا دِعلیٰ کو بھول جائیں۔ اس عناد کی حدمتوکل کے دور میں تو اس منزل تک پہنچی کہ بھر ہے ہوئے در بار میں حضرت علی ابن ابی طالب کی نقل بنائی جاتی تھی اور بادشاہ وار کان سلطنت قبضے لگاتے تھے۔

اس صورت میں عباس سلطنت کی پالیسی کا کہاں تقاضا تھا کہ جناب عبداللہ ابن عباس کے اس اخلاص وارادت کے روایات جوانھیں حضرت امیر المونین علی ابن ابی طالب سے تھا یا آپ سے ان کے کسب فیوض کے اعترا فات منظرِ عام پر آسکیں مگراس سب کے بعد بید تھانیت کی طاقت جھنا چاہئے کہ جناب عبداللہ ابن عباس کی حضرت امیر المونین علی ابن ابی طالب کے ساتھ انتہائی وابستگی اور علمی و عباس کی حضرت امیر المونین علی ابن ابی طالب کے ساتھ انتہائی وابستگی اور علمی و عملی طور پر آپ کے زیر سایہ تربیت پانا، تاریخ اور رجال وسیر کی ایسی نا قابل انکار حقیقت ہے جس کے شواہد کسی زیادہ جبتو کے محتاج نہیں بلکہ متبادل علمی و تاریخی مطالعہ رکھنے والے کو بھی کسی شاذ و نادر کتاب میں نہیں بلکہ متبادل علمی و تاریخی ماضدوں میں نمایاں نظر رہیں گے۔

#### ولادت:

جنابِ عبدالله ابنِ عباس ہجرت کے تمن سال پہلے پیدا ہوئے اوراس لیے وفات پیغیبرِ خداکے دفت آپ کی عمر تیرہ برس کی ہوتی ہے۔ایک روایت میں اس ہے کم یعنی دس برس اور ایک میں اس سے زیادہ یعنی پندرہ برس یہی وارد ہے مگر پہلا قول زیادہ ترضیح ہے۔

عرب میں تیرہ برس کی عمر کا بچیہ جوانی کی منزل سے قریب ہوتا تھا اس لیے جناب رسالت مآب کے اقوال وافعال کے متعلق ان کے جوروایات یا تاثرات ہوں اُٹھیں بے وقعت نہیں سمجھا جا سکتا۔"استیعاب" علّامه ابن عبدالبراور"اصابہ"

مانظائن جروغیره میں یہ بھی دارد ہے کہ آپ کی ولادت کے بعد کمسی ہی میں دو مرتبہ حضرت بغیر خدانے ان کے لیے علم وحکمت کے عطا ہونے کی دعا فرمائی جس کے الفاظ چاہے مختلف ہوں مگر مفہوم تقریبا ایک ہے۔ مثلاً کہیں یہ ہے اللّٰه هم علمه الحکمة و تاویل القران (پروردگارا سے حکمت اور تاویل قرآن کا علم عطافر ما) کہیں ہے اللّٰه هم فقهم فی اللّٰ بین و علمه السّاویل فقهم فی اللّٰ بین و علمه السّاویل فقهم فی اللّٰ بین و علمه السّاویل فقهم فی اللّٰ بین ہے اللّٰهم زدی علی و فقهم فی اللّٰ بین ہے اللّٰهم زدی علی و فقابت میں اضافہ کرتا)۔

پغیرِاسلام کی بیحدیثیں خود باب مدینة العلم اور باب دارالحکمہ سے ان کے ہمیشہ وابستدر ہے کی صاحت تھیں اس لیے کہ اصل علم وحکمت وہی ہے جو اصلی سر چشمه علم وحکمت سے حاصل ہو۔ چشمه علم وحکمت سے حاصل ہو۔ ابتدائی تا ترات: -

اس کا نتیجہ ریتھا کہ بغیمرِ خدا کے بعد جب سیاست کی ہوانے اکثریت کودوسرے رخ پر منتشر کردیا تو جناب عبداللہ این عباس باوجود کم عمری کے پختہ کاری کے ساتھ اُسی حقیقت سے وابستہ رہے جوان کی صحیح معرفت کا تقاضا ہوسکتی تھی۔

وفاتِ رسالت مآب کے بل ہی ہے جو نا گوار وا قعات سائے آرہے تھے
ان پر جنابِ عبداللہ ابنِ عباس ایک فربین صاحب نظر کمل انسان کی طرح غور کر
رہے تھے، اور اس سے شدید طور پر متاثر تھے چنا نچے صحاح سقہ کی سب سے اہم
کتاب صحیح بخاری (مطبوعہ کرزن پریس، دبلی نصف دوم صفحہ ۸۳۸) بن باب
یقول المریض قومواغنی میں ہے کہ حضرت ابنِ عباس نے کہا کہ جب رسالت
مآب کے احتفار کا عالم تھا اور اس وقت گھر میں بہت سے لوگ تھے جن میں عمر
بن الخطاب بھی تھے تو حضرت انے فرمایا کہ آؤمیں تم کو ایک تحریر لکھ دول جس

المحاب امير المونين المحافظ ١٣٩

بعدتم گراہ نہ ہوگے، جناب عمر نے کہا کدرسالت آب پراس وقت مرض کا غلبہ ہے، قرآن تمہارے پاس موجود ہاور ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے۔
گھر والوں میں اس وقت اختلاف ہوا، پچھلوگ کہتے تھے کہ قلم و دوات دینا چاہیے تا کہرسالت آب الی تحریر لکھ دیں جس کے بعد گراہی سے محفوظ ہوجا وَ اور پچھلوگ وہی کہتے تھے جوعمر نے کہاتھا۔ جب شور ہوا اور جھگڑا ہونے لگا تو رسالت آب نے فرمایا کہ "میرے پاس سے اٹھ جاؤ" اس کے بعد بخاری میں ہے ابن عہاس کہتے ہیں کہ مصیبت سب سے بڑی وہی تھی کہ رسالت آب کو وہ تحریر لکھنے کا موقع ند یا گیا جوآب لکھنا چاہتے تھے۔

یدایک معمولی بچی کی بات نہیں ہے بلکدایک پوری سیاست اسلام کا تجزیه کر لینے والی نظر کا جائزہ ہے جس نے اصل سنگ بنیاد کو دریافت کرلیا جس پر بعد کی صدیوں کی سیاست کی ممارت قائم ہوئی۔

پغیر خدا کے بعد آپ نے اپنے علی استفاد ہے کا مرکز حضرت علی ابن ابی طالب وقر ارد یا اور با وجود اپنی کم عمری کے وہ امتیاز حاصل کیا کہ علا مہ ابن عبداللہ کے الفاظ استیعاب میں یہ ہیں لقل کان عمر یعدی للمقصد الت یعنی عبداللہ ابن عباس کو حضرت عمر علمی مشکلات کے الفاظ استیعاب کو حضرت عمر علمی مشکلات کے اللہ قصد او خیرہ رکھتے سے علا مدابن مجر کی مصنف ''صواعتی محرق'' نے بھی منہ کی مکیشر ہے قصیدہ ہمزیہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر ابن عباس کو اکا برشیوخ مہاجرین وانصار پرتر نیچ دیتے ہو میں اس لیے کہ ان کے پاس دعائے رسول کی برکت سے دہ علم پاتے شے جو اُن کے پاس نہ پاتے سے دو علم پاتے سے جو اُن کے پاس نہ پاتے سے دو علم یا تے سے جو میں نہ ہو تھے۔ (منہ کی مطبوعہ مرے ۱۳ مصنی ۱۳۲ وصنی ۱۳۲ وصنی ۱۳۲ وصنی میں ۔۔

حضرت عمر کے علاوہ دوسر ہے صحابہ بھی ان کی بلندی علمی کے معتر ف تھے۔

المحاب امير الموشين المحافظة ا جناب عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے ( کیا کہنا تر جمان القرآن ابن عباس کا اگر ہاری عمر کے ہوتے تو ہم میں ہے کوئی ان سے بات نہ کرسکتا۔ طاؤس بمانی کا قول ہے کہ میں نے یانچ سواصحاب رسول ایسے دیکھے ہیں کہان میں سے ہرایک کوابن عباس اُس کی غلطی پرمتنبه کرتے تھےاورا سے اقر ارکرنا پڑتا تھا۔ مسروق کا قول ہے کہ جب میں عبداللہ ابن عباس کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا اجمل الناس (سب سے زیادہ خوبصورت) اور جب بات کرتے تھے تو کہنا پڑتا تھا کہ الصحلناس اورجب حديثين بيان كرنے يرآتے تصفوماننا يزتاتھا كماعلم الناس سدمرتضیٰ زبیری نے "شرح احیاء العلوم" میں لکھا ہے کہ حافظ ابوقعم نے ' محیلة الاولیاء' میں ابوصالح کی روایت درج کی ہے کہ میں نے ابن عباس کی علمی صحبت کا ایساوا قعد دیکھا ہے کہ جس پراگرتمام قریش ناز کریں تو بجا ہے۔ میں نے ویکھا کہ دروازے پر اتنے لوگ مختلف مسائل کی تحقیق کرنے والے جمع مو گئے که راسته بند ہو گیا۔ نه إدهر کا کوئی آ دمی أدهر جاسکتا اور نه أدهر کا إدهر آسکتا۔ میں اندر گیا اور میں نے ابن عباس کواطلاع دی کہاتنے لوگوں کا مجمع ہے۔انھوں نے وضوکیا اور اپنی جگہ پرآ کر بیٹے، کہا کہ باہر جاؤاور کہوکہ جولوگ الفاظ قرآن اوراس کے حروف کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں، وہ اندرآ نمیں میں گیا اور میں نے ان لوگوں کو اندرا نے کی اجازت دی۔

وہ لوگ آئے یہاں تک کہ تمام گھر بھر گیا، انھوں نے اپنے اپنے مسئلے دریافت کیے اور ابنِ عہاں تک کہ تمام گھر بھر گیا، انھوں نے اپنے اور پھھا پی طرف سے اضافہ کردیا۔ پھر انھوں نے کہا کہ بس اب اپنے دوسرے بھائیوں کوموقع دو، وہ لوگ اٹھے اور باہر گئے۔ ابنِ عباس نے مجھ سے کہا کہ جاؤاور کہوکہ جولوگ تفسیرِ قرآن اور تاویل کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں وہ اندرآ کیں۔ روایت



## جناب ابن عباس کے اعترافات:-

باوجوداس مقبولیت اور مرجعت کے جناب عبداللہ ابنِ عباس اظہارِ تق اور اعتراف حقیقت سے بھی خاموش نہیں ہوئے۔ حبیبا کہ پہلے بیان ہوا باوجود یکہ خلیفہ دوم آپ کی بڑی قدرومنزلت کرتے تھے مگر مسکلہ خلافت پرآپ کی ان سے اکثر تلخ اور سخت گفتگوئیں ہوگئ ہیں جن کی تفصیل طول کے خیال سے ترک کی جاتی ہے۔

اس کے علاوہ آپ کا امیر المونین سے تفییرِ سورہ حمد دریافت کرنا اور امیر المونین کارات اور گنجائش امیر المونین کارات اور گنجائش و تی تو میں اور بیان کرتا'' اس موقع پر جناب ابنِ عباس کا قول ہے کہ' میں این کوآپ کے پہلومیں ایسایار ہاتھا جیسے قوارہ ایک بڑے سمندر کے پہلومیں''۔

### جناب ابن عباس كے مجاہدات:

حضرت اميرالمونين كواپنے زمان خلافت ميں جوجمل وصفين ونهروان ميں جوجمل وصفين ونهروان ميں جہادكرنا پڑے ان ميں بھی جناب عبدالله ابن عباس پیش پیش نظر آتے ہیں۔ چنانچہ 'استیعاب' میں ہے۔ (برعاشیہ اصابہ جلد ۲ صفحہ ۳۵۷) كه شهيد عبدالله ابن عباس مع على الجمل و صفين والنهروان-

حضرت امیرالمومنین کی شہادت کے بعد اقتدار بنی اُمیّہ کے زمانے میں وہ حکومتِ وقت کے خلاف جہاد باللِسان میں مشغول رہے چنانچہ کمال الدین دمیری نے حیات الحمدان (مبطوعہ مصرجلد اصفحہ ۱۳۵ میں شفاءالصدد) ابن سجع

العاب امير المونين الم بتی کے حوالے سے جناب علی ابن عبداللہ ابن عباس کی روایت لکھی ہے کہ ایک مرتبہ اینے والد کے ساتھ مکہ معظمہ میں اس وقت، جب کہ ان کی آنکھوں کی بسارت زائل ہو چکی تھی ، ہارا گزر ہوا۔ ایک جماعت کی طرف، جوزمزم کے كنار بينهي موئى على ابن ابي طالب كو بُرا كهدر بي تقى ، جناب عبدالله ابن عباس نے اپنے شاگر دسعید ابن جبیر ہے، جوآپ کا ہاتھ بکڑ کر لے جاتے تھے، کہا کہ ذرا مجھان کی طرف واپس کرو، سعیدانھیں بلٹا کراس مجمعے کے پاس لائے۔ ابن عباس نے کہاایک مد الساب الله ولرسوله (تم میں سے کوئ مخص خدا درسول کو گالیاں دے رہاتھا )ان لوگوں نے کہاسجان اللہ ہم میں سے کوئی شخص نہیں جس نے خدا ورسول کو برا کہا ہو۔ ابنِ عباس نے کہا'' تم میں سے حضرت علیٰ کو برا کہنے والا کون ہے' ان لوگوں نے کہا کہ باں بیتو یہاں ہور ہاتھا۔ ابن عباس نے کہا میں گواہی ویتا ہوں کہ میں نے رسالت مآب کوفر ماتے سنا ہے'' جو مخض علیٰ کو بُرا کیجاس نے مجھے بُرا کہااورجس نے مجھے بُرا کہااس نے خدا كو بُرا كبااورجس نے خدا كو بُرا كہا خدااس كواوند ھے منہ آگ ميں ڈال دے گا''

فقهی مسلک:-

مسلمہ طور پر جناب عبداللہ این عباس فقد کے اقتلائی مسائل میں ہمیشہ مسلک اہل بیت کے ترجمانی اور استدلائی طور پر اُسی کے تن میں جہاد کرتے رہے۔ چنا نچہ مسئلہ متعہ میں جناب خلیفہ دوم کے وقت سے لے کر عبداللہ ابن زبیر کے عہد تک ہرایک برسر اقتدار فر دسے ان کا تصادم ہوتا رہا اور عبداللہ ابن زبیر سے تو انھوں نے بھر ہے ہوئے مجمع میں بڑی سخت بات کہددی کہ اپنی والدہ (اساء بن حضرت ابو بکر ) سے جا کر دریافت کروکہ خور تمہاری ولادت کس قسم کے نکاح



ای طرح متعدالحج اور میراث کے اختلائی مسائل عول اور تعصیب وغیرہ میں برابر وہ مسلک جمہور کے خلاف اعلان کرتے رہے جوخود کتب جمہور میں درج ہے۔اس سب کی تفصیل ایک مستقل اور بسیط تصنیف کی طلب گارہے۔

### بيعت يزيد سے انحراف:-

امیرشام کے مسلک سے اختلاف کے وقا فوقاً مظاہرے کے ساتھ ساتھ ہو اہمی صرف اقوال کی صورت سے تھا ان کو عملی منزل میں بھی آنے کا پھرائس وقت موقع ملا جب یزید کی بحیثیت ولی عہد بیعت کی جارہی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت امام حسین کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے شروع ہی میں بیعت سے انکار کیا تھا ان میں جنابِ عبداللہ ابنِ عباس بھی تھے، چنا نچہ معاویہ نے اپنے وقت ِ کیا تھا ان میں جنابِ عبداللہ ابنِ عباس بھی تھے، چنا نچہ معاویہ نے اپنے وقت ِ آخر جواظہارِ حسرت کے الفاظ بطور پیغام یزید سے کہلوائے ہیں ان میں پانچ و آدمیوں کا نام لیا تھا کہ ان کی بیعت نہ کرنے کا مجھے افسوس ہے۔ ان میں جناب آدمیوں کا نام لیا تھا کہ ان کی بیعت نہ کرنے کا مجھے افسوس ہے۔ ان میں جناب ہوگئی توسطوت پرید سے مرعوب ہو کر عبداللہ ابنِ عمرا گرچہ یزید کے اقتدار کے ہوگئی توسطوت پرید سے مرعوب ہو کر عبداللہ ابنِ عمرا گرچہ پرید کے اقتدار کے سامنے استے سپر اندا ختہ ہو گئے کہ وہ وفاداری حکومت کے بہت بڑے مبلغ بن سامنے استے سپر اندا ختہ ہو گئے کہ وہ وفاداری حکومت کے بہت بڑے مبلغ بن یہ یہ اس وقت بھی جنابِ عبداللہ ابنِ عباس اپنے مسلک پر قائم رہے اور کبھی پرید کی بیعت نہیں کی۔

### جرأت اظهار كا آخرى كارنامه:-

یزید کی بیعت سے انحراف کے بعد پھر ایک آسان صورت ریھی کہ وہ عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ ہوجاتے جو اس وقت یزید سے کم ، بنی ہاشم سے اختلاف

التحاب امير المونين كالمركز التحاب امير المونين كالمركز التحاب الميرالمونين كالمركز التحاب كالمركز التحاب كالمركز الميرالمونين كالمركز المركز المركز الميرالمونين كالمركز المركز الميرال رکھے تھے اور یزیدے برسر پریارتھی تھے مگرامل بیت ِرسول کا چونکہ مسلک بیتھا ككسى اقتدار باطل كى بيعت ندكى جائے اس ليے جناب عبداللدابن عباس نے عبداللدائن زبیر کی بیعت سے بھی انکار کیا۔ اسے مخبروں نے یزید تک پہنچایا تو اسے خواہ غلط نبی ہوئی ہویا سیاسی طور پر فائدہ اٹھانا چاہا ہو، اس نے جناب عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا۔ اس کے جواب میں جناب عبداللہ ابن عباس نے میہ ٹاریخی جواب دیاجوجرات اظہارت کاایک شاہ کارہے اور جناب عبداللدابن عباس کے قلم کی ایک مستند دستاویز ہوتے ہوئے کسی بھی عباسی کے اس مزجو مات کے قلعے کومسار کرنے والا ہے جو یزید کی صفائی میں قائم کیا چاہیئے۔

یزید کو بیمعلوم ہوا تو اس نے عبداللہ بن عباس کولکھا کہ ' مجھے اطلاع ملی ہے كەأس لا غدىب (ابن زبير) نے آپ كوحرم الىي ميں اپنى بيعت ماصل كرنے کے لیے بلا یا تھا مگر آپ نے ہماری وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اُس کی بیعت کرنے سے انکارکر دیا ہے۔بس اپنے ابنائے وطن کواور ان لوگول کو جو بیرونجات کے آپ کے پاس آمدو رفت رکھتے ہیں، ابن زبیر اور میری نسبت اپنے سیح خیالات سے برابر آپ مطلع فرماتے رہیں اس لیے کہ ابن زبیر آپ کو اپنی بیعت اوراطاعت میں لینے کے بعد آپ سے باطل کی تمنا اور اپنے گناہوں میں آپ کوشریک کرنے کی آرز ورکھتا تھا گرآپ نے ہماری بیعت واطاعت میں داخل رہتے ہوئے وفائے عہد کے حق کو پورا کیا ہے لبندا خدااس صلیرحم کی آپ کو جزائے خیردے اور بہر طور میں بھی آ بے کے اس صلیر حم اور نیک سلوک کو بھو لنے والانہیں ہوں اورجس صلہ وانعام کے آپ مستحق ہیں وہ بہت جلد آپ کے یاس بہنچاؤں گا۔مکر رید کہ آپ آنے جانے والوں کو ابن زبیر کی برائیوں اور اُس کی چرب زبانی کے متعلق متنبہ کرتے رہیں کیونکہ عام طور پرلوگ اس کے متعلق آپ

کی رائے کو زیادہ وقیع اور معتر سجھے ہیں'۔عبداللہ ابن عباس نے اس خط کا حسب ذیل جواب بن بید کوروانہ کیا۔'' تمہمارا خط پہنچا۔ تم نے جو یہ کھا ہے کہ میں نے عبداللہ بن زہر کی بیعت تمہاری وفاداری کے خیال سے نہیں گی ۔ بیغلط ہے۔ متہمیں معلوم ہونا چاہے کہ میں بھی تمہارا نداح اور ہواخواہ نہیں رہا۔ کیا تم سجھے متہمیں معلوم ہونا چاہے کہ میں بھی تمہارا قداح اور ہواخواہ نہیں رہا۔ کیا تم سجھے ہوکہ میں اس بات کو بھول جاؤں گا کہ تم نے ہی حسین کوتل کیا ہے اور کیا نبی مطلب کے ان نوجوانوں کی خاک وخون میں بھری لاشوں کا ہولناک تھؤر میں بھری لاشوں کا ہولناک تھؤر میرے دماغ سے تحو ہوجائے گاجن کے پڑے تک لوٹ لیے گئے تھا ور ب میرے دماغ سے تو ہوجائے گاجن کے پڑے تک لوٹ لیے گئے تھا ور ب میں اس بات کو ہوجائے گاجن کے پڑے تک لوٹ ایے گئے تھا ور ب خاک والی کرو وکفن گرم ریگ پر یوں ہی جھوڑ دی گئی تھیں ۔ صرف ہوا کے جھوکوں نے خاک والی کرون کی پر دہ داری کا حق ادا کیا اور جانوران صحرائی نے ان کی حفاظت کے فرض کو پورا کیا یہاں تک کہ اللہ نے ایک قوم کے ذریعے سے ان کے فرض کو پورا کیا یہاں تک کہ اللہ نے ایک قوم کے ذریعے سے ان کے خون وکفن کا کام مرانجام کیا۔

المحابِ امر المونين في المحالي المونين امیدر کھتے ہودرانحالیکہتم نے میرے ابن عم کوتل اور رسول اللہ کے ان اہل ہیت کو ذیج کیا ہے کہ جو رشد و ہدایت کے چراغ اور تاریک راتوں میں روثن سّارے تھے۔افسوں کہ اُن کوتمہاری فوجوں کی گھنگھور گھٹا نے بوشیرہ کردیا۔ کیوں اے پر ید کیاتم نے اپنے نمک خواروں کواس لیے حرم الہی میں نہیں بھیجا تھا کہ حسین کو ای حرم مقدس میں قتل کردیں اور کیا تم حسین کو برابر ڈراتے دھمکاتے نہیں رہے یہاں تک کہ وہ سفرعراق اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے ۔تم نے ہی بیسب کچھ کیا اور اس لیے کیا کہ تمہارے دل میں مخالفت خدا ورسول اور آل رسول کی ،جن کی شان میں خدانے آیہ تطبیر نازل فر مائی ، جا گزیں ہے۔اس آیۃ تطهیر کے مصداق آل رسول ہی تھے نہ کہتمہارے باپ دادا جو جفا کار، طاغی و یاغی اور دثمن خدا درسول تتھے۔ اب ان افعال واعمال کے باوجودبھی کیاتم مجھ ہے اپنی ہواخواہی کی امیدر کھ سکتے ہو؟ اے یزید،سب سے زیادہ عظیم جسارت تمہاری پھی کہتم نے رسول کی نواسیوں کوسر برہند کیا اور قیدی بنا کرعراق سے شام تک تشہیر کرایا تا کہ لوگوں کے دلول پراینے غلبے تسلط اور قہاری کا بیسکتہ بھاؤ کہ بظاہر کس طرح ذرّیتِ رسول کومغلوب ومقہور کرنے میں تم کامیاب ہوئے ہواور پھراس پرتم نازاں ہوکہاس طرح تم نے آل رسول سے اپنے ان فاسق وفاجراور كافر بزرگوں كےخون كابدله لياہے كہ جوجنگ بدر ميں قتل ہوئے تھے اورجس کا کینة تمهارےول میں دبی ہوئی جنگاری کی طرح چھیا ہواتھا''۔

#### وفات:-

یز بداورعبداللہ ابنِ زبیر کی مخالفت کے بعد حضرت عبداللہ ابنِ عباس چکّی کے دویا ٹوں کے بیچ میں آ گئے تھے، مجبوراً آپ کو حرمین شریفین سے ججرت کرنا

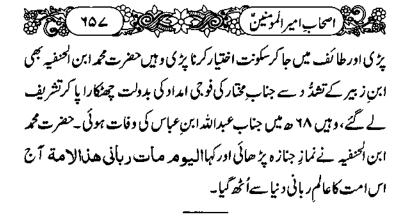



# جناب قبس بن سعدانصاری

جناب مولانا سیدمحمد با قرصاحب مدیررساله اصلاح کجو ا (بہار) قیس بن سعد بن عبادہ بہت ہی مشہور اور جلیل القدر صحابی رسول ہیں ، انھیں کے والد سعد بن عبادہ رئیس خزرج متھے جن میں اور حضرت ابو بکر وعمر میں برؤر شقیفہ خلافت کے لیے دھینگامشتی ہوئی تھی۔

قیس معزز رئیس، زیرک و چالاک، تنی و جواد، قصیح اللسان مقرر اور زاہد و صاحب فضیلت افراد میں سے تھے ای کے ساتھ ان کی ہستی ارکانِ دین میں سے ایک رکن اور مذہب کے ستونوں میں سے ایک ستون بھی تھی۔

# قيس كافضل وشرف

قیس قبیلہ مخزرج کے سردار تھے اور ان کے باپ دادا سینکڑوں برس پہلے سے سردار ہوتے چلے آرہے تھے۔ زمانۂ جاہلیت واسلام دونوں میں عزت وتو قیر کے حامل رہے۔

سنگیم بن قیس ہلالی مشہور تا بعی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں'' قیس بن سعد قبیلہ الفسار کے سر دار ادر سر دار کے بیٹے ہتے''۔کامل برومیں ہے'' قیس شجاع وجوا داور سندوسر دار تنے (جلدام ۲۰۹)

علّامهُ شي اپني'' رُجال''صفحه ۲۲ پر لکھتے ہیں'' قیس جاہلیت واسلام دونوں

اسحاب امر المونين المو

زمانوں میں سرداررہے۔ان کے باپ دادا پردادا سبھی سردار ہوتے آئے ،شرف و بزرگی ہمیشدان میں رہی۔ قیس اور ان کے باپ جاہلیت و اسلام کے مشہور غریب پروروں میں سے متھ'۔

''استیعاب''جلد ۲ ص ۵۳۸ پر ہے''قیس اپنی قوم کےرئیس تھے اور ان کا کوئی ہم سرنہ تھا، یہی حالت ان کے باپ دادا کی بھی تھی''۔ ''اسد الغابہ''جلد ۴ ص ۲۱۵ میں بھی یہی عیارت ہے۔

ابن کثیرا پن تاریخ جلد می صفحه ۹۹ میں لکھتے ہیں، قیس واجب الاطاعت سردار، کریم، ستودہ صفات اور بہادر تھے۔ان کے والد سعد بن عبادہ ان بارہ نقیبوں میں سے تھے جنھوں نے پیغیر خداسے اپن قوم کے اسلام کی صانت کی تھی۔

# قیس کی افسری

عبد پیغیر میں قیس بمنزلۂ وزیر پولیس کے تھے (جامع ترمذی جلد ۲ ص ۲۱۷) اصابہ جلد ۵ ص ۳۵۴' مصابح لیقو بی ' جلد ۲ ص ۵۱ '' استیعاب' جلد ۲ ص ۵۳۸ مصر ۲ ص ۵۳۸ تہذیب المتہذیب جلد ۲ ص ۳۹۳ تاریخ ابن عسا کرجلد اص ۸۲ س

بعض غزوات پیغمبر میں قبیلہ انصار کے علم کے بھی حامل رہے پیغمبر نے انھیں صدقات کا عامل بھی مقرر کیا تھا( تاریخ ابن کثیر جلد ۸ ص۹۹)

امیرالمونین نے اپنے زمانے میں انھیں مصر کا گورزمقرر کیا تھا اور وہاں بڑی
پاکیزہ نفسی اور حکمتِ عملی سے انھوں نے حکومت کی۔ قیس امیرالمونین کے
فدائیوں اور خیر خواہوں میں سے تھے۔ امیرالمونین نے ماہ صفر میں انھیں مصر کا
گورزمقرر کیا اور دوانہ کرتے وقت بہت ہو جسیتیں انھیں کیس اس کے ساتھ ہی یہ
مجمی کہا کہ اپنے ساتھ ایک دستہ بھی فوج کا لے جاؤ گرقیس کی محبت نے گوارانہ کیا

الموليا المونين كالمونين المونين المون كدامير الموننين كے ہمراہيوں كى تعداد كم كريں اورجس فوج كى حضرت كوزيادہ ضرورت سے اسے اپنے ساتھ لے جائیں صرف سات آ دمیوں کے ساتھ کیم رہیج الاوّل كومصرينيج منبرير جاكرتقرير كى جس مين حمدو ثنائ اللي كے بعد كہاكه بھائیو! ہم نے اس مخص کی بیت کی ہے جے بعد پنیمرسب سے بہتر جانے تے تم بھی اٹھواور کتاب خداوسنت نبوی پران کی بیعت کرو۔ اگر ہم سے وعدہ خلافی ہوتو پھریہ بیت قائم ندرہے گی۔سب نے اٹھ کر بیعت کی اورمعران کے لیے ہموار ہوگیا۔ ہر ہر جھے پر انھول نے اپنے حکا م مقرر کر کے بھیج و پیئے۔سوا موضع ''خرتبا'' کے کہ وہاں حضرت عثان کے ہوا خواہوں کی آبادی تھی اور وہ لوگ قتل عثان پر برگشته خاطر بیضے۔ وہاں بنی کنانہ کا ایک شخص پزید بن قیس نامی تھا اس نے قیس کو کہلا بھیجا کہ میں خود تو تمہارے یاس آؤں گانہیں البتہ تم اپنے حامل کویہاں بھیج دویہ زمین تمہاری زمین ہےالبتہ تمیں ہارے حال پر چھوڑ دوتا کہ ہم سوچ لیں اور دیکھیں وا قعات کا انجام کیا ہوتا ہے۔ محمد ابن مسلمہ بن مخلد ابن صامت انصاری شورش انگیزی پرمستعد موا اور اس نے حضرت عثمان کے قتل کا حال بتا کرلوگوں سے تحریک کی کہ انتقام کا مطالبہ کریں ۔ قبیں نے اس کے پاس کہلا بھیجا کہتم میرے خلاف محاذ قائم کررہے ہوخدا کی قشم تہمیں قبل کر کے جمھے شام ومصر دونوں کی حکومت بھی مل جائے تو مجھے پسندیدہ نہیں۔تم اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالو۔مسلمہ نے کہلا بھیجا کہ جب تک تم مصر کے گورنرر ہوگے میں تم ہے کوئی تعرض نہیں کروں گا۔ بقیس بڑے دوراندیش اورصاحب تدبیر تھے (تاریخ طبری جلد ۵ ص ۲۲۷'' تاریخ کامل' ٔ جلد ۱۰۲ ص ۲۰۱ وغیره ) امیرالمومنینؑ جب جنگ جمل کے لیے بھرے کی طرف روانہ ہوئے توقیں اس وقت مصرمیں تھے۔جب جنگ جمل سے واپسی ہوئی تب بھی وہیں تھے بیہ

اسحاب امير الموتين من الاقل ومعرينج سخف اور ۵ رجب كو الهال الموتين ال

''اتابعد! مالی خراج حق وانصاف کے ساتھ وصول کرنا اور اپنی فوج کے ساتھ منصفانہ برتا وکرنا اور اپنے پاس کے لوگوں کو جو پھے تہم ہیں آتا ہے تعلیم دینا۔ دوسری بات بیہ کہ عبداللہ بن سمیل (حمس نے ہم سے درخواست کی ہے کہ اس کے متعلق تم سے بھلائی کی سفارش کروں۔ میرا خیال ہے کہ وہ بہت ہی متواضع اور متکسر المزاج شخص ہے تم اپنا دروازہ اس کے لیے کھول دواور حق کی طرف مائل ہو۔ جو شخص حق کی مواقفیت کرے گا اس کا بال بیکا نہ ہوگا۔ خواہشِ نفسانی کی پیروی نہ کرنا کہ خداکی راہ سے تمراہ ہوں گے ابن یروی نہ کرنا کہ خداکی راہ سے تمنک جاؤ۔ جولوگ خداکی راہ سے تمراہ ہوں گے ابن یروز قیامت سخت عذاب ہوگا'۔

غیاث کا بیان ہے کہ جب امیر المومنینؑ معادیہ سے جنگ پر کمر بستہ ہوئے تو قیس کو خط لکھا۔

"اتا بعد! عبدالله بن هبیل اتمسی کواپنا نائب مقرر کر کے میرے پاس چلے آؤے سلمانوں کی جمعیت اکٹھا اوران کی جماعت ہموار ہوچکی ہے جتنا جلد ہوسکے پہنچو۔ میری روانگی میں جو پچھتا خیر ہوگی وہ تمہارے ہی لیے ہوگی۔خداوندِ عالم ہمیں اور تمہیں تمام معاملات میں نیکی کی توفیق دے '۔



قیس بڑے زیرک و دانا اور عرب کے مشہور باتد بیرلوگوں میں سے تھے۔ چالا کی و ہوشیاری میں بڑے بڑوں کے کان کترتے تھے۔ پانچ آ دمی (عمرو عاص، معاویہ، مغیرہ بن شعبہ، قیس بن سعد، عبداللہ بن بدیل) عرب کے زبردست ڈپلومیٹ گئے جاتے ہیں اور بیسب کے استاد تھے۔

''استیعاب' وغیرہ میں ان کے متعلق مشہور ہے کہ بیر عرب کے مشہور سیاست دان ، باتد ہیراور جنگی چالبازیوں کے ماہرلوگوں میں سے ایک سے ای کے ساتھ ان میں دلیری ، بہادری اور حفاوت کی خوبیاں بھی تھیں۔ (استیعاب جلد ۲ میں ۸۵۳۸) عقامہ حلّی کھتے ہیں کہ''معاویہ اور ان کے درمیان جو داوں تیج ہوئے آتھیں درکھ کراندازہ ہوتا ہے کہ عقل وخر دسے کتنا بیش از بیش حصہ انھوں نے پایا تھا''۔ عقامہ ابن کثیر'' بدایہ'' جلد ۸ ص ۹۹ میں لکھتے ہیں کہ' علی ابن ابی طالب نے انہیں مصر کا گورزمقر رکیا تھا اور بیابتی ہوشیاری اور چالا کیوں سے معاویہ اور عمر و عاص دونوں کی سیاست کا مقابلہ کرتے تھے''۔

امام حسن (اپنے عہد خلافت میں) سپدسالا رفتکر عبیداللہ بن عباس کو جو بارہ ہزار بہادران عرب کے سپے سالار تھے اور معرکے قاریوں کو تاکید کیا کرتے تھے کہ قیس سے مشورہ لیتے رہیں اور اہم جنگی معاملات اور معاویہ کے مقابل فوجی شظیم میں ان کی طرف رجوع کریں۔ معاویہ کو ان کا وجود بہت کھاتا تھا۔ جب معرست سید سے بید سے چلے آئے تو مروان اور اسود بن ابی البخری نے انہیں بہت فرایا وصمایا۔ قیس امیر المونین کے پاس کونے چلے گئے۔ معاویہ نے مروان اور اسود کو بگئے۔ معاویہ نے مروان اور اسود کو بگئے کے۔ معاویہ نے مروان

اسحاب امر المونین کی در کے اور تدبیروں سے ملی کے باز واور قوی کردیے در کا کہ متلکی سور ماؤں سے بھی علی کی مدد کرتے تو مجھے اتنا خدا کی قسم اگرتم دونوں ایک لاکھ جنگی سور ماؤں سے بھی علی کی مدد کرتے تو مجھے اتنا

ديا"\_(طبرى جلد ٢ ص ٥٣)

قیس مکروند بیر میں اپنے کوسب سے اونچااور ہرایک سے بہتر سبھتے ہتھے اور کہا کرتے کہ'' میں نے رسول اللہ سے بیرنہ سنا ہوتا کہ مکر وفریب جہنم میں ہوں گے تو میں اس امت کاسب سے بڑا مگار ہوتا''

(اسدالغابہ جلد ۴ ص ۲۱۵ تاریخ ابن کثیر جلد ۸ ص ۱۰۹) اور کہا کرتے کہ اگر اسلام نہ ہوتا تو میں ایک ایسا مکر کرتا جسے عرب والے برداشت نہ کریاتے''۔

قیس کی این دانائی وہوشیاری میں مشہورہونا اس کے ساتھ دین داری، حفظ ناموسِ شریعت، مرضی الہی کی پابندی اورخوف خدا میں ان کی شہرت بتاتی ہے کہ عرب کے تمام شاطروں سے بہتر وافضل سے اور وہ شاطر جومشہور ہیں ان میں کوئی ان کے مقابل کا نہ تھا سوا عبداللہ بن بدیل کے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ہی دین دارومتی ، ہواوہوں سے پاک اورفتندسا مانی سے مبر استھے۔ وونوں ہی دین دارومتی ، ہواوہوں سے پاک اورفتندسا مانی سے مبر استھے۔ جب امیرالمونین کی بیعت ہوئی تو آپ کومعلوم ہوا کہ معاویہ بیعت سے گریزاں ہیں ، ان کا کہنا ہے کہ اگریا تھا تو میں بیعت کرلوں گا، اس پرمغیرہ امیرالمونین کی ضعمت بی صاضر ہوا اور کہا امیرالمونین ! معاویہ کوتو آپ جانے ہی ہیں کہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا امیرالمونین ! معاویہ کوتو آپ جانے ہی ہیں کہ آپ سے پہلے جو خلیفہ سے انھوں نے اسے خلیفہ مقرر کیا لہٰذا آپ بھی اسے برقر ادر کھے تاوقتیکہ آپ کے معاملات استوار ہوجا میں پھر آپ کی مرضی ہوگی تو

و المحاب المرانس المونين المحافظ المحاب المرانس المونين المحافظ المحاب المرانس المونين المحافظ المحافظ المحاب المح بدل دیجئے گا۔امیرالمومنینؑ نے فرمایاتم اس کی صانت لیتے ہو کہ اُنھیں گورزمقرر کرنے کے بعد جب تک انھیں معزول نہ کرلوں زندہ رہوں گا؟ مغیرہ نے کہا نہیں،آپ نے فرمایا تومیں انھیں رات بھر کے لیے بھی کسی ''مسلمان'' برحا کم مقررنہیں کرسکتا ۔ میں ان کواپنا دست و بازو ہر گزنہ بناؤں گا۔تم اپنا کوئی آ دمی و ہاں بھیجو، انھیں میری بیعت کی دعوت دواگر انھوں نے قبول کیا تو جیسے دوسرے مسلمان ہوں گے ویسے ہی وہ بھی اگر انھوں نے انکار کیا تو میں اس کا فیصلہ خدا كے حوالے كردوں گا۔مغيرہ يہ جواب من كر كہتے ہوئے واپس ہوئے" تو پھر خدا بی کے حوالے سیجئے"۔"خدائی کے حوالے سیجئے"۔ اس پرقیس بن سعدنے کھڑے ہوکر کہا۔ امیر المونین!مغیرہ نے آپ کوالیکی بات کامشورہ دیا جوخدا کو پندنہیں، انھوں نے اپناایک پیرآ گے بڑھا یا اور ایک پیجھے رکھا اس مشورے سے ان کی غرض پڑھی کدا گرآپ معاویہ پر غالب ہوئے تو اپنی اس فصیحت کے سبب آپ کےمقرب بننے کی کوشش کریں گےاورا گرمعاویہ کوکامیا بی ہوئی تواس مشورے کی وجہ سے اس کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گئے'۔ امیرالموننینؓ نے نصیں کی بات کوقبول کیاادرمغیرہ دغیرہ سب کی رائمیں رد کر دیں۔

قیس کی جوانمردی:

تاریخ دسیر کے جن جن کتابوں میں قیس کے حالات لکھے گئے ہیں ان میں قیس کی بہادری وشجاعت اور جوانمر دی کا تذکرہ اور مدح وستائش ہے۔ وہ پینجبر کے مشہور شمشیر زن اور امیر المونین کے بعد اپنے زمانے کے انتہائی بہادر شے معاویہ کے لیے اگر کسی کی ذات ہو جھتی تو انھیں کی ذات تھی۔ جتناوہ ایک لاکھ سور ماؤں کے شکر سے نہیں ڈرتے اتنا ایک اسلے قیس سے خوف کھاتے۔ برونے صفین معاویہ کہا کرتے ، اگر خدانے نہیں روکا توکل قیس ہمیں نیست و نابود ہی

قیس کی بے نظیر شجاعت کے مظاہرے عہد پغیبر میں بھی ہوئے اور عہد امیر المونین میں بھی عہد پغیبر میں بھی ہوئے اور عہد امیر المونین میں بھی عہد پغیبر میں جنگ بدروا حدوثین وخیبر و خندق وغیرہ سب ہی میں انھوں نے کار ہائے نمایاں کئے ۔ صاحب درجات و فیق لکھتے ہیں کہ یہ پغیبر کے تمام غزوات میں شریک رہے ۔ پغیبر کے ساتھ انصار کے علم کے یہی علمبر دار تھے ۔ فتح کمہ کے دن پغیبر نے ان کے باپ سعد سے کم لے کرانھیں کو ویا ۔ خطیب بغدادی اپنی تاریخ جلد اص کے امیں لکھتے ہیں کہ بعض غزوات میں حال لوائے پغیبر یہی قیس تھے۔ تاریخ طبری و ابن اثیر جلد ساص ۲۰ امیں میں حال لوائے پغیبر یہی قیس تھے۔ تاریخ طبری و ابن اثیر جلد ساص ۲۰ امیں ہے کہ رسول کے ساتھ انصار کے علم کے یہی علمبر دار ہوتے تھے اور بیصاحبان تہ یہروث جاعت و ہیبت میں سے تھے۔ ''استیعاب' میں ہے کہ بروز فتح کم پغیبر کے دایعة کے یہی حال تھے ۔ پغیبر نے علی کو بھیجا تھا کہ سعد سے علم لے کران کے رابیۃ کے یہی حال تھے ۔ پغیبر نے علی کو بھیجا تھا کہ سعد سے علم لے کران کے بیخ قیس کو دے دو علی نے ایسائی کیا۔

عہدامیر المونین میں ان کی جنگی خدمات جنگ صفتین سے ظاہر ہیں۔ معاویہ عہدامیر المونین میں ان کی جنگی خدمات جنگ صفتین سے ظاہر ہیں۔ معاویہ سے جنگ اور دشمنوں سے لانے کی حضرت کو برابر ترغیب دیا کرتے ان کا مقولہ تھا۔ امیر المونین اروئے زمین پر آپ سے بر صرح میں کوئی محبوب نہیں اس لیے کہ آپ ہمارے وہ ستارے ہیں جس سے ہم ہدایت پاتے ہیں اور وہ شھا تا ہیں جس کی ہم لوگ پناہ لیتے ہیں۔ اگر ہم آپ کو کھو بیٹے تو ہمارے زمین و آسان دونوں تاریک ہوجا سے آگر ہم آپ کو کھو بیٹے تو ہمارے زمین و آسان دونوں تاریک ہوجا سے آگر معاویہ کو کم رفریب کرنے کی اجازت دے دی جائے تو وہ مصریر چڑ ہے دوڑ ہے ، یمن کو خراب کرے اور عراق کے متعلق بھی اس کو طمع لاحق ہواں کے ساتھ یمن کے ایسے لوگ ہیں جنھیں قبلِ عثمان پر بہکا یا گیا ہے افھوں نے علم جھوڑ کر ظن و تخمین پر اکتفا کی ہے اور یقین کو چھوڑ کر شک کو کافی سمجھا انھوں نے علم جھوڑ کر ظن و تخمین پر اکتفا کی ہے اور یقین کو چھوڑ کر شک کو کافی سمجھا

اصاب امیر المونین کے ہور ہے۔ آپ اہلِ ججاز کو لے کر اس کی اور خیر سے قطع نظر کر کے ہوا و ہوں کے ہور ہے۔ آپ اہلِ حجاز کو لے کر اس کی طرف چل کھٹرے ہوں اور ایسے امر کا ارادہ کرلیں جس کی وجہ سے اس کا سانس لینا دشوار ہوجائے اور اس کا دم گھٹ کررہ جائے''۔

امیر المونین نے فرمایا۔''بہت ٹھیک کہاتم نے''۔(امالی شخ الطائف میں ۵۵) جب امیر المونین نے شام روانہ ہونے کا قصد کیا تو آپ نے اپنے ساتھ کے مہاجرین وانصار کوطلب فرما کر کہا۔

'' آپ لوگ مبارک خیال، بہترعلم، صادق القول اور پسندیدہ افعال کے ہیں، ہم اپنے دشمن کی طرف چلنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی کیارائے ہے'؟ قیس نے کھڑے ہوکر کہا:-

''امیرالموشین ہمیں ساتھ لے کر ڈممن کی طرف جلد چلے اور تاخیر سے کام نہ
لیجے ، خدا کی قسم ان شام کے دشمنوں سے جہاد کرنا ہمارے نز دیک ترک وروم
کے کا فروں سے جنگ کرنے سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ بیلوگ دین میں دغا
فریب کررہے ہیں اصحاب پیغیبر ، مہاجرین و انصار اور نیکو کار تا بعین کو ذلیل کر
رہے ہیں ۔ جب بیلوگ کسی محفق سے ناراض ہوتے ہیں تو اسے قید کردیتے یاز دو
کوب کرتے ہیں ۔ ہمارامال حلال سجھتے ہیں اور ہم ان کے خیال میں ان کے غلام
ہور کتے ہیں۔ ہمارامال حلال سجھتے ہیں اور ہم ان کے خیال میں ان کے غلام
ہیں''۔ (کتاب صفین ص ۵۰)

صعصعہ بن صوحان بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت نے جنگ صفتین کے لیے علم آراستہ کئے تو آپ نے پیغیر کا اواء باہر نکالا۔ پیغیبر کے انتقال کے بعد اب تک بید دیکھا نہیں گیا تھا۔ اسے آراستہ کر کے آپ نے قیس بن سعد بن عبادہ کو بلایا اور ان کے حوالے کیا۔ تمام انصار اور بدر میں شرکت کا شرف رکھنے والے محابہ سمٹ آئے۔ انھوں نے جب لوائے رسول کو دیکھا تو بے ساختہ رونے صحابہ سمٹ آئے۔ انھوں نے جب لوائے رسول کو دیکھا تو بے ساختہ رونے



'' یہ وہ لواء ہے جس کا ہم پیغیبر کے ساتھ حلقہ کئے ہوتے اور جبر کیل ہمارے مددگار تھے۔انصار جس کی پشت پناہ ہوں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نہ کسی دوسرے کی موجود گی کی اسے حاجت ہے۔ انصار وہ لوگ ہیں کہ جب وہ آمادہ کی پیکار ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ نیز وں کے ساتھ دراز ہوجاتے ہیں یہاں تک کہ شہر فتح ہوجا کیں'۔ (منا قب خوارزی م ۱۲۲، احتیاب جلد ۲ می ۵ ۳۹، اسدالغا بہ جلد ۳ می ۲۲۷، احتیاب جلد ۲ می اسدالغا بہ جلد ۳ می ۲ اریخ این عمار کولد ۳ می ۲۲۸)

جب معاویه کی پریشانیاں بہت بڑھ گئیں توانھوں نے عمرو بن عاص ، بسیرین ارطار ة ،عبیدالله بن عمر ،عبدالرحمن بن خالد کو بلایااوران سے کہا۔

''علی این ابی طالب کے چند آ دمیوں کی طرف سے مجھے بے صدقلق ہے قبیلہ ہدان کے سردار سعید بن قیس، دوسرے مالک اشتر، تیسرے ہاشم مرقال، چوشے عدی بن حاتم ، پانچویں قیس بن سعد۔اب تک یمانی قبیلے کے لوگ تمہاری سپر بنے رہے یہاں تک کداب مجھے شرم آنے لگی ہے کہ تم لوگ قریش کے سر بر آوردہ افراد ہو۔ بیس چاہتا ہوں کہ یہ یمانی لوگ سجھ لیس کہ تم ان کے محتاج نہیں ہو۔ بیس ان خدکورہ بالا ہر شخص کے مقابلے میں تم میں سے ایک شخص کو مقرر کرنا چاہتا ہوں اس کا فیصلہ تم مجھ یر جھوڑ دو۔

لوگوں نے کہا۔ '' آپ کواختیار ہے''۔معاویہ نے کہا کہ میں سعید بن قیس اور اس کی قوم کا مقابلہ کروں گا اور تم اے عمر و بنی زہرہ کے یک چشم ہاشم مرقال سے مقابلہ کرواور تم اسے بسرقیس بن سعد سے اور تم اے عبیداللہ اشتر مختی سے اور تم اے عبدالرحمن بن خالد قبیلے طے کے یک چشم یعنی عدی بن حاتم سے''۔ اس عروگرام کے تحت تیسرے دن بسر نے قیس بن سعد کا مقابلہ کیا، گھمسان اس پروگرام کے تحت تیسرے دن بسر نے قیس بن سعد کا مقابلہ کیا، گھمسان



کارن پڑا ہمیں یوں نکلے جیسے شرز بسر نے نیز سے سے ان پر حملہ کیا اور قیس نے تکوار سے اور این جگہ واپس آئے اور تکوار سے اور اسے بھاگئے پرمجبور کر دیا۔سب لوگ اپنی اپنی جگہ واپس آئے اور میدان اس دن قیس کے ہاتھ دہا۔ ( کتاب صفین س۲۲۷)

نصر بن مزاحم نے اپنی کتاب صفین ص ۲۲۷ و ۲۳۰ پر روایت کی ہے کہ معاویہ نے نعمان بن بشیر بن سعد انصاری اور مسلمہ بن مخلد انصاری کوطلب کیا، معاویہ کے پاس قبیلہ انصار کے بس یمی دوآ دمی ہے اور کوئی نہیں تمام انصار امیر المونین کے علم کے نیچے اور حضرت کے قدموں پر جال شار کرنے کی بازی لگائے ہوئے ہے۔ معاویہ نے نعمان اور مسلمہ سے کہا۔

''قبیلہ اوس وخزرج سے ہمیں بے صدصد مات پہنے رہے ہیں۔ بیال ایک کے خدا کواریں کا ندھوں پررکھ کرمقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں یہاں تک کے خدا کی فتم انھوں نے میرے ساتھ کے بڑے بڑے بہا دروں کو بزول بنادیا ہے اب بیحالت ہے کہ شام کے جس بہا در کا نام لے کر میں دریافت کرتا ہوں یہی جواب ملتا ہے کہ انصار نے اسے قل کر ڈالا۔ خدا کی فتم اب میں پورے ساز و سامان سے ان کا مقابلہ کروں گا اور ان کے ہر بہا در کے مقابلے میں اپنا ایک بہا در کھڑا کروں گا جو اُن کا گلاچید دے اور جتی ان کی تعداد ہے آئی ہی تعداد میں قریش کے ایسے مردوں کو کھڑا کروں گا جن کی غذا نہ کھجور ہے نہ طفتیل (ایک میں قریش کے ایسے مردوں کو کھڑا کروں گا جن کی غذا نہ کھجور ہے نہ طفتیل (ایک فتم کا شور بہ) یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انصار ہیں، ٹھیک ہے کہ انھوں نے پیغیر کو پناہ دی تھی اوران کی نفر سے ویاری کی تھی لیکن ان لوگوں نے باطل کی آ میزش کی وجہ سے ایٹ تی کو فاسد کردیا ہے''۔

نعمان بن بشیر بیتقریر س کربگڑ گئے اور کہا۔

''معاویتم انصار کی ملامت اس وجہ ہے نہ کرو کہ انھوں نے جنگ کی طرف

المحاب ابر المونين المحافظة المحاب المرالمونين المحافظة ا سبقت کی ۔وہ جاہلیت میں بھی ایسے ہی تھے( آج اگر وہ تم سے برسر پر پار ہیں تو کل تمہارے باپ دادا سے لڑھے ہیں )رہ گیالڑائی کے لیے ان کا بیٹینی توتم نے پغیبر کے ساتھ انھیں دیکھا ہی ہے اور یہ جوتم نے کہا کدان کی تعداد کے مقالبلے میں قریش کے اتنے ہی آ دمی تم کھڑے کرو گے تو قریش والوں کو انصار کے ہاتھوں جتنی شکستیں اورصد مات اٹھانے پڑے ان سے بھی تم بخو بی واقف ہواگر تم ویسا ہی جاہتے ہوتو کر کے دیکھ لو۔ رہ گیا تمراور طفٹیل تو تمر بے شک ہماری غذا تھی گر جب تم نے اسے چکھا توتم بھی کھانے لگے اور طفٹیل یہودی کھایا کرتے تھے جب ہم نے کھایا تو ہم یہودیوں سے بڑھ گئے جیسا کہ قریش والے سخینہ کے نام سے بدنام ہیں (سخینہ ایک قسم کی غذاہے جو گھی اور ستوسے بنائی جاتی ہے، قریش والے بہت کھاتے تھےجس کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا تھا'' قریش النخيينه' اس گفتگو کی خبرانصار کو بھی لگ گئی ، قیس نے تمام انصار کوا کٹھا کیا اور تقریر كرتے ہوئے كہا\_

"معاویہ نے تم لوگوں کے متعلق جو پچھ کہا ہے تہ ہیں معلوم بی ہوا ہوگا، تمہاری طرف سے تمہارے قبیلے والوں نے جواب بھی دسے دیا ہے ۔ اپنی جان کی قسم تم لوگوں نے اگر آئ معاویہ کوئم وغصے میں جتلا کیا ہے تو کل بھی کر چکے ہو۔ اگر اسلام میں تم نے ان کا خون بہایا ہے تو بحالت شرک بھی معاویہ کے نزد یک تمہاراکوئی گناہ اس سے بڑھ کر نہیں کہ تم نے اس دین کی مدد کی جس پر آج تم ہو۔ تم آج کوشش کر کے وہ مزا چکھاؤ کہ پچھلے معاطے گرد ہوجا ئیں اور کل اس بات کی کوشش کرو کہ وہ آج کے واقعات بچے سیجھنے گئیں تم اس لوا کے ساتھ ہوجس کے آج کے واقعات بچے سیجھنے گئیں تم اس لوا کے ساتھ ہوجس کے آج کے واقعات بچے سیجھنے گئیں۔ تم اس لوا کے ساتھ ہوجس کے

دائیں جرئیل قال کیا کرتے تھے اور بائیں میکائیل اور وہ لوگ (معاویہ اور الکی جرئیل قال کیا کرتے تھے اور بائیں میکائیل اور وہ لوگ (معاویہ اور ان کے ساتھی ابوجہل اور مشرکین کے ساتھ ہیں۔ معاویہ کا میطوشہ کہ جم لوگ مجور کھاتے ہیں تو تھجور ہم نے نہیں بویا تھا البتہ ہم لوگ ان لوگوں پر فتح یاب ہوئے تھے جضوں نے اس کی کاشت کی تھی اور طفقیل تو یہ ضرور ہماری غذاتھی اور ہم لوگ اس کے ساتھ مشہور ہمی ہیں جیسے قریش تغینہ کے ساتھ مشہور ہیں۔ ۔

اس کے بعد قیس نے چند اشعار پڑھے جن میں معاویہ کی ندمت کی تھی۔
جب معاویہ کوان اشعار کی خبر ملی تو عمر وعاص سے رائے کی، کیا حرج ہم لوگ
بھی انصار کو گالیاں دیں۔ عمر وعاص نے کہا ہمار کی رائے یہ ہے کہ تم دھمکی توضر ور
دو گرگالیاں نہ دواور گالیاں دو گے بھی تو کیا؟ زیادہ سے زیادہ ان کے جسموں کی
مذمت کرو گے گران کے حسب پر پچھ حرف نہیں رکھ سکتے تھے معاویہ نے کہا کہ
انصار کے خطیب قیس ضرور تقریر کر کے انصار کو ہمارے خلاف برا بھیختہ کرتے
ہیں۔ خداکی قسم قیس کا توارادہ ہے کہ کل ہمیں ملیا میٹ ہی کردیں تو تمہاری رائے
کیا ہے۔ عمر وعاص نے کہا 'دل مضبوط رکھواور صبر کرد''۔

پھر معاویہ نے قبیلہ انصار کے پھھلوگ جن میں عقبہ بن عمر وابو مسعود، براء بن عازب ،عبد الرحن بن ابی لیا ،خزیمہ بن ثابت ، زید بن ارقم ،عمر و، جاج بن غزیہ مجھی ہے کے پاس پیغام بھیجا اور اپنی ناراضی ظاہر کی ۔معاویہ نے ان لوگوں سے فرمائش کی تم لوگ قیس سے ملو۔ چنا نچہ بیسب لوگ قیس کے پاس آئے اور کہا کہ معاویہ ہم لوگوں کو گالیاں ندوو۔ معاویہ ہم لوگوں کو گالیاں ندوو۔ قیس نے کہا میر سے ایسا آ دمی گالی نہیں بکتا البتہ میں ان سے لانے سے تو بازنہیں قیس نے کہا میر سے ایسا آ دمی گالی نہیں بکتا البتہ میں ان سے لانے سے تو بازنہیں

رہ سکتا، مرتے دم تک ان سے لڑے جاؤں گا۔ دوسرے دن علی الصباح معاویہ کے لئے کا اس سے لڑے جاؤں گا۔ دوسرے دن علی الصباح معاویہ کے لئے کا کشکر نے حرکت کی۔ قیس سمجھاس میں معاویہ بھی ہیں افھوں نے معاویہ کے نتال میں ایک آ دمی پر حملہ کیا اور مارڈ الا، دیکھا تو معاویہ نہ تھے دوسرے آ دمی پر اس دھوے میں حملہ کیا اور مارے پلٹ آئے۔
اس دھوے میں حملہ کیا اور مارے پلٹ آئے۔

معاویہ نے شام والوں کو تاکید کی کہ جب تمہاراقیس سے سامنا ہو توخوب گالیاں دو۔ جب دونوں لشکروں کا سامنا ہوا تو معاویہ نے قیس کو بڑی سخت گالیاں دیں ساتھ ہی ساتھ انصار کو بھی ،اس پر نعمان اور مسلمہ بن مخلد دونوں بگڑ گئے،ان دونوں نے ارادہ کرلیا کہ جاکراپنے قبیلے والوں سے ل جا کیں مگر معاویہ نے بہلا پھمسلا کر راضی کرلیا۔

اس کے بعدمعاویہ نے نعمان سے فرمائش کی کہم قیس کے پاس جا واضی سرزش کر دواور مصالحت پر آمادہ کرو نعمان گیادونوں صفوں کے درمیان کھڑا ہوکر بولا۔

''اسے قیس ، کیاانصار نہیں جانے کہ برو زِقلِ عثان کی مدد نہ کی تھی علی کی بھی مدد نہ کے انھوں نے خطا کی توجس طرح تم نے عثان کی مدد نہ کی تھی علی کی بھی مدد نہ کرتے تو حساب برابر ہوجا تا گرمصیبت تو یہ ہے کہم نے حق کی مدد سے گریز کیا اور باطل کی مدد پر کمر بستہ ہوئے پھریہ بھی تمہیں گوارا نہ ہوا کہ جیسے اور لوگ بے تعلق ہیں تم بھی ہے تھی درشے ریز کیا کہ تعلق ہیں تم بھی ہے تھی درشے ریز کیا کہ کے لیے چینج کرتے ہو ۔ علی پر جب کوئی دشواری پڑتی ہے تم لوگ اسے آسان کے لیے چینج کرتے ہو ۔ علی پر جب کوئی دشواری پڑتی ہے تم لوگ اسے آسان کرد ہے ہواور اُن سے کامیا بی کا وعدہ کرتے ہو ۔ لڑائی نے جارا اور تمہارا جتنا نفصان کیا ہے دہ تم د کھے ہی چے اب جو بچے تچھے رہ گئے ہیں اُن کے متعلق خدا سے نہ ہو ۔ نہی ہی ہی اُن کے متعلق خدا سے ناہ ہوں ک

قیں بین کر ہنسےادر کہا:-''نعمان مجھےتم سے اس جسارت بھری گفتگو کا وہم

التحاب امير الموشين المحافظة ا و گمان بھی نہ تھا۔ جوشخص خود اپنے نفس کو دھو کہ دے وہ اپنے بھائی کونصیحت نہیں كرسكتا ،تم خدا كی قشم دهو كے باز ، گمراه اور گمراه کُن ہواورتم نے عثان كا جوذ كر كيا تو ان کے متعلق خریں تو تہیں ملی ہوں گی ، ایک بات مجھ سے بھی س لوجس نے عثان کوتل کیاوہ بھی تم ہے بہتر ہے اورجس نے عثان کی مدد ہے گریز کیاوہ بھی تم ے بہتر ہے۔اصحابِ جمل ہے ہم نے اس کیے لڑائی لڑی کہ انھوں نے بیعت کر کے بیعت تو ڑ دی تھی رہ گئی بیرمعاویہ تو خدا کی قشم تمام عرب بھی اگر معاویہ کے ساتھ ہوجا ئیں تب بھی انصار آخرونت تک ان سے لڑتے رہیں گے ۔تمہار ایہ کہنا کہ ہم دوسروں جیسے نہیں ہیں تو ہم اس لڑائی میں ویسے ہی تھے جیسے رسول اللہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے جب کہ ہم اپنے چروں سے تلوار روکتے اپنے سینوں سے نيزوں كوٹالتے تھے يہاں تك حق غالب ہوا، خدا كا امر ظاہر ہوكرر بااورمشركين جلتے ہی رہے لیکن نعمان تم یہ دیکھو کہ معاویہ کے ساتھ سوائے آ زاد کر دہ لوگوں یا بدوعر بوں کے اور بھی کون ہے یا قبیلہ یمانی کے وہ لوگ جوایے غرور میں ڈویے ہوتے ہیں دیکھوتو مہاجرین وہاں کہاں؟ انصار کہاں؟ تابعین کے نیکو کارکہاں؟ پھر ریجھی دیکھو کہ معادیہ کے ساتھ سواتمہارے اور تمہارے ساتھی (مسلمہ بن مخلد ) کے اور کون ہے اور تم دونوں نہ جنگ بدر میں شریک ہوئے نہ احد میں ، نہ تہمیں اسلام میں سابقت کا شرف حاصل ہےنہ تمہارے متعلق کلام مجید کی کوئی آیت اتری خدا کوشم اگرآج تم نے ہاری خالفت کی ہے تو تمہارے بای بھی ہاری مخالفت كر حكي بين " (كتاب صفين نفر بن مزاحم يشرح نج البلاغة الامامت والسياست جلدا ص ٩٩٠) امام حسنؑ کے مختصر عہدِ خلافت میں بھی قیس کی مردا گگی اور جوانمر دی کی یہی کیفیت رہی۔امام حسنؑ نے تخت خلافت پر متمکن ہونے کے بعد بارہ ہزار عرب کے بہادروں کا ایک شکر مرتب کر کے عبیداللہ بن عباس کی زیرسر کردگی معاویہ کی

المحابي المونين الموني طرف روانه کیا ساتھ میں قیس بن سعد اور سعید بن قیس ہمدانی بھی ہے۔ امام کی تا کید تھی کہ ہرمسکے میں ان دونوں کے مشورے پر عمل کیا جائے اور اگر عبید الله قل ہوجا تیں توقیس بن سعد سر دار الشکر ہوں اورقیس کی شہادت کے بعد سعید بن قیس، معادیہ بھی لشکر کی آمد کی خبرین کر مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ایک جگہ دونوں کشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔جھڑ پیں بھی ہوئیں، رات جب آئی تو معاویہ نے عبید اللہ بن عباس کے باس کہلا بھیجا کہ امام حسنؑ نے مجھے کے کا پیام بھیجاہے، وہ بیر عکومت میرے حوالے کرنے والے ہیں اگرتم اس گھڑی خوثی ہے میری اطاعت قبول کروتوعزت بنی رہے گی ورنہ آخر کارتمہیں ذلت کے ساتھ میری اطاعت تبول کرنی پڑے گی اگراس ونت تم میری بات مان لوتو تمہیں دس لا کھ درہم دول گا ۵ لا کھ انجمی اور ۵ لا کھ اس وقت جب تم کوفہ پہنچ لو گے۔عبیداللہ راتوں رات معاویہ کے لشکر میں جا پہنچے۔ معاویہ نے حسب وعدہ ۵ لا کھ درہم انھیں دے دیئے جب مبح ہوئی تولوگ عبیداللہ کی راہ تک رہے ہتھے، ڈھونڈ اگیا تو ندار دقیس نے لشکر کو جماعت سے نماز پڑھائی اور اس کے بعد ولولہ انگیز تقریر کی، سپاہیوں کی ہمت بڑھائی، ساتھ ہی عبیداللہ بن عباس کو بُرا بھلا کہا، سیاہیوں کو صبر کی تلقین اور دشمن سے مقابلہ کرنے کی ترغیب دی سب نے لبیک کہی اور کہاخدا کا نام لے کر ہارے ساتھ دشمن پرحملہ سیجئے قیس تھیں لے کرمستعد ِ كارزار موئے أدهرے بسر بن ارطاق نے چیخ كركہاوائے ہوتم پرتمہارے سروار (عبیدالله) تو جارے پاس ہیں اور تمہارے امام حسنؓ نے مصالحت کرلی ہے اب کس بات پرتم اپنی جانیں دیتے ہوتیں نے اپے شکر والوں سے کہااب دو ہی رائے تمہارے سامنے رہ گئے ہیں یا تو بغیرامام کے جنگ کرو یا گمراہی کی بیعت کرلو۔فوج نے کہانہیں بلکہ ہم بغیرامام کے لڑائی کوتر جی دیتے ہیں،سب



اٹھ کھڑے ہوئے اور انھوں نے شام والوں کو بسپا کر کے اپنی صف میں جانے برمجبور کردیا۔

''معاویہ نے قیس کو خط لکھا جس میں خصیں اپنے پاس آنے کی دعوت دی اور خصیں بہت کچھ دادو دہش کی اُمید دلائی ۔ قیس نے جواب دیا خدا کی قسم ہم میں تم میں بھی ملاقات نہیں ہوسکتی مگریہ کہ ہمار ہے تمہار سے درمیان نیز ہو''۔

(ابن الى حديد جلد م ص١١)

"استیعاب" برحاشیہ" اصابی جلد ۳ ص ۲۲۸ میں عروہ سے منقول ہے کہ قیس اہام حسن کے مقدمۃ الجیش میں تھے اور ان کے ساتھ ۵ ہزار آ دمی تھے جفوں نے امیر المونین کی شہادت کے بعدا پے سرمنڈواد یئے تھے اور مرنے مارنے پر بیعت کر لی تھی ۔ جب اہام حسن سے معاویہ کی مصالحت ہوگئ توقیس نے معاویہ کی بیعت کرنے سے انکار کیا اور اپنے اصحاب سے کہا تمہاری کیا خواہش ہے اگرتم کہوتو تمہارے ساتھ معاویہ سے لڑوں بہاں تک کہ ہم لوگ شہید ہوجا کی اور کہوتو تمہارے لیے امان لے لواں ۔ ان لوگوں نے کہا امان لے لو۔ قیس نے ان کے لیے امان لے لی اور حقوق حاصل کے اور اپنے کو بھی آھیں کا ایک فروقر اردیا ۔ اپنے لئے کوئی بھی خصوصی مراعات قبول نہیں اس کے بعد قیس ایک ایمیس کے بعد قیس ایس کے بعد قیس ایس کے بعد قیس ایس کے بعد قیس ایس کے بعد قیس ایک ایس کے بعد قیس کے کی کوروانہ ہو گئے۔

# قيس بن سعد كاجُودوسخا:-

گنجائش نہیں کہ ہم تفصیل ہے قیس کے بذل وعطا پر روشنی ڈال سکیں صرف چند نمونے نذرِ ناظرین کرتے ہیں۔

قیس نے اپناکوئی مال معاویہ کے ہاتھ ۹۰ ہزار درہم میں بیچا اس کے بعد

مدینے میں منادی کرادی کہ جے روپیةرض لینا ہوآ کر لے جائے۔ چالیس پیاس ہزار بطور قرض لوگوں کو دیئے اور باقی دادودہش کے طور پر دے ڈالے، جن لوگوں کو قرض دیا تھاان سے قرض کی ادائیگی کا اقرارنامہ بھی کھوایا۔اس کے چودنوں کے بعد قیس بیار پڑے تو بہت کم لوگ عیادت کوآئے،افھول نے اپنی بیوی قریبہ مشیرہ ابی بحر سے کہا قریبہ دیکھی ہوعیادت کے لیے گئے کم لوگ آئے، بیوی قریبہ نے کہااس کی وجہ دہ مال ہے جوتم نے لوگوں کو بطور قرض دیا ہے۔

قریبہ نے کہااس کی وجہ دہ مال ہے جوتم نے لوگوں کو بطور قرض دیا ہے۔

قریبہ نے کہااس کی وجہ دہ مال ہے جوتم نے لوگوں کو بطور قرض دیا ہے۔

جو انھیں دیا تھا وہ آفیس ہہ کر دیا۔ اس کے بعد اتی کشر سے سے لوگ ان کی عیادت کو آئے کہ مکان کا زینہ منہدم ہوگیا اور دوسری روایت کی لفظ ہے کہ چوکھٹ ٹوٹ گئے۔ (ہارہؓ خطیب بغدادی جلدا میں 21 تارہؓ ابن کی جوکھٹ ٹوٹ گئے۔ (ہارہؓ خطیب بغدادی جلدا میں 21 تارہؓ ابن کی جرجلہ ۸ میں 49، رہے البرار

جابر بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک رسالے کے ساتھ دشمن کی طرف روانہ ہوئے اس بیں قیس بھی ہے۔ قیس نے رسالے کی ضیافت میں ۹ اونٹ سواری کے ذرئے کرائے، جب ہم لوگ رسول اللہ کے پاس والیس آئے تو بیسارا واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا جُود ہمیشہ اس گھر کی خصلت میں داخل رہا اور جب بیقیس امام حسن کی صلح کے بعد اپنے اصحاب سمیت مدینے واپس گئے تو ہر دن ان کے لیا ایک ناقد ذرئے کرتے یہاں تک کہ سب ناتے ختم ہو گئے''۔

(استیعاب جلد ۲ ص ۵۲۹، تهذیب المتهذیب جلد ۸ ص ۲۹۳)

معاویہ نے مروان کو خط لکھا کہ کثیر بن صلت سے اس کا گھرخریدلو کثیر نے انکار کیا۔معاویہ نے پھر مروان کو لکھا کہ جو مال کثیر کے ذیتے واجب الا دا ہے اس کے بدلے مکان لے لواگر مال دے دے تو خیر ور نداس کا مکان چے ڈالو۔

اسحاب امر المونین مردان نے کثیر کے پاس معاویہ کا پیغام کہلا بھیجا، اس نے تین دن کی مہلت لی۔

ادھراُدھر سے جینے روپے فراہم ہو سکے جع کئے • ۳ ہزار کی کی روگئی، لوگوں نے قیس کا تذکرہ کیا اس نے آکر قیس سے • ۳ ہزار لئے اور پوری رقم لے جاکر مردان کو پیش کردی۔ جب مردان نے دیکھا کہ اس نے روپیہ فراہم کر کے ادا کردیے تو اس نے مکان بھی لوٹا دیا اور روپے بھی کثیر نے • ۳ ہزار درہم لاکر قیس کو دا پس نہیں لیا۔

(استیعاب جلد ۲ ص ۱۵۳۹ صابه جلد ۵ ص ۲۵۴)

ایک بوڑھی عورت نے قیس سے شکایت کی کدمیرے گھر میں چوہے بالکل نہیں رہے۔ قیس نے کہا کیا عمدہ سوال کیا تونے میں تیرے گھر کو چوہوں سے بھر دوں گا۔ چنانچے قیس نے اشیائے خور دونوش سے اس کے گھر کو بھر دیا۔ علّامہ ابنِ عبدالبر لکھتے ہیں کہ بی قصد شہور ہے اور سیجے ہے۔

قیس کے والد سعد جب مدینے سے رخصت ہونے لگے تو انھوں نے اپنامال و متاع اپنامال اپنے لڑکوں میں تقسیم کر دیا گر ان کی بیوی کو حمل تھا جس کاعلم سعد کو نہ ہوسکا۔ سعد کے مرنے کے بعدوہ بچہ پیدا ہوا۔ ابو بکر وعمر نے قیس سے کہا کہ سعد کے مال میں اس نیچ کا بھی حصہ ہے لبندا تم لوگ اپنے اپنے جصے میں سے کم کرکے اس نیچ کو حصہ دے دو۔ قیس نے کہا میں اپنے جصے کا سارامال اس نیچ کو دعہ دے دو۔ قیس نے کہا میں اپنے جصے کا سارامال اس نیچ کو دیا ہوں گرمیرے باپ جو تقسیم کر گئے ہیں اس میں

پنجبر نے مشرکین سے لڑنے کے لیے ایک رسالہ روانہ کیا اس میں قیس بھی سے اور حضرت عمر و ابو بکر بھی ۔ قیس قیس کی سے اور حضرت عمر و ابو بکر بھی ۔ قیس قرضہ لے لے کر رسالے کے مسلمانوں کی ضیافت کرتے ، ابو بکر وعمر نے کہا اگر اس جوان قیس کو بوئبی چھوڑ دیا گیا تو بیا ہے اپنے کو کٹال کردے گا۔ ان حضرات نے لوگوں کومنع کردیا کہ کوئی انھیں قرض نہ باپ کو کٹال کردے گا۔ ان حضرات نے لوگوں کومنع کردیا کہ کوئی انھیں قرض نہ

اصحاب امیر المونین کی بخت کی در المونین کی در المونین کی بخت کی کہ ابو بکر وعمر میر سے لاکے کو بخت کی کہ ابو بکر وعمر میر سے لاکے کو بخالت سکھاتے ہیں'۔ (اسدالغابہ جلد ۴ ص ۱۵)

# قیس کی خطابت:

قیس بہت بڑے نصیح اللمان اور جادو بیان مقرر تھے ان کی اس خو بی کا اندازہ معاویہ کے اس فقرے سے بآسانی ہوسکتا ہے۔''انصار کےخطیب قیس ابنِ سعد ہردن تقریر کرنے لئے کھڑے ہوتے ہیں خدا کی تشم قیس کا ارادہ ہے کہ وہ ہمیں کل نیست و نابود کرکے رکھ دیں''۔

# قىس كى جلالت وعظمت:

قیس کی تحریر و تقریر، اُن کے کلمات و مقالات جوسیر قوتاری کی کتابوں میں مذکور ہیں وہ روشن ثبوت ہیں کہ قیس کتنے با معرفت اور کتاب و سننت کے کتنے بارے عالم تھے۔ پیغیبر کی خدمت میں دس برس رے (بداید دنہایہ جلد ۸ ص ۹۹) بلکہ مدت در از تک رہے۔ ان کے باپ سعد بن عبادہ نے قبیل کو پیغیبر کے حوالے بلکہ مدت در از تک رہے۔ ان کے باپ سعد بن عبادہ نے قبیل کو پیغیبر کے حوالے کر دیا تھا کہ ہر وقت حضر میں اس بر اسدالغا بجلد ۴ ص ۲۱۵) سفر و حضر ہر حال میں پیغیبر کے ساتھ دہا گئے، پیغیبر کی ہر وقت کی رفاقت اس پر فطر کی عقل و خر دودور اندیشی اور اصابت رائے سونے پر سہا گے کا کام کرگئی۔ پیغیبر نے مقل و خر دودور اندیشی اور اصابت رائے سونے پر سہا گے کا کام کرگئی۔ پیغیبر نے باتیں تعلیم کیں جو انسان کو انسان کا اللہ بناتی ہیں۔ پیغیبر کی خدمت میں ان کا ہر وقت رہنا نوکر چاکر کی حیثیت سے نہیں گئی ہیں۔ پیغیبر کی خدمت میں ان کا ہر وقت رہنا ہے اور استاد کے کمالات کا اکتساب عبی شرائہ تا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغیبر کو جب بھی موقع ملتا قیس کودین و کرتا رہنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغیبر کو جب بھی موقع ملتا قیس کودین و

اسماب امر المونين المرافي الم

پغیر کی وفات کے بعد امیر المونین سے پغیر کے ارشادات حاصل کئے اور
آپ سے کتاب وسنت کا استفادہ کیا جیسا معاویہ سے ایک گفتگو میں اس کا تذکرہ
بھی ہے۔ معاویہ اور قیس میں بحث ہوئی ،قیس نے وہ تمام آیتیں پیش کیں جو
امیر المونین کی شان میں نازل ہوئی ہیں ،وہ تمام حدیثیں بیان کیں جو پغیرعلیٰ
کے متعلق ارشاد فرما چکے تھے۔ معاویہ نے جل کرکہا کہ سعد کے فرزندیہ سب کس
سے تمہیں معلوم ہوا ،کس سے تم نے سنا ؟ تمہارے باپ نے یہ سب تمہیں بتایا
تقاقیس نے کہا یہ سب میں نے اس سے معلوم کیا جو میرے باپ سے بہتر تھا اور
اس کاحق میرے باپ کے حق سے بڑا تھا۔ معاویہ نے پوچھاوہ کون ؟ کہا علی ابنِ
ابی طالب جواس امت کے عالم اور صدیق ہیں۔

ابی طالب جواس امت کے عالم اور صدیق ہیں۔

قیس کے کمالِ علم کے مجملہ ویگر شواہد کے یہ بھی ہے کہ وہ کے مسلمان، سپج مومن تھے، انھیں پیفیبر خدا کے حقیقی جانشینوں کی معرفت حاصل کی تھی، وہ ان کی محبت میں غرق اور آن کے قدموں پر اپنی جان چھڑ کتے تھے، دنیا والے لاکھ طعن وتشنیج کرتے مگر انھیں اس کی پروا نہ ہوتی۔مصر کی حکومت سے جب انھیں امیر المونین نے واپس بلالیا تو حتان بن ثابت نے جوعثانی تھے قیس پرفقر ہے کے اور کہا علی نے تم سے مصر کی حکومت چھین لی، تم عثمان کے قاتل بھی ہو، علی نے

قیس کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنے والا بیاعتراف کرنے پرمجبور ہے کہ قیس این سعددین کے ستون میں سے ایک ستون ، ہدایت کے ارکان میں سے ایک رکن ، اکا براُمت کی ایک نمایاں فر داور حق کے بہت بڑے بلغ تقے اور کتب سیر و تواریخ میں ان کے جتنے بھی مناقب و نضائل مذکور ہیں وہ پچھان سے بھی فزوں ترتھے۔

اگرقیس کے ایسا آدی سعد کی نسل میں نہ ہوتا تو پیغیر ہاتھ اٹھا کریہ دعانہ کرتے ،اللّٰھ مد اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عباده كى اولاد پرغزوه عبادة كى اولاد پرغزوه كذو فروميں نفر ماتے۔

"اللهم ارحم سعدا وآل سعدنعم الموء سعد بن عبادی" فداوندا توسعد اوران کی آل پررحت نازل کرکیا ہی اچھا آدی ہے۔ سعد بن عبادہ سعید کے بہال غذا نوش فرمانے کے بعد پنجبر فرماتے تمہارے یہاں نیکوکاروں نے غذا نوش کی تمہارے لیے ملائکہ نے دعائے رحمت کی اور روزہ

وارول نے تمہارے یہال افطار کیا۔ سعد سے پیغبر فرماتے ''اے ابو ثابت ( کنیت سعد) خوشخری ہو تمہیں بلاشبرتم کامیاب ہوئے۔ اولا دخدا کے ہاتھ میں کنیت سعد) خوشخری ہوتمہیں بلاشبرتم کامیاب ہوئے۔ اولا دخدا کے ہاتھ میں ہے خدا جے چاہتا ہے خلف صالح دیتا ہے تمہیں بھی اس نے خلف صالح عنایت کیا ہے'۔ یہ تمام حدیثیں مقریزی کی کتاب الامتاع ص ۲۶۳ و ۵۱۵ ، تاریخ

قیس بن سعداورمعاویه جنگ صفتین سے پہلے:

ِ ابنِ عسا کرجلد ۲ ص ۸۲ و ۸۸ ،سیر ة حلبیه جلد ۳ ص ۸ پرموجو دہیں \_

سوائح عمری حضرت امیرالمونین کی چھٹی جلد حضرت امیرالمونین حصرہ خالثہ میں ۔
تفصیل سے بیباب مذکور ہے، ہم یہاں اس کا خلاص نقل کرنے پراکتفا کرتے ہیں۔
صفیمن کی لڑائی جب سر پر آگئی تو معاویہ ڈرے ۔۔۔۔۔ کہ ہیں ایسا نہ ہو کہ علی این شکر جرّار کو لے کرعراق ہے آجھ کمیں اور ادھر مصر سے قیس بن سعد حملہ کردیں اور ہم دونوں فوجوں کے درمیان پس کے رہ جا تیں۔ قیس کی حکمت عملی ایسی تھی کہ معاویہ کانی عرصے تک پت نہ چلا سے کہ قیس ہمارے موافق ہیں بیخالف۔ انھوں نے ایسی تذہیریں کرنے میں ویرنہ کی جن کی وجہ سے قیس کھل کرسا منے آجا تیں۔ انھوں نے قیس کھل کرسا منے آجا تیں۔ انھوں نے قیس کھل کرسا منے آجا تیں۔ انھوں نے قیس کو ایک خطاکھا۔

"اویب یا سی محض کو بُرا بھلا کہنے یا کسی کوجلا وطن کرنے کی وجہ تاویب یا کسی محض کو بُرا بھلا کہنے یا کسی کوجلا وطن کرنے کی وجہ سے عثمان سے ناراض ہوئے یا نوجوانوں کو حکومت دینا جرم قرار دیا تو بیسب سہی مگرتم بیا چھی طرح جانتے ہو کہ ان امور کے سبب ان کا خون تمہارے لیے مباح نہیں تھا۔ تم نے سکین جرم کا ارتکاب کیا۔ امرِ عمروہ و ناپسند یدہ وحرام پر عمل کیا تو اے قیس! اللہ کے دربار میں تو بہ کروتم ان لوگوں میں سے ہو جو حضرت

Presented by Ziaraat.Com

# امحاب اير المونين المحافظ المح

عثان پر بلوہ کر کے آئے تھے۔ یادرکھو کہ یہ خون تمہارا پیچھانہ چھوڑے گا اور تمہاری تو می شرافت وعزت کا پچھ پاس ولحاظ نہ کرے گا اور تمہاری تو می شرافت وعزت کا پچھ پاس ولحاظ بہ تو حضرت عثمان کے تصاص طلب کرنے والوں میں مل جاؤ۔ اس امر میں ہمارے تا بع ہو کرمعین و مددگار ہو۔ بروقت وقتی ہم تم کومصر وعراق دونوں کی حکومت دیں گے اور اپنی زندگی تک تمہاری قوم میں ہے جس کوتم چاہو کے جازی حکومت دیں گے اور اپنی رائے سے اور جو تمہاری خواہش ہوگی جلد پوری کریں گے، اپنی رائے سے جل کو جلد پوری کریں گے، اپنی رائے سے جل کو المطلاع دؤ'۔

قیس کے پاس جب بینط پہنچادہ خط پڑھ کریہ ہونچے کہ ابھی معاویہ کو باتوں میں ٹالنا چاہیئے اپنے ذاتی خیالات کا اظہار مناسب نہیں۔ فی الحال ان سے ظاہر داری کرنا اور جنگ سے بچامناسب ہے انھوں نے کہا۔

"بعدحمد ونعت کے جوتم نے لکھا جھے معلوم ہوا میں خوب
سمجھا۔ حضرت عثان کے قل کے بارے میں جو لکھتے ہو یہ محض
تہارا خیال ہے مجھ کو اس واقعے سے دراصل کوئی تعلق نہ تھا نہ
میں اس میں کسی طرح شریک تھا بلکہ اس کام کے پاس تک نہ گیا
نہ مجھ کو حضرت علی کی شرکت اس بنگا ہے میں نظر آئی۔ میں جہاں
تک غور کرتا ہوں وہ بھی بالکل اس سے بے تعلق ہیں۔ ربی
تہاری اطاعت یہ معمولی بات نہیں کہ میں اس کا جواب فوری
دے دوں۔ اس معاطے میں ابھی غور و تامکل کر رہا ہوں یہ جلت
کا کام نہیں ہے حالا تکہ میں ہر طرح تمہارے لیے کائی ہوں

# اسحاب امير الموشين المحالف المحالب المير الموشين المحالب المعالم ا

تا ہم میری طرف سے کوئی ایسا امر نہ ہوگا جوتم کو نا گوار و شاق گزرے اس کو مجھ بوجھ کرانشاءاللہ جواب دوں گا''۔

معادیہ نے بیخط پڑھ کر پھر دوسراخط اس مضمون کا لکھا

''میں نے تمہارا خط پڑھااس میں کوئی بات صاف نظر نہیں آتی تم میری خواہ اُتی تم میری خواہ شیارے اس خط سے دوری اور اختلاف ظاہر خیال کروں اور نہ تمہارے اس خط سے دوری اور اختلاف ظاہر ہوتا ہے کہ میں تم کو اپنا ڈیمن مجھ لوں۔ تم کو صلح کے لیے بلاتا ہوں تم اس سے نہ بھا گو، میں تمہیں لڑائی سے بچاتا ہوں، میر اکہنا مانو اور جعل و فریب کی باتیں مجھ سے نہ کرو، مجھ سا مخص ہر گز تمہارے دام تز دیر میں نہیں آسکتا اور نہ تم ایسوں کے فقرے میں آ کرکسی حیلے میں گرفتارہ وسکتا ہے''۔

قیس نے میدخط دیکھ کرسمجھ لیا کہ اب معاویہ حیلہ وحوالے سے نہیں مانیں گے اور نہ ٹالنے سے نلیں گے جو پچھ دل میں تھا اس کوصاف الفاظ میں تحریر کر دیا اور نہایت طعن آمیز خط معاویہ کولکھا۔

> ''مجھ کو سخت تعجب ہے کہتم مجھ کو کس قدر فریب دے رہے ہو مجھ سے اطاعت کی طبع رکھتے ہو، تم نے مجھے بالکل حقیر و کمزور سمجھ لیا ہے کہ تم مجھ کو سختی امارت و خلافت (علی ) کی اطاعت سے نکالنا چاہتے ہو، وہ مخض بہت عالی مرتبہ ہے، سب لوگوں میں امارت کے لائق، سب میں حق بات کہنے والا، راہ حق کا ہادی، آنحضرت سے باعتبار تعلقات سب سے قریب ہے۔ تم مجھ سے اپنی اطاعت کے لیے کہتے ہوتو تم اپنی حقیقت بھولے

## المونين المونين المونين

ہوئے ہوتم ایسے ہو جواس امارت میں سب لوگوں سے دور، سب مکاروں سے زیادہ مکار، آنخضرت سے باعتبارتعلق بہت بعید اور گراہ کرنے والے کی اولاد ایک شریر شیطان اہلیس کی جماعت سے ہو۔اگر میں تم کومجور اور اپنی لڑائی میں مصروف نہ کر دول کہ تم کو اپنی جان کے لالے پڑ جا نمیں توسمجھنا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو'۔

جب معاویہ کوتیس کی طرف سے بالکل مایوی ہوگئ تو انھوں نے لکھا:

اتا بعد! تم یہودی ہواور یہودی کے بیٹے ہواگر دونوں فریق
میں تمہارا محبوب فریق کامیاب ہوا تو تمہیں معزول اور تبدیل
کردے گا اور اگر وہ فریق کامیاب ہوا جو انتہائی مبغوض تمہارا
ہے تو وہ تمہیں مار ڈالے گا اور انتہائی اذیت پہنچائے گا۔
تمہارے باپ نے اپنی کمان چڑھالی، غلط نشانہ تاکا، خطابی
خطاکی اس وجہ سے اسے زمانے نے بے یارو مددگار چھوڑ دیا
اور اس کی موت نے اسے آ د ہو چا اور وہ جلاوطنی کے عالم میں
بمقام حورال جان بحق ہوا'۔

اس کے جواب میں قیس نے لکھا۔ میں اتر میں میں میں میں

اتا بعد! تم بُت پرست ہو، بُت پرست کے بیٹے ہوا،سلام میں جرا وقہراً داخل ہوئے ادر خوشی خاطر باہر ہوگئے ۔تمہارا ایمان پرانانہیں ادر تمہارا نفاق نیانہیں۔میرے باپ نے اپن ہی کمان چڑھائی ادر صحیح نشانہ تا کا،ان پر پورش ان لوگوں نے کی جوان کے مخنوں تک بھی نہ پہنچتے تھے۔ہم خدا کے اس دین کے

المحابيا المونين المون

انصار ہیں جس سے تم باہر ہو گئے ہواور اس دین کے دشمن ہیں جس میں تم داخل ہو گئے ہو''۔

(البيان وانتميين جلد ۲ ص ۴،۳۸ تاريّ ليقو بي جلد ۳ ص ۱۶۸، عيون الانمياءا بن تتيب جلد ۳ ص ۳۱۳، مروح الذهب جلد ۲ ص ۲۲، سيرة علو بيرها فظ محملي حيدر كاكوروي جلد سوم) .

علامہ جاحظ نے اپنی کتاب التّاج کے ص ۱۰۹ پر قیس کے آخری خط کو ان لفظوں میں ذکر کیا ہے۔

> ''اے بُت پرست، بُت پرست کے بیٹے ،تم مجھے خطالکھ کر اس امر کی دعوت دے رہے ہو کہ میں علی سے جدا ہوجا وُں اور تمہاری اطاعت میں داخل ہوں ،تم مجھے اس سے ڈراتے ہو کہ علی کے اصحاب ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور تمہارے پاس ٹوٹ ٹوٹ کرآ رہے ہیں۔

خدائے وحدہ لاشریک کی قسم اگر علی کے پاس سے سب لوگ چلے جائیں اور سوائے میرے کوئی باتی ندر ہے تو جب تک تم ان سے برسر پرکار رہو گے میں بھی تم سے مصالحت نہ کروں گا اور ہرگز ہرگز تمہاری اطاعت میں نہ داخل ہوں گا جب تک تم ان کے دشمن رہو گے۔خدا کے ولی اور دوست کو چھوڑ کر دشمن خدا کو اختیار نہیں کرسکتا نہ خدا کی جماعت چھوڑ کر شیطان کی جماعت جھوڑ کر شیطان کی جماعت میں داخل ہوں گا'۔

معاویر قیس کا بیخط پڑھ کرقیس کی طرف سے ناامید ہوگئے اور سجھ لیا کہ قیس دام میں نہ آئیں گے تب دوسرا جال کھیلا یا۔ اہلِ شام پرظاہر کیا کہ قیس ہمارے مطبع ہو گئے انھوں نے اہلِ شام کے سامنے تقریر کی۔



"شام دالو، قیس تمهارے ساتھ ہوگئے ہیں۔ان کے لیے خدا سے دعا کر داور اضیں برا بھلانہ کہوان سے لڑنے کی تیاری نہ کرؤ"۔ اب وہ ہمارے طرف دار ہوگئے ہیں .....

(سيرةِ علوبيه حافظ محم على حيدر كاكوروي)

پھرایک فرضی خطقیں کی طرف سے اپنے نام تصنیف کیا:
"امیر معاویہ ابن الی سفیان کے نام قیس بن سعد کی طرف
سے اتا ابعد جب ہم نے اپنی شس اور اپنے دین کے متعلق غور کیا
تو ہمیں مناسب نہ معلوم ہوا کہ ہم ایسے لوگوں کی پشت پناہی
کریں جضوں نے امام (عثان) کوئل کر دیا حالانکہ وہ مسلمان
سخے ان کا خون بہانا حرام تھا، نیکو کار سے، پر ہیز گار سے، ہم
اپنی گناہوں پر خداسے استغفار کرتے ہیں اور دست بدعا ہیں
کہ ہمارے دین کو سلامت رکھے۔ آپ کی اطاعت قبول کر
رہے ہیں اور قاتلین عثان سے جنگ کرنے پر تیار ہیں جو
ہدایت کے امام اور مظلوم شے۔ فوج ، سپاہ اور مال و متاع کی
جس قدر آپ کو ضرورت ہو لکھتے میں فور آ ہی آپ کے پاس
دوانہ کر دن گا'۔

(تاریخ کال جلده ص ۲۲۹ سیر قاطویے حافظ محمطی حیدرکا کوردی دفیره)

کذب وافزا ، جعل ، فریب جس کی فطرت میں داخل ہواس سے اس قسم کی
جیچے دری حرکتیں بعید بھی نہیں۔ معاویہ ہی کے زمانے میں سے اُن خود ساختہ اور
خانہ ساز حدیثوں کی شروعات ہو تیں جن میں بنی اُمنیہ کے فضائل اور بنی ہاشم
خانو ادہ نبوت و رسالت کے نقائص بیان ہوتے ہے۔ سوائح عمری حضرت

امیرالمومنین شائع کردہ دفتر اصلاح کی جلداول اعجاز الولی میں بہت تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے کہ معاویہ نے جھوٹی حدیثوں کے اختر اع واشاعت میں کتنا اہتمام کیااوران کی خوشنودی کے لیے پیغیبر پرالزام لگانے والے کتنی کثرت سے بیدا ہوگئے اور کس قدر بے حدو حساب ایسی حدیثوں کا انبارلگ گیا۔ تو جوشخص پیدا ہوگئے اور کس قدر بے حدو حساب ایسی حدیثوں کا انبارلگ گیا۔ تو جوشخص پیدا ہوگئے اور کس قدر بے حدو حساب ایسی حدیثوں کا انبارلگ گیا۔ تو جوشخص پیدا ہوگئے اور کس قدر بے حدو حساب ایسی حدیثوں کا انبار لگ گیا۔ تو جوشخص ایسی خواندان کرسکتا تھا اس کا قیس کے متعلق ایسا خط ایسی با تیس منسوب کرسکتا تھا اس کا قیس کے متعلق ایسا خط تھنیف کرلینا کیا مشکل تھا۔

معرك مشهور فلفي مؤرخ ذاكثر طلحسين لكصتر بين -

''معادیہ بھے گئے کہ قیس ہارے جال میں پھننے کے نہیں، نەتونرى د چاپلوى كى يالىسى ان پرانژ انداز ہوسكتى ہے نە يختى و درشتی اور تخوف وتہدید لہٰذاانھوں نے مصر میں دا وُں کرنے کے بجائے عراق میں ان پرداؤں کیا۔ قیس کی طرف سے اپنے نام ایک فرضی خط لکھاجس میں ظاہر کیا کہ قیس علی سے برگشۃ ہو میکے ہیں، عثان کے قتل پر غضبناک اور ان کے انتقام کے دریے ہیں۔اس خط کو انھول نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے کونے والول میںمشتہر کیا علی نے تو اس خط کی تصدیق نہ کی ، انھوں نے اپنے اصحاب سے صرف اتنا کہا کہ میں تم لوگوں کی برنسبت قیس کوزیاده جانتا ہوں ادر سمجھتا ہوں ، پیمعادیہ کی حالوں میں ے ایک عال ہے لیکن آپ کے ساتھیوں نے اس خط پریقین کرلیا اور بگڑ کھڑے ہوئے اور حفرت سے شدید اصرار کیا کہ قیس کوآپ فوراً معزول کرد ہیجئے علیؓ نے اس شدیداصرار کے

Presented by Ziaraat.Com
Presented by: https://jafrilibrary.org



باوجود توقف ہے کام لیا اورقیس کو خط لکھا کہمصر کے جن لوگوں نے بیعت سے کنارہ کشی کی ہے ان سے بزور بیعت لو اور سوا بیت کے کوئی چیز قبول نہ کرو۔ قیس کواس خط سے بڑی حیرت ہوئی، انھوں نے حضرت کولکھا کہ جلد بازی مناسب نہیں اور نہ ان لوگوں کو ابھی چھیٹر نا ٹھیک ہے جو خاموثی اور سلح وسلامتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ مصر کا انظام میرے او پرچھوڑ دیں اور مجھے اپنی مرضی کے مطابق یہاں کے کام کرنے دیں، آپ یہاں سے دور ہیں، بیچے حالات آپ کے پیشِ نظر نہیں اور میں انھیں لوگوں کے درمیان موجود ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر ان لوگوں کو چھٹرا گیا تو بنی بنائی بات بگڑ جائے گی، بہلوگ لڑنے بھڑنے پر عل جائمیں گے اور بہت سے مددگار بھی ان کے پیدا ہو جائیں گے بیجی ممکن ہے کہ بدلوگ معادیہ سے مدد کے طالب ہوں اور وہ ان کی مدد کرے''۔

قیس کے اس جواب سے کو فے والوں کو یقین ہو گیا کہ قیس کے دل میں کھوٹ ہے اور وہ در پر دہ امام کے مخالف ہیں۔ وہ لوگ پیچھے پڑ گئے کہ قیس کوفور أمعز ول کر دیجئے ۔ اتنااصراران کابڑھا کہ آخر حضرت نے مجبور ہو کر قیس کومصر سے معز ول کر دیا اوران کی جگہ تھابن الی بکر کومصر کا حاکم مقرر کیا''۔

(النتةُ الكبريُ جلد دوم ص • ١١٣)

مؤرضین کی عبارتوں ہے پہ چلتا ہے کہ اس موقعے پر بعینہ وہی صورت پیدا ہوگئ تھی جو جنگ صفتین میں تحکیم کے متعلق پیش آئی حضرت امیر الموشین جس

اسحاب امیر المونین میں تھے ای طرح قیس کو معرکی حکومت سے بٹانا بھی طرح تحکیم پر ہرگز آمادہ نہیں سے ای طرح قیس کو معرکی حکومت سے بٹانا بھی آپ کو منظور نہ تھا مگر جب ساتھ والے ہی اڑجا میں تو ایک اکیے امیر المونین کیا کرسکتے تھے۔ جنگ صفتین میں فتح یقین ہوجانے کے بعد ہمراہیوں کی ضدنے تحکیم پرمجود کیا ای طرح قیس کی معزولی میں ان کی ضدے آگے حضرت کی ایک نہ جلی۔ قیس اور معاور میں صلح: -

شرطة الخمیس (هیعیانِ امیرالمونین کی وہ جماعت جس نے معاویہ کے استیصال کے لیےاپنی جان کی بازی لگائی تھی) نے قیس بن سعد کواپٹاا میرمقرر کیا تھااورقیں صاحب شرطۃ النمیس کے نام سے مشہور تھے۔امیر المومنین کی شہادت اورامام حسن کی صلح کے بعد بھی میہ جماعت معاوید کے لئے کافی در دسری کا باعث تھی آخر کارمعادیہ نے ایک سادہ کاغذیر اپنی مبرکر کے قیس کے پاس بھیجااور خط میں لکھا کہ جوشرا کط مصالحت کے تم چاہولکھ لوجمیں منظور ہے۔عمرہ عاص نے مخالفت کی کہ قیس کواتی آزادی نددو بلکہ ان سے جنگ کرو۔معاویہ نے کہا قیس اوران کی جماعت سے جنگ کرنااتنا آسان نہیں ہم ان کا صفایا اس وقت تک نہیں کریا تھیں گے جب تک اتنے ہی شام کے لوگ بھی صاف نہ ہوجا تھی اور اس کے بعد پھر جینے کامزہ ہی کیا، میں قیس سے بس ای وقت جنگ کروں گاجب کہ جنگ کے سواکوئی چارہُ کارباقی نہرہے۔ جب معاویہ کاوہ کاغذقیں کے پاس پہنچاتوقیس نے اپنے اور هیعیان امیر المومنین کے لیے بیشر طاکعی کہ ان کے ہاتھ سے جتنے بھی خون کئے ہیں یا جنگ میں انھوں نے جتنا مال لوٹا تھا اس کا کوئی مواخذہ ان سے نہ ہوگا۔ اس کاغذیر قیس نے اپنے لئے کوئی خصوصی مراعات نہیں ظلب کیں۔

## المحابر المونين الموني

معاویہ نے قیس کی شرط مان لی اور قیس اپنے ساتھیوں سمیت حلقۂ اطاعت میں داخل ہو گئے۔(طبری جلد ۲ ص ۹۴، کائل جلد ۳ ص ۱۶۳)

ابوالفرج کا بیان ہے کہ اس کے بعد معاویہ نے آخیں بلایا کہ آ کر جاری بیعت کرو قبس نے کہامیں قشم کھا چکا ہوں کہ معاویہ سے جب بھی ملوں گامیر ہے اس کے درمیان یا نیزہ ہوگا یا تکوار۔ معاویہ نے نیزہ اور تکوار منگائی، دونوں چزیں سامنے رکھیں گئیں تا کہ قیس کی قسم یوری ہوسکے، جب قیس آئے تو امام حسن بھی تشریف فرما تھے۔قیس نے امام حسنؑ سے عرض کیا کہ آپ اپنی بیعت بحل فرماتے ہیں ،امام نے اثبات میں جواب دیا،قیس کے لیے ایک کری ڈال دی گئی،معاویداورامام حسن تخت پر بیٹے۔معاویہ نے بوچھا'' قیس تم بیعت کرتے ہو''، قیس نے کہا'' ہاں''اور ہاں کہد کرانھوں نے اپنا ہاتھ اپنے زانو پرر کھ لیا اور معادیہ کی طرف نہیں بڑھایا۔معاویة تخت سے اترے قیس پر جھکے اور اپناہا تھ قیس کے ہاتھ سے س کیا تیس نے اپناہاتھ بھی نداٹھایا۔ (شرح نج البلاغ جلد ۴ ص ١١٤) علّامه یعقو بی اپنی تاریخ جلد ۲ ص ۱۹۲ پر لکھتے ہیں کہکونے میں جب معاویہ کی بیعت ہونے لگی تو کوئی کہتا'' میں تمہاری بیعت تو کرر ہا ہوں مگر دل ہے تہہیں ناپند كرتا ہول' '\_معاويه كبتے''بيعت كرلو، خداوند عالم نے ناپينديده باتوں ميں بہت ی بھلا ئیاں مضمر کرر کھی ہیں''۔کوئی آتا اور کہتا''تم ہےضدا کی پناہ'' یہاں تک کہیں بن سعد آئے معاویہ نے کہا'' قیس تم بھی بیعت کرو'' ،قیس نے کہا ''معاویه میں ایسے ہی دن سے ڈرتا تھا''،معاویہ نے کہا'' جانے بھی دو،خداتم پر رحم کرے'' قیس نے کہا''میری انتہائی خواہش تو یقی کدایبادن آنے سے پہلے ہی تمہاری روح وتن میں حدائی ڈال دوں مگر خدا کومنظور نہ ہوا'' ۔معاویہ نے کہا ''خدا کا حکم کون ٹال سکتا ہے''اس کے بعدقیس نے مجمعے کونخاطب کر کے کہا۔

العابدام المونين المون

''لوگو! تم نے خیر کوچھوڑ کر اس کے عوض میں شرقبول کر لیا،
عزت کے بدلے میں ذکت لے لی، ایمان کوچھوڑ کر کفر اختیار کر
لیا۔ امیر المومنین سید المرسلین این عم رسول رب العالمین کی
حکومت کے بعد اب طلیق بن طلیق کی حکومت میں تم آگئے جو
متہ ہیں ذکیل ورسوا کر تا اور تشد دسے پیش آتا ہے۔ بھلا تمہارے
نفوں اس بات کو کیوں کر بھول گئے یا خدا نے تمہارے دلوں پر
پردے ڈال دیئے ہیں اور تم سوچنے بچھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہو''۔
معاویہ نے قیس کا گھٹنا کیڈلیا اور کہا،''میں تمہیں قسم دیتا ہوں''، پھر ان کے
ہاتھ پر ہاتھ مار الوگوں نے کہا قیس نے بیعت کرلی قیس نے کہا'' تم جھوٹے ہو،
خدا کی قسم میں نے بیعت نہیں کی''۔

اس موقع پرمعاوی کی بیعت جس نے بھی کی معاویہ نے اس سے سمیں بھی لیں اور معاویہ پہلے وہ خص ہیں جھول نے اپنی بیعت پرلوگوں سے حلف لیا۔ حافظ عبد الرزاق بن عینہ ناقل ہیں کہ قیس بن سعد معاویہ کے یہاں آئے، معاویہ نے کہا'' قیس تم بھی مجھ پر چڑھائی کرنے والوں میں سے بھے۔ خدا کی قتم دلی تمنا تو یہ تھی کہ یہ دن آنے سے پہلے ہی میرا قابوتم پر چل گیا ہوتا اور تمہارا قصہ بی پاک کر چکا ہوتا'' قیس نے کہا'' خدا کی سم مجھے خود بھی یہ بات انتہائی نا پیند تھی کہ یہ دن آئے اور میں یہاں کھڑے ہو کر تمہیں خلافت والاسلام کروں'' معاویہ نے کہا۔'' یہ کیوں ؟ کیا تم علاء یہود میں سے ہو' قیس نے کہا، معاویہ اور تم خود کیا ہو، تم خود جاہلیت کے اصنام میں سے ایک صنم شے اسلام میں بادل ناخواستہ واخل ہوئے اور خوثی خاطر نکل گئے''، معاویہ نے کہا ''فدا معاف ناخواستہ واخل ہوئے اور خوثی خاطر نکل گئے''، معاویہ نے کہا ''فدا معاف



کرے''،اچھاہاتھ بڑھاؤ۔قیس نے کہااگر چاہوتو کچھاورمزیدسناؤں؟ (تاریخ ابن کثیرجلد ۸ ص ۹۹)

## قیس اورمعاویہ کے بعد:

مصالحت کے بعد قیس انصار کی ایک جماعت کے ساتھ معاویہ کے پاس
آئے، معاویہ نے کہا، 'اے انصارتم کیوں ہم سے مال وزر کے خواہش مند ہو' 
حالانکہ اس سے پہلے تمہارے گنتی کے لوگ میر سے ساتھ تھے اور تمہاری بہت 
بڑی اکثریت علی کے ساتھ تھی۔ بروزِ صفتین تم نے ہماری باڑھ کند کر کے رکھ دی 
تقی کہ تمہارے نیزوں کی انیوں میں مجھے موت شعلہ بدامال نظر آنے لگی اور تم 
نے میرے آبا وَاجداد کی جتی شدید ہجو کی وہ نیزوں کے وارسے بھی زیادہ کاری 
تقی یہاں تک کہ خداوندِ عالم نے اس معاسلے کو استوار کردیا جسے تم بگاڑنے پر بی 
تلے ہوئے تھے تو اب تم لوگ کہتے ہو کہ رسول اللہ نے ہم لوگوں کے متعلق جو 
وصیت کی تھی اس کا یاس ولی اظر کیجئے''۔

قیس نے کہا، "ہم تم سے ای کے طالب ہیں جو خداوندِ عالم نے اسلام کے سبب ہمیں دیا ہے، تمہارے گھر سے پچھنیں مانگتے رہ گیایہ کہ ہم تم سے عداوت رکھتے ہیں اس کا سبب بھی خود تم ہی ہوتم سے اگرالی حرکتیں نہ ہوتیں تو ہم بھی عداوت نہ رکھتے۔ تمہارے آباؤا اجداد کی جوء باطل کی نیخ کنی اور حق کی حمایت واشاعت تھی، تمہارے معاطی کی استواری باولِ ناخواستہ ہوئی ہم اس پر ہرگز راضی نہ تھے ہم نے تمہاری باڑھ برونے فتین جو کند کردی تو اس کی وجہ یتھی کہ ہم ایک ایسے خض کی معیت میں تھے باڑھ برونے فتین جو کند کردی تو اس کی وجہ یتھی کہ ہم ایک ایسے خص کی معیت ہمارے معلق تو جسے پنیمبر پر ایمان تھا اس نے بعدی پنیمبر وصیت رسول کی دعیت ہمارے کی ۔۔۔۔۔الخ

(عقد فريد جلد ٣ ص ١٦١، مروح الذهب جلد ٣ ص ١٦٣ المتاع والموانس جلد ٣ ص ١٤٠)



## قیس اورمعاویه مدینے میں:

تابعي كبيرسليم بن قيس بلالي ابني كماب من لكصة بين:-

''المام حسن کی وفات کے بعد معاویہ نے جج کیاای سلسلے میں مدینے بھی آئے مدینے کے باشدوں نے ان کا استقبال کیا، معاویہ نے جب استقبال کرنے والوں پرنظر کی توہ معاویہ نے جب استقبال کرنے والوں پرنظر کی توہ معاویہ نے جواب دیا ''انصار کو کیا ہوا وہ کیوں نہیں ہمارے استقبال کو آئے''۔ کسی نے جواب دیا ''انصار محتاج ہور ہے ہیں، اُن کے پاس سوار یاں نہیں رہیں'، معاویہ نے پوچھا ''ان کے اونٹ کیا ہوئے'' قیس نے کہا'' انصی تو انصار نے جنگ بدر واحد اور ''ان کے اونٹ کیا ہوئے'' قیس نے کہا'' انصی تو انصار نے جنگ بدر واحد اور کیگرغز وات رسول میں فنا کر دیا جب کہ وہ تم سے اور تمہارے باپ ابوسفیان کے سے اسلام کے لئے نبر د آز ما تھے یہاں تک کہ خدا کا تھم غالب ہوکر رہااور تم جلتے ہیں دہ گئے'۔ معاویہ نے کہا'' خدا معافی کرے''۔

قیس:- رسول ُ خدانے فرمایا تھا کہتم عنقریب میرے بعد جانب داری اور ترجیح بلامر ج دیکھوگے۔

معاويه: - توايسے وقت ميں رسول الله نے تمہيں كياتھم ديا تھا۔

قیں:- یبی کہ ہم صبر کریں۔

معادیه:- تو پھر صبر ہی کرو۔

پھرقیس نے کہا:-معاویہ ممیں ہمارے اونٹوں کا طعنہ دیتے ہو۔خداکی قسم ہمیں ہمارے اونٹوں کا طعنہ دیتے ہو۔خداکی قسم ہم نے انھیں پر بیٹھ کر جنگ بدر کے دن تم سے ملاقات کی تھی، اس وقت تم خدا کے نور کو بچھانے اور شیطان کے کلے کوسر بلند کرنے کے لیے کوشاں سے پھرتم اور تمہیں مہارے باپ چار دنا چار اسلام میں داخل ہوئے جس کے لئے ہم نے تمہیں تا دارکا مزہ چکھایا تھا۔

اصحاب امير المومنين المحافظة الموالم المومنين المحافظة الموالم المومنين المحافظة الم معاوبیہ! تو گویاتم ہم پر احسان جنا رہے ہو کہ تمہارے ہی دم سے اسلام کو فروغ ہوا حالانکہ احسان جو کچھ ہے وہ خدا کا اور قریش کا ہے پیغمبرِ خدا ہمارے ابن عم تصےاور ہم سے تھے لہٰذااحسان ہوابھی تو ہارا ہی کہ خداوندِ عالم نے تہہیں جارےانصاراور پیرو بنایا اور جارے ذریعہ سے تمہاری ہدایت کی۔ قیس نے کہا۔ خداوندِعالم نے حضرت محمد مصطفیٰ کوتمام خلائق پر نبی بنا کر مبعوث کیا، جِنّ وانس ، کالے اور گورے ،سرخ وسپیدسب پرانھیں اپنی رسالت کے لیے مخصوص کیا چنانچہ سب سے پہلے جو مخص ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی وہ آنحضرت کے این عملی ابن ابی طالب تصے اور ابوطالب پیفیبر کی حفاظت کرتے ، دشمنوں کوان ہے دفع کرتے اور پیغمبراور قریش کی ایذ ارسانیوں کے درمیان حائل ہوجاتے اور آنھیں تا کید کرتے کہ رسالت کے فرائض انجام ویتے رہیں چنانچہ پیغمبر ہرظلم واذیت ہے محفوظ رہے یہاں تک کدان کے چیا ابوطالب نے انتقال کیا اور وہ اپنے بیٹے کوتا کید کر گئے کہ پیغیبر کا بوجھ بڑا کیں۔ چنانچەانھوں نے پیغیبر کی ہرممکن نصرت و یاور کی کی اور ہر سختی ونگی وخوف میں اپنے کوسپر بنالیا پنجبرکا۔خداوندِ عالم نے تمام قریش میں خصوصیت کے ساتھ علی ہی کو اس شرف ہے متاز کیا اور تمام عرب وعجم میں انھیں کوفو قیت بخشی ،رسول اللہ نے تمام فرزندان عبدالمطلب كوجمع كيا\_اس مين ابوطالب بهي يتصيء ابولهب بهي غرض کہ جالیس آ دی تنصر سول اللہ نے اور ان کے خدمت گذار علی این ابی طالب

نے اضیں ابوطالب کے مکان میں مدعوکیا۔ رسالت آب نے فرمایا تم میں کون ہے ایسا جومیرا بھائی اور میرے بعد ہرمومن کا ولی ہو، سب لوگ خاموش رہے بہاں تک کہ پیمبرنے دوبارہ اور سہ بارہ کہا۔ اس پرعلی نے کہا میں حاضر ہوں یا

رسول الله، رسول الله نے علی کاسراپنے کلیجے سے لگالیا اور اپنالعاب وہن ان کے

المحاب امير المومنين المحافظ المحافظ المحاب المراكم المحاب المراكم المحابية منہ میں ویا۔اوردعا کی خداونداعلی کے باطن کوعلم وفہم اور حکمت سےلبریز کر دیے پھر آنحضرت نے ابوطالب سے کہا چیاجان اپنے فرزند کی بات سنیے اور اس کا کہا مانے خداوندِ عالم نے اسے اپنے نبی کے لیے ویسا ہی قرار دیا ہے جیسا موکٰ کے ليے ہارول تصاور آنحضرت نے اپنے اور علی کے درمیان بھائی جارہ قائم کیا۔ الى سلسلے ميں قيس نے امير المونين كے جتنے مناقب تھے ايك ايك كركے گنا دیئے پھر کہا انھیں علیؓ ورسول کے گھرانے سے جعفرٌ ہیں جو جنّت میں دو پروں مے حویرواز ہیں،خداوندِ عالم نے اٹھیں خصوصی شرف عنایت کیا ہے۔ اٹھیں میں ے حمزہ سیدالشہداء ہیں، فاطمہ سیدۂ نساء اہلِ جنّت ہیں تو اے معاویہ اگر قریش سےتم رسول الله اوران اہل بیت اورعترت طاہرین کو نکال لوتونشم بخدا ہم قریش والوں ہے کہیں زیادہ بہتر اور خدا و رسول اور اہل بیت ِرسول کے کہیں زیادہ محبوب ہیں۔جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو تمام انصار میرے باپ کے پاس جمع ہوئے اور کہا کہ ہم سعد کی بیعت کریں گے، پی خبرسن کر قریش والے دوڑ پڑے اورعلما اورا بل بیت کے نام پرہم سے جھگڑ اکرنے لگے اور پر کہنے لگے کہ وہ رسول الله كى قرابت كى وجدى زياده حق دار بين مرآخر كار انصي قريش في انصار كاحق تھی غصب کرلیا اور آل محمر کا بھی اور اپن جان کی قسم علی اور ان کی اولا دیے مقالبے میں خلافت کا کوئی حق ندانصار کو ہے نہ قریش کوندعرب وعجم کے کسی صحف کو'۔ اس تقرير ہے معاديہ خضب ناک ہو گئے اور کہا'' فرزندِ سعديہ سب باتيں تم نے کس سے سیں ؟ کس سے روایت کی کس سے معلوم کیا؟ کیا تمہارے باپ نے بیسب با تیں تہیں بتائی ہیں''قیس نے کہا''میں نے بیسب باتیں اس مخص سے تی ہیں جومیرے باپ سے بھی بہتر تھااور جس کاحق مجھ پرمیرے باپ سے تھی زیادہ ہے''۔معاویہ نے پوچھا''وہ کون''؟ کہا''علی ابنِ ابی طالب جواس

اسی بان کیا ہے۔ اسی بار المونین کے متعلق خداوند عالم نے بیآ یت نازل کی ای سلسلے میں نے وہ تمام آئیس تلاوت کیں جواجر المونین کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔
معاویہ نے کہا۔ ''اسلام کے صدیق ابو بکر ہیں، فاروق عمر ہیں اور ''الذی عند کا علمہ المکتأب' سے مرادعبداللہ بن سلام ہے'' قیس نے کہا، ان سب چیزوں کا زیادہ حق داروسز اواروہ ہے جس کے متعلق خداوند عالم نے فرمایا ہے، اوروہ ہے جسے رسول اللہ نے بروز غدیر بالا کے منبرایستادہ کر کے فرمایا ہمن کنت مولا کا فیھن اعلی مولا کا ''اورغز وہ تبوک میں کہا''انت منی مین کنت مولا کا فیھن اعلی مولا کا ''اورغز وہ تبوک میں کہا''انت منی بیش کیں انھیں بڑے بڑے علاوح فاظ حدیث نے اپنی تفاسیر وصحاح وسنن و پیش کیں انھیں بڑے بڑے علاوح فاظ حدیث نے اپنی تفاسیر وصحاح وسنن و مسانید میں بیان کیا ہے۔ سوائح عمری حضرت امیر المونین جلد دوم ، قرآن ناطق جلد مسانید میں بیان کیا ہے۔ سوم ، تقل ایس اور عدیث کرنے کی کوشش کی ہے۔ سوم ، تقل اکرمیں ہم نے بھی ان آیات واحادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔

### قيس كا قدوقامت:

شکل وصورت اور قدو قامت کوبھی انسان کی وجاہت و وقار میں بڑا دخل ہوتا ہے۔اگر کوئی شخص غیر معمولی ڈیل و ڈول اور پُر ہیبت منظر کا ہوتا ہے توعوام پہلی ہی نظر میں مرعوب ہوجاتے ہیں۔ بادشا ہوں ، رئیسوں اور معزز لوگوں کے لیے بیہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔

خداوندِعالم نے قیس بن سعد کو جہال باطنی خوبیوں سے سنواراتھا ہال ظاہری وجاہت و ہیت سے بھی سرفراز کیا۔ جس طرح انھیں علم وحمل زہدوور ع، عقل وخرو، حزم واحتیاط، چالاکی و ہوشیاری، امارت و حکومت، ریاست و سیاست، شجاعت و مردائگی، جود و سخا ادوستد ایسے فضائل و کمالات سے پورا پورا حصہ مرحمت فرمایا وہاں ڈیل ڈول، قد و قامت سے بھی امتیازی درجہ بخشا۔ علّامہ دیلی ابنی ارشاد

المحاب امير المونين كالمحافظ المحاب المراكم المونين المحافظ المحاب المراكم المونين المحافظ المحابية الموابع المحابية الم جلد ٢ ص ٣٢٥ ير لكصة بي قيس بن سعد ١٨ بالشت لم ١٩٥ بالشت چوڑ \_ تصاورامیرالمومنین کے بعداینے زمانے میں سب سے زیادہ سخت وشدید تھے۔ ابوالفرج كا قول ہے كەقىس اتنے لمبے قد كے تھے كداونچے سے اونچے گھوڑے پر بیٹھتے مگر پھر بھی ان کے بیرز مین پر تھنچتے ہوئے جاتے۔ علّامکشی رجال کثی ص ۷۳ پر لکھتے ہیں کہ بیقیس پیغمبرِخدا کےان دس اوّ لین مخصوصین میں سے ہیں جن کا قدخودان کے بالشت سے دس بالشت تھا، ابراہیم <sup>ثق</sup>فی کی کتاب الغارات میں مذکور ہے کہ قیس سب سے زیادہ دراز قامت اور چوڑے چکلے تھے، چندیا پر بال نہیں تھے،معزز ومحترم، بہادروآ زمودہ کار،علی و اولا دعلی کے انتہائی جان نثار، مرنے کے وقت تک قیصر روم نے روم کا ایک مشہور پہلوان جوانتہائی غیر معمولی ڈیل ڈول کا تھا معاویہ کے پاس بھیجا، معاویہ کی نظرول میں قیس کے علاوہ کوئی ایسا نہ تھا جواس کے مقابلے پر لایا جا سکے ایک مرتبہ دہی رومی پہلوان معاویہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ قیس بھی آ گئے،معاویہ نے کہا گھر پہنچنے کے بعد ذراتم اپنا یا عجامہ جھیج دینا ،قیس مطلب سمجھ گئے ،انھوں نے ا پنا یا عجامه اتار کراس روی پہلوان کی طرف بھینک دیا، رومی پہلوان نے وہیں اسے پہنااوروہ یا تجامہاس کے سینے تک گیا، پہلوان نے شکست کی شرمندگی ہے سرجه کالیا،لوگ قیس پرفقرے کئے لگے کہ انھوں نے معاویہ کے سامنے پائجامہ اُ تار دیا اس پرقیس نے چنداشعار پڑھے جن کا مطلب بیہ ہے کہ ''میری اس حرکت کامدعایہ ہے کہ سب لوگ یقین کرلیں کہ یہ پائجامہ قیس ہی کا ہے، گھر جا کر یا نجامہ جمجوا تا تولوگ ریے کہتے کہ یہ یا نجامہ آجکل کے زمانہ کا تھوڑا ہی ہے ریتو قوم ِ عادو ثمود كايا عجامه بـ "\_ (ثمار القلوب تعالمي ص٠٨٠) ا بن کثیر نے بھی بدایہ ونہایہ جلد ۸ ص ۱۰۲ پراس دانتے کو ذرا سے تغیر کے

Presented by Ziaraat.Com Presented by: https://jafrilibrary.org



'' ایک روایت میں ہے کہ با دشاہِ روم نے اپنے شکر کے دوآ دمی معاویہ کے یاس بھیجے، بادشاہ کا دعویٰ تھا کہ ان میں سے ایک اس کی بادشاہت بھر میں سب سے زیادہ طاقتور ہے اور دوسراسب سے زیادہ طویل القامہ اس نے معاویہ کو کہلا بھیجا کہ اگرتمہار لے شکر میں سی نے آخییں مات دے دی تو میں تہہیں اتنے ا نے تحا نُف دوں گا درنہ تمہیں بیسب کچھ دینا پڑے گا۔ جب سب معاویہ کے یاس اکٹھا ہو گئے تو محمد بن حنفید نے رومی پہلوان سے کہا،'' میں بیٹھتا ہول میرا ہاتھ پکڑ کرتم مجھے اٹھادو یاتم بیٹھو میں تمہاراہاتھ پکڑ کراٹھادوں''،رومی پہلوان نے كها، '' آب بيٹيے ميں اٹھا دوں گا'' محمد بن حنفيہ بیٹھ گئے، رومی نے ان كا ہاتھ پکڑ کر پوری طاقت صرف کردی مگرانھیں کھڑا نہ کرسکا بلکہ محمد ابن حنفیہ ہی نے اسے بٹھالیا۔ پھرمحمد ابن حنفیہ کھڑے ہوئے ، رومی ہیٹھااور ٹھربن حنفیہ نے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کردیاروی پہلوان شرمندہ ہوکر بیٹھر ہا۔اس کے بعد قیس اٹھے ایک گوشے میں گئے اور اپنا یا نجامہ اتار کر دوسرے رومی کی طرف پھینکا، اس نے پہنا تو اس کے گلے تک وہ یا نجامہ آیا اور پھر بھی یا ئینچز مین پرلٹک رہے تھے''۔ اس قسم کے تاریخی حقائق دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ مشکل وقتوں میں الل بیت و پیروان المل بیت ہی مرجع ہوا کئے ،جس قسم کی بھی پریشانی لاحق ہوئی اخیں کے ذریعے دور ہوئی جیسے امیر المونین صدر اول میں حلّا ل مشکلات تھے۔

قىس كى وفات:-

۵۹ هه یا ۲۰ ه میں مدینے میں ہوئی آخرز مانہ خلافت معاویہ میں ''۔ (اسدالغایہ استیعاب وغیرہ)افتایں وتر جمداز الغدیر جلداول)



# حضرت قيس بن سعدانصاري

### قب<u>س</u> نگی پوری

السلام اے قیس اے شیرِ نیستان وغا گوهر بحرشرافت پاک طینت پاک باز نیرِ برج سعادت سرفروش و سرفراز عزت واجلال کے دیہیم کا دُرِخُوْش آب سطوت درعب دجلالت کے فلک کا آفتاب بیشهٔ حراًت کا وه بھرا ہوا ضرغام تھا۔ مرگ دشمن عرصۂ بیجا میں جس کا نام تھا عہدِ ختم الرسلیں سے تابہ سلطانِ نجف مہم میں تابع فرمانِ حق تصے سر بکف یوم فتح مکہ جس دم جنگ تھی گھسان کی دید کے قابل تھی اس دم شان اس ذیشان کی آستیں اُلٹے ہوئے تھینچے ہوئے تیغ دودم سریہ لہراتا ہوا فوج اللی کا علم یول مخاطب کر کے سمجھا یا ہراک جرّار کو ہمسرطو بی ہے فروشان ہے جس کاعلم مديت ہوتے تھے ستارے کہکشال قربان تھی میمنے پراس کے سابی تھا پر جبریل کا سمیسرے کوزور تھا بازوئے میکا ئیل کا ان كاكل سردار تها بوجهل حبيها نابكار یک زبال موکر کہا انصار نے حق پر ہیں آپ آپ کے ہم تابع فرماں ہیں اور افسر ہیں آپ حمله در ہوں شامیوں پر حکم کا ہے انتظار شام کی کالی گھٹا دشت وغامیں چھا گئی

اے کہ تیرے تام سے لرزال تصمر دان وغا جمع کر کے غزوۂ صِفین میں انصار کو شکرہےاں فوج میں رہ کر دغا کرتے ہیں ہم کل ای فوج وعلم کی وه نرالی شان تھی بیابوسفیان کا بیٹا اور اس کے جاں نثار سرخيلي يرليے حاضر ہيں جملہ جاں نثار نا گہاں فوج مخالف رزم گہ میں آگئی

اسحاب امير المونين في المراه المونين ا آپ نے گھوڑ ااڑا یا قلب شکر میں دھنے اک قیامت آگئی ہرسمت سر گرنے لگے جس کود یکھان میں کچھ مکنت ہے شان ہے ۔ آپ نے سمجھا یہی ابن ابوسفیان ہے یوں جھیٹ کر ہاتھ ماراشاہ نے تلوار کا رنگ زُخ کے ساتھ ہی سرأ ڑ گیاغتر ار کا غيظ ميں شتوں سے ميدان وغا بھرتے ہوئے برجة بى جاتے تھے مرداروں كود كرتے ہوئے وی صدااک بارگھبرا کرامیر شام نے شامیو بھا گونہ جا واس جری کے سامنے لاکھوں کے نشکر سے بیم مخدموڑنے والانہیں جنگ میں شمن کوزندہ چھوڑنے والانہیں اس کا حملہ کیا رُکے نام آورانِ دہرے شیر کو جو مار لیتا ہو نگاہ قہر سے ئن کے بیآ واز بولا غیظ میں وہ یکہ تاز ہے ابوسفیات کے بیتے تری رتی دراز الله الله آب اس درجه جليل القدر تص بعد معصومين مربزم شرف كصدر تص جس طرح متازور بارسالت میس رہے ۔ یول ہی سرافر از سرکار امامت میس رہے فیض بزم سیدلولاک سے پائے ہوئے بیشہ شیر الہی کی ہوا کھائے ہوئے کشکر اسلام کا وہ معتمد جاں باز تھا جس کی جرأت پر امیرالمومنین کو نازتھا



# ابوذ رغفاري

آپ کا نام جندب بن جنادہ اور کنیت ابوذرتھی، آپ کا تعلق قبیلہ عقار سے تھا۔ بعثت نبوی سے قبل مسافر انہ حیثیت سے آپ وار دِ مکہ معظمہ ہوئے تھے۔ آپ کو جناب امیر نے گئ روز اپنے گھرمہمان رکھنے کے بعد آمخضرت کی خدمت میں چیش فر ما یا تھا۔ اس کے بعد سیا پنے قبیلے کو واپس چلے گئے اور ابجرت نبوی کے بعد ابوز رمد بینہ منورہ کہنے کر اصحاب صفحہ کے ساتھ مبوز بوی میں مقیم ہو کر غزوات بعد ابوذ رمد بینہ منورہ کئے کے ساتھ شریک رہنے لگے۔ جنگ مصطلق پر تشریف لے جاتے میں آمخضرت کے ساتھ شریک رہنے بیل اپنا قائم مقام مقرر فر ما یا تھا۔

ہرقل رومی کے مقابلے کے موقع پر جب آنحضرت نے اپنے اصحاب کو طلب فرما یا تو ابوذر بھی اس شکر میں شریک سے لیکن اپنے اونٹ کی لاغری کی وجہ سے پیچھے چھوٹ گئے سے۔ جب لوگوں نے آنحضرت سے کہا کہ ابوذر پیچھے رہ گئے ہیں تو آپ نے ارشاد فرما یا''ان کوچھوڑ دواگر ان کے لیے بھلائی ہے تو وہ تم تک بہنے جا کیں گئے واراگر ان کا وجود تمہارے لئے نقصان رساں ہے تو خدا نے تم کوآسودہ کیا'' بالآ خرابوذر نے اپنے اونٹ کوجنگل میں چھوڑ کر پیدل چلن شروع کیا یہاں تک کہ وہ ایک ایسے ٹیلے پر بہنچ جہاں بارش کا پانی ایک پتھر کے شگاف میں جمع تھا ابوذر نے اپنی مشک کو اس پانی سے بھر لیا۔ جب لشکر اسلام شگاف میں جمع تھا ابوذر نے اپنی مشک کو اس پانی سے بھر لیا۔ جب لشکر اسلام توک کے قریب بہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک مسافر بیابان کے آخری

اصاب اسر المونین کارے سے چلا آرہا ہے۔ لشکر اس کے انتظار میں وہیں رُک گیا، جب وہ محض مریب آیا توسب نے پہچان لیا کہ وہ البوذرہیں۔ آنحضرت نے ابوذر کو گلے سے کا لیا اور فرمایا کہ '' ابوذر کو پانی پلاؤ وہ پیاسے ہیں۔ البوذر نے اپنی مشک آنحضرت کے سامنے پیش کی تو آپ نے فرمایا ابوذرتم اپنے ساتھ پانی رکھتے ہوئے پیاسے رہے '۔ ابوذر نے عرض کیا'' میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ہوں یا کہ پتھر کے قریب پہنچا تو اس کے شگاف میں برسات کا پانی جمع تھا تھوڑ اسا پیلی پتھر کے قریب پہنچا تو اس کے شگاف میں برسات کا پانی جمع تھا تھوڑ اسا پانی پیٹھر کے قریب پہنچا تو اس کے شگاف میں برسات کا پانی جمع تھا تھوڑ اسا پانی پیٹھر کے قریب پہنچا تو اس کے شگاف میں برسات کا پانی جمع تھا تھوڑ اسا فرمالیں نہ بیوں گا'۔ آنحضرت نے فرمایا''اے ابوذر خدا تم کو بخشے ، تنہا زندگی فرمالیس نہ بیوں گا'۔ آنحضرت میں تنہا اٹھائے جاؤ گے''۔

9 ھیں جنگ ہوک میں جزیے کی ادائی کی شرط پرمصالحت ہوگئی اور جنگ کے بغیر اشکر اسلام مدینے واپس ہوا۔ اا ھیں آنحضرت کی رحلت کے بعد ابوذر کونا گوار خلافت اقرال ودوم میں خاموش رہ لیکن خلافت بٹالث کے وقت ابوذرکونا گوار ہوا کہ جناب امیر خلیفہ نہ ہوئے۔ انھوں نے مدینے کی سکونت ترک کر کے شام کا سفر بقول مسعودی اس لئے اختیار کیا کہ خلیفہ ثالث نے دیہات اور اراضی اپنے قرابت داروں کو بطور جا گیرعطا کردی تھی اور خیبر کی اراضی کی مال گزاری جو خلافت اوّل و ثانی تک مسلمانوں کے تصریف میں تھی اسے اور افریقہ کے خراج کا خسس بھی خلیفہ ثالث نے مروان کو بخش دیا تھا اور شام کی مال گزاری معاویہ کو حدی گئی تھی۔ ابوذر نے بیہ مشاہدہ کر کے کہ بعض مسلمان مفلس اور بعض کا فی دولت مند ہوگئے ہیں اس طرزعمل کی بالاعلان مخالفت شروع کردی کے مسلمانوں کا ایک گروہ مفلس اور دوسرا دولت مند کیوں رہے چنا نچیوہ واس آیۃ کی بار بار مجمئ کا ایک گروہ مفلس اور دوسرا دولت مند کیوں رہے چنا نچیوہ واس آیۃ کی بار بار مجمئ کا میں تلاوت کیا کرتے ہے۔

المحاب امير الموشين كالمحافظ المحاب المير الموشين كالمحافظ المحافظ الم "جولوگ سونا اور چاندی ذخیره کر کے راہِ خدا میں نہیں دیتے آخیں در دناک عذاب کی خبر دے دوجبکہ اس سونے جاندی کو تیا کران کی پیشانیوں پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغ دیں گے یہی وہ چیز ہے جوتم نے ذخیرہ کی تھی اب اس کا مزہ چکھؤ'۔ ابوذر نے اس آیت کی تلاوت کی اس قدر تکرار کی کہ جن کے حقوق یا مال ہوئے تنجے وہ سب ان کے اطراف جمع ہونے لگے اور مال داران سے خا کف رہنے گئے۔اس صورت حال پر حبیب بن مسلمہ فہری نے معاویہ سے ایک دن کہا '' بهت برا فتندرونما ہو گیا ہے۔ابوذ راہل شام کوتمہارے خلاف بھٹر کار ہاہے اگرتم شام کے حکومت کی خیر جاہتے ہوتواس کی چھتد بیر کرؤ'۔اس پرمعاویہ نے ابوذر کوارض روم اور جزیرہ قبرض کی جنگ پر بھجوادیا جہاں ہے وہ بہت جلد کامیاب ہو كرلوث آئة اور بدستور -سابق كهناشروع كيا- "مين ديكور بابول كهت إمال اور باطل زندہ مور ہاہے، بچول پر ملامت مور بی ہے بے پروا آگے بڑھ رہے ہیں اور پر ہیز گار دھتکارے جارہے ہیں''۔معاویہ نے ابوذ رکوراضی رکھنے کے لیے ایک مرتبہ تین سودیناران کے پاس جیجے۔ابوذر نے لانے والے سے کہا ''اگرید میرا ذاتی حق ہےجس ہے میں محروم کیا گیاتھا تولیتا ہوں اوراگریدانعام ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں''۔ یہ کہہ کر دنیاروا پس کر دیئے۔ ایک مرتبه معاویدنے ابوذ رکو بلوا بھیجااورخواہش کی کہوہ ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں۔ ابوذرنے قبول نہ کیا اور بیکہا کہ''سر ماید دارشکایت کرتے ہیں کہ میں فقرا کوان کےخلاف بھڑ کا رہا ہوں حالانکہ میں ان سر ماید داروں سے کہتا ہوں کہ کیوں مال جمع کرتے ہواور خدا کے لئے خرچ نہیں کرتے اس لئے کہ اللہ ان سے فرمار ہاہے کہ جوسونا جاندی جمع کرنے والے را وخدا میں نہیں دیتے آھیں

در دناک عذاب کی بشارت دو، میں ان سے میہ کہدر ہا ہوں کہ جوتمہارےمصرف

العاب المرشن الموشن الموسن الموسن ہے نے جائے وہی فقرا کو دے دو فقرا کا بیتن سر مایہ داروں کی گردن پر ہے اور خدافر ما تاہے کہ تمہارے مال میں فقراومسا کین کاحق ہے''۔ اس پرمعاویہ نے ابوذ رکوایئے گھر سے نکلوا دیا اور تھم دیا کہ کوئی ان سے نہ ملے مگراس کی تعمیل نہ ہوئی۔ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ جلام بن جندب جوقنسرین وغیرہ پرمعاویہ کی جانب ہے مامور تھے ایک دن کسی کام ہے معاویہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک مخص معاویہ کے دروازے پر کھڑے ہوکر بآوازِ بلند کہدر ہاہے'' آگ کے بوجھ تمہارے لئے آئے ہیں۔ جومخص نہی عن المنکر نہ كرے خدا اس پرلعنت كرے اور جوامر بالمعروف نەكرے خدا اس پرلعنت كرے'۔ بيصدان كرمعاويہ كے چېرے كارنگ بدل كيااور كہا''اے جلام كيا تم اس مخص کو پہنچانتے ہو''۔انھوں نے کہانہیں۔تو معاویہ نے کہا'' کون ہے جو مجھے جندب بن جنادہ سے نجات دلائے گا۔ ہرروز ای وقت آ کر جو پھھتم نے سنا ي خض بلندآ واز سے كہتا ہے اس كوميرے سامنے لاؤ۔ " چنانچه ابوذر كوكشان کشاں معاویہ کے سامنے لایا حمیا۔ معاویہ نے کہا۔''اے ڈٹمن خدا ہر روز ہارے وقت پر آ کریمی کام کرتا ہے اگر میں محمہ کے کسی صحابی کوعثمان کی بغیر اجازت قبل کرتا تو وہ تو ہوتا''۔ابوذ رجوخمیدہ پشت ہو گئے تھے انھوں نے معادیہ ك طرف مخاطب موكركها- "مين خدااور پيغمبركادشمن نبيس مون \_ تواور تيراباب خدا اور پنیبر کے دشمن ستھے جو بظاہر مسلمان ہوئے اور باطن میں کا فرر ہے'۔ ابوذر کے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے عوام کے د ماغوں میں انقلاب کا ماقرہ فراہم ہوگیا چنانچہ ایک مرتبہ نماز جعد کے بعد معاویہ جامع اموی کے منبر پرخطبہ پڑھ رہے تھے کہ'' مال ہمارا مال اور فئی ہمارا فئی ہے ہم جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں اورجس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے''۔اس پرمصلیوں میں

واسحاب ايرالونين كالمحافظ المحافظ المح ے ایک شخص نے کھڑے ہوکر کہا'' ایسانہیں ہے۔ مال ہمارا مال ہے اور فئ ہمارا فئ ہے جو شخص ہم کو ہمارے حق ہے محروم کرے اس کو ہم خدا کے پاس بھیج دیں گے جہاں ہمارا اور اس کا فیصلہ ہوگا''۔ معاویہ سمجھ گئے کہ یہ ابوذر کی تبلیغ کے اثرات ہیں۔منجد سے گھرآ کر انھوں نے خلیفہ ثالث کولکھ بھیجا۔''ایک گروہ ابوذ رکے چارول طرف جمع ہو گیا ہے جوشب وروز ای کے ساتھ رہتا ہے۔ابوذ ر مجھے کام کرنے نہیں دیتے۔ مجھے اطمینان نہیں ہے کہ آپ بھی ان سے محفوظ رہ سکیس -اگرآپ کواہلِ شام کی ضرورت ہے تو ابوذ رکو بلوا کیجے اس لیے کہ انھوں نے شامیوں کوآب سے بد گمان کر کے ان کے دلوں میں آپ کی عداوت پیدا کردی ہے۔شامی سوائے ابوذ رکے کی ہے مشورہ نہیں کیا کرتے اور سوائے ابوذر کے ان پرکوئی حکومت نہیں کرسکتا ہے''۔خلیفہ ثالث کے پاس سے اس کا یہ جواب آیا'' بیفتنه بالکل آشکار ہوچکا ہے۔صرف چھٹرنے کی ویر ہے۔تم اس بند زخم کا مندنہ کھولو۔ ابوذ رکو ایک نہایت شریر اونٹ پرسوار کر ایسے مخص کے ساتھ رواند کرو جوان پر بہت بختی کرے۔ لوگوں سے پچھ غرض ندر کھوتم جب تک خاموش ہووہ بھی خاموش رہیں گئے'۔

یہ جواب پاکر معاویہ نے ابوذر کو ایک ایسے اونٹ پر سوار کرا کے، جس کی پشت پر صرف لکڑی کا پالان تھا، پانچ سپاہیوں کے ساتھ روانہ کردیا۔ روائل کے وقت لوگوں نے چاہا کہ نصیں جانے نہ دیں مگر ابوذر نے انھیں مخاطب کر کے کہا ''لوگو میں تہہیں الی نصیحت کرتا ہوں جس پر عمل کرنے سے تمہارا فائدہ ہے۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ قیامت، بہشت، دوزخ اور جو کچھ پر وردگار کی جانب سے میں گوائی دیتا ہوں کہ قیامت، بہشت، دوزخ اور جو کچھ پر وردگار کی جانب سے آیا ہے وہ سب برحق ہے۔ خدا ورسول کی خوشنودی کا پیغام اس شخص کومبارک ہو جواس عقیدے پر مرے بشرطیکہ وہ گنہگاروں کا طرف دار اور ظالموں کا مددگار نہ

ہو۔ خدا کی ناراضی پراپنے بزرگوں اور پیشواؤں کی رضامندی وخوشنودی کوتر جے بندو، اگران سے کوئی برائی دیکھوتو دوری اختیار کرو چاہاں وجہ سے تہیں قیدو بند میں مبتلا ہونا یا اپناوطن جیوڑ نا پڑے ۔ خداسب سے بلندو بالا اور لائق پیروی ہے۔ خدا کی خوشنودی کے لیے خدا کوناخش کرنا ہر گزسز اوار نہیں''۔اس کے بعد ابوذ رروانہ ہوگئے۔

گر ماکی شدت اور یالانِ شتر کی لکڑی نے ابوذر کی دونوں رانوں کا گوشت حیمیل دیا تھا، وہ شبانہ روز چل کر مدینے میں جب خلیفہ ثالث کے پاس <u>پنچ</u> تو انھوں نے کہا کتم نے ایسا کیا اور ویسا کیا۔ ابوذر نے جواب دیا کہ میں نے تم کو اورتمہارے ساتھی (معاویہ) کونصیحت کی ہے لیکن دونوں سمجھ رہے ہیں کہ میں دهوکا دے رہا ہوں''۔خلیفہ نے کہا''لیکن تم فتنہ بریا کرنا چاہتے ہو،تم نے اہل شام کو ہماری مخالفت پر آمادہ کیا ہے'۔ ابوذر نے کہا''اپنے دورفقائے سابق کی پیروی کرو پھرتم پرکوئی نکتہ چینی نہ کرے گا''۔خلیفہ نے کہا''او ہے ایمان کے بيے۔ تجھےان باتوں سے کیا کام''۔ ابوذرنے کہا۔'' خدا کی قسم میں نے سوائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کوئی گناہ نہیں کیا ہے''۔شامیوں کو مجھ سے شکایت نہیں ہے۔ ہاں ایک مختصر ساگروہ دولت اور غلّہ ذخیرہ کر کے مستحقین اور حاجت مندوں کواس سے محروم کررہاہے وہی میرامخالف ہو گیا ہے''۔خلیفہ نے كها'' كياوه حرام كامال كھانا جاہتے ہيں (با آواز بلند كہا) لوگو۔ كہوميں اس بڈھے کے ساتھ کیا کروں ،اس گولل کروں ، ماروں پاسلطنت اسلامیہ سے باہر کر دول۔ اس نے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا ہے'۔اس موقعے پر جناب امیر بھی موجود تھے، انھوں نے فرمایا'' میں تم ہے وہی بات کہتا ہوں جومومن آل فرعون نے کہی تھی۔ابوذ رکوچیوڑ دو۔اگر وہ حجوٹ کہتے ہیں تو اس کاخمیاز ہجسکتیں گےاگر پچ

کہدرہے ہیں تو ان میں سے بعض کی ذینے داری تم پر عاید ہوتی ہے۔ خدااسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ میں نے پیغیبر سے سنا ہے کہ درختوں نے سایہ نہیں ڈالا اور زمین نے اپنی پشت پر ابو ذر سے زیادہ تج بو لنے والا نہیں اٹھایا ،،۔

اس کے بعد بھی خلیفہ نے غضبنا کہ ہو کر سب کو تا کید کر دی کہ ابو ذر سے کوئی نہ لے اور نہ فتو کی بوجھے۔ اس پر بھی لوگ بر ابر ابو ذر کے پاس جمع ہوتے رہے۔ خلیفہ نے ابو ذر کے پاس جمع ہوتے رہے۔ خلیفہ نے ابو ذر کے پاس جمع ہوتے رہے۔ فقراء کو مال داروں کے خلاف اُبھارتی ہیں۔ ابو ذر نے جواب دیا کہ ''کیا عثمان فقراء کو مال داروں کے خلاف اُبھارتی ہیں۔ ابو ذر نے جواب دیا کہ ''کیا عثمان کو جھے آن پڑھے سے منع کرتے ہیں اور جوا حکام ضداوندی پر عامل نہیں ہے اس کوٹو کئے سے رو کتے ہیں ''۔

ایک دن خلیفہ نے ابوذ رکو بلا بھیجا جب وہ وہاں پہنچ تو کعب الاخبار بیٹے سے ۔ خلیفہ نے اُن ہے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکو ۃ اوا کرد ہے تو کیا اس کے ذمہ سی کا حق رہ سکتا ہے۔ کعب نے جواب دیا کہ نہیں۔ اگر اپنے مال کی زکو ۃ دے کروہ ایسا محل تعمیر کر ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری مال کی زکو ۃ دے کروہ ایسا محل تعمیر کر ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہوتواس کے ذمہ کچھوا جب الا دانہیں رہتا ہے۔ اس پر ابوذر نے اپنے عصا کو کعب کے سینے پر مار کر کہا کہ '' جموٹ کہتا ہے'' اور یہ آیئے سور ہ بقر ( ۱۷۷) کی تلاوت کی

(لَيْسَ الْبِرَّ آنَ تُوَلَّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأخِرِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالْكِتْبِ
وَالْنَبِيِّنَ وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْلِي وَالْيَلْيِي وَالنَّبِيِّنَ وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْلِي وَالْيَلْيِي وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَاقَامَر الصَّلُوةَ وَاتَى الرَّكُوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عُهَلُوا

### العاب امير المونين المحافظة ال

وَالصَّيِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءُ وَالطَّرَّاءُ وَحِیْنَ الْبَأْسِ <sup>ط</sup>ُاولَئِكَ الَّذِیْنَصَدَقُوْا <sup>ط</sup>َوَاُولَئِكَهُمُ الْهُتَّقُوْنِ...الخ

(نیکی بینیس ہے کہ اپنا منہ شرق اور مغرب کی طرف پھیردے بلکہ نیک کام کرنے والے وہ ہیں جو خدا اور قیامت اور ملا ککہ اور قرآن اور پیغیر پر ایمان لاعی اور حض خدا کی خوشنودی کے لیے اپنامال اپنے (یا پیغیر کے ) اہلِ قرابت کو دیں اور یتیموں اور بے خانماں لوگ اور وہ مسافر جو عالم مسافرت میں نادار ہوگئے ہوں اور فقرا و کنیز و غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے دین اور نماز کو قائم کریں اور ذکو قد دیں اور جو وعدہ کر کے وفا کرتے ہیں اور جو تنگدی و بیاری، جنگ کے وقت ختیاں برداشت کرتے ہیں یہی لوگ سے اور مقی ہیں۔)

اس کے بعد ابوذرلوگوں کے ہاں آنا جانا ترک کر کے مجد نبوی ہیں مصروف عبادت رہا کرتے ہے۔ ایک دن عبد الرحن بن عوف کا کثیر متر و کہ خلیفہ ثالث کے پاس لا یا گیا تو کعب الاحبار نے کہا کہ' عبد الرحن نے حلال سے کما یا۔ مال صلال لوگوں کودیا و آخرت کی نیک عطا کرئے '۔ ابوذر نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ کعب کی تلاش میں پھر نے لگ عطا کرئے '۔ ابوذر نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ کعب کی تلاش میں پھر نے لگ مہاں تک کہ وہ خلیفہ کے گھر میں لل گئے تو ابوذر نے کعب سے کہا۔" تو کہتا ہے کہ خداد نیاو آخرت کی نیکیاں اسے عطا کرتا ہے جس نے یہ مال چھوڑا ہے جھے بتا کہ عبد الرحمن نے یہ مال کہاں سے بیدا کیا۔ یہ ان کے لیے خدا نے آسان سے بھیجا کیا۔ یہ ان لوگوں نے عند سے کمایا تھا۔ پیغیر کا تو یہ قول تھا کہ اگر میں مرجا و ک تو میر سے پاس ایک قیراط بھی نہ نگلے اور تو عبد الرحمن کو قبل تھا کہ اگر میں مرجا و ک تو میر سے پاس ایک قیراط بھی نہ نگلے اور تو عبد الرحمن کو اس مال کا ذینے وار نہیں سمجھتا''۔ یہ کہہ کروہ عصا جو ہاتھ میں تھا کعب کے سر پر مارا جس سے ان کا سر بھٹ گیا۔

المحاب امير المونين كالمواجعة المواجعة خلیفہ نے کہا'' مجھے کہاں تک تکلیف دو گے میر بے سامنے ہے نکل جاؤ۔ ہمارے حدود سلطنت اور ہمسایہ ہے نکل حاؤ''۔ ابوذر نے کہا'' مجھے بھی تمہارا ہمسابیہ بُرامعلوم ہوتا ہے اچھاتم ہی کہو میں کہاں جاؤں مکنہ، شام،عراق ،مصر'' لیکن خلیفہ نے ان مقامات پر جانے کی اجازت نیدی۔'' ابو ذرنے کہا خدا کی قشم ان کےسوائے اب کوئی دوسری جگہ نتخب نہ کروں گامیری مرضی یو چھتے ہوتو مدینہ چھوڑ نانہیں چاہتا''۔خلیفہ نے کہا''تم کو بیابان ربنہ ہیں جانا ہوگا،آج ہی جاؤ'' اس کے بعد خلیفہ نے مروان اور اہل دربار سے مخاطب ہوکر کہا''ابوذ رکو ہاہر لے جاؤاوران کوایسے اونٹ پرسوار کروجس کی پشت پرصرف ککڑی کا یالان ہواور ر بذہ پہنچا دو''۔خلیفہ نے یہ بھی ہدایت کی کہ ابوذ رکورخصت کرنے کوئی نہ جائے ۔ جناب اميرٌ نے ابوذ ركے ساتھ اس برتاؤ كا حال سناتو آيديدہ ہوكر فرمايا" افسوس ہے کہ صحابی پیغیبر کے ساتھ بیسلوک ہور ہا ہے''ادر اپنے بھائی عقیل وحسنین عليهم السلام كے ساتھ ابوذ ركے ياس آئے۔مروان نے امام حسنٌ ہے كہا'' كيا نہیں جانتے امیرالمومنین کا تھم ہے کہ اس محض سے کوئی بات نہ کرئے'۔ بین کر جنابِ اميرٌ نے مروان کے گھوڑے کے سراور کا نوں پر ایک تازیانہ مار کر کہا۔ ''ہٹ جا۔خدا تجھےجہنم میں ڈالے''۔

جنابِ امیر "نے فرمایا" اے ابوذرتم خدائے ڈررہے ہواور بیلوگ اپنی ونیا سے ڈررہے ہیں چونکہ تم اپنے دین سے ڈررہے ہواں لیے بیلوگ ایسے مصائب تم پرڈال رہے ہیں۔ اگر کسی پرز مین وآسان کے راستے بند کردیئے جا نمیں اوراس کے دل میں خدا کا خوف ہوتو خدااس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ اے ابوذر سوائے خدا کے کسی سے خبت نہ کرواور سوائے باطل کے کسی سے نہ ڈرو"۔ اس کے بعد نہایت رنج کے ساتھ آپ نے ابوذر کورخصت کیا۔ ابوذر کے اس کے ابوذر کورخصت کیا۔ ابوذر کے

و اسحاب امير المونين المحافظ ا ساتھ ان کی بی بی،لڑ کا ولڑ کی کے سوائے کوئی اور نہ تھا۔ پچھ مدت کے بعدر بذہ میں ان کی بکریاں مرگئیں اور ان کی لڑکی بھی فاقے کرتے کرتے مرگئی مجبوراً ابوذر مدینے واپس ہوئے اور خلیفہ کے پاس بیٹنج کر کہا کہ ' تم نے مجھے الیم سرز مین میں بھیجاہے جہاں سوائے چندالی بکریوں کے جواس وقت دودھ دینے کے قابل نہیں ہیں میرے ماس کچھنیں رہا ہے۔ وہاں میرے لیے صرف ایک درخت کا سامیہ ہے اس لیے مجھے ایک خادم اور چند بکریاں دوتا کہ میں زندگی بسر كرسكون '۔اس ونت حبيب بن مسلمه وبال موجود تصے انھوں نے جاہا كه ايك ہزار درہم \_ یا نچ سوبھیر بکریاں اور ایک خادم ابوذ رکو دیں چونکہ ابوذ ریہ جانتے تھے کہ حبیب نے مسلمانوں کے بیت المال سے بید دانت حاصل کی تھی۔ ابوذر کی عِلوجمتی نے اجازت نہ دی کہ ایسے مخص کا احسان لیں۔ جواب میں ابوذ ر نے حبیب سے کہا۔ "متم بیرقم ، بکریاں اور خادم اس کو دو جواس کامستحق ہو۔ میں بحیثیت ایک فردِمسلم کے اپنا حصہ بیت المال سے طلب کر رہا ہوں''۔اس اثنا میں جناب امیرٌ وہاں آ گئے تو خلیفہ نے آپ سے مخاطب ہوکر کہا کہ'' اپنے اس یا گل کو ہمارے سروں ہے دورنہیں کرتے''۔ جنابِ امیرٌ نے فرمایا''وہ یا گل نہیں ہے۔خدا کی قتم پیغمبر تحدافر ماتے تھے کہ ابوذر کی حیا بفروتی اوران کا زبدمثل عیسگ مریم کے ہے''۔

اس کے بعد ابوذر بے پر دائی کے ساتھ وہاں سے باہر نکل کر زبدہ کے بنیل مرام واپس ہوگئے۔جب وہاں پہنچ تو دیکھا کہ ان کی بیوی اپنے لڑکے کی نغش کے سر ہانے بیٹھی رور ہی ہیں ،اس کے دن وکفن سے فراغت کے بعد پھر میال بیوی کی فاقوں پر بسر ہونے گئی۔ایک دن بھوک کی شدت سے ابوذر پر جان کندنی کی غیت پیدا ہوگئی تو ابوذر نے بیوی سے کہاراستے کی طرف دیکھومکن کندنی کی کیفیت پیدا ہوگئی تو ابوذر نے بیوی سے کہاراستے کی طرف دیکھومکن

کہ کوئی مسلمان دکھائی دے۔ زوجہ ابوذ رایک ٹیلے پر جاکر چاروں طرف دیکھنے لگیس۔ صحراکے کنارے پر چندسوار آتے ہوئے دکھائی دیئے۔ انھول نے کیڑ اہلا کر انھیں اپنے قریب بلا کر کہا'' ایک مسلمان مرگیا ہے اس کو کفن دواور خدا سے اس کا بدلہ لؤ'۔ انھول نے تام پوچھا تو بتایا کہ وہ ابوذ رغفاری صحابی پنجیمر ہیں جنانچہ ان میں سے ایک جوان انساری نے اپنے پاس سے کفن دیا اور مابقی سوارول نے مل کر پر دِ خاک کیا۔ یہ واقعہ ۲ سام کا ہے۔

ابوذرغفاری کے حق میں پیغیراکرم کا ارشادھاکہ'' آسان نے کی ایسے مخص پر سابیہیں ڈالا اور زمین نے پرورش نہیں کی جوابوذر سے بہتر ہو'۔ ابوذر کا قول تھا کہ' اپنے اور اپنے اہل وعیال کے معمولی اخراجات کے بعد جس قدر نج جائے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ خدا کی راہ میں دے دے'۔ ابوذر کا بیاد عاتھا کہ مسلمانوں کے بیت المال سے اپنے معمولی مصارف سے زائد لینا حرام ہے بنانچہ معاویہ نے جب سبز کل بنوایا تھا تو ابوذر نے اُن سے سوال کیا۔''تم نے یہ محل اپنے مال سے بنوایا یا مسلمانوں کے مال سے -اگر اپنی ذاتی رقم سے تعمیر کیا تو اسراف کیا اور اگر مسلمانوں کے مال سے بنوایا تو خیانت کی'۔ معاویہ نے یہ جو اب دیا کہ' مال خدا کا ہے اور میں خدا کا خلیفہ ہوں'۔



## حضرت ابوذ رغفاري شوق ببرایچی

ہوکس زیاں سے ثنا حضرتِ ابوذ رکی جنھوں نے زندگی بھر خدمت پیمبرمکی تھی جن کے دل میں محبت بتول وحیدر کی جو قدر کرتے تھے شبیر اور شبر کی رہے جو پنجتن پاک کی تاتی میں ہمیشہ جن کی رہیں یا نچوں انگلیاں گھی میں

جضول نے خامس الاسلام کاشرف یایا جضوں نے مال و زیر ناروا کو محکرایا جنهول نے فقر وقناعت کوخود ہی اپنایا گجو اہل بیت نہ کوئی جنھیں سمجھ یایا

جو بعدِ حضرت سلمان بے مثال ہوئے

جوز ہدمیں بن مریمؓ کے ساجھے وال ہوئے

ر ہی سدا جنھیں خوشنوری خدا حاصل سرہے جوخُلق ومُروّت میں فرداور کامل نه كرسكا جنفيل مرعوب وہريس باطل تصحبي نبي نے كيا اہل بيت ميں واخل

جو بیں ذکاوت و مہر و وفا کا گنجینہ

جو بالأ خانهٔ ایمال کا بین نوان زیبه

انھوں نے کذب بیانی سے جبکہ نفرت کی رسولِ یاک نے دے دی سند صدادت کی خدانے بھی وہ بزرگی انھیں عنایت کی کہ آدمی کیا درندوں نے بھی اطاعت کی نماز میں انھیں مشغول ومنہمک باکر 🕙 جُرایا کرتے تھے ثیر اِن کی بکر ماں آگر

Presented by Ziaraat.Com

المحابِ امر المونين ال یہ وہ جری ہیں جضوں نے جہان فانی میں کئے ہیں کار نمایاں یہ زندگانی میں کلائیاں ستم ناروا کی توڑی ہیں حکومتوں کی بھی چولیں ہلا کے چھوڑی ہیں انھوں نےمنے بھی ایمان سے نہیں موڑا ۔ جو کر چکے تھے وہ عہدِ وفانہیں توڑا منافقین ہے رشتہ تھی نہیں جوڑا نبی کی آل کا دامن تبھی نہیں چھوڑا ہزار بے بی و یاس ویکسی میں رہے یہ اہل بیت نبی کی سوسائی میں رے زہے فضائل وصدق وعبادت بوذر زہے منازل و درجات وشوکت بوذر زے مراتب و جاہ و جلالت بوذر زے مناقب واوصاف حضرت بوذر سا کے بیں پیمبر سے یہ حکایت بھی کہان پہلو ہے منت سے باغ جست بھی مراجعت طرف ربذہ جبکہ فرمائی بجرتعب کے ندراحت کس گھڑی یائی نظر نه آتا تھا كوكى انيس تنهائى گرجوعالم غربت ميں ان كوموت آئى تو به معاوضهُ حُبُ پنجتن یایا جو واقعی تھا بہت بڑھیا وہ کفن یایا بدوہ جری ہیں جو تیخ وسناں ہے بھی نہ د ہے ۔ بیدہ ہیں پھول جود ورخزاں سے بھی نہ د ہے بیدہ ہیں عزم جوکوو گرال سے بھی نہ د بے یہ دہ زمین ہیں جوآسال سے بھی نہ د بے بزار غلبه ربا ضعف و ناتوانی کا مگر تھا پیری میں بھی حوصلہ جوانی کا





# حضرت ابوالاسود دؤلي

اُڑائے کچھور ق لالے نے کچھڑس نے کچھگل نے چس چس میں ہر طرف بھھری ہوئی ہے داستاں میری

حضرت ابوالاسود دوکی تابعین کے طبقہ اعلیٰ میں ایک روش چراغ ہے، امیر المومنین علایطاً کے شاگر دِرشید، تلمیذخاص اور صحابی باوفاتھے جنگ صِفتین میں آپ نے دشمنوں سے برسر پر کار ہوکرخوب داد شجاعت دی۔ آپ عاقل وفرزانہ زیرک ودانا بزرگ تھے۔

آپ نے باب مدینۃ العلم کے حسب بدایت علم نحوکور تیب دیا۔آپ آسانِ شاعری کے کوکب درخشال ہے۔ حاضر جوانی میں لاجواب سے۔فقیہ کامل اور محدثِ بنظیر سے۔آپ نے حسب ارشادِ مرتضوی قرآنِ کریم پر نقطے اور اعراب لگائے۔آپ میدانِ تگ و تازمیں ایک چا بک دست سوار سے ،عزت و شرافت میں نامور سے ، دولت و ثروت سے مالا مال سے۔آپ کفایت شعار سے اس لیے لوگ رشک و حسد سے آپ کو بخیل کہتے سے۔ بعض وشمنوں نے جھو نے واقعات بھی اس قتم کے بیان کئے ہیں جن سے آپ کا بخیل ہونا ثابت موتا ہے لیکن میسب قصے پایۂ اعتبار سے گرے ہوئے ہیں۔ موتا ہے لیکن میسب قصے پایۂ اعتبار سے گرے ہوئے ہیں۔ آپ کی ولادت رسولی اکرم صلح کی بعثت سے ۵ سال قبل ہوئی تھی۔ جب

رسول خداصلعم نے وفات پائی اس وقت آپ کی عمر ۲۷ سال کی تھی۔آپ کی سال ہوئی ۔آپ کی کنیت ابوالاسودھی سلسلۂ نسب گیارھویں پشت پر حضرت جزیمہ پررسول صلعم کے نشب سے مل جاتا ہے ۔ فہر بن مالک بن نفر بن کنانہ کی نسل میں جیں اس لیے آپ کا قبیلہ دؤلی کہلاتا ہے۔

رسولِ فداصلعم کی وفاتِ حرت آیات کے بعد آپ مدینے میں تشریف لائے اورامیر المونین علی علیہ السلام کی صحبت بابر کت سے فیوض و برکات حاصل کرنے کے یہاں تک کہ آپ اپنے معاصرین میں ممتاز ہوگئے اور رفتہ رفتہ و نیوی اور دینی مراتب میں اس قدر بلندور جہ حاصل کیا کہ جب جنابِ عبداللہ بن عباس بھرہ کے حاکم مقرر ہوئے تو امیر المونین علایتا ان آپ کو کا تب (جو نائب کے ہم یا یہ ایک اعلیٰ منصب تھا) بنا دیا۔

آپ نہایت دیانت دار اور امین تھے، امیر المونین کے سیج وفادار تھے۔ عہد ہ ندکورہ ملنے کے بعد آپ کو حکومت بھرہ کے طرزعمل میں جونقائص نظر آتے تھے وہ آپ امیر المونین مالیٹلا کی خدمت بابر کت میں لکھ بھیجتے ، اس کے جواب میں ابوالا سودکو حضرت علی استباز اور مشیر خلص کے القاب سے یا دفر ماتے۔

جب عبداللہ بن عباس بھرے کی امارت سے علیحدہ ہوگئے اس وقت امیر المونین علایقا نے بھرے کی زمام انتظام وانھرام آپ کے سپر دفر ما دی۔ اُدھرزیا دبھرے کا حاکم ہوا۔ (یہزیا داس عبیداللہ کا باپ ہے جویزید پلید کے حکم سے کو فے کا عامل ہوا تھا اور جس کے حکم سے مولا ناحسین علایتا الا معداع اوا حباب شہید کئے گئے )۔ زیاد نے ابوالا سود کی شکایتیں در بارعلوی میں لکھ جیجیں مگر ان حجوثی شہتوں کی کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ جب ابوالا سود کو معلوم ہوا کہ زیاد نے خدمت امیر المونین میں میری چغلیاں کھی ہیں تو آپ نے اس کی خدمت میں خدمت امیر المونین میں میری چغلیاں کھی ہیں تو آپ نے اس کی خدمت میں خدمت امیر المونین میں میری چغلیاں کھی ہیں تو آپ نے اس کی خدمت میں



حضرت ابوالاسود نہایت منصف مزائ سے چنانچہ ندکور ہے کہ آپ کا ایک درمیان دوست مالک این احرام سمیمی تھا۔ اوس کے اور اس کے چچازاد بھائی کے درمیان ایک بھٹڑ اپیدا ہوگیا آپ کی عدالت میں پیش ہوا۔ آپ نے مقدے کی روداد اور اُس کے ہر ہر پہلو پر کامل غور کر کے حق انصاف ادا کیا اور اپنے دوست کے فلاف فیصلہ صادر کردیا جس سے مالک نے غصے میں آکر آپ سے کہا کہ ''واہ آپ نے تو دوتی خوب ادا کیا''اس وقت آپ خاموش ہو گئے گر پھر اشعار میں اس طنز کامعقول جواب دیا۔ آپ کے والی بھرہ ہونے کوایک سال گزر چکا تھا کہ امیر المونین علایتا آپ نے ابن ملح کی زہر آلود تلوار سے شہادت پائی۔ جب آپ کو اس غمناک واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے اعیان مملکت اور ارکانِ شہر کو جا مع مجد میں بلایا اور اُن کے سامنے ایک فصیح و بلیخ خطبہ پڑھا جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

اے عباد اللہ ایک ظالم نے امیر المونین طالطان کو جب آپ مجرکوفہ میں مصروف عبادت سے تیج بدور بیخ سے شہید کردیا۔ آپ کے انقال سے دنیا تاریک ہوگئ انا للہ و انا الیہ د اجعون رحمت دسلام ہوآپ پر کہردز محشر ضدا کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اتنا کہہ کرآپ زارزار دونے گے اور پھر فر مایا کہ آپ نے اپنے فرزند سبطِ رسول امام حسین علایتان کو اپنا جائشین بنایا ہے۔ اب لوگوم مولاناحس علیہ السملام کے لیے بیعت کروچنا نچہ بجز چند غد آروں کے سب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی مگر ایک سال کے بعد امام حسن نے جب معاویہ سے کہ کر لی تو آپ بھی امارت سے علیحدہ ہوگئے اور معاویہ کی طرف سے معاویہ سے کر لی تو آپ بھی امارت سے علیحدہ ہوگئے اور معاویہ کی طرف سے معاویہ سے کا مقرر ہوا۔ زمام حکومت ہاتھ سے نکل جانے کے بعد بھی آپ



آپ نے حکومت بھرہ سے الگ ہونے کے بعد کی اور جگہ ملازمت کرنے کا خیال تک نہ کیا اگر چہ احباب آپ کو اس طرف متوجہ کرتے رہے لیکن آپ نے محبت اہل بیت میں سب کچھ چھوڑ دیا۔ البتہ اب ہر دون شخے کے وقت گھوڑ ہے پر سوار ہو کر نکلتے ۔ شہر کی سیر کر کے پھر اپنے مکان پرواپس آجاتے یہ معمول آپ کی آخر عمر تک باتی رہا۔ اگر چہ بعض لوگوں نے آپ کو اس سے بھی منع کیا کہ پیرانہ سال میں آپ گھر سے باہر نہ لکلا سیجے۔ آپ نے جواب دیا کہ سواری سے جسمانی ورزش ہوجاتی ہے، تازہ ہوا سے دل کونوشی ہوتی ہے، دوستوں سے ملنے جسمانی ورزش ہوجاتی ہے، تازہ ہوا سے دل کونوشی ہوتی ہے، دوستوں سے ملنے کا موقع نکل آتا ہے تم ہی بتاؤ گھر میں بیٹھے رہنے سے کیا فائدہ سوائے اس کے کہ میر سے ہاتھ یا وَل سست و بیکار ہوجا تیں۔

جب زیاد بھرے کا حاکم ہوا اُس وقت بعض وجوہ سے مجبور ہو کر آپ اُس کے بیٹے کو تعلیم وینے لگے۔ کیا انقلابِ زمانہ ہے کہ حاکم بھرہ اپنے ماتحت کے لڑکوں کی معلمی کرے اور ان کا ایک شاگرد (عبداللہ بن زیاد) ایک روز امیر المومنین علایشا اُکے فرزند حسین پرظلم وستم کے پہاڑ ڈھائے۔

## علم وادب پرآپ کے احسانات:

جلال الدین سیوطی جیسا متعصب مؤرخ اپنی تصنیف" تاریخ انخلفا" میں رقم طراز ہے کہ خود ابوالاسود روایت کرتے ہیں کہ ایک روز میں امیرالمونین کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ آپ فرق مبارک جھکائے ہوئے خاموش تشریف فرماہیں، میں نے بصدادب دریافت کیا کہ یا امیرالمونین یا کون سااہم مسکلہ زیرِ غور ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس شہر کے لوگ عربی زبان بولتے ہوئے اکثر غلطیاں کرتے ہیں اس لیے میرا ارادہ ایک کتاب ترقیق Presented by Ziaraal.com

Presented by: https://jafrilibrary.org

العابد المونين المونين

دینے کا ہے جس میں عربی زبان وانی کے تمام قاعدے محفوظ کردیے جا تھیں میں نے عرض کیا کہ اس مبارک کام کی پھیل سے عربی زبان زندگی جاوید حاصل کر لے گی۔ پھر میں تین روز کے بعدِ خدمت علویہ میں حاضر ہوا آپ نے مجھے جستختی پر بیعبارت کھی ہوئی تھی عنایت فرمائی۔

بہم اللہ الرحمن الرحیم کلام کی تین تشمیں ہیں۔ اسم، فعل، حرف اسم وہ ہے جو اپنے مسلی کی خبر دے جو نہ اسم ہونہ فعل۔ اپنے مسلی کی خبر دے جو نہ اسم ہونہ فعل وہ ہے کہ اپنے مسلی کی حرکت کی خبر دے۔ فعل وہ ہے کہ اپنے مسلم کی حرکت کی خبر دے۔

"اے ابوالاسود! تم اس اصول کے ماتحت جو کچھ مناسب مجھواس میں بڑھاؤ۔ اے ابوالاسود دنیا کی تمام چیزیں تین قسم کی ہوتی ہیں ایک مضمر،ایک ظاہر اور تیسری جونہ ظاہر ہواور نہ مضمر، ۔

ابوالاسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے مذکورہ بالا ارشاداتِ عالیہ کوعلم نحو کا اصول قرار دیا۔ ان کی روشی میں بہت سے ابواب وفصول قائم کے اور ان میں حرف ناصبہ کا بھی بیان کیا۔ اِن لن، لیست، لعل، کان کا ذکر کیا مگر لکن کو چھوڑ دیا۔ کاغذات کو لے کرغدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ نے دیکھ کرارشاد۔ کیا کہ لکن کو بھی حرف ناصبہ میں شامل کرو۔

بعض مؤرخین نے او پرکی روایت سے اختلاف کیا ہے اور یول بیان کیا ہے کہ ایک روزگری کے موسم میں جناب ابوالا سود باہر سے گھر میں تشریف لائے تو آپ کی بیٹی نے کہا کہ فلال ماہ میں گری سخت پڑا کرتی ہے اُس نے کہا کہ '' میں نے تو مینہیں دریافت کیا کہ کب گری نے دو ہوتی ہے اور کب کم بلکہ میں تو گری کی شدت پراظہار تعجب کررہی ہول''۔ زیادہ ہوتی ہے اور کب کم بلکہ میں تو گری کی شدت پراظہار تعجب کررہی ہول''۔ لڑکی کا منشاءِ دلی ظاہر کرنے کے لیے دال پر زبراور۔ دَ۔ کے نیچے زیر ہونا چاہے

التحاب المراكونين المحافظ المحافظ المحاب المراكونين المحاب المراكونين المحافظ تھا۔ ابوالاسود نے یوں اپنی بیٹی کوغلط بولتے ہوئے سنا تونہایت فکرمند ہوئے اور در باروصایت میں پہنچ کرعرض کی کہ'' آقا! عجمیوں کے میل جول سے عربی زبان خراب ہورہی ہے اگر کچھ دنوں تک یہی حالت باقی رہی توعر بی زبان کا خاتمہ سجھیے'۔ مولا ناعلی مرتضیؓ نے دریافت کیا کہ' تمہاری توجہ اس طرف کیونکر منعطف ہوئی''۔ ابوالاسود نے سارا قصہ بیان کیا۔مشکل کُشائے عالم نے ارشاد فر ما یا'' بہتر ہے کچھ کاغذ خرید لاؤ''اورآپ نے علم ٹحو کے اصول اپنے اس شاگر د کو تح پرکرادیے۔

سعد نامی ایک مجمی بھرہ میں آیا اور حضرت ابوسعید انصاری کے ہاتھ یر مسلمان ہوا۔ ایک دن وہ گھوڑے کو لیے جارہا تھا، راستے میں ابوالاسود ہے ملاقات ہوئی آپ نے اُس کی گفتگوشی تو محاورہ عرب کے بالکل خلاف تھی ، آپ کے دل پر بہت اثر ہوا اور آپ زیاد کے باس گئے اور کہا'' اے امیر! عجمیوں کے میل سے زبان خراب ہورہی ہے ایک تصنیف کی ضرورت ہے جوان نقائص کو دور کرے میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں' مگرزیا دیے مطلق تو جہندی ۔آپ ول برداشتہ خاموش چلے آئے، چندروز کے بعد زیاد کے سامنے ایک مخص نے ا ثنائے گفتگو میں کہا تو فی ابا تا وترک بنوں (ہمارے باپ نے انتقال کیا اور کئی ہیے چھوڑ گئے ) حالانکہ یہ جملہ غلط تھا سیجے یوں ہونا چاہیے ،تو فی ابونا وترک بنیں ۔ الغرض زیاد کو خیال پیدا ہوا کہ ابوالاسود کا تول درست تھا یقینا اس علم کے واضع كرنے كى ضرورت ہے جس سے لوگ اس قسم كے اغلاط سے محفوظ رہيں ۔ بعض لوگوں نے اس واقعے سے اختلاف کیا ہے اورعلم نحو کے وضع کیے جانے کواس طرح بیان کیا ہے کہ ایک روز ابوالاسودگھر میں تشریف لے گئے تو آپ کی ايك بين نے كها ميا ابت ما احسى السّهاء "توابوالاسود نے فرمايا (يا

بنیة مها) لڑی نے کہا''میرایہ سوال نہیں ہے کہ آسان کی خوبصورت رین چیز کیا ہے میں تو آسان کی خوبصورت رین چیز کیا ہے میں تو آسان کی خوبصورت رین چیز کیا ہیں کہ ''میر نے والد نے علم نحو میں سب سے پہلے باب اتعجب وضع کیا تھا۔ علم نحو کا مام علم نحو اس لیے رکھا گیا کہ ابوالاسود نے کہا کہ'' میں نے حضرت علی علایتا اسے اجازت کی تھی کہ میں نحو کو ای طریقے پر ترتیب دوں نحو کے معن طریقے کے ہیں اس لیے اس کانام نحورکھا گیا''۔

امير المومنين علايتلاً كعهدتك قرآن كريم كنسخول مين حروف يرنداعراب لگائے جاتے تھے نہ نقاط۔ اہلِ عرب تو قر آن کریم کو دیکھ کرصحت کے ساتھ تلاوت کر لیتے تھے مگر غیر عرب تلاوت کے وقت فاش غلطیاں کرتے تھے بعض وقت تو ایس سخت غلطیوں کاار تکاب کرتے تھے کہ توبہ ہی بھلی چنانچہ ایک روز ابوالاسود نے ایک فاری کو بیآیة کریمہ ان الله بری من المشر کین و دسوله میں بجائے کے زمولہ پڑھتے ہوئے سنااصل آیہ مبارک کا ترجمہ بیتھا کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں مگر اعراب کی غلطی سے آیت کے معنی بیہ و گئے معاذ اللہ اللہ مشرکین اور اس کے رسول سے بری ہے۔ ابوالا سود آیت مذکورہ کوغلط پڑھتے ہوئے ٹن کرنہایت برا پیختہ ہوئے۔اس سے پہلے زیاد حاکم بھرہ نے آپ سے التجا ک تھی کہ آپ کوئی ایساعلم مددّن فرمایئے جس سے لوگ کلام اللہ کی صحت کے ساتھ تلاوت کر سکیس اس وقت آپ نے اس خیال ہے کہ صحابهٔ کرام کےعہد کی چیزوں میں اصلاح کی ضرورت نہیں انکار کردیا تھالیکن جب آب نے قاری مذکورکواینے کانوں سے غلط پڑھتے ہوئے سنا تو فورا مصمم ارادے کی تھیل کے لیے آپ زیاد کے ماس تشریف لے گئے اور کہا کہ 'اب وہ کام کرنے کو تیار ہوں مجھے ایک ہوشیار کا تب دیا جائے''۔قبیلہ عبدالقیس کا کا تب

الصاب امير المومنين المامية المواجعة ال حاضر کیا گیا جسے آپ نے ناپیند کیا۔ پھر دوسرا کا تب حاضر ہوا، اُسے گھر لے گئے اور کہا'' میں قر آن کریم کی تلاوت کرتا ہوں جب مجھے دیکھو کہ میں نے کسی حرف کی ادائیگی کے وقت مند کھول دیا ہے تو اُس حرف کے او پر نقطہ لگا دواور اگر مند کو بند کر دوں تو ایک نقطه اس حرف کے سامنے لگا دینا اور اگر منہ کو إ دھراُ دھر کھیروں تو ایک نقطه اُس حرف کے بیچے لگادینا۔ کا تب نے آپ کے ارشاد کے بہوجب تعمیل کی۔ یہ نقطے بچائے زیرز بر پیش کے لگائے گئے۔ رفتہ رفتہ ان اعراب میں ترقی ہوتی گئی ادر چوتھی ادریا نچویں صدی میں بنن کتابت معراج کمال پر پہنچ گیا۔ علامه ابن المنديم نے كتاب 'الفبرست' ميں لكھا ب كه محد بن أتحق نے اپنا چثم دیدوا قعه مجھ سے بیان کیا کہ بغدا دِجدید میں ایک شخص محمد بن حسین نامی رہتا تھا اُسے کتابوں کے جع کرنے کا بے حدشوق تھا۔ میں نے اس سے دوئتی پیدا کی جب اس کومجھ پر کامل اعمّاد پیدا ہو گیا توایک روز مجھے اپنے کتب خانے میں لے گیااورسب کتابیں دکھلائیں ان میں بہت <sub>ت</sub>ی نایاب کتابیں تھیں۔ازاں جملہ چینی پتروں کے چارورق تھے جن پر لکھا تھا کہ'' بحث فاعل مفعول از ابوالاسود دؤلیٰ' بیتح پر یحیلٰ بن یعمر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی۔ یحیٰ ابوالاسود کے شاگر د تھے۔اس تحریر کے بنچے علان تحوی اور نضر بن همیل کے دستخط تھے اس شخص کے مرنے کے بعدید کتب خانہ تلف ہوگیا۔ سوائے قر آن مجید کے سنحوں کے اور کوئی کتاب ہاتھ نہ لگی۔الغرض ابوالاسود نے اسلامی علم ادب پردو بڑے احسان کیے ایک تو به که آپ نے علم نحو کی تدوین فر مائی اور دوسرا احسان عظیم بیفر ما یا که قر آن ِ كريم يراعراب اور نقطے لگائے جس سے خلوق ِ خدانهايت آساني كے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرسکتی ہے۔ ابن خلکان رقمطراز ہیں کہآپ کاایک مکان بھرہ میں تھا، آپ کا پڑوی ہمیشہ

Presented by Ziaraat.Com

اسحاب امیر المونین کے اور روایت کے بموجب رات ہوتے ہی آپ کو ایذ اکیں پہنچایا کرتا تھا۔ ایک اور روایت کے بموجب رات ہوتے ہی پھر پھینکا کرتا، ابوالاسود نے قبیلے کے بزرگ کوستانا اچھانہیں تواس نے کہا کہ اور کی شکایت کی شکایت کی شکایت کی شکایت کی شکایت کی اور والی نے آپ بھر نہیں پھر نہیں کھیاری کرتا ہے'۔ جب ابوالاسود کو یہ معلوم ہواتو آپ نے وہ مکان فروخت کرڈ الا اور بنی ہذیل کے محلے میں دوسرا مکان خرید لیا۔ اس واقع کے بعد کی نے آپ سے دریافت کیا کہ میں دوسرا مکان فروخت کرڈ الا'۔ آپ نے فرما یا کہ بل بعث جاری (بلکہ میں نے آپ نے بڑوی کو نیچ ڈ الا)۔ آپ کا یہ جواب اس قدر پہند کیا گیا کہ اعرا بی میں ضرب المثل بن گیا۔

ایک دن آپ عبداللہ بن ابی بکرہ یفیع بن بحرث بن مکدہ تقفی کے پاس گئے انھوں نے دیکھا کہ ابوالا سودایک بھٹا سائجتہ پہنے ہوئے توانھوں نے کہا کہ 'اب ابوالا سودکیا تمہاری طبیعت اُس پرانے نجتے سے نہیں اُکتاتی'' تو فرما یا'' کیا کیا جائے اکثر چیزیں نا گوار تو ہوتی ہیں گراُن کا چھوڑ نامشکل ہوتا ہے'۔ پھر آپ ایٹ مکان پر چلے آئے تو عبداللہ نے سوجوڑے کپڑے کے پاس ارسال کردیے آپ نے اس دفت بیا شعار فرمائے۔

كسانى ولمر امتسكه محبداته

اخ لك يعطيك الجزيل و ناصر

وان أحق الناس ان كنت شاكرا

يشكرك من أعطاك والعرض واقر

(ترجمہ) مجھے لباس پہنا یا حالانکہ میں نے مانگانہ تھا، میں نے ان کی تعریف

کی۔ تیرا بھائی عطایائے کثیرعنایت کرتا ہے اور تیرا حامی و ناصر ہے لوگوں میں

اصحاب امير المونين مستحق شكريد الرئم شكريد بين بطلب دين والا قابل شكريد ب-آپ كے اشعار واقعات اور سپج جذبات سے پُر ہوتے سے ،آپ نے اپنے اشعار میں اپنی زندگی كے اكثر واقعات نظم كيے ہیں ،آپ كا كلام دیوان كی صورت میں جمع كيا گيا جواب تک موجود ہے۔

آپ ایک قناعت پیند بزرگ ہے، آپ کے اخلاق کا اثر آپ کے فرزند ابوالحرب پر بھی پڑا جونہ تجارت کرتے تھے ندملازمت ۔ آپ نے انھیں تھیعت فرمائی تھی کہ طلب معاش میں سعی ضرور کرنی چاہیے اور حسب و بل شعر سے استدلال کیا۔

ومأ طلب المعيشة بألمتني

تجئى بعلئها طور أوطوراً

تبجئی بھمأة و قليل ماء (ترجمه) تووه ڈول بھی توپانی سے بھرا ہوا آئے گاادر بھی تھوڑا پانی ادر باقی کیچر ہوگ۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ابوالاسود خلافت دوم کے آخری عبد میں مفلوح ہوگئے سے اس لیے جب آپ بازار سے پیدل گزرتے تو آپ کا ایک پاؤں گسٹا ہوا جاتا تھا آپ کے پاس کئی غلام اورلونڈ یال تھیں کس نے آپ سے کہا کہ '' آپ بازار آنے جانے اور سودائلف لانے کی بذات وزد کیول تکلیف کرتے ہیں کسی

المحاب امير المونين المحافظة ا غلام كوتكم فرماديا كيج وه آب كے حكم كى تغيل كيا كرے گا" آپ نے جواب ديا که انجی توبیحالت ہے کہ جب میں بازارہے مکان جاتا ہوں تو میرے فرزنداور غلام خوش آمديد كهتية بين اورا كرمين خانه شين بهوجا دُن تو مجھے كوئى يو چھے گا بھی نہيں'۔ علامداين اثيرني "اسدالغاب "مين حرف ظاء كي فصل مين آب كاحال نهايت اجمال ہے لکھا ہے اور ایک حدیث کو بیان کر کے ، جوآپ سے مروی ہے ،تحریر کیا ہے کیونکہ آپ صحابی نہ تھے بلکہ تابعی تھے اور امیر المومنین علیہ السلام کے شاگر د ِ رشید سے اور پھر آپ کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ آپ شعر خوب کہتے تص، حاضر جواب تنصى، آپ كاكلام حكمت آموز جوتااس درجد كيضرب المثل بن جاتا قاضی نورالله شوستری نے اپنی بے مثل تصنیف "مجالس المونین" میں بھی آپ کے حالات لکھے ہیں اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ جب جنگ صفتین کے نتم ہونے کے بعد شرائط ملے طے کرنے کے لیے طرفین ہے خکم مقرر کرنے کا موقع آیا تو آپ نے امیرالمونین علیہ السّلام کی خدمت ِ اقدس میں عرض کیا کہ آپ ابوموی اشعری کو ملم ند بنایئے میں اُن کو بار بار آز ماجکا موں البتہ مجھے حکم بنایئے میں فریقِ مخالف سے خوب نیٹ لوں گالیکن اگروہ حیلہ كرين كه " بيغلام صحابي رسول مبين بي تو مجھے ابوموسٌ كا معاون بنا ديجيے ميں أن کے اقوال واحوال کی اچھی طرح نگرانی کرتا رہوں گا''۔ مگر فریق مخالف نے جس طرح ٔ حفزت عبداللہ بن عباس کے حکم بنائے جانے سے انکار کردیا اسی طرح

ابوالاسود نے بی قشر کے محلے میں سکونت اختیار کی چونکہ آپ امیر المونین سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے اس لیے بیلوگ رات کے دقت آپ کے مکان پرسنگ باری کیا کرتے تھے،آپ نے ایک روزضج کوان لوگوں سے شکایت کی تو

ابوالاسود كانحكم بننائجي منظورنه كباب

اصحاب امیر الموسین کی است کا دوراً ب کے مکان پر انھوں نے جواب دیا کہ پھر ہم نہیں بھینکتے بلکہ خدائے قبار خوداً ب کے مکان پر پھر برساتا ہے آپ نے فرمایا ''تم لوگ خدائے تعالی پر تبہت نہ تراشواگر وہ میرے گھر پر پھر بھینکا تو اس کا نشانہ ہرگز خالی نہ جاتا''، ان لوگوں نے کہا۔ ''اے ابوالا سودتم کب تک امیر المونین علایشا اوران کے اہلِ بیت کی مدح سرائی کرتے رہوگے'۔ آپ نے جواب میں چنداشعار ارشاد فرمائے۔

یقولون الارذلون بنو قشیر طلوال الدهر لا ینسی علیّاً (ترجمه)بی*ن قشرکارذال کیے بین توطئ کی نیس بعولیا۔* نأن یك حجم رشدا اصتبه

نے آپ ہے کہا کہ' اگر آپ بوڑھے اور ضعیف نہ ہوگئے ہوتے تو آپ سے بعض امور میں استعانت طلب کرتا'' آپ نے فرما یا کہ' اے عبداللہ! تو مجھے کشتی لڑنے کو کہے تو یہ مشکل ہے، ناممکن ہے اور اگر خلق ورائے کا طالب ہوتا تو یہ دونوں چیزیں مجھ میں پیشتر ہے زائد موجود ہیں''۔

ایک دفعہآ پ ہے کسی نے کہا کہ حقیقنا آپ کا ظرف علم وحلم بہت بڑاہے مگر آب میں ایک عیب ضرور ہے کہ آپ بخیل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ظرف کی خوبی یمی ہے کہاس میں جو شے ڈالی جائے اُس کو محفوظ رکھے۔جس برتن سے پانی یا کوئی مانع چیز بیکتی ہےوہ عیب دارہے۔ایک دفعہ عبداللدے باپ زیادنے پوچھا كَ "اميرالمونين كى محبت سے آپ كوكيا ملتا ہے" آپ نے فرما يا كـ" حضرت كى محبت سے استغنا اور حظ وافر حاصل ہوتا ہے۔ اے زیاد! میں امیر الموشین کی دوتی ہے آخرت کا طالب ہوں اور تو اپنے امیر کی دوتی سے دنیا اور زینت و نیا کا خواہاں ہے۔میری اور تیری مثال عمر و بن معدی کرب کے اشعار سے ظاہر ہے۔ روزانه سیروتفریج کی وجہ ہے آپ کی صحت اچھی رہتی تھی ، آپ نے آخری عمر میں ایران کے سفر کا ارادہ کیا۔ سردی کا موسم تھا، بیٹی نے روکنا جاہا کہ جاڑے ك ايام گزرجائي پهرتشريف لے جائے گا مگرآپ نے فرمايا'' بيٹي موت كا ايك دن مقرر ہے۔انسان کو قضا وقدر پر بھروسہ رکھنا چاہیے 'الغرض آپ نے ایران کی سیاحت کی اور وہاں سے اپنے وطن مالوف بصرہ میں تشریف لائے کیچھ دنول کے بعد فالج میں مبتلا ہوئے اس پر بھی آپ روز انہ شہر کی گشت کو ضرور جاتے تھے۔ ا ایک روایت کے مطابق آپ نے بمقام بھرہ ١٩ صیں مرض طاعون میں رحلت فرمائی اس وقت آپ کاس ۸۵ سال کا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ نے طاعون کھلنے سے پہلے مرض فالج میں دائی اجل کولبیک کہا۔ تیسری

### التحاب المونين المونين

روایت یوں ہے کہ آپ نے عمر بن عبدالعزیز کے ایام حکومت میں رجب ا ۱۰ ھ میں بمقام دیر سمعان انقال فرمایا۔ موت کے وقت آپ سے کہا گیا کہ مغفرت کی بشارت آپ کومبارک ہو، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اعمال سے نادم ہوں جن کی وجہ سے مغفرت کی حاجت ہوئی۔

آپ کے اقوال جوتاریخوں میں درج ہیں ان میں سے بعض حسب ذیل ہیں۔ (۱) اگر مال کے بارے میں فقیروں کی اطاعت کریں تو ہمارا حال ان گداگروں سے بھی بدتر ہوجائے۔

(۲) بخیل کے سامنے ہاتھ کھیلانے سے بخیل رہنا بہتر ہے۔

علاوہ ازیں بہت سے حکیمانہ اقوال آپ کے دیوان سے اخذ کیے جاسکتے ہیں، آپ کوخدا تعالیٰ نے ایک بیٹی اور ایک بیٹا عنایت کیا تھاممکن ہے کہ اور اولا د ہوگراُن کا تاریخوں میں کہیں ذکر نہیں ہے۔



# جناب عمّارِ بإسر

جناب ممار کے بدر بزرگوار جناب یا سریمن کے رہنے والے تھے، پریشان حالی کے عالم میں کتے میں آئے جہاں انھوں نے ابوحذیفہ مخزومی کی کنیزسمتیہ نامی سے عقد فر مالیا۔ بال بیچ ہوئے ، کے ہی میں سکونت اختیار کرلی۔ جناب یاسر کی نی نی سمتیه اور دو فرزند عمار وعبدالله مختصریه که سارا گفر کا گفر تبلیغ نبوت کے پہلے ہی سال مشرّ ف بداسلام موا- "استيعاب جلد دوم" صفحه ٢ ٦٣ يرعمار ياسر اور ان کے قبیلے کے مشرف بدایمان ہونے کے متعلق عربی عبارت کا تر جمددرج ذیل ہے۔ "جب اسلام کو خدا نے ظاہر فرمایا تو یاسر"، ان کے صاحبزاد ہے عمار عمار کی ماں سمیّہ عمار کے بھائی عبداللہ بن یاسر اسلام لائے۔ان حضرات کا اسلام ابتدائے اسلام میں سے قديم تفااور بيدو بزرگوار تصح جن يرخدا كي راه ميس ظالموں كي طرف سے ظلم وعذاب بےحساب کیا گیا تھا۔ جب ان لوگوں پر ظلم کیا جار ہاتھا تو اتفاق سے جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآله وسلم بھی اِدھر ہے گز رے ان حضرات کواس عالم میں دیکھ کرارشاد فرمایا که اے آل پاسرصبر کرو، اے پروردگارتو آل یاسر کوان کے اعمال کے بدلے میں بخش دے اور ابن شہاب کی روایت کےمطابق اسلعیل بن عبداللہ بن جعفرا پنے باپ کی

المحاب امير المونين كالمحافظ المحاب المراكم المونين المحاب المراكم المونين الم ز یا بی نقل کرتے ہیں که رسول خداصلعم کا گزرآل یاسرعمار، أخ عمار وغيربهم يرايسے وقت ميں ہواجب ان لوگوں برظلم وستم كيا جارہا تھا بیدد کچھ کرآپ نے فرمایا اے آل یاسر صبر کرو تحقیق کہ

تمہاری وعدہ گاہ جنت ہے'۔

''استیعاب''جلداوّل میں ابن البرنے صفحہ ۵۸ پرواضح الفاظ میں لکھاہے يبلے سات آ دميوں نے اپنا اسلام ظاہر كيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و ابوبكر، مماراوران كى مان سميّة صهيب بلال اورمقداد ـ

اسلام قبول کرنے کے بعد آل یا سرکو بخت مصائب وشدائد کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرُّف بداسلام ہونے کے بعدآل یاسر کے پاس دولت ایمان کے سوا کچھ نہ تھا۔ تمام خاندان عسرت وناداری میں بسركرتا تھا۔ كفّار قريش بے يارو مدد گار مجھ كران پرٹوٹ پڑے اور ایک ایک کر کے ان پیچاروں کو اتنا مارا کہ جینے کے لالے یر گئے سرے یاؤں تک مجروح ہو گئے۔انفا قاای عالم میں رسول مقبول أدهر . آ<u>نک</u>ے یخلص مونین کی مصیبت دیکھی نہ گئ گر مجبوری لاحق تھی بجز خاموثی چارہ كارنه تفاحضرت في آل ياسرى مصيبت ناك حالت مشاہد ، فرماكر ارشاد فرمايا اصبروال يأسر فان موعدتم الجنه اكآل ياسرمبركروتحقيق كه بہشت تمہاری وعدہ گاہ ہے۔

ابوجہل نے یاسرکی اہلیہ جناب سمتہ کو نیزے کی انی چھوکرشہید کر ڈالا اور جناب ياسر كابهى اليى بى ضربول سے خاتمہ بالخير بوگيا-

والدين كى شبادت كے بعد عمارياس نے مجبور موكريا دل ناخواست كلم يكفرزيان سے جاری کردیا۔ملاحظہ ہوتنسیر کبیر جلد ۵ صفحہ ۵۵ سا۔

جبكه مشركيين عرب نے تلاراوران كے والدين كوكلمه بكفر كہنے يرمجبور كميا اور تلمار

کے والدین کوکلہ کفر نہ کہنے کی وجہ سے آل کر ڈالا تو اس وقت ممار نے اپنی جان بھانے کے والدین کوکلہ کفر نہ کہنے کی وجہ سے آل کر ڈالا تو اس وقت ممار نے اپنی زبان سے وہ بات کہہ دی جس کا مشرکین نے ارادہ کیا تھا اس لیے کہ اس حالت میں مشرکین ان پر جبر وتشدد کرر ہے تھے پس کسی نے کہا یارسول اللہ ممار تو کا فر ہو گئے۔ آنحضرت نے فرما یا ہر گرنہیں، ممار تو وہ خص ہے کہ جوسر سے قدم تک ایمان سے مملو ہے اور اس کے گوشت پوست میں ایمان محفوظ ہے، پس ممار روتے ہوئے خدمت رسول میں حاضر ہوئے، رسول اللہ مخفوظ ہے، پس ممار روتے ہوئے خدمت رسول میں حاضر ہوئے، رسول اللہ تنہیں مجبور کریں اور یہی بات کہلوا میں جوتم کہہ چکے ہوتو پھر کہد ینا'۔ تنہیں مجبور کریں اور یہی بات کہلوا میں جوتم کہہ چکے ہوتو پھر کہد ینا'۔ امیر الدول سعید الملک نے اپنی تالیف BLE HOURS میں حسب و بل امیر اللہ والی اللہ علی الرحمہ میں حسب و بل عبارت تحریر فرمائی ہے۔

#### AMMAR-BIN YASIR

He was a Musalman by birth, and one of the companion of the prophet, he was muchprosecuted by the enemies of Islam, He was depued to Habash where he was insulted and woun dedafter the death of the prophet, he sided with Hazrat Ali-Ibn-i-Abi Talib and furiouslyat tacked the usurpers. he was present at the battle of Jmal and was Murdered at Siffin at the age of ninety one.

عمار بن ماسر - وہ بیدایش مسلمان ادراصحاب رسول میں سے ایک فرد تھے، دشمنان اسلام نے انھیں سخت صعوبات پہنچا سی وجسش مامور کئے گئے جہاں ان کی تذلیل کی گئی اوروہ

### اسحاب اير المونين كالمحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالي

زخی ہوئے۔ وفات رسول مقبول کے بعد انھوں نے علی ابن الی طالب کا ساتھ ویا، وہ ان کے مخالفین پر سخت اعتر اضات کرتے تھے وہ جنگ جمل میں موجود تھے اور جنگ صفتین میں ۹۱ سال کے عمر میں شہید ہوئے۔

تول بالامیں دوامر قابل غور ہیں۔ پہلا امریہ کہ وہ پیدائشی مسلمان تھے۔ یہ قول بادی انظر میں مہل معلوم موتا ہے اس لیے کہ جناب عمار جنگ صفین میں ۹۱ سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ جناب عمار کی شہادت ۹ ساھ میں ہوئی اس حساب ہے ایمان لانے کے وقت محمار کی عمر تقریباً ۹ سمال کی ہوتی ہے مگر میرے خیال میں قول بالا بایں معن سیح ہے کہ بینص قرآن آدم سے خاتم تک ہرنبی وین اسلام كى تبليغ ير مامورتفااس ليعمكن ہے كەعمار كاقبيلددين حنيف بمعنى مذہب ابراميمي یرعائل رہا ہواورغالباً بہی سبب تھاان کا قبیلہ تبلیغ رسالت کے سملے سال بی ایمان ے مشرف ہوااور حسب تحریر استیعاب جلداول صفحہ ۵۸ جناب عمار تیسر ہے نمبر یرایمان لانے والوں کی فہرست میں نظر آتے ہیں مگریہاں پر یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جناب امیر الموشین کا نام اس فہرست میں نہیں ہے جس کا سبب غالباً بیہ ب كرصاحب تصنيف في جس راوى سے بيروايت كى باس في اسيخ مسلك ك مطابق على ابن ابي طالب كوكمسني مين ايمان لانے كے باعث اس فهرست ميں شامل ندكيا\_ببركيف ريومسلم بي كه عمارسابقين مسلمين ميس عقه-

دوسراامر جواس روایت میں محلّ نظر ہے وہ جناب عمار کا حبش میں مامور ہوتا ہے۔ شہید ثالث علیہ الرحمہ نے مجالس المونین صفحہ ۲۹۳ پرتحر پر فرمایا ہے' عمار نے ابتدائے اسلام میں کفار کے ہاتھوں بڑی بڑی اذیتیں اٹھا نمیں اور ان کی ماں سمیتہ نامی قید کنار بی میں شہید ہوئیں۔ عمار مخملہ مہاجرین اوّلین اور اس

المحاب اير المونين الم جماعت کے ہیں جنھوں نے بحکم حضرت ِرسول صلعم کمنے سے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی اور تمار نے دوقبیلوں کی طرف نماز اداکی اورغز وہ بدر اور علاوہ ان کے دیگرغز وات جو بعد بدر کے ہوئے ، ہرایک میں دادمر دانگی وشجاعت دی اور جنگ یمامدیں کہ جہال مسلمانوں نے فرار کیا عمار نے بڑے بڑے زخم کھائے اورایک گوش مبارک ان کا کٹ کر دوش پر لٹک رہاتھا۔ باو جوداس کے فرار نہیں کیا اورمشغول کارزار تھےاوراہل اسلام کو یکاربھی رہے تھے کہ 'اے گروومسلمانان کیاتم بہشت سے بھا گتے ہو، دیکھومیں ممار ہوں اور کھڑا ہوا ہوں میرے پاس تو آؤ' ۔ مرشلی نعمانی نے اپنی تصنیف میں جن اصحاب کی فہرست پیش فرمائی ہے ان میں عماریا سر کانام نہیں ہے۔ فوق صاحب بلگرامی نے أسوة الرسول میں محض یتحریر فرما کراکتفا کیا ہے ایک عجیب بات ہے کہ جولوگ سب سے زیادہ مظلوم تھے اور جن کو ازگاروں کے بستر پرسونا پڑتا تھا لیعنی حضرت بلال وعمارِ یاسر وغیرہ ان کے نام مباجرین جش کی فہرست میں نہیں ہیں یا تو ان کی بے سروسامانی اس حد تک پیچی تھی کہ سفر کرنا دشوار تھا یا یہ کہ درد کے لذت آ شاعتے اور اس لطف کو چھوڑ نہ کتے تھے۔میرے خیال میں ممکن ہے کہ شہید علیہ الرحمہ نے جو واقعہ جش میں عمار کی ماموری کا لکھا ہے اس سے مراد ہجرت عبشنہیں ہے بلکہ بعد کا قصہ ب- علّامه مجلس في "حيات القلوب" جلد دوم صفحه ١٠١ يرجو كجه لكها ب أس سے ظاہر ہے کہ جب رسول مقبول مدینہ ہجرت کر چکے اس کے بعد ضعفائے مسلمانان جو کفار کے شدائد میں مبتلا تھے اور کفّار انھیں کلم رکفنے پر مجبور کرر ہے تنصاز انجمله ممارو یاسروسمتیصهبیب و بلال نے ہجرت کاارادہ کیا کفار نے انھیں پکڑلیااورکلمہ کفر کہنے پرمجبور کیا عمار نے تقیقاً وہ کلمات کہددیے مگران کے والدین شہید ہوئے لوگوں نے مدینے میں حضرت رسول مقبول سے کہا عمار کا فر ہو گئے۔

# التحاب الير المونين المحافظة المحافظة المحاب الير المونين المحافظة المحافظة

آپ نے فرمایا کافرنہیں ہوسکتے وہ سرا پا ایمان ہیں۔ جب عمار آئے تو روئے۔ حضرت کے استفسارِ حال کیا عمار نے واقعہ بیان کیا۔حضرت نے فرمایا اگر پھر بھی ایسا کہنے پر مجبور کیا جائے پھر کہد دینا۔علامہ مجلس کے قول کے مطابق عمار نے پنیمبر کی ہجرت کے بعد مدینہ ہجرت کی اور غالباً یہی صححے ہے۔

جب رسولِ مقبول نے میجر نبوی کی تغمیر کے لیے زمین مول لے لی اور حضرت نے میجد کی بنیاد ڈالی اور خود کام کرنے لگے تو مسلمان مہاجرین وانصار بھی ٹوٹ پڑے ان خدمت گزاروں میں عماریا سرسب سے زیادہ ممتاز ہیں۔ ابن ہشام تحریر فرماتے ہیں:۔

سفیان بن عتبه زکر یا سے اور زکر یا امام شعبی سے نقل کرتے ہیں کہ پہلا مخص جس نے بنائے مسجد میں ہاتھ لگا یاوہ عمار بن یاسر ہیں۔

امام قسطلانی شارح بخاری اور علامہ زرقانی نے مفصّلہ ذیل عبارت لکھی ہے طوالت کے خوف مے مخص ترجے پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔

''تمام مسلمان ایک ایک این اٹھاتے سے اور عمار بن یاسر دود داینٹیں ایک این ایک این اٹھاتے سے اور عمار بن یاسر دود داینٹیں ایک اپنے حصے کی اور ایک جناب رسول خدا کے حصے کی آنحضرت صلعم نے ان کی پیٹے پر دست مبارک رکھ کر اور گر دوغبار جھاڑ کر ارشا دفر ما یاسب کے لیے ایک ثواب ہا ور دوھ تمہارے لیے دوثواب ہیں اور دنیا میں تیری آخری غذا دودھ ہوگی اور بخاری نے بعض نسخوں میں اور مسلم وتر مذی وغیرہ نے باساد مرفوع لکھا ہے کہ آنحضرت نے اس موقع پر بیدارشاد فرمایا تھا کہ تجھ کوفر قد باغیر قبل کرے گا در آنحالیکہ تو آنھیں جنت فرمایا تھا کہ ور فرق باغیر قبل کرے گا در آنحالیکہ تو آنھیں جنت کی طرف بلاتے



ہوں گے۔زرقانی اسم

نیز علامہ زرقانی نے صفحہ ۴۴۴ پراس بشارت نبویہ کے حصول سعادت کی توجیہ میں جو کچھ تر فرمایا ہے اس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

بنائے مُعجد میں پہلی اینٹ اُٹھانے کی ابتداء جناب رسالت ماب نے اپنے دست مبارک سے اس کی تاکہ اوروں کے لیے باعث برغیب ہو۔ آپ اینٹ اُٹھاتے وقت عبداللہ ابن رواحہ کا پیشعر پڑھتے جاتے تھے۔

اللَّه لا اجوا اجوالاخوة فارحم على الانصار و المهاجو پروردگارتُومهاجروانصار پررخم فرمااوراجرِآخرت جواصل اجرب عنایت فرما-حضرت علیؓ نے من کرحسب ذیل شعرنظم کرکے پڑھا۔

لا پستوى من يعمر المساجد يندب فيما قائما و قاعدة ومن يرى عن التراب حائذا

اس کا کوئی ہمسرنہیں ہے جو سجد بناتا ہے اس ادادے سے کہ اس میں کھڑ ہے بیٹے عمل خیر بجالائے اور خاک کی طرف اپنا میلانِ خاطر رکھے۔ جناب علی مرتفعٰی نے بیدا شعار بالکل اس غرضِ خاص سے پڑھے تھے جیسا کہ عام دستور ہے کہ کام کرتے وقت دہستگی کے لیے شعر پڑھے جاتے ہیں اس سے غرض آپ کی کسی یرطعن نہیں تھی۔

بیہتی،حسن بھری کی اسناد سے لکھتے ہیں کہ جب رسالت مآبً نےمسجد کی تعمیر شروع کی تو تمام صحابہ نے آپ کی اعانت

## المحابر المونين كالمحافظة المحافظة المح

کی اورسب اینٹ مٹی وغیرہ ڈھونے گئے اس وجہ سے ان کے سنے خاک ہے آلودہ ہو گئے۔ایک صحابی عثمان بن مظعون نامی نفاست بیند بزرگ تھے، کسی مٹی اٹھانے والے سے مٹی یا گارا گریز ااور وہ ان کے کیڑوں میں بھر گیاانھوں نے اپنے کیڑوں ک طرف نظر کی اس خیال ہے کہ مٹی ہے کپڑے آلودہ تونہیں ہو گئے جناب علی مرتضیٰ نے ان کی طرف نظر فر مائی اور شعر مذکور بالا پڑھا۔ حضرت عمار نے اس شعر کو یاد کرلیا اور پڑھنے لگے، عثان بن مظعون کو بُرا لگا انھوں نے عمار سے کہا میں تمہاری تعریض کوخوب مجھتا ہوں۔ان کے ہاتھ میں اس وقت لوہے کا ایک عصاتها أسے دکھا كرعمار ياس سے كينے لگے كداگرتم اپن تعریض نہ چیوڑ و گے تو میں اسے تمہارے منہ پر دے ماروں گا۔ جناب رسول خدانے س لیاسخت برہم ہوئے ہیدد کچھ کرلوگ عمارے کہنے لگے دیکھوآل حضرت تم سے خفاہو گئے قریب ہے تمہاری شان میں کوئی قرآن کی آیت نازل ہو ممار نے جواب و یا کوئی مضا نقه نبیس میں آپ کے غصے پر بھی راضی ہوں بیٹن كرعمار نے يكاركرعرض كى يارسول الله آب كے اصحاب مير ب چھے بڑ گئے ہیں۔ ارشاد ہوا کیے؟ عرض کی وہ خلے ہوئے ہیں کہ مجھے مار ڈالیں آپ توایک اینٹ اٹھاتے ہیں اور مجھ پر دورو ا پنٹیں لاود ہے ہیں ، بین کر آنحضرت نے عمار کا ہاتھ تھام لیا ، بنیادِ مبد کا طواف کرایا، اینے ہاتھوں سے ان کی گر د جھاڑی اور ارشاد فرمایا یابن سمته بیلوگ تههیں قل نہیں کریں گےتم کوایک



تاریخِ ابنِ ہشام میں جز ااصفحہ ۲ کے مطبوعہ مصربیہ واقعہ بہالفاظِ ذیل درج ہے تر جمہ پیش کرتا ہوں۔

عمار بن یاسر نے ان اشعار ابن ابی طالب کو یاد کرلیا اور پڑھنے گے اصحاب رسول صلعم میں سے اکثر لوگوں کو بیدا شعار من کر خیال ہوا کہ عمار ہم پر تعریض کرتے ہیں، ان میں سے ایک شخص بول اٹھا کہ اے ابن سمیہ شم خدا کی میں تمہاری اس تعریف کو سجھتا ہوں اور اس کا جواب بیہ ہے کہ بیعصا تمہاری ناک پردے ماروں اس وقت اس کے ہاتھ میں عصاموجود تھا۔ جناب رسول خدایی کر بہت خفا ہوئے اورلوگوں سے کہنے گے جناب رسول خدایی کر بہت خفا ہوئے اورلوگوں سے کہنے گے مہمیں کیا ہوگیا ہے پھر عمار سے ارشاد فر مایا کہتم ان کو جنت کی طرف بلا کی ہے اور یہمہیں دوز نے کی طرف بلا تیں گے تھیں کہ طرف بلا کی جلد ہے جب آپ کا ارشاد لوگوں نے سنا تو پھر کے درمیان کی جلد ہے جب آپ کا ارشاد لوگوں نے سنا تو پھر کسی نے سبقت نہیں کی اور سب نے اجتناب اختیار کیا۔

محدث شیرازی نے ''روضة الاحباب' میں اس واقعے کے متعلق جو پچھ لکھا ہے اس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔

عمارِ یاسر نے حضرت علی مرتضیٰ کا بدرجز یادکرلیا، اینٹ اٹھاتے ہے اور بد اشعار پڑھتے جاتے ہے، صحابہ میں ایک فخص بیٹھا تھا اور کا منہیں کرتا تھا اس نے خیال کیا کہ عمارہم پرتعریض کرتے ہیں، اس کو غصہ آیا، اس کے ہاتھ میں عصا موجود تھا، عصا دکھا کرعمارے کہنے گئے'' چپ رہونہیں تو اس عصا سے تمہاری

تاک توڑ دوں گا' اس مرد کے کلام جواس نے عمارے کے تھے تن لیے جناب رسول نے ، عمار کے حق میں کیا عمار میری دونوں آئکھوں کے کے برابر ہے میچے بخاری میں مروی ہے کہ اس دن ہر صحالی ایک ایک این اٹھا تا تھا اور عمار دو اینٹیں روایت میں ہے کہ اس دن ہر صحالی ایک ایک اینٹ رسولی خداصلعم اینٹیں روایت میں ہے کہ ایک اینٹ اپنے لیے اور ایک اینٹ رسولی خداصلعم کے لیے، آنحضرت صلعم خاک ان کے سرسے پاک کرتے تھے اور کہتے تھے دوزخ کی محمار نے بخار نے کہا خدافتنے سے بناہ میں رکھے۔ طرف اور وہ مجھے دوزخ کی طرف اور وہ مجھے دوزخ کی طرف اور وہ مجھے دوزخ کی طرف بادی گئے۔ میار نے کہا خدافتنے سے بناہ میں رکھے۔

تاریخ ابن ہشام نے تحریر فرمایا ہے کہ بعد تعمیر مجدعقدِ موافاہ کا انظام فرمایا اور انس ابن ما لک کے مکان میں مہاجرین وانصار کوجع فرما کر باہمی صیغهٔ اخوت جاری فرمایا۔ ابن ہشام اور شبلی نعمانی نے جوفہرست پیش کی ہاں سے سے پیت چات ہے کہ رسول مقبول نے حضرت عمار بن یا سرکو حذیفه میمانی کا بھائی بنایا۔ علامہ مجلس میں تحصیل القلوب ' جلد ۲ باب اکتیس اس صفحہ ۲۲۹ جنگ بدر کے سلسلے میں لکھتے ہیں۔

علی ابن ابر ابیم نے روایت کی ہے کہ اس شب آل حضرت کے علی ابن ابر ابیم نے روایت کی ہے کہ اس شب آل حضرت کے علی ابر وعبداللہ ابن مسعود کو کفار کے شکر کی طرف بھیجا تاکہ اُن کے حالات سے باخبر کریں جب وہ شکر کفار میں واخل جو کے سب کو خاکف و تر سال پایا، انھوں نے پیغیر کواطلاع دی نیز جنگ خند ق میں حسب تحریر ' حیات القلوب' باب ۳۵ صفحہ ۱۱ میں علی ابن ابر ابیم سے روایت ہے کہ جب خند ق کھودی جارہی تھی ایک صحابی رسول کا ادھر گزر ہوا عمار یاس خند ق کھود نے میں مصروف تھے اور غبار باند تھا، اُس صحابی نے خند ق کھود نے میں مصروف تھے اور غبار باند تھا، اُس صحابی نے خند ق کھود نے میں مصروف تھے اور غبار باند تھا، اُس صحابی نے

اسحاب اير المونين كالمونين المونين المونين المونين

ا بنی آستین سے ناک کوچھپالیا اور چلے گئے جب عمار نے ان کی کراہت کو مشاہدہ فر ما یا رجز میں وہی شعر پڑھا جو مبحر نبوی کی تعمیر کے وقت پڑھا تھا، اس صحافی نے عمار کو گائی دی اور کہا کہ اس فرزندِ زن سیاہ مجھ کو کہتا ہے اور رسول مقبول سے کہا کہ ''ہم نے اسلام اس لیے نہیں قبول کیا ہے کہ لوگوں کی دشام سیں' حضرت نے اس صحافی سے کہا ''اگر تو اسلام نہیں چاہتا تو مجھے کا فروں کی پروانہیں ہے جہاں چاہوجا و''۔

غزوہ تبوک کے سلسلے میں حیات القلوب جلد ۲ باب۵ م کاخلاصہ درج ذیل ہے۔

جناب امیر مدینے سے رسالت مآب کے روانہ ہونے کے بعد چلے،منانقین نے راہتے میں ایک گڑھا کھود کر گھاس پھوس سے چھیا دیا تھا بھی ابن ابی طالب نے علم امامت کے زور سے اس تدبیر کومعلوم کرلیا اور اس خندق کو پار کر گئے لوگوں ہے وریافت کیا کہ برحرکت کس کی ہےسب نے انکار کیا پس آپ نے اینے گھوڑے سے دریافت کیا اس نے بزبانِ حال تمام اشخاص کے نام بتادیے بعض نے کہا کہ رسول کومطلع کرنا چاہیے۔ جناب امیر نے ارشاد فرمایا کہ وحی البی ہوچکی ہے۔ حضرت رسول مقبول جبعقبد كقريب يهنيح انھوں نے وحى كى آ مہے مسلمانوں کومطلع کیا، منافقین نے فوراُ خود کوالزام سے بحانے کے لیے مصلحت مبارک باد دی۔ جب پیغمبر واپس ہونے لگے انھوں نے اعلان کرادیا کہ کوئی مسلمان مجھ سے يهلى عقبه يرنه جائ اور حذيفه يمانى كو اال عقبه ميس ينهال

### المونين الموني

کردیا۔ پس وہ چوبیں اشخاص آئے، جب سب اپنے مقامات پر مشمکن ہو چکے حذیفہ نے ان کی گفتگو ہے پینیم رکوآ کر مطلع کیا۔ پینیم رروانہ ہوئے اور سلمان و عمار اور حذیفہ نے مہار ناقہ تھا می سلمان ناقے کو ہنکارر ہے تھے اور عمار ناقے کے پہلو میں راہ چل رہے تھے۔ منافقین نے اپنی حرکت کی مگر ناقئہ رسول بفقرت نے محرت نے عصا سے منافقین کے مراب کہ '' پہاڑ پر جاؤ اور اپنے عصا سے منافقین کے اونٹوں کوعقبہ سے نیچ گرادو' عمار نے اونٹوں کوعقبہ سے نیچ گرادو' عمار نے ایسا ہی کیا اور منافقین کے اونٹ بھڑ کے اوراکٹر ان میں سے ایسا ہی کیا اور منافقین کے اونٹ بھڑ کے اوراکٹر ان میں سے زخی ہوئے۔

وفات پیمبر اسلام کے بعد عمار یا سر ہمیشہ حضرت امیر المومین علی ابن ابی طالب کے ہمنوار ہے۔ آبان ابن تغلب سے منقول ہے کہ میں نے حضرت جعفر صادق علایات ہے بوچھا کہ 'علی کوخلافت نہ ملنے پر صحابہ میں سے کسی نے اعتراض کیا یا نہیں''؟ آپ نے فرمایا ہاں بارہ آدمیوں نے احتجاج کیا، مہاجرین میں سے مقداد، ابوذر، سلمان، ابو برزہ آسلی، خالد بن سعیدادر عماریا سرادر انصار میں سے ابواہیشم تیبان، عثمان بن حنیف، شہیل بن حنیف، خزیمہ بن ثابت، بن کعب، ابوابوب انصاری' ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کوئی کا کوئی مخالف منبررسول پر بیٹھے تو ہم اسے اتاریس، بعضوں نے کہا ایسانہ کرنا چاہیے جب تک میر المونین سے مشورہ نہ کر لیا جائے سب علی کے پاس آئے اور عرض کیا امیر المونین آپ نے اپنی آپ کو چھوڑ دیا اور اس پر نصرت کرنے سے باز رہے درانحالیکہ پنجمر نے فرمایا ہے کئی کو چھوڑ دیا اور اس پر نصرت کرنے سے باز رہے درانحالیکہ پنجمر نے فرمایا ہے کئی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے

حق ای طرف پھرتا ہے جدھرعلی پھریں اب ہم لوگوں کا ارادہ ہے کہ آپ کے خالف کو منبر ہے اتارلیں صرف آپ سے اجازت کے طالب ہیں'۔ حضرت خالف کو منبر ہے اتارلیں صرف آپ سے اجازت کے طالب ہیں'۔ حضرت نے فرمایافتہم خداکی اگر ایسا کرو گے تو سب تلواریں تھنچ کر میر ہے پاس آئیں گے اور جب ایسا ہوگا تو مجھ پر گے اور جب ایسا ہوگا تو مجھ پر مجھ دفاع لازم ہوجائے گا در انحالیکہ رسول نے مجھے خبر دی ہے کہ مرے بعد یہ امت تم سے غدر کر سے گا در انحالیکہ رسول نے مجھے خبر دی ہے کہ مرے بعد یہ امت تم سے غدر کر سے گا در انحالیکہ رسول نے مجھے خبر دی ہے کہ مرے بعد یہ ماصل ہے جو ہارون کو موئ سے تھی۔ جس طرح سے بنی اسرائیل نے موئ و ہارون کو موئ سے تھی۔ جس طرح سے بنی اسرائیل نے موئ و ہارون کو چوڑ کر گؤسالہ پرتی اختیار کی تھی ای طرح یہ امت تمہیں چھوڑ کر ہارون کو اختیار کر سے گا یا رسول اللہ میں ان لوگوں کے ماتھ کیا کروں۔ ارشاد فرمایا کہ اگر ناصر و مددگار تمہیں ملیں تو قبال کرو اور اگر نہ ساتھ کیا کروں۔ ارشاد فرمایا کہ اگر ناصر و مددگار تمہیں ملیں تو قبال کرو اور اگر نہ ساتھ کیا کروں۔ ارشاد فرمایا کہ اگر ناصر و مددگار تمہیں ملیں تو قبال کرو اور اگر نہ ملیں تو تون کی حفاظت کرو یہاں تک کہ میرے یاس آؤ''۔

امام بوسف سنجی کی کتاب تأخیر الظلامه الی یوه القیله میں مرقوم ہے کہ سالم ابن الجعد ناقل ہیں کہ حاکم وقت نے بنی اُمیّہ کا ذکر کیا اور کہا کہ سم خدا کی اگر میرے ہاتھ میں کنجیاں بہشت کی ہوتیں تو میں بنی امیہ کو دیتا کہ وہ سب کے سب واغل بہشت ہوجاتے اور ہرآ کینے میں ان لوگوں کو حاکم اور عالم مقرد کروں گا۔ صرف الشخص کی تاک دگر نے کے لیے جوان سے اختلاف کرتا ہے پھر تماد کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ بات تیری ناک خاک پر رگڑے ، بین رگڑے ، مار اری لوگوں نے چھڑا کر حاکم وقت نے خصے میں کھڑے ہو کر لات سے بڑی مار ماری لوگوں نے چھڑا دیا طلحہ وزیر ہی ہے گئے تاکہ تمارتیں باتوں میں سے ایک بات مان لیں۔ اولاً میک دیا طلحہ وزیر ہی ہے گئے تاکہ تمارتیں باتوں میں سے ایک بات مان لیں۔ اولاً میک محصے مارلیں یا دیت لیں یا مجھے معاف کریں تمار نے کئی شرط کو نہ مانا اور فرما یا



''میں رسالت مآب سے ملاقات کروں گااور شکایت کروں گا''۔

صاحب استعاب الکھتے ہیں کہ عمار بن یاسر کے باپ قبیلہ بن مخزوم کے دوست اور ہم عہد تھے اسی بنا پر جب عمار کے پہلو کی ہڈیاں حاکم وقت کے مار نے سے ٹوٹ گئیں اور فق کا عارضہ پیدا ہو گیا تو بن مخزوم نے ضارب پر جوم کیا اور قسم کھائی کہ اگر عمار مرگئے تو ان کے خون کے عوض میں حاکم کوئل کریں گ۔

'' تاریخ فتو ح احمد بن عائم کوئی 'میں مرقوم ہے کہ حاکم وقت کی ایک سال کی حکومت کے بعد جب ایسی چیزیں رونما ہوئیں جے مسلمانوں نے پہند نہیں کیا تو اصحاب کے ایک گروہ نے مشورہ کیا کہ حاکم سے چل کر کہنا چاہیے کہ جو کام وہ طریق ثو اب کے خلاف کر رہا ہے ان کو چھوڑ دے پھر سب کا موں کے لکھنے کی رائے قرار پائی اور ابتدائے دور سے اس وقت تک جو با تیں نا مناسب و ب قاعدہ تھیں وہ سب کھی گئیں اور لکھا گیا کہ اگر تم نے یہ با تیں ترک نہ کیں تو تہ ہیں قاعدہ تھیں وہ سب کھی گئیں اور لکھا گیا کہ اگر تم نے یہ با تیں ترک نہ کیں تو تہ ہیں عکومت سے معزول کر دیا جائے گا۔

گارید نظ کے کوئر اور کھا۔ گار بھیجے گئے ، حاکم وقت مکان سے برآ مدہوئے اور کھار کو کاغذ کیے کھڑا ویکھا۔ گھار سے بوچھا ''اے ابویقطلان کوئی حاجت ہے'، کھار نے کہا'' مجھےکوئی حاجت نہیں لیکن ایک گروہ نے جمع ہوکر کچھ کھا ہے' حاکم نے وہ کاغذ کے کر چندسطریں پڑھیں گر پھر غضب ناک ہوکر وہ رقعہ ہاتھ سے چھینک دیا۔ گھار نے کہا'' کاغذ اصحاب رسول نے لکھا ہے اس کوہا تھے سے نہینکو بلکہ بغور مطالعہ کرواور دیکھواس میں کیا لکھا ہے اور یقین کروکہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں اور یہ باتیں تمہاری نفیعت کی غرض سے کہدرہا ہوں' حاکم نے کہا'' اے پسرسمیۃ تو جھوٹا ہے' کھار نے فرمایا کہ' اس میں شک نہیں کہ میں سمیۃ اور یاسرکا بیٹا ہوں' ۔ حاکم نے غلاموں کو تھم ویا ، ان سب نے مارنا شروع کیا، عمار زمین پرگر حاکم نے غلاموں کو تھم ویا ، ان سب نے مارنا شروع کیا، عمار زمین پرگر

رامحاب امیر المونین پیٹ پر پڑی ہے ہوش ہوگئے اور پالکل بے جان ہو گئے چند لاتیں پیٹ پر پڑی ہے ہوش ہو گئے اور علت فتی عارض ہوگئے۔ ہشام ابن ولید مخزوی اپنے قبیلے والوں کے ساتھ آکر عمار کواٹھا لے گئے لے جاکر بستر پرلٹادیا دراں حالیکہ اٹھیں خبر نہتی۔ ان لوگوں نے فتیم کھائی تھی کہ اگر عمار نے اس صدے سے وفات پائی تو مار نے والے کو بھی ہم فتل کریں گئے مارای طرح بے ہوش پڑے دہاں تک کہ شب کا بھی کچھ حصہ گزرگیا ، نماز ظہر ومغرب وعشا ان سے فوت ہوگئی جب درمیانِ شب میں ہوش آیا تو وضوکر کے سب نمازیں پڑھیں۔

" تاریخ اعثم کوفی صفحہ ۹۹ میں مرقوم ہے کہ ابوذرکی طرح عماریا سرکوبھی ربذہ نکا لے جانے کا حکم ہوا تھا، حضرت علی نے جب حاکم کو سجھایا تو ان سے بھی کہا کہ آپ کوبھی شہر بدر کرنا چاہیے علی نے کہا" تیری کیا مجال ہے اگر ہمت ہوتو کر کے دیکھو تمہار کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ فسادات تو تمہاری ذات سے ہیں ''۔

کنز العمال، ابطال الباطل، شرح تجرید، تاریخ الطلاله، نجاتِ المومنین، انسان العیون، استیعاب اور نهامیة ابن اثیر میں ہے کہ ایک دن عمار یاسر نے حاکم وقت ہے کہا کہ 'خداورسول ہے ڈراورشریعت کی پیردی کر' عاکم نے اس قدر پیٹا کہ فت کی بیاری ہوگئ۔

حسب ِتحریر'' تاریخ اعثم کوفی''،'' کنز العمال'''' تاریخ انخلفا''''استیعاب رفع الاساسل''علامه سیوطی،شرح این الحدید سے پیتہ چلتا ہے کہ عمار یاسر بھی محمد ابن الی بکراوران کے ہمنوا وک کے ہم آواز تھے۔

جناب امیر نے مقام زاویہ میں پہنچ کراپے ہمراہیوں کی تعداد پر نظر فرمائی اورطلحہ وزیر کی فوج کی تعداد سے مقابلہ کیا اور مزید فوج کی ضرورت محسوں کی تو آپ نے ابوموک الاشعری عامل کوفہ کو خطاکھ کرایک ہزار فوج طلب کی ،ابوموک

### المحابر الموشين المحافظ المحاف

نے جواب نہیں دیا۔امیرالمونین سے پہلے جناب امیر کے حریف کا نامہ پہنچ چکا تھا ابومویٰ نے لوگوں کوجع کرکے جناب امیر کا تھم نامہ سنایا مگر لوگوں کی رائے حضرت امیر کی مدد کرنے کی نہ ہوئی رسالہ المرتضیٰ صفحہ ا

تاریخ طبری میں ابومویٰ الاشعری کا خطبہ حسب ذیل الفاظ میں ملتاہے۔ جب نامه ابومویٰ کو ملامنبر پر گیا اور کہا اے لوگو وہ قرشی سلطنت جائة بين على اورطلحه، جو تخف اس دنيا كوچاہ جہال جي چاہے جادے اور جوآ خرت کا طالب ہوائے گھر میں بیٹھے بیرجانا خلیفہ وقت کی زندگی میں ہونا جا ہے تھا جو کے خلیفہ روئے زمین تھا اوراس کی بیعت میں شک نه تھالبذامسلمانوں کا فریضہ تھا کہاس کی نصرت کرتے اور آج مسلمانوں پراس کےخون کاعوض لینا ضروری ہے۔اس کےعلاوہ فتنہ ہے اور میں نے پیغبر سے سنا ہے كه فرما يا بيضا موا كمر ب مون بهتر ب اورسويا موا جا گنے والوں سے، بیادہ سوار سے بہتر ہے۔ ہر خص کو چاہیے کہ گھر میں بیٹے اور تلوار نیام میں رکھے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب کام ٹھیک ہوجائے گااس ونت جس شخص کے لیے بیکام درست ہوجائے اس کی اطاعت وحمایت کی جائے اور جو کھے کہاجائے اس پرمر تسلیم خم کیا جائے بیعت خلیفہ واجب ہے۔طبری صفحہ ۵۵۸۔

جب امیر المونین کواطلاع ہوئی تو آپ نے عبد الله ابنِ عباس کو بھیجا گران کا جاننا مفید مطلب نہ ہوا۔ ان کی واپسی کے بعد جناب امیر سنے عمار ابن یا سراور حضرت امام حسن کو کوفہ بھیجا۔ حسب قول مصنف رسالہ المرتضیٰ جو گفتگوان لوگوں کے مابین ہوئی وہ بہت طویل ہے۔ صاحب ''روضة الاحباب'' نے تفصیل سے



لکھاہے بہاں بخاری کی ایک حدیث درج کرتا ہوں۔

جب طلحہ وزبیر بھرے کوروانہ ہوئے علیِ مرتضیٰ نے عمارِ یا سراور امام حسنؑ کو کوفہ بھیجا۔ بید دونوں حضرات کونے پہنچ کرمنبر پرچڑھے امام حسن منبر کے بالائی جھے یراور عماران سے نیچے کھڑے ہوئے۔

عمار نے کہاطلحہ وزبیر دغیرہ بھرہ میں آئے ہیں۔ان کے ہمراہ زوجہ ُ رسول ہے گراللہ تمہاری آ زمائش کرتا ہے تا کہ معلوم ہو کہ تم علی مرتضٰی کی اطاعت کرتے ہویاز وجہ ُ رسول کی (الرتضٰی صغحہ ۹۲)

سیدالحدثین نے ''تحفۃ الاحیا'' میں کھاہے کہ جب جناب امیر جنگ جمل کی طرف متوجہ ہوئے حضرت امام حسن کو عمار یاسر کے ساتھ بھیجا۔ ابوموی نے لوگوں کوجانے سے منع کیاامام نے اس پرعتاب کیا۔ ابوموی نے کہا پیغیبر نے اس کوفتنۂ کبری کہا ہے اس سے دور رہنا بہتر ہے اور گوشے میں بیٹے رہنا اچھاہے عمار نے جواب دیا کہ'' یہ ایسافتنہ ہے جس میں مستعدی کرنا بیٹے رہنے سے بہتر ہے اور کو باطل سے متاز کرنا چھاہے''۔

یسب تن کے چھپانے کے لیے ابوموئ نے کہا کہ' جب تن و باطل میں تمیز نہ ہو سکے تو گوششین ہی بہتر ہے'۔ عمار نے جواب دیا کہ' حق اس فتنے میں آ فاب سے زیادہ روش ہے اور باطل بھی ظاہر ہے لیکن امتیاز سے مانع صرف ضعف بھیرت ہے' شیخ اجل جعفر طوی نور اللہ مرقدۂ نے کتاب''امائی' میں ابی بختہ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ عمار یاسر نے ابوموی اشعری کو بہت لعنت ملامت کی اور پوچھا کہ'' کون سی چیز تجھ کو متا بعت امیر المونین سے مانع ہورہی ہے؟ قسم خدا کی اگر مجھے ان کی حقیقت میں کچھ امیر المونین سے مانع ہورہی ہے؟ قسم خدا کی اگر مجھے ان کی حقیقت میں کچھے ان کی حقیقت میں کچھے سے تو ' تو دائر وَ اسلام سے خارج ہے' ۔ ابوموی نے کہا''اس قدر خصہ نہ کرو

میں ہی تمہارا بھائی ہوں'، عمار نے فرمایا''میں تیرا بھائی ہرگزنہیں ہوں گااس میں ہی تمہارا بھائی ہوں'، عمار نے فرمایا''میں تیرا بھائی ہرگزنہیں ہوں گااس لیے کہ میں نے پیغیر خدا سے سنا ہے کہ شب عقبہ تُو بھی منافقین کے ساتھ آل حضرت کے قبل کے اراد سے سنریک تھا اور رسول خدا نے تجھ پرلعنت کی ہے'، ابومولی نے کہا'' یہیں سنا کہ حضرت نے میرے لیے استغفار کیا تھا' فرمایا'' میں نے لعنت کوسنا تھا'' بہرصورت اس گفتگو سے نو ہزار کوئی فصرت پر آمادہ ہوگئے۔

شیخ ابوجعفر طوی علیہ الرحمہ نے موکی بن عبداللہ ابدی سے روایت کی ہے کہ جب اہلِ بھر و شکست کھا چکے اور امیر المونین نے حکم کیا مادر مونین کو قصر بن حلف میں اتاریں، وہاں بہنچنے کے بعد عماریا سران کے پاس گئے اور فرمایا ''اے مادراپنے فرزندوں کی شمشیرزنی آپ نے دیکھی''۔

مادرِمومنین نے کہا: -''عمار چونکہ اس وقت تم کوغلبہ ہوگیا ہے لہذا دین میں صاحب بصیرت و بصارت ہوگئے ہو'' عمار نے جواب دیا'' قسم خداکی میری

المحابير المونين المون

بھیرت دین کے امور میں اس سے زیادہ ہے جو غلبے کے سبب سے بڑھے یا مغلوبیت کے سبب سے گھٹے ۔ قتم خدا کی اگرتم لوگ ہم پراس طرح سے غالب آتے کہ نخلتان ہجر تک بھگاد ہے جب بھی ہمیں یقین رہتا کہ ہم حق پر ہیں اور تم باطل پڑ'۔

مادرِمونین نے کہا''تمہارے دل میں لوگوں نے ایسائی ڈال دیا ہے'۔
عمار نے فرما یا''قشم خداکی میں نے جو پچھافتیار کیا ہے ججت و دلیل سے
اختیار کیا ہے نہ کسی کے شبہ ڈالنے اور خوبصورت مخیل پیدا کرنے ہے۔ میں
ازروئے بقین جانتا ہوں کہ حضرت امیر علائشا تمام صحابہ پغیرسے زیادہ قاری اور
زیادہ تر حافظ کتا ہے خدا اور علم تفییر قرآن کے جانے والے ہیں اور حرمت و تعظیم
قرآن میں سب سے زیادہ شدید ہیں علاوہ ہریں جوقر ہے خاص ان کو پغیر کے
ساتھ حاصل ہے اور جس کثرت سے انھوں نے اسلام میں جہاد کے ہیں وہ کسی
سے پوشیدہ نہیں'۔

جنگ صفین میں امیرالمونین نے ترتیب فوج اور غنیم کے مقابلے کا انظام شروع فرمایا اور بعد خطبہ احکام جنگ سنائے۔ ان امور سے فراغت کے بعد آپ نے ترتیب کی طرف توجہ فرمائی بھکر کا نشان ہاشم ابن عتبہ کو دیا، سواروں کو عمار یا سرکی ماتحق میں اور پیادوں کو بدیل ابن ورقد کے زیر حکومت دیا میں ناشکر پر اشعث کو اور میسر و شکر پر حارث ابن مرہ کو مقرر فرمایا اس کے علاوہ قبیلے قبیلے کا جدا افسر مقرر کیا۔

صفیّن کی چوتھی لڑائی کے بعد عمر بن عاص نے ابونواخ کو بلا کر تماریا سرکے پاس بھیجا اور کہلا بھیجا کداگرتم کو فرصت ہواور کوئی امر مانع نہ ہوتو میرے پاس چلے آؤاور ہم تم باہم مل کر طرفین سے مصالحت کرا دینے کی نسبت کچھ قرار دیں اور

اصحاب امیر الموسین کی کوئی صورت نکالیں۔ ابونواخ عمار کے پاس آیا اور عرعاص کا بیغام سنایا ،عمار یا سرنے جواب دیا' میں ضرورآ وں گا' عمار یاسرنے اپنے چند رفیقوں کو بلایا اور اپنے ہمراہ لے کرعمر عاص کے پاس پنچے۔ عمار یاسر جیسے خالص الاسلام اور جلیل القدر صحابی نے جوعمر عاص کی عیار یوں سے واقف تھے بہت کچھ نصیحت فرمائی اور پھر عمر عاص اور اس کے جلیسوں سے خاطب ہو کر معاملہ کی تعامی پر مبسوط روشنی ڈالی اور میہ ثابت کیا کہ امیر المونین کا واقعہ آل سے کوئی تعامی بر بہت سے دیگر عما کہ جو طالب قصاص ہیں خود قاتلین کے معاون و مشیر تھے نیز یہ کہ معاویہ کوئی تصاص نہیں ہے۔

عمر عاص نے عمار کے قول کی تصدیق کی تگر معاویہ کے متعلق اس نے کہا کہ أے طلب قصاص کاحق حاصل ہے۔ عمر عاص نے عمار کی تعریف و توصیف کے بعد خول ریزی سے بیخ کے تلقین کی ،عمار نے اس کی عیارانہ گفتگوس کر فر مایا كْ " توكب تك منافقانه كفتگوكرے كابيثك بم اورتم ايك خداكومانتے بين ايك قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں گرتیرے ہمراہیوں کومیرے دفیقوں سے کیا کام۔ خدا پرتی، قرآن خوانی، ایمانداری، دینداری، راستبازی جارا شعار ہے تمہارانہیں ہے۔رسول نے مجھ سے ارشا و فرما یا تھا کہ اے ممارتم ایک جماعت ے لاوگے جوخدا کے اوپراینے عہد و میثاق کوتو ڑ ڈالنے کو جا ئز سمجھے گی چنانچہ میں نے تم سے جنگ کی اور تا بمقد ور ارشا دِ نبوی کے بموجب کام انجام دیا۔حضرت نے فرمایا تھاتم ظالموں اورستمگاروں سے لرو گے، قاسطوں اور بیدادگروں سے جنگ آزمائی کرو گے،'' تم لوگ اس جماعت سے ہواور تمہاری ہی بیصفت ب"-عمر عاص نے کہا" جم توتم سے زمی سے گفتگو کرتے ہیں اور تم ہم کو گالیاں دیتے ہو''۔ (تاریخ اعثم کوفی)

### المحابدا مرالمونين كالموالي المرالمونين كالموالي المرالمونين كالموالي المرالمونين كالموالي المرالم

عمروعاص نے بعد گفتگو کے طویل واقع قبل کا الزام عمارِ یاسر کے سرتھو پنا چاہا۔ بات بڑھی ، اہلِ شام اپنی فردوگاہ تک واپس گئے اور حصین ابنِ مالک و حارث ابن عوف فوج عمروعاص سے علیحدہ ہوکر تمص جلے گئے۔

ذوالكلاغ حميرى في عمر عاص كى جوكى اور عمار ياسركى تعريف عبداللدابن مراتمين عبداللدابن عبداللدابن عبداللدابن عمر الممين في دونول كى گفتگوس كرابل شام كے كيمپ كوخير بادكہا اور شكر جناب امير ميں آئيا پھراس في دوالكلاغ كوبھى مشوره ديا كدو الشكر عمر وعاص سے مليحده موجائے ۔ (خلاصة تاريخ اعثم كونى مطبوع السنة منح 181)

معادیداک خبرسے عمر دعاص پر برہم ہوا۔ عمر دعاص نے جھلا کر کہا'' میں نے تو جو پچھدسول سے حدیث سی حق میں ان کی ، جھے کیاعلم تھامیر سے قول سے جو پچھوڑیں گے'' بہر حال دن بھر عمر عاص اور معاویہ میں کشیدگی رہی دوسرے دن سلسلۂ جنگ پھرشر دع ہوا۔

اسحاب امر الموشين الموسين الموسين صفتین کی اٹھارھویں لڑائی شروع ہوئی، جانبین کےلشکر حرکت میں آئے، خول ریز جنگ ہونے لگی اس عالم میں ممادیا سرقلب لِشکر سے جدا ہو گئے اور اینے ساتقيول كى يُرجكري اوراستقلال كِيمتعلق يُرِتا ثيرتقر يرفر مائي اورفر ما يا'' بها يُوتم کومعلوم ہے کہ ہم لوگوں نے تین باررسولِ مقبول کے ساتھ اٹھیں لوگوں کے مقابلے میں، جن کو ہم امیر شام کے پاس دیکھ رہے ہیں، جنگ کی ہے، میں آج محض مقابلے پرآ مادہ نہیں ہوں بلکہ اپنی موت پر بھی مستعد ہوں۔ اگر میں حریف کے ہاتھوں قل ہوجاؤں تو میرے ہمراہیوں کو جاہیے کہ مجھے دفن کردیں'۔ بہرحال عمار یاسراال شام سے مقابل ہوئے اور بے در بے مردانہ وار حملے کیے اور دست ضعیف و کہنمشق کے جوہر دکھائے ،صفوں کو توڑتے ہوئے محافظین معادیہ کے غول تک پہنچے، اللِ شام نے عماریا سرکوم اصرے میں لے لیا۔ صاحب''استیعاب'' لکھتے ہیں کدروزِ جنگ صفین عمار نے ہاشم ابن عتبہ سے کہا کہ''اے ہاشم آج ہم بہشت میں جائیں گے اور اپنے پیغیبراور ان کے گروہ سے ملا قات کریں گے۔ قتم خدا کی اگریہ باغی لوگ ہم کونخلتان ہجرت بھی بھگا لے جائیں جب بھی ہم کو یہی یقین رہے گا کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر' میفر ما كرحسب ذيل رجزيره هناشروع كيابه نحن ضربنا على تنزيه فاليوم نصربكم على تاديه ضرباً يزيل الهام عن مقيه ويدخِل الخليل حس خليله او يرجع الحق الى سبيله ''ہم وہ ہیں جنھوں نےتم کوتنزیلِ قرآن کی بنیاد پر مارااورآج تاویل دتنسیر

## المحاب المرانين المونين المحافظة المحاف

ِ قرآن کی بنیاد پرتم کوالی مار ماریں گے کہ سراپنی جگہ پر قائم ندر ہیں گے اور عاشق اپنے معثوق کی محبت بھول جائے گا جب تک کہ حق اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے'' پیرجز پڑھنے کے بعد مماریا سرنے فوج مخالف پرحملہ کیا۔

پنابرناسخ التواریخ "اور" تاریخ کامل" ابن اثیر عمار نے اذن جہاد ما نگا علی
ابن ابی طالب نے بادل ناخواستہ اجازت دی سینے سے لگا یا اور دخصت کیا۔ عمار
سوار ہوکر نکلے ہاشم ابن عتبہ نے علم دارفوج کو پکار کر کہا" علم آگے لاؤ جنت
تکواروں کے سائے میں ہے اور موت برچھیوں کے گرد۔ در جنت کھلا ہوا ہوا ور
حوریں استقبال کے لیے موجود ہیں"۔ چورانوے سم سال کی عمر، ہاتھوں میں
رعشہ سر ہاتا ہوا، پلکیں لکی ہوئی، جوش محبت میں سینے تانے ہوئے میدان میں
بڑھے، میدان میں آکر خداد ندعالم سے خطاب کرکے باواز بلند کہا۔

"فداوندا توخوب جانتا ہے میں ہر حال میں تیرافر مانبر دار بندہ ہوں اگر مجھے معلوم ہوجائے کہ تیری خواہش اس میں ہے کہ دریا میں غرق ہوجاؤں یا آگ میں جل کر خاک ہوجاؤں تو میں اس میں بھی کی نہ کروں۔ اے مالک اگر تو دوست رکھے تو نوک نیزہ اپنے شکم پر رکھ کر اتنا زور کروں کہ پشت کے پار ہوجائے اور اس وقت تک ہاتھ نہ ہے جب تک موت نہ آجائے"۔

"اے معبود جہال تک مجھ کو تیرے رسول نے تعلیم دی ہے آج کوئی عمل تیری رضا حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر نہیں ہے کہ ان فاسقول سے جنگ کروں، اے پالنے والے آج اس حق کوادا کرنے کے لیے اپنے خون میں نہا تا ہوں جس کا وعدہ تیرے رسول سے کرچکا ہوں، تو گواہ رہنا وہ حق ادا ہور ہا ہوا اپنے بعد کے لیے اگر کوئی وصیت جھوڑتا ہوں توعلی کی محبت ورفاقت "بہر حال مناجات سے فارغ ہو کر گھوڑے کوایٹر لگائی، دست ِ مرتعش قبضہ ششیر تک پہنچا،

التحاب اير المونين في المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي گھوڑا بارحق سمیت دہمن کے دل میں پہنچا،سیاہ درہم برہم ہوئی، شجاعت کا " سكة فوج شام كه دل پر بينه كيا، كشتول كے پشتے لاشوں كے انبارالگ گئے۔ ا بن جزءمقا ملے میں آیا ، تمار نے ایک تلوار میں ابنِ جزء کے چیثم کا جز واعظم جدا کردیا پھرلشکر ہے جنگ میں مشغول ہوئے۔ عماریاسرنے باوجودضعف پیری الل شام کے متعدد جوانوں کوتل کیا، این جو پر السکونی نے عمار یا سرکو بہت سخت زخم لگایا اور اس محاصرے میں کام تمام کرنا جاہا گر عمار یاسر کے استقلال، ثبات اور شجاعت نے محاصرے کے ایسے نازک وقت میں بھی ایسے بیش بہا جوہر د کھلائے جھوں نے اہلِ شام کی تمام مردانداور جوانا نددلیریوں کوخاک میں ملادیا اور اہل شام کے اس منتکم محاصرے کو تو ٹر کرنکل آئے اور اپنی فوج میں واپس آئے ۔زخم کاری کی شدت اور پیری کے ضعف ونقابت نے سنجملنے ندویا اینے غلام رشیدے یانی مانگاخادم نے دودھ وشہد کا پیالہ حاضر کیا اور گھوڑے سے نیچ اترنے سے قبل عمار کو جام اخیر سے سیراب کیا۔عمار نے غلام کی خدمت کو حسرت كى نظر سے ديكھا اور كاسرَشير كو ديكھ كرفر مايا" -صدقت يارسول الله سي فر مايا تھا آب نے یارسول اللہ''لوگوں نے اس کی شرح یوچھی تو آپ نے فرمایا'' رسولِ خدا نے فرمایا تھا کہ اے ممار تجھے گروہِ باغی قل کرے گا۔ تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھ کو دوزخ کی طرف بلائیں گے اور تیری آخری غذا دودھ ہوگی''۔خادم سےوہ جام لے کرپیا مگروہ شربت زخم کی راہ سے باہرنکل آیا،خادم گھوڑے کی باگ تھام کراپنے آتا کومیدانِ جنگ سے ملیحدہ لایا۔ عمار گھوڑے پر نستنجل سکے، رشید نے سہارا دے کرینچے اتارا زمین پر پہنچتے ہی روح تفسِ عضری سے پرواز کرمٹی۔خلاصۂ تاریخِ طبری جلد ۴ صفحہ ۵۸۰،المرتضیٰ باسنادِ صحيحين شريفين صفحه ۴٠ اصاحب تهذيب المتين، روضة الصفا جلد ثاني صفحه

اسحاب امیر المونین کوخرہ وئی اسحاب و انصار کے ساتھ اور الاش عمار کے ساتھ فوراً لاش عمار پر آئے ،سر ہانے بیٹھ گئے اور عمار کا سر زانو نے مبارک پر رکھا۔ اینے رفیق قدیم کو مُردہ و کی کراس کی فر طِعجت اور عمانِ خدمات کا خیال فر ما کرخل نیکر سکے، بے ساختہ آ تکھوں میں آنسو بھر لائے اور ذیل کے شعر پڑھے۔ نیکر سکے، بے ساختہ آ تکھوں میں آنسو بھر لائے اور ذیل کے شعر پڑھے۔

الايا ايها الموت الذي هوقاً صدى

ارحتی فقد افنیت کل خلیلی اراك بصراً الذين اجيهم

کانٹ تنحوا یخوهمہ بدلیلی ترجمہ: اے موت تو مجھ کوچھوڑنے والی نہیں ہے مجھ کو بھی آ جا اور اب مجھ کو بھی راحت دے جب میرے تمام دوستوں کو فنا کرچکی ، میں ویکھتا ہوں کہ تو میرے دوستوں کو اس طرح ایذ اپنچاتی ہے یا دیکھ لیتی ہے کہ گویا کوئی راہ نماہے جو تجھ کو ان کی جانب راہ دکھا تا ہے۔

جنابِ امیر المونین دیر تک لاش عمار پر افسوس کرتے رہے۔ حضرت کے اصحاب و انصار کا ہجوم تھا ،حضرت کے علاوہ بہتر ہے ایسے موجود تھے جن کی آتھوں میں رسول کی محبت گھوم رہی تھی ، ہرخض ان کی ہاتوں کو یا دکر کے حدسے سوامتا تر تھا۔ حضرت علی علایشا نے ارشا دفر ما یا جوشحص عمار کی وفات سے دل تنگ نہ ہواس کو اسلام کا کوئی حصہ نہ ملے گا (یعنی اس کا فرض ہو)۔

پھر حضرت نے حسبِ تحریر سی بخاری مطبوعہ میر ٹھ صفحہ ۲۴۲ ارشا وفر ما یا''عمار وہ شخص تھا جس سے میں نے بھی صحبت ِ رسول کو خالی نہ پایا ، جب تین آ دمی ان کی صحبت میں ہوئے تو چو تھے عمار یا سرتھے اور ای طرح جب چارآ دمیوں کا مجمع ان کی خدمت میں موجود ہوتا تو یا نچواں بزرگ یہی ہوتا تھا ، بیدہ ہی مقدس ہے جس کے بہثتی ہونے کی

# المحابر الموسين المحافظ المحافظ المحابر الموسين المحافظ المحاف

یاک بشارت مخبرصادق نے واضح الفاظ میں فرمائی ہے۔

ان الجنة تشتاق ثلثة على وعمار وسمه

(ترجمه) بہشت تین بزرگول کی مشاق ہے۔علی عماراورسلمان کی۔

بعض روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے فر مایا عمار پرصرف ایک مرتبہ بہشت واجب نہیں ہوئی بلکہ بار ہاانھوں نے اس کا استحقاق پیدا کیا۔ جنتِ عدن ان کے لیے مہیا اور گوار اہوں اس لیے کہ وہ ایسی حالت میں قتل ہوئے کہ حق ان کے ساتھ تھا اور وہ حق کے مددگار تھے چنانچے رسول خداصلعم نے ان کی شان میں فرمایا۔

"حق عمار كے ساتھ بھرتار ہے گاجس طرف عمار پھريں" ـ

بعداس کے حضرت نے فرمایا عمار کاقتل کرنے والا اوران کو بُرا کہنے والا اور ان كي بتهيار لوفي والا آتش جهنم مين معذب موكا بحر حسب تحرير روصة الصفا جلد ٢ صفحه ٢٣، تهذيب المتين صفحه ١٥٠ جناب عمار ياسر كى لاش الهاكر كنار دريا غسل دیا بنمازیزهی اور دبین فن کر دیا۔

كتاب "كال بهائي" مين قاضى عبدالجارمعزلى يدمنقول بككه انهول في كتاب "محيط" مين لكهاب كمعلى علايتلا في عمار كتل سي قبل مهى ابل بغاوت کے قال میں ابتدائبیں کی تھی لیکن جب چھیتیویں روز ممارشہید ہوئے توحضرت نے اہلِ بغاوت پر کفّار کا حکم لگا دیا اور ان کے قتل میں ابتدا فر مائی اور ایک شب میں یا کچ سوتیں • ۵۳ آ دمیول کواینے دست مبارک سے قبل کیااور ہرایک کوتل كرنے كے بعد تكبيراس طرح فرماتے تھے جيسا كة آل كفاريس قاعدہ ہے اور فر ماتے تھے جس کومیری تلواقل کرے گی وہ جہنم میں جائے گا۔ عمارِ یاسر کی شہادت کے بعد عباس صف لِشکر معادیہ کے یاس گئے اور حدیث

Presented by Ziaraat.Com

شقتلک الغتة الباغیه ال شکر کوسنائی اوران کو بغاوت سے خوف دلایا۔
حضرت عمار کے واقعے سے المل عراق میں جو پریشائی وافسوس کا ظہار ہور ہا
تھااس سے زیادہ اس واقعے نے انتشار وشورش برپاکردی۔ ابن جو پراسکنی اور
ابولعادیہ فرازی دونوں قبل عمار میں شریک سے ، دونوں انعام کی لالج میں باہم
جھڑتے ہوئے عمروعاص کے پاس پنچان میں سے ہرایک کا دعوی تھا کہ میں
نے عمار کوقت کیا ،عمر عاص نے ان کی شکر ارسنی حدیث شقتلک الفئة
الباغیہ نے اسے سرو پا انتشار بنار کھاتھا، آخرد پر کے سکوت کے بعد عمر عاص
نے ان سے کہا ''تم دونوں جبنی ہو فدا کی قسم میں نے اپنے کا نوں سے رسالت
ما ہے کہ کہ سانے کہ عمار کوفر قد کہا فی قبل کرے گائوں سے رسالت

سوارِ عری حفرت علی صفحہ ۵۵۷ باسنادِ خصائص امام نسائی و ابن مسعود روضة الصفا جلد ۲ صفحہ ۲۳۰ دونوں نے معاویہ کے پاس دعویٰ کی اپیل کی۔ انھوں نے عمروعاص سے کہا''اگرتم برخض کے واسطے یونہی اظہارِ حق سے کام لیا کرو گے تو جمارا کام نکل چکا۔ ولایت ِشامی کی امیدیں منقطع ہوجا کیں گی تو امارت مصرکے موہوم خیال کب قائم رہ سکتے ہیں''۔معاویہ نے عمار کے قاتلوں کو سمجھایا کہ'' فرض کرویہ حدیث صححے بھی ہے تو تمہارے سراس کا الزام نہیں، عمار کے قاتلوں کا بعث وہ کہلائے گا جو ان کو اپنے ہمراہ لایا ہو''۔شدہ شدہ اس قول کا چر چاخاص لوگوں میں ہوا عمروعاص ولید ابن عقبہ عبداللہ بن عمر عاص جمد ابن عمر وعاص ولید ابن کے سامنے وہی بات کہی، حاضرین نے تعجب سے دیکھا عبداللہ ابن عمروعاص نے کہا" تیری دلیل کئی فضول ہے آگر یہ اصول رفع الزام کے لیے قائم کیا گیا تو خوروات کی دورسول کی

رفاقت میں شہید ہوئے اس وقت بی عذاب معاذ اللہ کی سرجائے گا گرییرا باپ شریک نہ ہوتا اوراس کی اطاعت فرض نہ ہوتی میں تیری متابعت چھوڑ ویتا'۔
علامہ طبری نے یہ مکالمہ عبداللہ ابن عمر خطاب کے متعلق لکھا ہے مگر اس کا شوت وشوار ہے۔ صفیتن میں ان کا کسی طرف ہونا ثابت نہیں اگریہ کہا جائے کہ اس سے عبداللہ ابن عمر سے مراد ہے تو وہ قل عمار سے قبل مارے جا چکے تھے یہ اس سے عبداللہ ابن عمر سے مراد ہے تو وہ قل عمار سے قبل مارے جا چکے تھے یہ البتہ ممکن ہے کہ بعد معاملہ صفیت عبداللہ بن عمر نے وا قعات بن کراس کے جواب البتہ ممکن ہے کہ بعد معاملہ صفیت عبداللہ بن عمر نے وا قعات بن کراس کے جواب میں یہ رائے قائم کی ہو ۔ صاحب روضة الصفا جلد ۲ صفحہ ۴ میں کہ جب قبل عمار کی البتہ معاویہ کا دعوی جناب امیر کو معلوم ہوا تو آپ نے اس کے خاموش کرنے نسبت معاویہ کا دعویٰ جناب امیر کو معلوم ہوا تو آپ نے اس کے خاموش کرنے نے بیار شاوفر مایا تھا۔

بن اُمیّہ کے موید مؤرخین بھی جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو ان کے ہاتھوں سے بھی قلم چھوٹ جاتا ہے اور وہ امرِ تن کی تصریح پر مجبور ہوجاتے ہیں۔ حدیث شقتلک الفۃ الباغیہ نے معاویہ کا جما جمایا طلعم توڑ دیا، اس حدیث نے زمانے کی نگاہوں میں اہلِ شام کی بغاوت کو ثابت کردیا، یہ حدیث متواترات میں ہے اور صحیت میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے ۔امام ابولمعالی کتاب 'ارشاد' میں لکھتے ہیں۔

حدیث شقتلك الفئة الباغیه هومن اثبت الاخبار حدیث شقتلك الفئة الباغیه نهایت ثابت شده احادیث می ہے۔ امام عبدالبر' استیعاب' میں تحریر فرماتے ہیں ترجمہ:-متواتر حدیثیں جناب رسول خداسے مروی ہیں کہ

سرجمہ : موامر مدیس جناب رسول مداسے مروی ہیں لہ حضرت نے فرمایا عمار کو باغیوں کا گردہ قتل کرے گا اور بیہ

### المحاب اير المونين المحافظ الم

حضرت کی پیشین گوئیوں میں ایک پیشین گوئی جس کا اعلام نبوت میں شار ہے اور نہایت صحیح احادیث میں ہے۔ علامہ ابن اثیر'' اسدالغایہ''میں لکھتے ہیں:-

ترجمہ: ان کے قاتلوں میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں ابوالمعاویہ ملزنی نے قل کیا تھا اور بعض کا قول ہے کہ جہنی نے انھیں نیز ہ مارا تھا۔ جب وہ مرگئے تو ایک دوسر فیخص نے ان پر چڑھ کران کا سر کا خلی لیاں وہ دونوں لڑتے ہوئے آئے ہر ایک ان میں یہ کہتا تھا کہ میں نے عمار کوقل کیا جمرعاص کہنے لگا'' واللہ یہ دونوں نہیں جھڑتے گر دوزخ میں گرنے کے لیے ہیں واللہ یہ دونوں نہیں جھڑتے کر دوزخ میں گرنے کے لیے ہیں واللہ اگر ہیں برس پہلے مرگیا ہوتا تو اچھا تھا''۔اس مضمون کو علامہ ابوالفدانے تاریخ کا مل میں بھی تحریر فرمایا ہے۔

(تاريخ ابوالفد اجلد ٣ صفحه ٢٦٣)

علامه شخ ابن مجرع سقلانی نے 'اصاب فی مربۃ الصحابہ' میں لکھا ہے وظھر یقتل عمار ان الصواب کان مع علی

عمار كِنْلَ مع ظاهر موكيا كرح على كى جانب تعا (الرتفيٰ صغر ١١٧)

ا بن طِلحة الشَّافعي في مطالب السنول "مين اس حديث كي تقد بق كي نسبت اورقوى رائع تحرير فرما كي ب- خلاصة كلام بيب-

اکثرید بات کہی جاتی ہے کہ معادیہ آنحضرت کے کا تب اور مسلمانوں کے ماموں ستھے تم ان پر اور ان کے تابعین پر علی علایتا ا کے جنگ کرانے میں کس طرح بغاوت کا حکم لگاتے ہو کہ وہ اُس اپنے نعل میں راوصواب میں بھلکے ہوئے اور قصد اُبغاوت کے مرتکب اور خداکی اطاعت سے خارج ہوجانے والوں کے اور قصد اُبغاوت کے مرتکب اور خداکی اطاعت سے خارج ہوجانے والوں کے

المحابِ امر المونين كالموالي المرابين الموالين ا گروہ میں داخل ہونے والے یتھے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے ان بغاوت کے وصف اوراس کے لواز مات کے تھم ، بناوٹ اور جھوٹ اپنی طرف سے گھڑ کرنہیں بلکہ ہتھم نقل اورا تباع کے کیا ہے جس کومحدثین میں سے مشہور آئمہ نے اپنے میح مندول میں متعدد حدیثوں کے درمیان روایت کیا ہے اور ہرایک ان میں سے ا پنی حدیث کی سند کوآنحضرت تک بہنجا تا ہے کہ عمارے فرمایا تھا تجھے باغیوں کا گرو قتل کرے گا۔ بیالی حدیثیں ہیں کہ جن کے اسناد میں کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہےاوران حدیثوں ،متنون (جمع متن ) میں کسی قسم کا اضطراب نہیں ہے۔ بس ثابت ہوا کہ آنحضرت نے عمار کے قاتلوں کے گروہ کو دصف باغی ہونے کے ساتھ قرار دیا ہے اور بغی کا وصف اس گروہ ہے علیحدہ نہیں ہوسکتا۔اس گروہ کے لیے بیوصف لا زم ہےاور باغی کے معنی ظلم اور کثرت فساد کے ہیں۔پس جو محض باغی ہوا وہ ظالم و جابراورعدل ہے تجاوز کرنے والا ہے اور خدائی اطاعت ہے خارج ہونے والا ہے بیس عمار کے قل کرنے والوں کا گروہ آنحضرت کے فرمانے كرمطابق انهين صفات كيساته موصوف هرا - (سواخ عرى على عليه السلام في 222) بخاری مسلم، ترمذی صفحه ۲۲۱ مسطر۲ به جامع صغیرا در حاشی تقسیر الباری شرح بخارى نواب وحيدالز مان صاحب ـ

ترجمہ: اے ممارتجھ کوفرقۂ باغی قبل کرے گا جبکہ تو بہشت کی طرف بلا تا ہوگا اوروہ تجھے دوزخ کی طرف۔''اسدالغابہ'' میں ہے ممارایساایمان دارہے کہ اس کا ہراتنخوان مغزایمان ہے تھوس بنایا گیاہے۔

حیات القلوب "العمار جلدة" بین عینی" ممارمیری آنکھوں کے درمیان کا پردہ ہے نیز یہ بھی صدیث رسول ہے۔ یددر الحق مع عمار حیثادار حق ای طرح پھرتا ہے جس طرف ممارگردش کرتے ہیں۔



جامع صغیرسیوطی میں ہے بہشت بہت مشاق ہے علی اور عمار وسلمان ومقداد کی طرف۔

ابنِ بابویہ بسند معتبر گریزہ ابنِ صالح سے روایت کی ہے کہ ابوذر نے کہا شہادت و بتابول میں کہ علی خدا کے ولی جیں گریزہ نے کہا بہی شہادت آ محضرت میں کہ علی خدا کے ولی جیں گریزہ نے کہا بہی شہادت آ محضرت کے لیے سلمانِ فاری مقداد، عمارہ جا برابنِ عبداللہ انصاری وابواہیشم بن الہتان و خزیمہ بن ثابت ذوالشہادتین وابوابوب صاحب خانہ رسولِ خداد ہاشم ابنِ عتبہ نے دی ہے۔ابوذر نے کہا کہ سب افاضل اصحاب دسول میں تھے۔

نیز ابنِ بابویہ سندِمعتبر لکھتے ہیں کہ حضرت امیرؓ سے تمار کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ'' عمارا یک مومن تھا جس کا مغزِ استخواں ایمان سے بھر اہوا تھا جو کام بھولا ہوتا تھا جب یاد کرادیا جاتا تھا جلدیا دکر لیتے تھے''۔

حبی راوی ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے ویکھا کہ دوشخص باہم مخاصمہ کررہے ہیں ہرایک کہتا تھا کہ میں نے عمار کوئل کیا،عبداللہ بن عمر نے کہا'' مید دونوں مخاصمہ کررہے ہیں اس امر میں کہ کون جلد جہنم میں جائے گا'' مہ پھر'' کہا میں نے سنا رسول خدانے فرمایا کہ عمار کائل کرنے والا اور ان کے لباس واسلحہ کا لینے والا جہنم میں ہے''۔

نیزروایت ہے کہ جب عمار شہید ہو گئے لوگ حذیفہ کے پاس آئے کہ پیشخص قل ہوگیا ہے اور لوگوں میں اختلاف ہے ان کے قل ہونے میں کہ وہ حق پرقل ہوئے یا ناحق آپ کا کیا ارشاد ہے۔ حذیفہ نے کہا'' مجھے بٹھا دو ایک شخص نے انھیں اٹھایا اور اپنے سینے پر ان کو تکید یا'' حذیفہ نے کہا میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ آنحضرت نے سومر تبہ فرمایا ابوالیقطا ان فطرت اسلام پر ہے اور وہ فطرت اسلام کور ک نہ کرے گا یہاں تک کہ مرجائے''۔

### المونين كالمونين كالم

جناب عائشہ سے مردی ہے کہ رسول خدا نے فر مایا اختیار نہیں کرتے عمار دو کاموں سے مگراس کام کوجوان پر دشوار تر ہو۔

'' کنز العمال''میں ہے کہ آیہ موؤت کی شرط وفانہ کی مگر سات اشخاص نے سلمانِ ابوذر، مقداد ابنِ اسود، جابر ابنِ عبداللّٰدِ انصاری اور آزاد کردہ رسولِ خدا کہ ان کوبیثت کہتے ہیں اور زید ابنِ ارقم۔

على ابنِ ابراہیم نے امام جعفرِ صادق سے روایت کی ہے کہ آیہ ان الذین امنو وعملو الطلخت کانت لھم جنات الفردوس نولا ابوزرمقدادسلمان وعارکی شان میں نازل ہوئی ہے۔

حضرت امام جعفر صادق وامام رضاً سے روایت ہے کہ اُن مومنوں کی ولایت و محبت واجب ہے جفوں نے بعد وفات پنیم برمقداد ، عمار ، جابر ، حذیف ، ابوہیثم ، سہیل این حنیف ، ابوابوب انصاری ، عبداللہ بن صامت ، خزیمہ ذوالشہاد تین وابوسعید خذری اور جس نے ان کاطریقہ اختیار کیا ہے اور ان کے کردار کونمونڈ کل بنایا ہے ۔ حضرت امیر المونین سے روایت ہے کہ زمین سات اشخاص کے لیے پیدا کی گئی ہے ، ان کے سبب سے روزی اہل زمین کو ملتی ہے اور انھیں کی برکت سے بارش ہوتی ہے اور انھیں کی برکت سے بارش ہوتی ہے اور انھیں کے سبب سے یاری کی جاتی ہے ۔ وہ سلمان ، ابوذر ، مقد او ، عمار ، حذیفہ اور عبد اللہ ابن مسعود ہیں ۔ پس حضرت نے فرمایا ۔ ' میں ان کا مام و پیشوا ہوں اور انھیں لوگوں نے نماز فاطمہ زبرا میں شرکت کی''!

نیز به سندِمعتبرامام رضا سے روایت ہے کہ حضرت رسول مقبول نے فر مایا ''عمار حق پر ہوگا جس وقت کہ قل ہوگا درمیان دولشکر کے، ان میں سے ایک میر ہے رائے ادرسنّت پر ہوگا اور دوسرا دین سے خارج''۔

کتاب''احتجاج''میں امیرالمومنینؑ سے روایت ہے کہ جب رسول ِمقبول

اسحاب امیرالموسین کے اور فرن کیا، میں قر آن جمع کرنے میں سے وفات پائی اور میں نے رسول کوشس دیا اور دفن کیا، میں قر آن جمع کرنے میں مشخول ہوا۔ جب اس سے فارغ ہواتو فاطمہ اور حسن وحسین کا ہاتھ پکڑا اور تمام اہل بدر اور ان لوگوں کے گھروں پر گیا جنھوں نے دین میں سبقت کی تھی اور انھیں اپنے حتی کی قشم دی اور ان سے مدد چاہی۔ کسی نے ان میں سے لبیک نہ کہا گھر وار شعداد اور عمار نے۔

اصبغ ابن نباۃ نے روایت کی ہے کہ عبداللہ ابن کوانے امیر المومنین سے اصحاب کے بارے میں یو چھا۔ آپ نے ہرایک کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا، ممارکے بارے میں جب سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ 'وہ مرد تھا جس پر خدانے آتش جہنم کوحرام قرار دیا ہے اور جہنم اس کے گوشت وخون کوچھونہیں سکتی'۔ الصْأبه سندِ معتبر مردى ہے كدايك كرده امام رضاً كدر دولت يرحاضر موااور كهاك "جمشيعيان اميرالمونين سے بين"حفرت نے عرصے تك ان كونع كيا داخلے كى اجازت نہ دی۔ جب انھیں اجازت دی انھوں نے شکایت کی ،حضرت نے فر مایا '' کیونکرتم کواجازت دیتا کہتم غلط دعوے کرتے ہتھے کہ ہم شیعیان امیر المونین سے ې اور آنحضرت کا شبعه نهیں تھا کوئی مگرحسنٌ وحسینٌ ،سلمان وابوذ ر،مقد اد وعمار و**حم**ه ابن الى بكر جنفول في خالفت نه كى أن امر سية بن كانتهين حكم ديا كيا"\_ تفسیرامام حسن عسکری میں مرقوم ہے کہ ایک روز صبح کے وقت رسول خدانے اصحاب سے یوچھا کہتم میں ہے کس نے اپنے عزت ورتبے سے اپنے برادر مومن کی مدد کی جناب امیر نے فرمایا" میں نے"حضرت سے یوچھا کیوکر، جناب امیرٹ نے فرما یا میں ممار یا سر کے یاس ہے گز راا یک یہودی ان ہے لیٹا ہوا

تھااور قرض اداکرنے پرمصرتھا عمار نے مجھے دیکھ کرکہا''اے برادرِرسولِ خدایہ یہودی آپ کی محبت کی وجہ سے مجھے اذیت پہنچارہا ہے اور مجھے ذلیل کرنا چاہتا

المحاب اير المونين المونين المحاب اير المونين المحاب المراكب المونين المحاب المراكب المحابية المحاب ب مجھے اس کے ہاتھ سے نجات دلوائے اپنے جاہ وعزت کے صدقے میں'' جب میں نے چاہا کہ اس میودی سے عمار کے بارے میں کلام کروں عمار نے کہا ''اے برا در رسول خدا میں تہمیں دیدہ دل سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں اس سے کہ آپ اس کا فرسے شفاعت کریں میری شفاعت اس ذات سے کیجیے جوآپ کی حاجت ردنہیں کرتا اور اس ہے ادائی قرض کے لیے شفاعت سیجے میں نے دعا کی - خداوندا جوآرز وعمار کی ہے بوراکز ' بعد دعا کے میں نے کہا کہ' ہاتھ بڑھاؤ اور جو پچھاز قسم پھر اور ڈھیلہ وغیرہ مل جائے اپنے سامنے لاتا کہ تمہارے لیے طلا خالص ہوجائے''۔ پس ممار نے ہاتھ بڑھایا اور ایک پتھر اُٹھایا جس کا وزن کئی من تھا۔ وہ بقدرت جن تعالیٰ طلا خالص بن گیا۔ عمار نے یہودی ہے یو چھا " تیرا کتنا قرضه بـ" به يهودي نے کها" تيس در ہم" بعار نے يو چها" قيت اس کی کتنی ہے' میہودی نے کہا'' وینار' عمار نے اس وقت دعا کی خداونداجس شخص کے طفیل میں تونے پھر کو طلا خالص بنادیا تجھے ای کی قشم ہے اس طلا کو زم کردے تا کہ میں یہودی کے حق کے برابرتو ڑسکوں، قدرت خدا ہے وہ طلانرم ہوگیا۔عمارنے آسانی سے تین مثقال اس میں سے توڑ لیا اور یہودی کو دے دیا پس عمار نے باقی سونے کی طرف نظر کی اور کہا خداوندا میں نے سنا ہے کہ تو نے فرمایا ہے قرآن میں کہ ان الا نسان لیطنیٰ ان راہ استغنیٰ یعنی بدرستیکہ آ دمی طاغی ہوجا تا ہے اس سب سے کدوہ خود کو بے نیاز یا تاہے اور میں بے نیازی کوئییں چاہتا جومیر ے طغیان کا سبب ہے پس خداوندااس طلاءِ خالص کواس ذات کےصدقے میں جس کےصدقے میں اسے طلابنایا پتھر بنادے۔ عمار نے اُسے بھینک دیا اور'' کہامیرے لیے دنیا وآخرت میں یہی کا فی ہے کہ اے برادر رسولِ خدا تیرادوست وشیعہ رہوں''۔ جناب رسالت مآب نے فرمایا

### المحاب اير المونين كالمحافظة المحاب اير المونين كالمحافظة المحافظة المحافظة

ملائکہ مہفت آسان نے اس کے قول پر تعجب کیا اور در گاہ خدامیں عمار کی مدح وثنا کی اور صلوات رحمت اللی عرش ان پر نازل کی۔

رسول کے کہا''بشارت ہوا ہے ابوالیقطان کہ توعلی کے ساتھ ویانت میں ان کا بھائی ہے' ان کے دوست داروں میں سے ، نیکوں میں سے ہاں لوگوں میں سے جوعلی کی محبت میں قل ہوگا، تجھے گروہ باغی قل کرے گا اور آخری غذا تیری ایک صاع دودھ ہوگا اور تو دودھ پینے کے بعد انتقال کرجائے گا اور روح تیری ارواح محمد وآل محمد کے ساتھ نیکور ین مخلوق میں ہوگی اور تو ہمارے نیک شیعوں میں سے ہے'۔

نيزان تفسير ميں منقول ہے كہ جب جنگ أحد ميں مسلمانوں كوسختياں اٹھاني یژیں اور وہ مصائب جھیل کر مدینے واپس آ گئے ایک گروہ یہودیوں کا حذیفہ اور "عمار کے پاس آیا اور کہاتم لوگول نے نہیں دیکھا جو احد میں ہوا، محمد کی جنگ با دشاہوں کی طرح ہے جو بھی غالب ہوتے اور بھی مغلوب،اگر پیغمبرہوتے ہمیشہ غالب ہوتے پس ان کے دین سے پھرجاؤ۔'' حذیفہ نے کہا خدا کیتم پرلعنت ہو میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا اور بات نہیں کرسکتا اور تمہاری بات نہیں سن سکتا اورتم سے اپنی جان و دین ہے ڈرتا ہول''،اس لیے بھگار ہاہوں، وہ سامنے ہے اُٹھ کر بھاگ گئے۔ عمار نے جواب دیا" رسول ؓ نے اپنے اصحاب سے وعدہ نصرت وظفر کیا بدر میں اس شرط پر کہ وہ صبر کریں انھوں نے شرطِ صبر و فاکی اور فتح یاب ہوئے ، احد میں بھی بشرطِ صبر وعدہ تھرت رسول نے کیا گر انھوں نے صبر نہیں کیااس وجہ سے ایساہوا جوانھوں نے دیکھا۔اگروہ اطاعت کرتے ضرور فتح یاب ہوتے''۔ یہودیوں نے کہا''اے ممارا گرتم اطاعت کرتے اس یتلے یاؤں ہے بزرگان قریش پر فتح یاتے ''عمار نے کہا'' بیشک قسم ہے اس خدا کی جس نے رسول کوحق پرمبعوث کیاہے کہ محمد نے ہمیں فضل و حکمت کی معرفت کرا دی ہے اور

المحابِ امر المونين المحابِ المرالمونين المحابِ المرالمونين المحابِ المرالمونين المحابِ المرالمونين المحاب ا پنے وصی کی نصلیت سمجھا دی ہے اور اپنے اہل ہیت کی اطاعت کا تھم دیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کداگر اعتقاد کائل کے ساتھ دعا کرو گے البتہ وہ کام پورا ہوگا۔ حتیٰ کہا گرتم ہم ہے کہوتو آ سان کوزمین پراُ تارلیں اورزمین کوآ سان پر پہنچا دیں۔ ضروراللہ ہمیں اس کی توت دے گا''۔ یہودیوں نے کہا'' تمہارامرتبہز دمجر یست تر ہے''۔اس دعوے ہےان میں جالیس منافق بھی تھے،عماروہاں سے اُٹھ کر رسالت مآب کے یاس آئے۔حضرت نے فرمایا حذیفہ حفظ وین کے لیے بھا گے شیطان سے اور بندگانِ شائستہ ہے کیکن تم نے اے عمار مجادلہ کیا اور میری خیرخوابی کی تُو بہترین جہاد کرنے والا ہے، ناگاہ یہودی آئے اور عمار کے دعوے کے متعلق بیان کیا اور کہ'' اگر آپ سیج نبی ہیں تو عمارے کہیے کہ وہ اپنی یتلی ٹاگلوں کے ساتھ یہ پتھر زمین ہے اُٹھالیں'' ۔ آنحضرتُ اس وقت بیرون ِ مدینہ تھے اور ایک پتھر اتناوزنی تھا جے ۲۰ آدمی ہلانہ سکتے تھے۔حضرت کے عمار کو تکم دیا که میری اطاعت کرواور خداید دعا کرو که مجھے توت عطافر مااور اس مشکل کوآ سان کردےجس طرح کالب بن پوحنا پرتو نے مشکل آ سان کی تھی۔ عمار نے صدق دل سے بیکلمات کیے اور وہ پھر اٹھالیا اور بہتم کہا کہ یہ پھر سبك تربي يغمبرن تحكم ديا عمارني اس پتھركو مواميں بھينكا جو بقدرت خدااس یہاڑی چوٹی پرجوایک فرسخ کے فاصلے پرتھا عمار کے ہاتھ کی قوت سے پہنچے گیا۔ رسالت مابٹ نے یہودیوں ہے کہا دیکھاتم نے عمار کی قوت۔ پھر حضرتٌ نے تمار ہے کہا'' اس پہاڑ کی چوٹی پر جاؤاس پر ایک عظیم پتھر ہے جواس پتھر ہے کئ گناوزنی ہےاہے اٹھالاؤ''۔عمار گئے اوروہ پتھربغل میں دیا کر پیغیبر کے یاس لائے۔حضرت نے زمین پر اس پتھر کو پھینکنے کا حکم دیا یہودی ڈرے اور بھا گے۔ عمار نے اُسے پٹک دیا، ریز ہ ریز ہ ہو گیا۔ پس بعض ایمان لائے۔

المونين الموني

جب ابوجہل نے عمار پر سختی کی اللہ نے اس کی انگوشی کو اتنا تنگ کردیا کہ دہ زمین پرگر پڑااور پیرائن کواس پراتنا گراں کردیا جوآئنی زرہ سے زیادہ وزنی ہو گیا۔

ابوجهل نے عمارے رہا کرنے کوکہا۔

عمارنے انگوشی اُ تاردی اور پیرائن جدا کردیا۔

ابوجہل نے کہا کے سے باہر چلے جاؤتا کہ محمد پرعیب نہ کرو کہ میں نے انگوشی اور پیرا بن اتارا۔

عمار مدیندآئے۔اصحاب نے کہا'' کیا سبب ہے کہ تو نے بایں معجز ہ نجات پائی اور تیرے والدین شہید ہو گئے''۔

عمار نے کہا'' یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اِس نے ابراہیم کوآگ سے نجات دی اور یکی وذکریا قبل ہوگئے'۔ رسالت آب نے کہا عمار تو بزرگ اور دانا یوں میں ہے۔
'' روضة الواعظین'' میں امام موکی جعفر سے مروی ہے کہ بروز قیامت ایک منادی ندا کرے گا'' کہاں ہیں حوار یان محمر جنفوں نے عہد نہیں تو ڑا اور اپنے عہد پر باقی رہے۔ پس اُ مٹے عمر و بن حمق خزائی ، میٹم تمار ، محمد بن ابی بکر ، اولیں قرنی''۔ پر باقی رہے۔ پس اُ محمد باقر سے بوچھا عمار کے بارے میں کیا تھم ہے۔ مضرت نے فر مایا۔'' خدار حمت نازل کرے عمار نے قال کیا خدمت جناب حضرت نے فر مایا۔'' خدار حمت نازل کرے عمار نے قال کیا خدمت جناب

راوی نے بوچھااس سے عظیم منزلت نہ ہوگی۔

اميرٌ ميں اورشہید ہوئے'' یہ

حصرت متوجہ ہوئے اور فر مایا'' تم خیال کرتے ہو وہ مثل تین نفر سلمان ، ابوذ رومقداد کے ہوسکتا ہے ہیہات ہیہات''۔

راوی کہتا ہے ممار کیا جانتے تھے کہ اس روز شہید ہوں گے۔حضرت نے کہا جب اس روز آتش حرب مشتعل ہوئی اور کشتہ زیادہ ہوئے ممار صف جنگ سے

اسحاب امیر المونین کی اسکاب امیر المونین کی اسکان مرے مرنے کا علی میرے مرنے کا علی میرے مرنے کا وقت آگیا ہے''۔ حضرت نے صف میں واپس ہونے کا حکم دیا اس نے تین بار

سوال کیا۔حضرت نے وہی جواب دیا۔ آخر میں حضرت نے فر مایا'' ہاں''۔ پس مردانہ وارصف میں واپس ہوئے اور یقین کے ساتھ مصروف جنگ ہوئے اور کہا آج محمداوران کے دوستوں سے ملاقات کروں گا۔

رسالت مآب نے فرمایا''بہشت تین آ دمیوں کی مشاق ہے اے علی تیری، سلمان اور عمار کی جوجنگوں میں تمہارے ساتھ دہے گا اور مشہد میں اس سے نیکی ظاہر ہوگی اور اس کا نور عظیم اور اجر بزرگ'۔

'' اختصاص''میں عیسیٰ ابنِ حمزہ سے روایت ہے کہ انھوں نے صادقِ آل محمد ے یو چھا کہ'' وہ چار مخص کون ہیں جن کی مشاق جنت ہے''حضرت نے کہا۔ ''سلمان، ابوذر ہمقداد، عمار''، را دی نے بوچھا''ان میں سے کون بہتر ہے''۔ حفرت نے کہا۔سلمان پھران کے بارے میں کچھارشا دفر مایا۔ جابر بن عبدالله انصاری نے امام محمد باقر سے یو چھامخلف اصحاب کے بارے میں، جب عمار کے متعلق یو چھا تو حضرت نے فرمایا۔'' وہ ہم سے ہے۔ خداد ثمن رکھے جواُسے شمن رکھے اور دوست رکھے اُسے جواُسے دوست رکھے''۔ كتاب "بشارة المصطفى" ميں مرقوم ہے كہ ايك دن جناب رسالت مآب بعد نمازِ عقرمحراب مين بينه يقط تصاب كاجوم تفانا گاه ايك مر دِعرب بوسيده لباس، پریثان صورت حاضر ہوا، شدّت و مرض ہے جسم میں رعشہ تھا۔ حفرت نے حال یو چھااس نے عرض کیا'' یا حضرت بھوکا ہوں کھانا عطا فر ماہیے ، ہر ہنہ ہوں کیڑ ا مرحمت فرمائي ، فقير مول غني سيجيئ '-آپ نے فرمايا-'' خير كاراسته وكھلانے والا خیر کرنے والے کے مثل ہے تو فاطمہ کے گھر جاوہاں مراد برآئے گی'۔ پیفر ماکر

بلال کے ساتھ اسے خانہ سیدہ پر بھیج دیا۔ باب فاطمہ پراس نے سلام کیا۔ جواب سلام ملا۔ اعرابی نے اپنا ماجرا کہ سنایا۔ سیدہ کے گھر میں تیسرا فاقد تھا۔ پوست گوسفند جس پران کا اونٹ کھا تا اور رات کوشنین سوتے تھے اسے عطا کیا۔ سائل نے '' کہا میں بحوکا ہوں آپ گوسفند عطا فرماتی ہیں''۔ بیس کر سیدہ عالمیہ نے گوئے اقدیں سے گلوبندا تارکر سائل کو دے دیا۔ سائل لے کر محبور سول میں آیا اور کہا'' خدومہ کا لم نے خادم کو ریگو بند بیجنے کو دیا ہے''۔ عمار نے اجازت طلب کی حضرت نے فرمایا'' خرید لواگر تمام جن وانس بھی اس کی خریداری کریں توسیدہ کی برکت سے نجات یا تھی عذا ب الہی سے'۔

گار نے قیت پوچی ۔ اعرابی نے کہا'' اس قدر گوشت جس سے میں سیر ہوجاؤں ۔ ایک کمبی چادر جس سے بستر کرسکوں اور دینار وطلا جوزادِراہ میں کام آئے'' عمار یاسر نے کہااس کے عوض ہیں دینار طلا دوسودر ہم ہجری ایک لمبی چادر اور اس قدر گوشت روٹی کہ توسیر ہوجائے اور ایک اونٹ دینے پر رضامند ہوں'' عمار نے گلو بند لے لیا اور قیمت اداکر دی ۔ اعرابی نے دعا دی، پینمبر سے فاطمہ زہرًا کی فضیلت اصحاب سے بیان کی اور زیارت فاطمہ کا فضل بیان فر مایا۔

الحاصل عمار نے اس گلوبند کو منگ سے معظر کیا ، لمی چادر میں لیب کر حصہ نفیمت میں سے ایک مقدار کے ساتھ اپنے غلام سہم کودیا اور کہا'' اسے خدمت نبوی میں لے جا، میں نے مختے بھی حضرت ہی کودیا' ۔ غلام نے خدمت رسالت میں آ کرعرض کیا۔ حضرت نے فرمایا'' تو فاطمہ کے پاس جا، یہ گلوبند فاطمہ کودے دے میں نے مختے بھی فاطمہ کو بخشا۔ معصومہ کالم نے گلوبند لے لیا اور سہم کو آزاد کردیا۔



# عمّارِ پاسر

علّامه دُّ اكثرسيّة مُعيراختر نقوى

گُلِ گُلزارِ رفاقت ہے گلوبندِ حسیں گوہرِ دُرجِ ریاضت ہے گلوبندِ حسیں تکہت خلام و تا ہے گلوبندِ حسیں تکہت خلام و تا ہے گلوبندِ حسیں ہے المدادِ غلامی ہے گلوبندِ حسیں عقدِ زہراکی سلامی ہے گلوبندِ حسیں عقدِ زہراکی سلامی ہے گلوبندِ حسیں

ہے یہ منقول ، گلو بندِ بتولِ عذرا جوسدامشلِ ہلال آپ کی گردن میں رہا ایک سائل کو رہِ دینِ خدا میں بخشا ان کا بیفیض وترحم ، بیشعار اُمّت کا حلقہ رس کا پئے زینبِ ناشاد ملے طوق لوہے کا یئے گردن سجاڑ ملے

اُس گدانے وہ عطیتہ رکھائر آنکھوں پر کی دُعااس سے زیادہ ہوکرم کا جوہر بولیں زہراً کنہیں پچھ ہوسِ دولت وزر طوقِ طاعاتِ الٰہی ہے ہمارا زیور بیہ دُعا دے کہ محمد سے دعا لے زہراً نار سے اُمتِ عاصی کو بچا لے زہراً

وہ گلو بند لئے پیشِ نبی جب پہنچا ہولے آجھ کہ اِسے بھے کام اپنا چلا پوچھا متارنے سائل سے کہ مول اِس کا ہے کیا عرض کی اُس نے عنایت جوکرے میراخدا نقذ کچھ بہرِ علاج دلِ صد چاک ملے پیٹ کو رزق ملے جسم کو بوشاک ملے

المحاب المونين اینے گھر لے گئے عمّار أے بہر کرم وہ غذا أس کو کھلائی کہ ہوا تازہ دم ایک ناقد دیا ، اک بُردِیمانی اُس دم مرخ دینار دیئے یک صَد و پنجاه دِرَم بھوکے پیاسوں یہ بیہ ہولُطف گلو بند بتولً ادراُ دهرفاتے پہ فاتے کرے فرزند بتول لے کے پہنچاوہ گدا پیشِ نِی مال وزر ہولا بیسب شیمُ سل کی زباں کا ہے اثر بولے اُحد کہ یہ ہے بخشش زہرا کا ثمر فکراُمت کی اُسے دہتی ہے مال سے بڑھ کر یبی اُمت مگر اس درجه بدل حائے گی باب يررونے نددے گا اے تزيائے گ اُس گلو بند کوعمّار نے سائل سے لیا پھر اُسے جادرِ یا کیزہ میں ملفوف کیا سہم تھا ایک غلام اُن کا ، اُسے بلوایا ۔ دے کے چادراُسے در بارِ نبی میں بھیجا چرکہاأس تواب تك تمامرے كركاغلام آج سے تو بھی ہوا میرے پیمبر کا غلام سبتم نے جا کے محد کو دیا یہ پیغام سیسے زہرا کو نی نے وہ گلو بند وغلام ہدیہ لے کرید کیا فاطمہ زہرانے کلام جاتھے کرتے ہیں آزادہم اللہ کے نام سهم آب سهم نه تُو قلب ترا شاد ہوا خرجے ہم نے کہا نار سے آزاد ہوا سبتم خوش ہوگیا بولا کہ زہے شانِ خدا مجرہ ہے یہ گلوبند جناب زہرا شاد سائل کو کیا جسم کو ملبوس ملا سیر بھوکے کو کیا بندے کو آزاد کیا کلیمه کیوں نه پڑھوں شام وسحر نی بی کا منبع نعمت کونین ہے گھر کی لی کا

اسی باری المونین کے بیٹ کے بیٹ کا بی

باقررضوي امانت خاني

نازک ہے رگے گل سے بھی پیانِ محبت کانٹوں ہی کے او پر ہے گلستانِ محبت و بی جس میں وہ ہے میزانِ محبت کی کسوٹی آفات کا معیار ، محبت کی کسوٹی تلوار کی ہے وھار محبت کی کسوٹی اس راہ میں ہرگام پہرتا ہے جگر آہ خودموت، مسافر کے رہا کرتی ہے ہمراہ ہیں ایک ہی منزل پہ گدا ہوں کہ شہنشاہ ہے خون کے دھارے پہرجہ کی گزرگاہ بین ایک ہی منزل پہ گود اینی لہو ملتے ہیں عُشَاق مر لے کے تھیلی یہ یہاں چلتے ہیں عُشَاق مر لے کے تھیلی یہ یہاں چلتے ہیں عُشَاق

دل کا ہے لہو انجمن آرائے محبت طوفان کی موجوں میں ہے دریائے محبت گل کہتے ہیں پُر خار ہے صحرائے محبت آئینۂ منزل ہے کف پائے محبت منزل سے ہوا آتی ہے ایک ایک قدم پر لوعزم کی تقرآتی ہے ایک ایک قدم پر لوعزم کی تقرآتی ہے ایک ایک قدم پر

اسحاب المونين اس راہ میں چلنے کے لیے ول ہو کشادہ تابت قدی کی ہے یہاں سا کھ زیادہ انسال کا یہاں چاہئے بختہ ہو ارادہ کہتے ہیں محبت جسے کانٹول کا ہے جادہ كرتى ہے مظفر دل الفت كى صدانت منزل کو بتاتی ہے محبت کی صدانت محبوب محبوب خدا کے جو ہوالفت مؤمن کی نگاہوں میں ہوخودا پنی ہی رفعت دل بن کے ہوسینے میں اگر اجر رسالت ہر سانس میں تحلیل ہو حیدر کی محبت آئینهٔ اخلاص میں الفت کا ہو جوہر نبعنوں کی روانی میں محبت کا ہو جوہر حیدر کی محبت میں نہاں جو ہر جنت حیدر کی محبت کا سبق دفتر جنت حیدر کی محبت میں ہے اک منظر جنت حیدر کی محبت ہے کلیو در جنت اس باغ میں ایمان کا شاداب شجر ہے گلوارِ جنال الفتِ حيدرٌ كا ثمر ب رکھی دل عرفان کی بنا حُب علیؓ نے ایمان کو ایمان کیا حُب علیؓ نے ول کو شرف کعبہ دیا حُبِ علی نے کھا سبق حُبِ خدا ، حُبِ علی نے صورت سے منافق کی نقاب اِس نے اُٹھادی ک ہیزم عصیاں یہ نظر آگ لگا دی ہر شے میں یہی دُبِعلی مِلوہ نما ہے۔ اس کے بی سہارے سے توایمال کی بقائے یہ ماحسل جذبہ عرفانِ خدا ہے حیدرگی ولایت کاسبق اس نے پڑھاہے معبود کی مرضی ہے ، رضاحق کے ولی کی اسلام کی جھیل ، ولایت ہے علیٰ کی

السحاب امير الموشين المحالي المحالية المحالية المحالية المحالية الموشين المحالية الم اقرارولایت سے صدف میں بے گوہر اقرار ولایت ہی سے خندال ہے گل تر اقرار ولایت سے بناسنگ میں جوہر اقرار کا حاصل ہیں اولو العزم پیمبر موی کوعصاحق نے دیا اس سے صلے میں تمغہ ید بینا کا ملا اس کے صلے میں بسر یہ نبی کے ہوا اظہار ولایت سوتا تھا وہاں طالع ، بیدار ولایت ہاتھوں یہ پیمبر کے تھا شہکار ولایت میدان میں خم کے ہوا اقرار ولایت ساغر کو مودّت کے لیا دست ولی سے وہ لی گئے اخلاص جور کھتے تھے علیٰ سے میخوار ہیں میخانہ کم کے بیر سراس مقدادِ خوش انجام ، کمیل اور ابوذر حجرو بن یاسر سے جری میش و قنبر سلمان و رشید ہجری ، مالک اشتر کس اوج یہ ہے خلد کے میخوار کا رتبہ كيا يوجيخ ہو حضرتِ عمّار كا رتبہ تاریخ بیکہتی ہے یمن تھا وطن ان کا کھھا ہے کہ تھا والدہ کا نام سُمیّا یاسر تھے پدران کے جو تھے صاحب رُتبا کقار سے تا عمر پینچی رہی ایذا ایسے ہیں مصائب کہ ہیں تاب بیاں میں ٹوٹے ہیں پہاڑان یہ مظالم کے جہاں میں عُقار نے یاسر کو وہ پہنچائی اذیت جس ہوئے اِس عالم فانی سے وہ رخصت بوجہل نے پہنچائی سُمیّہ کو جراحت نیزے ہے کیاوار ہوئی ان کی بھی رحلت اسلام کی تھی روح سُمتیہ کے بدن میں یہ پہلی ہیں خاتون شہادت کے کفن میں

المحاب امير الموتين المحافظ المحاب المير الموتين المحاب المير الموتين المحاب المير الموتين المحاب المعابد المير الموتين المحاب المعابد المير المعابد المعا عمّار کو دیتے ہے اذیت ستم آرا کوروں سے بھیں جلتی ہوئی ریت بیمارا خالق کے سواکوئی نہ تھا ان کا سہارا ۔ وہ ظلم تھا اِن پر کہ نہ تھا ضبط کا یارا دامن میں اجل کے وہ نظر آتے تھے اکثر إس ظلم سے بہوش وہ ہوجاتے تھے اکثر اک دن انھیں کفارنے رہی یہ لا کر سینہ یہ رکھا آگ ساتھا ہوا پھر اِس حال میں کرتے تھے زدوکوب شمگر مظلوم یہ وہ ظلم کیا بن گئی جال پر اصرار تھا ہو دین کے رہبر کی برائی کتے تھے کرو منہ سے پیمبر کی برائی آئکھوں میں تھی عمار کے ایمان کی تنویر کی جان بھانے کے لیے آپ نے تدبیر بدگوئی اسلام تو ک ول میں تھی تو قیر ۔ یوں قصر تقیہ کی ہوئی قلب میں تعمیر اس قصریة قرآن کے احکام تھے کندہ دروازول یہ اللہ کے سب نام تھے کندہ دریائے و فاخون تھاطوفان تھا دل میں ہے ، پیچے تھے اللہ کا عرفان تھا دل میں اسلام کے حق ہونے کا ایقان تھا دل میں تھا گفر زباں پر مگر ایمان تھا دل میں اسلام کے رُخ پر دل بینا کی نظر تھی . تکوار نه تھی ساتھ تقیہ کی سیر تھی مطلب جوستمگاروں کا بوں ہوگیا نورا عمّار کو اب ظلم کے زندان سے جھوڑا خدمت میں پیمبر کی جو بنیج بیر قضارا آنکھوں میں تھے اشکوں کے گرجم میں لرزا فرمایا چیبر نے کدھر آے ہو عمار کچھ تو کہو ، کیا آج خبر لائے ہوعمار

و اسحاب امير المونين ا عمّار نے کی عرض ، کہوں کیا خبر بد آ قا ہوں خطا کارپشیمان ہوں بے حد اب سیجے دعا ، رحم کرے خالق امجد ول کو بے یقیں میں نہیں ہر گز ہوا مُرتد حان نے گئی میری مرے انداز بیاں سے بدگوئی اسلام نہ ہوئی میری زباں سے فرمایا نبی نے کہ ترے دل میں ہاب کیا عمار نے کی عرض ہے ایمان کا جلوا ارشادِ پیمبر موا کچھ عم نه کھا اصلا آفت بدپھر آئے توعمل پھریہی کرنا ک مہر صداقت کی جو قرآن مبیں نے دی صاف تقیه کی اجازت شروی نے آیت تویہ ہتی ہے اگر خوف سے جال کے الفاظ کوئی گفر کے دانستہ ہی کہددے الله کی درگاہ میں پرسش نہیں اس سے سے شرط کہ ول قلب میں ایمان کے جلوے احکام تقّیه کی جو حامل ہوئی آیت خود شان میں عمّار کی نازل ہوئی آیت ر کھتے تھے محبت کا جو طوفان وہ عمار ہو ہو گئے ایمان یہ قربان وہ عمار جس نے لیاصفین کا میدان وہ عمّار سجوخلق میں چوتھے ہیں مسلمان وہ عمّار احمر کی زباں نے انھیں یا کیزہ کہا ہے سلے پہل ان سے ہی تو مسجد کی بنا ہے دل إن كا دُرِمعرفت حق كا تفامخزن بوئ كل ايمال عدمهكا ربا دامن ارشادِ پیمبر سے ہوا صاف یہ روش عمار کا دھمن جو ہے وہ حق کا ہے دشمن اصلاح کرو دہر میں کردار کی لوگو فرمایا روش پر چلو عمّار کی لوگو

المحابِ امير المونين المحابِ المير المونين المحابِ المير المونين المحابِ المير المونين المحاب المعاب تقی جس یه ظفر گفر کو دشوار وه عمّار 💎 میدان میں جو تھے آ ہنی دیواروہ عمّار تنے رزم اُحدیش جو طرحدار وہ عمّارِ نندق میں جو تنھے برسر پریکار وہ عمّار ان کے دل مخلص میں تھا ہر رنگ کا جوہر آئینۂ غزوات میں تھے جنگ کے جوہر فرماتے تھے اصحاب سے مسجد میں پیمبر مامور ہوں میں جار کی الفت یہ سراسر سلمان بیں اک دوسرے مقدادِخوش اختر اِن ہی میں بیں عمّار بھی اور حیدر یّصفدر پروانے یہ ہیں شمع حرم حق کے ولی ہیں یہ مثل ہیں تاروں کے قمر اِن میں علیٰ ہیں نقاش ازل نے وہ عطاکی انھیں رفعت سمھینجی ورق قلب یہ تصویر محبت حق بات بیاں کرتے ہیں پیغیبرر مت فرمایا کہ مشاق ہے عمار کی جنت ارشادے باطل سے بیمنی پھیرے ہوئے ہے عمّارکو ہرست ہے حق گھیرے ہوئے ہے جس دن ہوئی اجماعی خلافت یہ چڑھائی اسلام کی بگڑی ہوئی صورت نظر آئی وی حق نے جومیداں میں پیمبری دہائی عمار کی پیری نے بھی شمشیر اُٹھائی میدان میں اک آئن دیوار ہے تھے صفین میں حیرر کی بیا تلوار بنے تھے وه گندی رنگ اور وه أن كا قد بالا آنكسين وه بري بين الف سينه كشادا بالوں کی سفیدی میں سحر کا وہ اُجالا نظروں میں وہ صفین کے میدان کا نقشا تصویر شجاعت کی وہ ابرو کی شکن میں عَكَس رُخِ بوسفٌ كَى ضيا حِاهِ ذَقْن مِن

الصاب امير المونتين المحافظ المسكن الموالم عمّار کاصفین کے میداں میں وہ آنا سیسے کی طرح رن میں یرا اپنا جمانا افواج کی کشرت کونگاہوں سے گرانا۔ پیری میں جوانی کے وہ انداز دکھانا شمشیر کے یانی میں روانی نظر آئی میقل میں زلیخا کی جوانی نظر آئی دنیا ہے اُدھررن میں ادھردیں کے دلی ہیں۔ وہ جان اُمتیہ ہے، نبی کے بیا خی ہیں وہ شام کا حاکم ہے سیاحد کے وصی ہیں اک ست معاویہ ہے اک سمت علی ہیں میدان ہے یا جذبۂ عرفال کی کسوٹی صفین کی ہے جنگ کہ ایماں کی کسوئی عمّار کا لکھتا ہے سرایا مرا خامہ بنراد نے لکھا مجھے توصیف کا جامہ اُجلاسا بہت چُست تن یاک میں جامہ ۔ روشن وہ جبیں ، فرق پہ کالا وہ عمامہ اُڑتا ہوا کیڑے کا پھریرا وہ سناں پر حیدرً کی ولا قلب میں قرآن زباں پر گھوڑاوہ سفیدائس کی وہ شوخی وہ چھلاوا میدان جھیلی ہے تو بیائس یہ ہے یارا کہتا ہے فلک عید کے دن کا ہے اُجالا انجم کا بیاں یہ تو سحر کا ہے سارا را کب کی طرح اس کوشہاوت کی لگن ہے خوداس کی سفیدی سے عیاں رنگ کفن ہے صفین میں غازی پیرسالوں کا ہےافسر سشمشیر گلے میں تو کماں دوش جری پر گر رات کو تلوار چلائے یہ خفنفر تا صبح تڑ پتا ہی رہے شام کا لشکر رعشہ ہے ضعیفی سے مجاہد کے بدن پر وہ دیکھئے حملہ کیا عمار نے رن پر

التحابِ إمر الموشين ) انصارے کہدکریے بڑھاتے ہیں وہ ہمت یوفت ہے ہوجائے اب اظہار شجاعت ا لوگو یہ حیدر کی جمایت میں ہے نصرت میں کوارک ہے باڑھ کے نیجے بی تو جنت سائے میں شہادت کے امال تم کو ملے گ سر اپنا کٹاؤ تو جناں تم کو لیے گ فرہاتے تھے اعدا سے میر میدان وغامیں غزوات لڑے تین نبوت کی فضامیں جنگیں یہ تھیں ہمرائی شاہ دوسرا میں اب جنگ یہ چوتھی ہے مرکی راہ خدامیں مطلب یہ تھا ہے شافع محشر کی لڑائی حیدر کی ازائی ہے پیمبر کی ازائی دیتے تھے وہاں دادشجاعت کی جوحیدر اعدا کو دکھاتے تھے بیشمشیر کے جوہر میدان میں حملے وہ کیا کرتے تھے بڑھ کر رہرہ کے رجز تھے یہی غازی کی زبال پر تاویل یہم اِس طرح اُب آ کے اڑے ہیں تنزیل یہ قرآن کی جس طرح لڑے ہیں حلد کیا عمّار نے نشکر کو بھگایا ہوتا رہا تکوار سے فوجوں کا صفایا میدان میں جوسر کسی خودسر نے اُٹھایا سر کٹ کے گرا گود میں پھل جنگ کا پایا تبروں کو کیا قطع کمانوں کو بھی کاٹا اس بوڑھے صحالی نے جوانوں کو بھی کا ٹا ساتی وہ لگائی تریخمخوار نے ضربت سم کہیں عدود سے مجھے اک جام سرت یوں مجھ میں بڑھے کیف مے اجر رسالت ساغر میں اُترنے لگے عمّار کی صورت نقہ میں ترے خاص صحابی کا بیاں ہو چلتی ہوئی شمشیر مرے منہ میں زباں ہو

المحاب الرالمونين المونين المو نی کراہے اشعار کہا کرتے تھے حتال پُرکیف جو مالک ہوئے سرکرلیا میدال مت میں ابوذر مجی ہوئے نزع میں خنداں سلمان کا پینے ہی سے کامل ہوا ایمال تنہا تھے کھڑے خون کی منجدھاریہ میثم نشه جو چڑھا ، چڑھ ہی گئے دار یہ میثم ساتی وہ گھرے نرغدُ افواج میں عمّار فرخی ہے بدن چکتی ہے تکوار پہ تکوار بہتا ہے ہوزخ یہ نقابت کے ہیں آثار ہر قطرہُ خوں کہتا ہے یا حیدر کرار سطرح الرفع في مع جس كون كل آئے حملہ کیا افواج عدو سے نکل آئے تشمیرانه گیاضعف کے عالم میں فرس پر سمجر کر ، دیا خادم نے اِنھیں دودھ کا ساغر کہنے لگے خادم سے بیأس جام کو لی کر صادق تھے وہ کچے کیوں نہ ہوارشاد پیمبر بولے تھے نئی شیر کو بی کر ہی مرے گا اک فرقهٔ باغی ہی تجھے قتل کرے گا ہے کہے کے شوئے خُلد سدھارا وہ غفنفر اطراف تنے میّت کے سب انصار کھلے سر مولا سے کہا حال بیاسوار نے جاکر یاتے ہی خبر لاش بیہ خود آ گئے حیدر ّ زانو یہ رکھا فرق کو خالق کے ولی نے عمّار کو میدان میں کیا فن علیؓ نے باقر دل اصحاب میں عمار کاغم ہے حیدر کی حمایت میں بیاعدا کاستم ہے صفین کے میدان میں طوفانِ الم ہے خود حیدرِّ کر ارکی اب چیشم بھی نم ہے مژگان پیرهی اب جانِ نبوت کی ہیں آنسو كياغم بي كرآ تكھول ميں امامت كى بين آنسو



# حذیفہ بنت حکیمہ سعاریہ امیرالمونین حضرت علیؓ کے کمالات کی ایک شیدائی

# نُسَى وادبي اصول:

حذیفہ کے نام سے بہت کم لوگ آشا ہوں گے لیکن ان کی مال کے نام سے شاید ہی کوئی مسلمان نا واقف ہو۔ ان کی والدہ حلیمہ سعدیہ بنت ابوذ دیب (عبداللہ بن حارث بن جمنہ بن جوزن) کافی مشہور ہیں۔ عرب کے قدیم دستور کے مطابق شہری بچوں کی ابتدائی تربیت دیہات میں ہوتی تھی ۔ جناب رسول خدانے بھی چھ سال تک حلیمہ کی آغوش کو سرفراز فرمایا۔ یہ نسبت قبیلہ ہوازن کے لیے ایک پروانہ شرف بن گئی۔ جناب رسول خدا حلیمہ کا ادب کرتے۔ ایک بار وہ حضرت سے ملنے آئیں۔ حضرت اطلاع پاتے ہی اُتی اُتی فرماتے ہوئے دوڑ سے اوران کے لیے ابنی عبا بچھادی اطلاع پاتے ہی اُتی اُتی فرماتے ہوئے دوڑ سے اوران کے لیے ابنی عبا بچھادی (طبقات بن سعد)

ایک بارحلیمہ کو جنابِ رسول خداک تا ہلی زندگی کے دیکھنے کا بھی موقع ملا۔ حضرت خدیجہ کا اشکار ہوا، حضرت خدیجہ کا شانۂ رسالت کا چراغ بن چکی تھیں۔ قبیلۂ ہواز ن قحط کا شکار ہوا، حلیمہ کے جانور بھی مرگئے۔ وہ جناب رسول کے پاس آئیں تو حضرت نے ان کو جنابِ ضدیجہ نے اس نسبت کی وجہ سے اٹھیں جنابِ ضدیجہ نے اس نسبت کی وجہ سے اٹھیں

المحاب المرالموشين المحافظ المحاب المرالموشين المحاب المرالموشين المحاب المرالموشين المحاب المحابق المحاب المحابق المح عقیدت واخلاص کی نگاہ ہے دیکھا۔ آھیں چالیس(۴۰) بمریاں، چالیس قیمتی

اونٹ بورے ساز وسامان کے ساتھ دیئے (طبقات بن سعد)

''مؤرخ مغلطائی'' کاخیال ہے کہ اُٹھیں اسلام کی دولت نصیب ہوئی ۔ حلیمہ یر موصوف نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے۔ حذیف کی ماں کا نام جس قدر مشہور ہے اتنا ہی ان کے والدحرث عبدالعزی بن رقاعه مفری '' (۱۹/۱ مناقب ماژندرانی ) کا نام گوشته ممنامی میں ہے۔ اصابدا بن ججر سے صرف میدمعلوم ہوتا ہے کہ موصوف نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ حُذ یف کے ایک بھائی اور تین بہنیں تھیں (۱)عبداللہ (۲) الليه (۳) حذيفه (۴) حذافه (شيما) (طبقات بن سعده/ ۱۲۳ اصامه بن جمزعسقلانی) ابن سعد عبدالله اورشیما کے اسلام کا ذکر کرتے ہیں۔ عُذ افہ جن کوشیما بھی کتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بزی تھیں یہ ماں کے ساتھ رسول خدا کی تربيت ميں حصه ليتي تھيں، تاریخ میں ان کی لوریاں ابھی تک محفوظ ہیں، وہ جناب ِ رسول کی دلچین کے لیے کہا کرتی تھیں۔

(ترجمه) پیمیرے رضاعی بھائی ہیں۔میری ماں کے شکم اور میرے باپ اور چیا کے صلب سے نہیں ہیں۔ (زرقالی مواہب مدینہ ۲ کا) ایک اور لوری میں پیشعر ہیں۔ (تر جمہ) پروردگارمحر گوزندہ رکھ، میں ان کو جوان دیکھوں، پھر میں ان کوسر دار دیکھوں، برور د گاراس کولا فانی عزت عطا کر''۔ان لور یوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حذافہ میں اجائیت کاعضر کانی تھافتے مکہ کے بعد قبیلہ ثقیف وہوازن نے متحدہ محاذ بنایا اور مسلمانوں پر حملہ کیا۔اس معرکے کو جنگ حنین کہتے ہیں۔ بیہ قبائل مغلوب ہو گئے۔ اسپروں میں شیما (خُذانہ ) کا نام بھی آتا ہے۔ کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ انھوں نے خود ہی جناب رسول سے اپنا تعارف کرایا۔حضرت نے عزت ہے انھیں اپنی جادر پر بٹھایا۔قبیلہ بہوازن کے بعض

افراد نے جناب رسول سے کہا۔ اسروں میں آپ کی خالا کیں ، پھوپھیاں اور کہنیں ہیں۔ حضرت نے اپنااور بنی عبدالمطلب کا حصدوالیس کردیا۔ مسلمانوں نے کہیں است کا احترام کیا اوراپنے حصو والیس کردیے۔ (۱/۲۷ طبقات بن سعد) جناب رسول نے شیما (عُذافہ) کو تین لونڈی غلام، پچھرو پیداور چند بکریاں دے کر رخصت کیا ۲/۲۲۲ ''استیعاب' ابن عبدالبراس موقع پر بھی عبداللہ اتلیہ دے کر رخصت کیا ۲/۲۲۲ ''استیعاب' ابن عبدالبراس موقع پر بھی عبداللہ اتلیہ کے نام تاریخ کی زبان پر نہیں آئے۔ غالباً شیما (عُذافہ) میں سب میں بڑی تھیں۔ انھیں سے جناب رسول سے گفتگو ہوئی اور تاریخ کو ان کا نام یا درہ گیا۔ علام ابن شہر آشوب نے (۱/۸۲) یہ لکھا ہے کہ جناب رسول عدا کے رضائی علامہ ابن جبراللہ وائلیہ اور عُذافہ سے۔

میراخیال ہے کہ جلیمہ کی اولا دہیں خذیفہ ذہنی صلاحیتوں کے لحاظ سے سب میں متاز تھیں۔ انھوں نے اسلام کا آغاز دیکھا، ان کے سامنے جناب رسول خدا کی کمی، مدنی زندگی اور خلفا کا دور اور امیر المونین اور امام حسن کا زمانہ خلافت، اموی دور کا اچھا خاصہ حصہ گزرا، انھوں نے عربھی کافی پائی۔ تاریخی تبدیلیوں پران کی نظر معلوم ہوتی ہے۔ حالات کے مطابعے نے ان میں بصیرت پیدا کردی تھی۔

# حذيفه كے نام ميں تفحيف:

علیمہ کی ایک صاحبزادی کا نام بحارالانوارمجلسی (۱۱/ ۲۹) میں حرہ بنت حلیمہ فدکور ہوار مقلمہ کی ایک صاحبزادی کا نام بحارالانوارمجلسی (۱۱/ ۲۹) میں حربہ کا کہ سے اور علامہ بہت القال (۰۰ ۲۷) میں حربہ اور حربہ بوگیا اولاد میں کسی کا نام حربہ یا حربرہ اور حربہ ہوگیا ہے یا جس طرح مُذافد کا ایک نام شیما بھی تھا مُذیفہ بی کا نام حربہ بھی ہوسکتا ہے۔



زندگی کے آخری دور میں حذیفہ نے تجاج بن یوسف ثقفی کے سامنے جناب امیر المومنین کے متعلق جود لیرانہ بیان دیا ہائی سے صذیفہ کی شخصیت کے فاکے میں رنگ بھرا جاسکتا ہے۔ حذیفہ کا یہ کارنامہ حلیمہ کی نسل کے لیے سرمایہ شرف میں رنگ بھرا جاسکتا ہے۔ حذیفہ کا یہ کارنامہ حلیمہ کی نسل کے لیے سرمایہ شرف ہے۔ اور تاریخ اسے بمیشہ آنے والی نسلوں کے سامنے رکھی ججاج نے اچا تک حذیفہ کے سامنے ایک مسئلہ رکھا۔ یہ مسئلہ بیچیدہ تھا۔ اس کا صحیح جواب ججاج کے سامنے ایک مسئلہ بیچیدہ تھا۔ اس کا صحیح جواب ججاج کے لیے ایک تلخ حقیقت تھا۔ نا گوار حالات میں حذیفہ نے اپنے عقیدے کوجس طرح استدلال سے سنچ رہ کر پیش کیا ہے دل اس پر بے ساختہ آفرین کہنے لگتا ہے۔ استدلال سے سنچ رہ کر پیش کیا ہے دل اس پر بے ساختہ آفرین کہنے لگتا ہے۔ بیشکہ وہ طلیق اللمان، جری ، مخلص، وفا دار تھیں۔ بادہ ولا کے آلی محمد سے مرشار تھیں ۔ جانج بن یوسف ثقفی ۹۵ ھا یک تاریخی ظالم تھا۔ سادات کرام اور آلی محمد کے شیدا کیوں کوجس قدر اس نے تو تیخ کیا ہے ایک قصاب اپنی پوری زندگی میں استے جانور نہ ذریح کر سکا ہوگا۔

علّامة فريد وجدى مصرى نے دائرة المعارف القرآن القرين (۵۳/۳) ميں الله على مقال اللہ على مقال اللہ على الله على مثال دوسرى جَلَّة بين ملتى ـ وسرى جَلَّة بين ملتى ـ وسرى جَلَّة بين ملتى ـ

عہدِ اموی کے وحشانہ تشدد نے سرفروشوں کی نظر میں ظلم کی دہشت کم کردی
تھی۔وا قعہ کر بلا نے دل وجگر میں ہمت وجرات کا خون دوڑا دیا تھا۔ایک قرشی
سے جب کہا گیا کہ یزید کی غلامی کا اقر ارنہ کردورنہ آل کردیئے جاؤ گے تواس نے
پہلے ہوئے جان دے دی کے حسین بن علی بن رسول اللہ کے آل کے بعد میرے
قل کی کیا حیثیت ہے۔(ا/۱۰۱)(روضہ کافی کلینی بحار الانوار مجلسی ۱۱/۳۰)
حذیفہ جاج کے سامنے آئیں۔اس نے دیکھتے ہی کہاتم ہو (حذیفہ) حذیفہ

اصحاب امیر المونین کی خوات کے طرز نے کہاں''ہاں میں وہی ہوں''۔ بیدایک غیرمومن کی فراست ہے۔ ججاج کے طرز خطاب میں استبداد و آمریت کی بوقعی۔ حذیفہ نے محسوں کیا کداس کی رگ نخوت

> پرنشتر زنی کاصیح وقت یہی ہے۔ وور

قتل کی دھمکی:

ججاج نے فوراً کہا خدانے تم کومیرے پاس بھیجاہے ان لفظوں میں جات نے قتل کی دھمکی دی۔ حجاج نے پھر کلام شروع کیا'' مجھے تمہارے متعلق بیمعلوم ہوا ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کو ابو بکروعمروعثان پر فضیلت دیتی ہو''۔

شوق شہادت نے حذیفہ کے عقیدت وعمل کے شعلے کو بھٹر کا دیا۔ وہ عہدرسول ا اور عہدِ خلفا اور خود حضرت علی کے دور میں ان کی زندگی کے مطالعے کا پورا بورا موقع پاچکی تھیں۔ جاج کے اس سوال کے بعدان کے سامنے موت مجسم ہوکر آگئ لیکن ان کا اطمینان اور انجام آخرت پریقین دیکھنے کے قابل ہے۔

خوف و ہراس کا نام ونشان نہیں۔نہ جسم میں تھرتھرا ہٹ ندزبان میں لکنت، نہ آواز میں ارتعاش،وہ ہمہ تن سکون بنی ہوئی ہیں، وہ غور دفکر کے وقفے بھی نہیں چاہتی۔ایسے پُرخطرموقع کے لیے جس میں خوف اور حقیقت سامنے آ جائے وو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔فرض شناسی اور وسیع علم، حذیفہ ان دونوں زیوروں سے مرضع معلوم ہوتی ہیں۔

### استدلال ومنطق وحاضر جوابي:

حذیفہ نے جواب میں استعابی پہلو پیدا کرتے ہوئے کہا''جن لوگوں نے بالخصوص ان لوگوں پر حضرت علی کی تفضیل کومیری طرف منسوب کیا ہے وہ جھوٹے ہیں''۔ جہاج کے گمان میں بھی نہ تھا کہ حذافہ اس سے پچھآگے کہہ کیس گیں۔

### المحابد المونين الموني

جب حذافہ نے خود دعوے کو وسیع کیا تو حجاج نے کہا (میرے خیال میں جیرت ہے کہا) کیا خلفا کے علاوہ اور بھی کسی پران کو نضیلت ہے۔

حذیفہ نے کہا۔ ''میں نہیں کہتی بلکہ خدانے ان کونسیات دی۔ آدم ونوع و
ابراہیم داؤڈ وعیسی بن مریم پر''۔ حجاج نے خیال کیا کہ حذیفہ نے طیش میں آکریہ
دعویٰ کیا ہے وہ ثابت نہ کر سکیں گی۔ اس نے غالباً تشدد آمیز لہجے میں کہا اگرتم
ثابت نہ کر سکیں توقل کر دی جاؤگی۔ حذیفہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کہ اگرتم
ثابت نہ کر سکیں توقل کر دی جاؤگی ویا ظاہر کیا کہ آل کوشی سے وہ متاثر نہیں لیکن
ثابت نہ کر سکیں توقل کر دی جاؤگی ویا ظاہر کیا کہ آل کوشی سے وہ متاثر نہیں لیکن
دعوے کے اثبات کو وہ بھی اہمیت دیتی ہیں۔ حذیفہ نے استدلال کی تمہید شروع کی۔
'' قرآن میں حضرت آدم وابراہیم و داؤڈ وسلیمان وعیسی بن مریم کا ذکر آیا
ہے اور حضرت علی کا بھی ذکر ہے۔ ان مقامات کے مطابع سے حضرت علی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حذیفہ نے استدلال شروع کیا اور کہا''۔

(۱) قرآن میں حضرت آدم کے متعلق ہے آدم نے امر البی کی مخالفت کی (رکت اول کی کالفت کی (رکت اول کی کالفت کی (رکت اول کی کیا) (۱۱/۱۲ طه) اور حضرت علی کے متعلق ہے تمہاری سعی مقبول ہوئی (۱۹/۳۹د ہر)

(۲) حضرت نوح ولوظ کی بیویوں نے اپنے شوہروں سے دغا کی (۲) حضرت نوح ولوظ کی بیویوں نے اپنے شوہروں سے دغا کی

حضرت علی کی بیوی حضرت فاطمہ زبراً کے متعلق جناب رسول خداکی حدیث ہے۔ (۱۵۸/۸) ہے۔ فاطمہ کی خطاکی خداکی خطاکی حداثی در سالم ۱۵۸/۸) اصابدا بن ججرعسقلانی )۔

(۳) حذیفہ نے کہاابوالانبیاحضرت ابراہیم کا قول ہے قر آن میں نے قتل کیا ہے ۔معبود مجھے دکھادے تو کس طرح مُردوں کوزندہ کرتا ہے۔خدانے فرمایا کیا تم

### المحاب امر المونين المحافظة ال

ایمان نہیں لائے۔ کہا ہاں لیکن اطمینانِ قلب چاہتا ہوں۔ (۳/۲ بقرۃ) اور حضرت علیٰ کاارشاد ہےاگر پردے میری نگاہ سے ہٹادیے جائیں تومیرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔ یقین کی آخری حد تک پہنچ گیا ہوں۔

(۴) حفرت موک کلیم اللہ کے متعلق قرآن میں ہے۔ وہ شہر سے امید وہیم کی حالت میں نکل پڑے (۲۰/۲۱ قصص) اور حفرت علی شب ہجرت (ہجوم مشرکین) میں بسترِ رسول پرسوئے اور خدانے ان کی مدح میں فرما یا بچھ لوگ ایسے ہیں جو خداکی مرضی کے عوض اپنیفس کو بچھ دیتے ہیں (۲/۲ بقرق)۔
ایسے ہیں جو خداکی مرضی کے عوض اپنیفس کو بچھ دیتے ہیں (۲/۲ بقرق)۔
(۵) حفرت داؤڈ وسلیمان کے متعلق قرآن میں ہے۔ اے داؤڈ ہم نے تم کوز مین پر خلیفہ بنایا تم لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ (۱۲/۱۱/ انبیاء) حضرت داؤڈ کے پاس ایک مقدمہ آیا ایک کی جھٹر نے دوسرے کے انگور کے درخت کھائے ،حفرت داؤڈ نے فرما یا بھٹروں کو فروخت کر کے ان کی قیمت درخت کھائے ،حفرت داؤڈ نے فرما یا بھٹروں کو فروخ تھے آپ نے یہ جواب سے انگور کی کاشت کی جائے۔ حدا نے سے انگور کی کاشت کی جائے۔ خدا نے سے انگور کی کاشت کی جائے۔ خدا نے سے درخت سلیمان کے جواب کو القاء دیائی کہا۔

حفرت علی علایتلا فرما یا کرتے تھے کہ مجھ سے عرش کے اوپر کی باتیں پوچھو، عرش کے نیچے کی باتیں پوچھو، عرش کے نیچے کی باتیں پوچھو، عرش کے نیچے کی باتیں یوچھو اس کے کہ میں دنیا سے انتھا جا دارے موقعے پر جناب رسول خدائے مجمع عام میں فرما یا تھا۔ علی تم میں سب سے نیج فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سب سے نیج فیصلہ کرنے والے ہیں۔ (۲) حضرت سلیمان کا قول قرآن میں ہے۔ پروردگار مجھے وہ ملک دے کہ

میرے بعد کسی کونہ شایاں ہو۔(۱۱/ ۲۳ ص)

اور حضرت علی نے فرمایا میں نے دنیا کوتین بارطلاق دی اور ان کی فضیلت

و التحاب المراكمونتين المونتين المونتين

میں بیآیت ہے آخرت کا گھرہم نے ان لوگوں کے لئے قرار دیا ہے جوز مین پر استیلانہیں چاہتے۔اورنہ فساد ہریا کرتے ہیں۔(۱۱/۱۰ نقص)

(۷) حضرت عیسی کے متعلق قرآن میں ارشاد ہے۔ کیاتم نے کہاہے کہ خدا کے مقابلے میں مجھے اور میری ماں کوخدا کہو۔

حضرت عیسی نے کہا سبحان اللہ میں ایسی بات کیسے کہدسکتا ہوں۔ اگر میں کہتا تو تخصّے ضرورعلم ہوتا۔ (۵/۷مائدہ)

حفرت عیسیٰ کی شان میں جن لوگوں نے مبالغہ کیا آپ نے ان کا فیصلہ حشر پر اٹھارکھااورحضرت علیؓ نےنصیری کومزادی۔ حجاج بیاستدلال من کرمبہوت ہو گیا۔ اس کا اظہار اس کے طرزِ عمل ہے ہوتا ہے کہ اس کی وہ تلوار جو آل محمر کے ہزاروں فیدائیوں کا خون بی چکی تھی آج نیام میں منھ چھیائے ہوئے ہے۔حذیفیہ کی قوت ایمان اور جراُت اظہار حجاج کے اراد ہ قتل پر غالب آگئی۔

# حذيفه كاستناطى بنياد:

قرآن میں جوآیتیں انبیاعلیہم السّلام کے متعلق ہیں حذیفہ نے ان کوسا منے ركهااورحضرت على كےمتعلق جوآيات واحاديث تقيس نھيں سامنے ركھااوران كو میزان فضیلت میں تولا اوراس کے نتائج حجاج کے سامنے رکھ دیےلیکن یہ استناط قیاس پر مبنی نہ تھا۔ حدیث تشبیہ میں جناب رسول خدانے انبیاء کرام کی اعلیٰ صفات کا حضرت علی میں پند دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاءِ کرام کی انفرادی صفات حضرت علي كي ذات مين جمع مو گئي تھيں۔ حديث صنف انبيا ميں حضرت علي ا کوسر بلند کرتی ہے۔علامہ مخز الدین رازی ۲۰۱ ھے نے (اربعین فی اصول الدین میں)اں حدیث کا ذکر کرتے ہوئے لکھاہے کہ بیصدیث دلالت کرتی ہے کے علی انبیا کی ان صفات میں مساوی تھے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ بیانمبیاگل صحابہ سے افضل

Presented by Ziaraat.Com

Presented by: https://jafrilibrary.org

استادرافضل کامسادی افضل ہوتا ہے لہذالازم آیا کھائی کل صحابہ سے افضل ہوں۔
سے ادرافضل کا مسادی افضل ہوتا ہے لہذالازم آیا کھائی کل صحابہ سے افضل ہوں۔
امام احمد بن عنبل نے ''کتاب المناقب'' میں لکھا ہے کہ جب جابر بن عبداللہ
انصاری کافی بڑھے ہو چکے تو ان سے عقبہ بن سعد عوفی نے حضرت علی کے متعلق سوال کیا تو انھوں نے یہ کہا یہ خیر البشر ہیں۔

مذیفه صحابی رسول سے روایت ہے کہ جناب رسول مدانے فرمایا۔ علی ﷺ خیر البشر من ابی فقد کفر . (ابن مردودیه)

حذیفہ صحابی رسول نے جناب رسول سے جوحدیث نقل کی حذیفہ صحابیہ۔
علیمہ سعدیہ کی دختر نیک اختر نے اسے قرآن واحادیث سے اور مدلل کیا۔ حقیقت یہ کے فضیلت کے اقسام نفس رسول حفرت علی میں اس طرح سمو گئے تھے جس طرح برگ گل میں خوشبوہوتی ہے۔ خواہ نفسانی فضیلت ہویا جسمانی یا خارجی حضرت علی ان تینوں کا مرکز تھے اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی جناب رسول خدا کا معجزہ ہیں یعنی حضرت رسول خدا نے امیر المونیمن کی تربیت و بھیل اس طرح کی کہوہ تاریخ بشریت کے منفر دانسان بن گئے۔ حذیفہ بنت جلیمہ سعدیہ حضرت علی کے کہالات کو امانت و اللی جھی تھیں۔ انھوں نے جاج کی خوں آشام حضرت علی کی گذار کے سامنے انتہائی جرائت کے ساتھ ان کمالات کو پیش کیا جنھوں نے اس کے ظلم کی تلوار کے سامنے انتہائی جرائت کے ساتھ ان کمالات کو پیش کیا جنھوں نے اس کے ظلم کی تلوار کے لوے کو پھلا دیا۔ سیائی کے ساتھ ایسا خلوص بے حدگراں قدر کے خلم کی تلوار کے لوے کو پھلا دیا۔ سیائی کے ساتھ ایسا خلوص بے حدگراں قدر کے اور اعلیٰ معاشر سے کی تعمیر کے لیے ہمیشہ اس کی ضرورت رہے گی۔

صدیفہ نے اس موقعے پر ثبات قدم دکھا کر تاریخ میں اپنی جگہ بنالی حریت، آزادی ضمیر، و فاداری واظہار حق کی صراحت وشہادت و جراکت کے لیے جب بھی زندہ مثالوں کی ضرورت ہوگی تو حذیفہ کا کردار شمع بن کراندھیرے میں اجالا پیدا کرے گا۔



# صحابيات اميرالمونين

حق وصداقت کی پرستاری، اعلائے کلم حق کے لیے جان کی پروانہ کرنا اور خون کے پیاسے دشمنوں کے سامنے بھی حق کا اعلان کرنے سے باز ندر ہتا صرف مردوں ہی ہے مخصوص نہیں بلکہ عورتوں نے بھی اس میں کافی حصہ لیا۔ پیفمبر کے عہد میں جہاں و مخلص اصحاب تھے جنھوں نے مشرکین کی انتہائی ایذارسانیوں کے باوجود کلمہ اسلام کی اشاعت میں کمی نہ کی وہاں بہت سی خواتین بھی تھیں جنھوں نے قید و بند،مصائب وآلام، تباہی و بربادی سب کچھ برداشت کیا مگر پیغیبراسلام کی اطاعت سے منہ نہ موڑا۔ یہی کیفیت عہدِ امیرالمومنین میں بھی رہی۔ همع ا مات کے بروانے اور جانشین رسول کے فدائی جہاں ہزاروں اصحاب تھے و ہاں سینکٹر وں خواتین بھی اور وہ جومثل ہے اول بآخر نسبتے دار دجس طرح صحابیان ِ پینمبرکومشر کین قریش اورسر داران بن اُمیّه کے ہاتھوں مصائب وشدا کدا تھانے یڑے صحابیات امیرالمومنین کو بھی ان ہی کی اولاد کے ہاتھوں ہرممکن ذلت و الانت اورمصيبت ويريشاني الماني يزى - بهم يهال صرف آ محد خواتين كا ذكركرت ہیں تا کہ سرفراز کا بیاصحابِ امیرالموننین تنمبرصحابیات کے تذکرے سے خالی نہ رہ جائے۔موقع ملاتو ہم انشاءاللہ جلد ہی اس موضوع یر تفصیلی حیثیت سے تصیں گے۔

زرقاء بنتِ عدى:

زرقاء بنت عدى بن غالب، امير المونين كي مشهور دوست دار اور پرخلوص

اسحاب ایر الموسین کا اور علی اور نصاحت و بلاغت اور عقل و خرد میں ممتاز ترین خاتون تھیں۔ جنگ صفین میں اپنی آتش فشاں تقریروں سے لوگوں کو امیر الموسین کی حمایت کی ترخیب دلا تیں اور شمن سے جنگ کرنے پر ابھارا کرتیں۔ جب امیر الموسین کی شہادت ہوگئ اور نیرنگی زمانہ کی بدولت معاویہ مملکت اسلامیہ کے مالک بن گئتو انھوں نے حاکم کو فہ کو خطاکھا کہ زرقاء کو فور انھارے پاس روانہ کردو۔ امیر معاویہ فور انھارے پاس روانہ کردو۔ امیر معاویہ غیرے اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہوئے کے بعد بھی زرقاء کے لگائے ہوئے فیرے اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے بعد بھی زرقاء کے لگائے ہوئے زخم ان کے دل پر تازہ تھے۔ حاکم کو فہ نے تھم کی تعیل کی اور زرقاء، سپاہیوں کی گرانی میں شام روانہ کردی گئیں۔ جب دربار میں داخل ہو بھی تو معاویہ نے پوچھا۔

" خاتی ہو میں نے تمہیں کی لیے بلایا ہے ''؟

زرقاء: "سجان الله! مجھے غیب کی باتوں کی کیا خبر؟ دل کی باتیں تو الله ہی جاتا ہے "
معاویہ: "میں نے سموں یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے کہ کیاتم ہی وہ نہیں ہوجو
جنگ صفین میں صفوف لِشکر کے درمیان سرخ اونٹ پر سوار ہوکر اپنی شعلہ فشاں
تقریروں سے لڑائی کی آگ بھڑ کا تیں اور مجھ سے جنگ کرنے کے لیے لوگوں کو
آمادہ کرتیں "؟

زرقاء: ''حضور۔ وہ شاخ ہی ندر ہی جس پرآشیانہ تھا۔ یہ دنیا نت نے رنگ براتھی ہے''۔
برلتی رہتی ہےا یک بات کے بعد دوسری بات پیدا ہوتی رہتی ہے''۔
معاویہ: ''بچ کہتی ہو۔ اچھا یہ بتاؤ صفین کے دن کی اپنی وہ تقریر بھی شمیس یا دہے''؟
زرقاء: ''نہیں حضور میں نے یا در کھنے کی کوشش ہی ندگ''۔
معاویہ: ''دلیکن مجھے خدا کی شم حرف بحرف یا دہے، میں نے شمیس کہتے ساتھا''۔
معاویہ: ''دلیکن مجھے خدا کی شم حرف بحرف یا دہے، میں نے شمیس کہتے ساتھا''۔
معاویہ: ''دلیکن مجھے خدا کی شم حرف بحرف یا دہے، میں نے شمیس کہتے ساتھا''۔

المحاب المراكمونين كالمواقع المحاب المراكمونين كالمواقع المحاب المواقع المواقع المواقع المحاب لوگوں کوظلم و جور اور تاریکی کی جادریں أڑھا دی ہیں اورجس نے تم لوگوں پر ضلالت وشیطنت کے پردے ڈال دیئے ہیں اورتم کوسید ھےصاف رائے سے موڑ کر گمراہی کے گڑھے میں گراد یا ہے۔ ہائے کتنی اندھی اور بہری بیآ زمائش ومصیبت ہے جونهایئے یکارنے والے کی سنتی ہےاور نہایئے سوار کے قابو میں آتی ہے۔ جراغ آفاب کے سامنے ہیں جلتا نہ سارے جاند کے سامنے روثنی دیتے ہیں ، فچر گھوڑے ہے آ گے نہیں بڑھ سکتا نہذر ّہ پھر کے برابر ہوسکتا ہے، لو ہے کولو ہا کا ٹما ہے دیکھوجو ہم ے فلاح کا راستہ یو چھے گا ہم اس کی رہبری کرنے کو تیار ہیں، جوہم سے حقیقت حال کا پہ چلانا جاہے ہم اسے سیح حالات بتانے کوآ مادہ ہیں۔ حق اپنے کھوئے ہوئے مقصد کوڈھونڈ رہاتھا اب ال نے اپنے مقصد کو پالیا ہے۔ گروہِ مہاجرین وانصار! صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے جانے نہ یائے ۔اب پیہ یرا گندگی دور ہی ہونے والی ہے، عدل و انصاف کا بول بالا ہونے والا ہے اور حق باطل پر غالب آنے کو ہے۔ دیکھوعور توں کا خضاب مہندی ہے اور مردول کا خضاب خون ہے اور صبر بہترین انجام کار! بڑھولڑ ائی کی طرف بڑھو، پیر پیچھے نہ مثیں نہ عزم وارادے میں کمزوری آنے پائے۔آج کی مشقتوں کا بڑا اجِعاصلٰہ آگے چل کرتمہیں نصیب ہوگا''۔ معاویہ بہتقریرنقل کرتے جاتے اورغیظ دغضب سے چبرہ سرخ ہوتا جاتا۔

Presented by: https://jafrilibrary.org

غصے میں بھر کر بولے۔

اسحاب امیر الموشین کا اسکان کی شرک کا کا کا اسکان کی شریک دیں '۔

زرقاء: ' خدا آپ کا بھلا کرے اور آپ کو سیح وسالم رکھے۔ آپ ایسے لوگوں کو بھلائی ہی کی خوش خبری ملتی رہے اور ان کے مصاحبوں کو خوشی ہی حاصل ہوتی رہے'۔
معاوید: ''کیااس بات سے تہمیں خوشی ہوئی''؟

زرقاء:''ہاں خدا کی قسم آپ نے میری باتیں سنا کر مجھے نہایت درجہ خوش کیا اے کاش میں اپنے عمل سے بھی اپنی تقریر کی تصدیق کردیتی ( لیعنی اس روز آپ کی فوج کے خلاف لوگوں کو ابھار نے کے علاوہ اپنے ہاتھ سے آپ کے شکر والوں کو تل بھی کیا ہوتا)''۔

معاویہ: امیرالمومنین سے زرقاء کے اس بے پناہ خلوص اور حیرت انگیز وفاداری پرمبہوت ہو کررہ گئے بولے۔

''خدا کی قسم علی کے مرنے کے بعد بھی ان سے تمہاری آئی شدید و فاداری مجھے زیادہ پند آئی بنسبت تمہاری اس محبت کے جواُن کے جیتے جی ہوا کرتی تھی اچھا بتاؤتمہاری کیا حاجت ہے''؟

زرقاء: میں نے قسم کھار تھی ہے کہ کسی ایسے امیر سے جس کی میں مخالف رہ چکی ہوں ہر گز سوال نہ کروں گی آپ کے ایسے آ دمی کوتو بے مانگے ہی دینا چاہیے۔ (بلاغات النما طبع نجف صفحہ ۳۲ المسطر ف منج عثی دغیرہ)

## اُمُّ الخير بارقيه: `

اُمُ الخیر بنت جریش بارقیہ بھی بڑی معزز ومحترم خاتون تھیں اور امیر المونیمن کی فدائی تھیں۔ جنگ صفتین میں یہ بھی اپنے کمالِ خطابت سے لوگوں کو جوش ولا تیں اور معاویہ ان کی سرگری عداوت سے انتہائی نالاں رہے۔ امیر المونین کی شہادت اور اپنے اقتدار کے جم جانے کے بعد

المحاب امر المونين الم

انھوں نے اپنے گورنرکولکھا کہ اُئم الخیرکو ہمارے پاس روانہ کردو چنانچہ یہ بھی شام لائی گئیں۔ دربار میں پنچیں توسطوت شاہی سے مرعوب ہوکر امیر الموشین کہہ کے سلام کیا۔معاویہ نے جواب سلام کے بعد کہا۔

اکٹیر:'' آپ غلط سلط باتیں ہی کرنے پر تلے ہوئے ہیں بتیجہ کیا ہوگااس کی پروانہیں کرتے''۔

معاویہ:'' میرابی مقصد ندتھااور ندائ پر بحث کرنے کے لئے مصیل بلایا ہے''۔ اُکمُ الحیر:''میں تو آپ ہی کی چال چلتی ہوں جیسا آپ نے کہاویا میں نے جواب دیا آپ کوجو پوچھنا ہو پوچھنے''۔

معاویہ: ''جس دن محاقل ہوئے اس دن کیا تقریر کی تھی تم نے''۔ اُکم الخیر: '' حضور! نہ تو تقریر کرنے کے پہلے میں نے وہ تقریر بنائی تھی نہ تقریر کرنے کے بعداسے یا در کھنے کی کوشش کی۔ چند فقرے تھے جوصد مہ پہنچنے پرزبان سے نکل گئے اگرآپ چاہیں تو دوسرے موضوع پربات چیت کروں''۔

معاوید: ''نہیں میں کھاور نہیں چاہتا''۔

اس کے بعدانھوں نے اپنے ساتھیوں سے مُو کر پو چھاتم لوگوں میں ہے کس کس کواُمِّ الخیر کی اس دن والی تقریر یا دہے؟

ایک شخص کھٹرا ہواادراس نے کہا'' حضور مجھےان کی تقریرای طرح یاد ہے

### 

" لوگو! اپ پروردگار ہے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا۔ خداوندِعالم نے حق کوظاہر، دلیل کوروش، راستے کو واضح اور ہدایت کے علم کو ایستادہ کردیا ہے۔ اس نے تعصیں ایسے اندھیرے میں نہیں رکھا جس میں ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہ وے۔ خدا تم پر رحم کرے تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ کیا امیرالمونین ہے فراراختیار کرنا چاہتے ہو؟ یا معرکے ہے پیٹے موڑ نے کا ارادہ ہے یا اسلام ہے روگر دانی کرنے پر تکے ہویا موڑ نے کا ارادہ ہے بااسلام ہے روگر دانی کرنے پر تکے ہویا ارشا ونہیں سنا کہ۔

''ہم شمصیں آزمائش میں ڈالیں گے دیکھنے کے لیے کہ جہاد کرنے والے تم میں کتنے ہیں اور تمہارے نیکو کاروں کو آزمائس گے.....''

پھراُم الخیرنے اپناسر آسان کی طرف اٹھا کر کہا۔ خداوندا اب تاہم مبل نہ رہی، یقین کمزور ہوگیا، مرعوبیت عام ہوگئ۔ دلوں کی باگ دوڑ تیرے ہاتھوں میں ہے۔ ہمارے شیرازے کو پر ہیزگاری پر مجتمع کردے اور ہدایت کے معاطے میں متحد کردے اور حق کوحق دار کے پاس واپس لا۔ آؤ، آؤ خداتم پر رحم کرے امام عادل کی طرف آؤجو وصی پیغیبر ہیں، مجسمہ دفا ہیں، صدیق اکبر ہیں۔ ارے یہ جنگ بدر کے کینے ، جاہمیت کی عداد تیں اور جنگ احد کے خم و غصے ہیں بدر کے کینے ، جاہمیت کی عداد تیں اور جنگ احد کے خم و غصے ہیں

### اسحاب امير الموشين المحافظ الم

جن کو لے کرمعاویہ بھاند پڑے ہیں تا کہوہ بنی عبد شمس کا انتقام لیر .....''

پھراُمّ الخيرنے کہا۔

''لوگو!ان کفر کے اماموں ہے جنگ کرو،ان کوا بمان سے کوئی واسط نہیں اس طرح بیلوگ راہ راست برآئیں گے، اپنی زیاد تیوں سے باز رہیں گے۔صبر کروائے گروہ مہاجرین جنگ یر ثابت قدم رہو کہ شمصیں اپنے پروردگار سے بصیرت حاصل ہے۔تم نے شام والوں کو یوں دیکھا جیسے وہ وحثی گدھے ہیں کہ شیر سے (دم دیا کر) بھاگتے ہیں۔جنھیں سے پیتنہیں کہ زمین کا نشیب وفراز انھیں کہاں جا پہنچائے گا۔ان لوگوں نے آخرت کو ونیا کے عوض چے ویا ہے، ہدایت کے بدلے میں گراہی خرید لی ہے، بصیرت کے بدلے اندھا بنا اختیار کیا ہے، عقریب ہی شرمسار اور نادم ہول گے اور جب ان پرندامت طاری ہوگی تو معانی کےخواہاں ہوں گے ۔کوئی شک نہیں اس میں کہ جو محف حق سے بھٹکے گاوہ باطل ہی میں گرے گااور جو جنت میں مقیم نہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اے لوگو! عقل والوں نے دنیا کی زندگی کومخضر سمجھااس لیے ٹھکرادیا آخرت کی مدت کوطولانی سمجھا اس لیے اس کے لیے کوششیں کیں۔خدا کی قشم اے لوگواگر اس کا خدشہ نہ ہوتا کہ حقوق ضائع ہوجا نمیں گے، حدود معطل ہوں گے،ظالموں کوغلبہ ہوگا اور شیطان کی بات پوری ہوگی تو ہم راحت وآرام چھوڑ کرموت کے گھاٹ پرآنے کواختیار نہ کرتے۔

اسحاب امير المونين المحافظ الم

کہاں کا اراد و کرتے ہوتم لوگ خداتم پر اپنی رحمت نازل كرے۔ ارے كميارسول كے چيا زاد بھائى آپ كى دختر كے شوہر اور آپ کے نواسول کے باپ سے تم راہ فرار اختیار کر رہے ہوجن کی خلقت پیغیبر کی طینت سے ہوئی ،جن کی اصل وہی ہے جو پیغیبر کی اصل تھی، جنھیں پیغیبر نے اپنے رازوں سے مخصوص کیا،ایخ شهرِکم کا درواز ہ مقرر کیا،جس کی محبت مسلمانوں پر داجب قرار دی ہے، جن ہے بغض رکھنے والے کومنافق کہا۔ جواپی یاری ونصرت سے ہمیشہ پنفبری مددکرتے رہے اور پنفبر کے مقرر کردے جادہ پر برابر گامزن رہے، دنیاوی مزوں کی طرف بھی رخ بھی نہیں کیاای کے ساتھ وہ سروں کو شگافتہ کرنے اور بتوں کوتو ڑنے والے ہیں انھوں نے اس وقت نماز یڑھی جب سب لوگ مشرک تھے اس وقت پیغمبرگی اطاعت کی جب لوگوں کو آپ کی نبوت ہی میں شک تھا یہی کیفیت ان کی ابتدا ہے رہی یہاں تک کہ بدر کےسور ماؤں کوتل کیا احد کے شہسواروں کوخاک میں ملایا، ہوازن کے گروہ پرا گندہ کئے۔ ہائے یہی یا تیں تھیں جنھوں نے ان لوگوں کے دلوں میں نفاق و ارتداد اور عداوت کی تخم ریزی کی۔ میں نے بہت کچھ کہا اور امکان بھرنفیحت کی۔اللہ ہی مددگار ہے،تم پرسلام ہواورخدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں''۔

معادیہ کا وہ در باری اُمّ الخیر کی بیتقریر دہرا تا جا تا اورمعاویہ کے غیظ وغضب کا پارہ چڑھتا جاتا۔تقریر کے خاتمے پرآ گ بگولا ہوکر بولے۔

اسحابِ امير المونين كالمونين ك

'' خدا کی قشم ام الخیرتم یہی چاہتی تھیں کہ میں مار ڈالا جاؤں ، خدا کی قشم اگر میں شمصیں قبل کر ڈالوں تو کو ئی حرج نہ ہوگا''۔

اُئم الخيرنے بہت بے باكى سے جواب ديا۔

" ہند کے بیٹے خدا کی قسم مجھے ذرائجی رنج نہ ہوگا،تمہاری شقاوت کے ذرایعی مجھے اور سعادت نصیب ہوگی۔

معاویہ:''ہائے ہائے بکوائ عورت اچھابتا ؤعثان کے متعلق تم کیا کہتی ہو'۔ اُمُّ الخیر:''عثان کے متعلق میں کیا کہوں۔عثان کو بادل ناخواستہ لوگوں نے خلیفہ بنایا اورخوثی خاطر قبل کرڈالا''۔

اس کے بعد اور بہت می باتیں ہوئیں آخر میں معاویہ نے ان کی جال بخشی کی اور انھیں گھرواپس جانے کی اجازت دے دی۔ (اعلام النیاصغیہ ۳۳۲، بلاغات النیاصغیہ ۳۳۲، بلاغات النیاصغیہ ۳۱)

#### سوده بنت عماره:

سودہ بنت بھارہ بن اشتر ہمدانی عراق کی بہت معزز ومحتر مصاحب علم وفضل اور فضح وبلیخ خاتون تھیں ۔ محبت امیر المونین ان کی تھئی میں پڑی تھی اور حضرت کی جان نثاری و فدا کاری اپنے باپ دادا سے میراث میں پائی تھی جن کی غیر معمولی عقیدت اور انتہائی اخلاص امیر المونین سے مشہور عالم ہے ۔ بید معاویہ کے کسی عامل کی شکایت لے کرمعاویہ کے پاس پہنچیں جب بید دربار میں داخل ہو کی تو معاویہ نے کہا۔

"بروز جنگ مِنتِن کیاتم بی نے بیاشعار نہیں کے تھے۔ شمر کفعل ابیك یا ابن عمارة یوم الطعان و ملتقی الاقرآن

التحاب امير المونين المنافق المحافق ( ٤٩٧ ) والضرر عليا والحسين ورهطه واقصل لهندوابنها ان الامام اخا النبي محمد علم الهدى و منارة الإيمان فقد الجيوش وسر امأم لوائه قد ما بأبيض صارم سنان ا ہے باپ کی طرح اے عمّارہ تم بھی اپنے دامن گر دان لو جنگ اور بہا دروں سے مذبھیڑ کے دن علی اورحسنین اوران کےساتھیوں کی مد د کرو اور ہند کے بیٹے کی ہر ذلت وخواری کی کوشش کرو کوئی شک نہیں کہ امام اور حضرت محم مصطفی کے بھائی ہدایت کا پیماڑ اورایمان کا منارہ ہیں لہٰذالشکر کی قیادت کرواور امیر المومنین کے علم کے آگے آگے چلو میقل دار تلواراور حيكتے ہوئے نيزے كے ساتھ سوده: بال خداك قسم باشعارين ني بي كم تصمير إيا آدي حق ے انکارنبیں کرتااور ندجھوٹے بہانے بنا تاہے۔ معاویہ: کس چیز نے تم کو بیا شعار کہنے پر آ مادہ کیا۔ سودہ: علیٰ کی محبت اور حق کی اطاعت نے۔ معاویہ: علیٰ کےاحسانات کاتوکوئی اثر میںتم میں نہیں دیکھتا۔ سوده: حضورآن قدح بشكست آن ساقى نماند -جوياتين گزرچكين انهين ماد کرکے یاد ہرائے کیا سیجے گا۔

اسحاب امیر المونین کا کردار ایسانهیں جو بھلایا جا سکے میں نے آئی معاویہ بنہیں نہیں تمھارے بھائی کا کردار ایسانہیں جو بھلایا جا سکے میں نے آئی مصیبتیں کسی نہیں اٹھائی بڑیں۔ مصیبتیں کسی نہیں اٹھائی بڑیں۔ سودہ: سے کہا آپ نے میر ابھائی کوئی ایسا ویسانہیں تھا وہ تو ویسائی تھا جیسا خساء شاعرہ نے اینے بھائی کے متعلق کہا ہے۔

وان صخرا لتأتم الهداة به

کانہ علمہ فی راسہ نار صخروہ ہے جس کی رہبران قوم اقتدا کرتے ہیں۔گویاوہ پہاڑ کی بلند چوٹی ہے جس پرآگ روثن ہو۔

معاويه: پچ کهتی هوتمها را بها کی ایساتها ـ

سودہ:حضور بات رفت گزشت ہوچک ہے میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں کہاب ان باتوں کونہ چھیڑیے۔

معاویہ: اچھی بات ہے جانے دو بتاؤتمہاری حاجت کیا ہے کس لیے آئی ہو۔
سودہ: حضور آپ اب لوگول کے سردارد حاکم ہو چکے ہیں۔ خداوندِ عالم بروز
قیامت ہماری راحت و تکلیف اور ہمارے حقوق کے متعلق آپ سے باز پُرس
کرے گا۔ ہم پر ہمیشہ ایسائی خف حاکم بن کر آتا ہے جو آپ کی سطوت و شوکت
کے سہارے ہم لوگوں پر جور وظلم کرتا ہے اور ایوں کان ڈالٹا ہے جس طرح خوشہ
گندم کا ٹا جاتا ہے ہمیں ذلیل باتوں پر مجبور اور عزت کے کاموں سے محروم کردیتا
ہے۔ یہ پسر ابنِ ارطاق آپ کی طرف سے ہمارا حاکم بن کر آیا ہے، اس نے
ہمارے مردوں کو قبل کیا ، ہمارا مال چھین لیا۔ اگر ہم اطاعت کا عہد و پیان نہ
کر چکے ہوتے تو ہم میں بھی تابِ مقاومت تھی اور ہم بھی اپنی عزت کے بچاؤگی
صلاحیت رکھتے تھے۔ اگر آپ اسے معزول کردیں تو ہم شکر گزار ہوں گے نہیں



معزول کریں گے تو آپ جیسے ہیں وہ ہم جانتے ہی ہیں۔

معاویہ: تم ہمیں اپنی توم والوں کی دھمکی دیتی ہو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تعمیں اونٹ پرسوار کر کے ای بسر کے پاس بھیج دوں کہ جو چاہے سلوک تمھارے ساتھ کرے۔ سودہ نے نیچے سر جھکا لیا آنکھوں سے آنسو جاری تھے،صدے کے مارے دل بھٹا جا تاتھا پھر شعر پڑھنے لگیں۔

صلى الا اله على جسم تضمنه

قبر فاصبح فيه العدل مدفونا قد حالف الحق لا يبغى به بدلا

فصار بالحق والايمان مقرونا

خداوندِ عالم اپنی رحمتیں نازل کرے اس جسم پر جواب سپر دِلحد ہے اور جس کے ساتھ عدل وانصاف بھی فن ہوکررہ گیا۔اس نے حق سے عہد و پیان کرر کھا تھاحق کے سوااور پچھ جاہتا نہ تھا، و ہاور حق لازم وملزم ہوکررہ گئے تھے۔

معاوبيه: وه کون؟

سوده:علیّ ابنِ ابی طالبٌ

معاویہ: علیؓ نے کیا سلوک تمھارے ساتھ کیا تھا کہ وہ اس درجے کے تمہار بےنز دیک مستحق ہوئے۔

سودہ: میں اُن کے پاس ان کے ایک افسر کی شکایت لے کرآئی جنھیں آپ نے زکو ق کی وصولی پر مامور کیا تھا، اس نے ہم پرزیادتی کی اور میں اس کے مظالم کی شکایت لے کر امیر المونیٹ کی خدمت میں حاضر ہوئی ، دیکھا کہ آپ نماز میں مشغول ہیں۔ جب مجھے دیکھا تو آپ نے نمازختم کردی اور میری طرف مرکز بڑی شفقت اور مہر بانی کے لیج میں پوچھا ''کیا شمصیں مجھے سے کوئی کام

ے''؟ میں نے واقعہ بیان کیا، آپ من کررونے لگے اور آسان کی طرف سراُ ٹھا
کرکہا۔'' خداونداتو میر ابھی گواہ ہے اوران عاملوں کا بھی، میں نے انھیں ہر گز تھم
نہیں دیا کہ وہ تیری مخلوق پرظلم کریں نہ میہ کہاہے کہ وہ تیراحی چھوڑ دیں'۔ پھر
آپ نے جیب سے چڑے کا ایک مکمڑا نکالا اور اس پرلکھا۔
بہم اللہ الرحمن الرحیم

'' تمہارے پاس اللہ کے پاس سے روش دلیل آچکی ہے لہذا ازروئے انصاف ناپ تول پورار کھواور لوگوں کوان کی چیزیں کم نددو۔ ندز مین میں فتنہ و فساد پھیلا و بقیہ خداتمہارے لئے بہتر ہے آگر ایمان والے ہواور میں تمہارا کوئی پاسبان نہیں۔

دیکھو جبتم میرایہ خط پڑھنا تو جو پچھاموال وصدقات تمہاری تحویل میں ہیں اُسیس محفوظ رکھنا یہاں تک کہ تمہارے پاس کوئی پہنچ کر چارج لے لے۔
میں نے حضرت سے وہ نوشتہ لے لیا ،حضرت نے نداسے والسّلا م سر بند کیا ،
مہر لگائی۔معاویہ اس واقعے کوئ کرمہوت رہ گئے پھراپنے کا تب کو حکم دیا کہ حاکم کو کھے دو کہ اس عورت کے ساتھ انصاف کیا جائے۔

سودہ: میشکم خاص میرے لئے ہے یامیری پوری قوم کے لئے۔ معادبیہ: شمصیں اوروں سے کیاسر دکار۔

سودہ: تب تو پہ بڑی ذلّت درسوائی ہے عدل وانصاف ہوتو سب کے لئے در نہ جوسب کا حال وہ میراحال۔

معاویه: وائے ہوتم پرعلی این ابی طالب نے تم لوگوں کو بہت ڈھیٹ اور بادشاہ کے حضور بہت جری بنادیا ہے اوران کے اس قول نے شخصیں مغرور کردیا ہے۔ فلو کنت بواہا علی باب جنة

لقلت لهمدان ادخلو السلام



آگر میں جنت کے درواز ہے کا نگران ہوتا تو ہمدان والوں سے کہتا کے سلامتی کے ساتھواس میں داخل ہوجا و۔ (اعلام النسا،جلد ۲ صفحہ ۲۲۱،العقد الفریدج اصفحہ ۲۱۱، بلاغات النساصفحہ ۳۰)

### أُمُّ البراء بنت ِصفوان:

یہ معظمہ بھی بڑی معزز ومحترم، شستہ زبان، فصیح دبلیغ خاتون تھیں۔ امیر المونین کی بے حدمخلص و جاں نثار۔ جنگ صفتین میں انھوں نے بھی ایسے

کارنامے انجام دیے جوآج تک تاریخ کے صفحات پر ثبت ہیں۔ پیشکر کواپنی جوشلی تقریروں سے جنگ پر ابھارتیں اور معاویہ سے جنگ کی ترغیب دلاتیں۔

معاویہ کے عہدِ حکومت میں خصیں بھی دربار شام میں آنا پڑا، جب بیآ تھی تو

معاویہ نے کہا۔ معاویہ: دختر صفوان کہوکیسی ہو۔!

معاوييه دمر مسوان هويان هو د

ام البراء: الحيمي بهول حضور ـ

معاویہ:تمہاراحال کیاہے؟

ام البراء: دلیری کے بعد کمزوری آگئی ، پُستی ومستعدی کے بعد ستی و کا ہلی نے آگھیرا۔

معاویہ: آج کے دن اور اس دن میں تمھارے بڑا فرق ہو گیا ہے جس دن تم نے کہاتھا۔

يا عمرو دونك صارما ذا رونق

غضب المهزة ليس بألخوار

اسرج جوادك مسرعاً و مشهراً

للحرب غير معود لفرار

Presented by: https://jafrilibrary.org



اجب الامأمر ودب تحت لوائه

وافر العدو بصارم بتأر

ياً ليتني اصبحت ليس بعورة

فاذ ب عنه عسا كر الفجار العجار العروبين برق رفتار المستنبيل المادي الما

وصیان بھی نہآنے یائے۔

امام کی آواز پرلبیک کہواوران کے رایت کے بنچے چلو اور ڈشمن کو کا شنے والی تیزترین تلوار کے ذریعے بھاگاؤ۔

کاش میں عورت نہ ہوتی اور فاجروں کی فوجوں کو امیر الموشین سے دفع کرسکتی۔ ام البراء: ہاں حضور ہد بات توضیح ہے آپ ایسے آدمی کو معاف ہی کردینا چاہیے خداوند عالم کاارشاد ہے:

عفا الله عما سلف گزری ہوئی باتوں کوخدانے معاف کردیا۔ معاویہ: ناممکن ہے تاممکن ہے اگر پھرویہا ہی موقع پیش آ جائے توتم پھرولی ہی ہوجاؤ گی لیکن پھر بھی میں درگز رکرتا ہوں۔

اچھایہ بتاؤجب علی شہید ہو گئے توتم نے کیا کہاتھا۔

ام البراء: مين جھول گئي حضور۔

اس پرمعاویے درباریوں میں ہے ایک شخص نے اٹھ کرکہا حضوراس نے کہاتھا۔ باللر جال لعظم ہول مصیبة

فدحت فليس مصابها بالهازل

الشهس كاسفة لفقد امأمناً

س عدرالخلائق والامام العادل خيرالخلائق والامام العادل



يأخير من ركب المطي ومن مشي

فوق التراب لحتف اوناً على

حاشا النبي لقد هددت قواء نا

فالحق اصبح خاضعا للباطل

ا كو لو اكتنى يخت مصيبت أو ث يرسى ميم مسيبت كوئى اليي وليي نبيل .

ہمارے امام کے آ تکھول سے اوجھل ہوجانے کی وجہ سے آ فآب کو گہن لگ گیا، ایساامام جوبہترین خلائق اور امام عادل تھا۔

اے بہترین ان تمام لوگوں سے جوسوار ہوئے اور پیدل چلے ، ہماری طاقتیں ختم ہوکررہ گئیں اور حق باطل کے آگے سرنگوں ہوگیا''۔

ان اشعار سے معاویہ کے دل پر بڑی چوٹ گلی بولے'' خداشمصیں ہلاک کرے دخرِ صفوان تم نے کسی کہنے والے کے لئے پچھ کہنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رکھی۔ بتاؤتمہاری حاجت کیاہے؟ کس لئے آنا ہوا۔

اُمِّ البراءاس ذلت واہانت کےسلوک سے برداشتہ خاطر ہو چکی تھیں ، انھوں

نے زبان سے عرض مدعا کرنا مناسب نہ سمجھااور بولیں۔

''ان تمام باتوں کے بعد میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا چاہتی''۔ جب بیاً ٹھ کر در بار سے جانے لگیں تو ٹھوکر لگی سنجل کرفر مایا'' خدادشمنِ علیٰ کو بر باد کر ہے''۔ (بلاغات النمام فیر 22 وکھیے لائش)

### بكارة ہلاليہ:

یہ معظمہ بھی معزز ومحترم خاتون ادراُن عورتوں میں سے تھیں جو دلیری و بے خوفی کا مجسمتہ اور فصاحت و بلاغت کا نمونہ تھیں جنگ سفتین میں امیر المونین کے مدد گاروں میں سے تھیں انھوں نے بھی بہت ہی جوشلی تقریریں کی تھیں اور اپنی

التحاب المرشين الموشين ان تقر بروں میں نشکر والوں کوغیرت ولائی، امیرالمومنین کی نصرت پر اجھارا اور معاویہ سے جنگ کرنے کی ترغیب دی۔معاویہ کے زمانۂ حکومت میں رہجی دربار د مشق میں آئیں، بہت بوڑھی اور لاغر ہو چکی تھیں، دونو کر تھے جن پرسہارا کئے ہوئے تھیں، ہاتھ میں عصاتھا انھوں نے معاویہ کوسلام کیا معاویہ نے کشادہ دلی ہے جواب سلام دے کر بیٹھنے کی اجازت دی۔ حاشیہ نشینوں میں مروان بن حکم اورعمر وعاص بھی موجود تھے مروان نے انھیں پیچان لیااور کہا۔

مروان: حضورآب أهيس بيجانة بين؟

معاویه: کون بین میه؟

مروان: بیوہی ہیں جو جنگ صفتین میں لوگوں کوہم لوگوں کے خلاف ابھارتی تھیں۔انہی نے بیاشعار کم تھے۔

يا زير دونك فاستشر من دارنا

سيفا حساماً في التراب دفيناً

قد كأن منخورا لكل عظيمة

فاليوم ابرزه الزمأن مصونأ

اے زید دیکھوگھر کے اندرز مین سے شمشیر برّ ال کھود کرنگال لو۔ بیلوار بزی مصیبت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھی گئی تھی ، آج کے دن زمانے

نے اسے ہرطرح محفوظ برآ مدکر دیا ہے۔

عمر وعاص نے کہا۔حضور انھیں نے بیا شعار بھی کہے تھے۔

اترى ابن هند للخلافة مالكا

هیهات ذاك وما اراد بعید

منتك نفسك في الخلاء ضلالة

اغراك عمرو للشقاء و سعيد

Presented by Ziaraat.Com Presented by: https://jafrilibrary.org

المحابدا يرالمونين المواجدة المونين المواجدة المواجدة المواجدة المواجدة المواجدة المواجدة المحاجدة الم

فارجع بانكد طائر بخوسها

لاقت علياً اسعن و سعود

کیاتم سیحصتے ہو کہ معاویہ خلافت پر قابض ہوجا کیں گے، ناممکن ہے۔معاویہ جو چاہتے ہیں وہ بھی نہ ہوگا۔

معاویہ تمہارے نفس کو گمراہی نے تنہائی میں بتلائے حرص و آز کیا اور عمر و بن عاص اور سعید بن عاص نے بدبختی پر ابھارا۔

تم اینے منحوں پرندے کواس کی ٹوست سمیت لے کرپلٹ جاؤ۔

نیک ستار ہے گئی ہے ل چکے ہیں۔

سعیدنے کہاحضور اِنھیں نے بیاشعار بھی کیے تھے۔

قل كنت امل ان اموت ولا ارئ

فوق المنابر من امية خاطبا

فألله اخر مدتى فتطاولت

حتىٰ رايت من الزمان عجائبا

في كل يوم لايزال خطيبهم

وسط الجبوع لأل احمد عائبا

میں اس دن کی تمنا کیا کرتی تھی کہ مرجاؤں مگر بنی اُمتیہ میں ہے کسی آ دمی کومنبر

پرخطیه پڑھتے نہ دیکھوں۔

گراللہ نے میری زندگی اتنی بڑھادی کداب میں زمانے کی عجیب عجیب

باتیں دیکھرہی ہوں۔

ہردن بھرے مجمعے میں ان کامقررا پی تقریر میں آل محمد پرعیب لگا تا ہے۔ بکارۂ ہلالیہ نے معاویہ سے کہا:

اصحاب امیر الموسین کے اور پوری پورش کی - حیرت کی زیادتی کے سبب بولنے کا یارا کمزور پڑگیا آنکھوں تلے دھند چھا گئ خدا کی متم ان لوگوں کے سبب بولنے کا یارا کمزور پڑگیا آنکھوں تلے دھند چھا گئ خدا کی متم ان لوگوں نے جتنے اشعار پڑھے ہیں وہ سب میں نے ہی کہ ہیں جھٹلا نانہیں چاہتی ۔ آپ جو کچھ کرنا چاہیں کریں۔ امیر المونین علی ابن ابی طالب کے بعد اب زندگی میں مزاندر ہا۔ (بلاغت الناصغی سعقد الفرید)

### أروىٰ بنتِحُريث بن عبدالمطّلب:

ی معظمہ جناب عبدالمطلب کی پوتی حضرت رسول خدا کی چھازاد بہن اور آپ کی صحابیہ تھیں۔ اپنے وقت کی خواتین کی سیّد وسردار اور شجاعت و بہادری، فصاحت و بلاغت کے زیوروں سے بوری طرح آراستہ تھیں جنگ صفیّن میں امیرالمومنین کے لئکر میں زبانی جہاد کے بڑے معرکے انجام دیئے تھے۔ ان کے بارے میں صاحب کتاب ''ثمرات الاوراق'' لکھتے ہیں کانت اغلظ الواف ات علی معاویة خطاباً۔ معاویہ کے دربار میں جو عورتیں لائی گئیں ان میں معاویہ کے لیے سب سے زیادہ بخت وشدید یہی معظمہ تھیں۔ جب بیدر بار میں پنچیں تو معاویہ نے فرط مسرت سے کہا۔

معاویہ: آپ بھی آخر میرے یہاں تشریف لا کیں۔ خالہ جان بتا ہے تو کہ ہماری مخالفت کرنے کے بعد آپ کا کیا حال ہوا کہیں گزرتی ہے اور مزاج کیا ہے۔

ارویٰ: میں تو خدا کے فضل و کرم سے بالکل اچھی ہوں گرتمہارے متعلق البتہ افسوس ہوتا ہے کہ تم نے کفران نعمت کیا اور اپنے ابن عم کی صحبت کا تم نے برا استعال کیا اور وہ نام (خلیفہ) اپنے لیے اختیار کیا جوتمہارا نام ندتھا ندتم اس کے سزاوار سے اور اس چیز (خلافت) پرتم نے قبضہ کرلیا جس پر تمہارا کوئی حق نہیں ،

اسلام میں ندتوتم ہی نے کوئی مختی جھیلی ندتمہارے باپ نے بلکہ تم لوگوں نے پہلے اسلام میں ندتوتم ہی نے کوئی حق جھیلی ندتمہارے باپ نے بلکہ تم لوگوں نے پہلے

المحاب امير الموتين المحافظة ا رسول کی رسالت ہی ہے اٹکار کیا مگر خداوندِ عالم نے تمہارے نصیبے خراب کیے اور تمہارے چېروں کوخاک آلود کيا اور حق حقدار کي طرف يلٹ کر رہااور خدا ہي کي بات او نچی رہی اور ہمار ہے پیغیبرحضرت محمر مصطفیٰ ہی اینے دشمنوں پرمظفرومنصور رہے اگرچہ مشرکین جلتے ہی رہے۔ تو ہم اہلِ بیت پیغبر دین میں بلحاظ قدر و منزلت اورنصیبہاورقسمت کے تمام لوگوں سے بزرگ و برتر رہے یہاں تک کہ خداوندِ عالم نے اپنے پیغیبرگواپنے پاس اٹھالیاءان کے درجے کو بلند کر کے اور بہت ہی عزت واحترام کے ساتھ مگراب ان کے انتقال کے بعدتم لوگوں کے سامنے ہم لوگوں کی وہی حالت ہوگئ جوفرعون والوں میں بنی اسرائیل کی ہوئی تھی۔فرعون والے ان کےلڑکوں کو ذبح کردیتے ادر ان کی عورتوں کو زندہ حچیوڑ دیتے اور پنیمبر کے ابن عم حضرت امیرالموشین تم لوگوں میں بعد پنیمبرایسے ہی ہو گئے جیسے جناب ہارون جناب موکی کی قوم میں تھے کہ ہارون کی فریادتھی یا ابن امر ان القومر استضعفونی و کادوا ان یقتلوننی۔ اے بھالی قوم دالوں نے مجھے کمزور مجھ لیا ادر قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں یپغیبر کے انتقال کے بعد ہماراشیرازہ پھرمجتع نہ ہوسکا نہ کوئی دشواری ہمارے لئے آسان ہو سكى بهاراانجام جنت ہےاورتمہاراجہنم''۔

عمرو عاص اس وفت موجود تھے ،ارویٰ کی گفتگو ہے ان کے ہوش اُڑ گئے ، کہنے گگے۔''اے گمراہ بوڑھی عورت اپنی با تیس کم کرکہاں تک بکتی جائے گی۔ ارویٰ: تم کون ہو؟

عمروعاص: میں عمروعاص ہوں\_

ارویٰ: اے نابغہ کے بچے تھاری بھی میرمجال کہتم مجھ سے ہم کلام ہو،تم چیکے ہی بیٹھے رہواوراینے کام سے کام رکھو، خدا کی قشم قریش میں نہ تو تیری ماں کوکوئی

اسى بداير المونين كالمونين كال

حُسُب حاصل تفانه اس کی کوئی منزلت وتو قیرتھی۔تمھارے باپ ہونے کا دعویٰ چھ شخصوں نے کیا ہر شخص مدعی تھا کہ وہی تمہار اباپ ہے میں نے ج کے زمانے میں مقام منی میں تیری ماں کو ہر بدکارغلام کے ساتھ پھرتے و یکھا ہے۔

توتم انھیں غلامول کی طرح رہوکہ انھیں سے تم مشابہ ہو۔

مروان بھی وہاں موجود تھااس نے کہا۔

''ارے گراہ عورت تیری آنکھوں کی روشی جاتی رہی۔ای کے ساتھ عقل بھی رخصت ہوگئ ہے جس کی وجہ سے کسی معالم میں تیری گواہی بھی جائز نہیں۔ ارویٰ نے کہا۔

''صاحبزادےتم کیابول رہے ہوتم خکم کی برنسبت سفیان بن حارث بن کلدہ سے زیادہ مشابہ ہو،تم آنکھوں کے نیلے پن، بالوں کی سرخی میں اس سے ملتے جلتے ہواسی کے ساتھ تمہاری قامت بھی کوتاہ ہے اور کریہ المنظر بھی ہو۔ میں نے حکم کوبھی دیکھاتھا کہ طویل القامت ضعیف وحقیراور پراگندہ موتھا تم میں اور اس میں ایس بہت ہے جیسے گھوڑے اور گدھے میں جی چاہے تو اپنی مال سے جاکر یو چھاو۔

پھرارویٰ نےمعاویہ کی طرف مڑ کر کہا۔

''خداکی قسم ان لوگول کوتم نے ہی اس قدر شوخ اور گستاخ بنادیا ہے اور تم ہی نے اضیں جرائت دلائی ہے کہ تجھ سے بدزبانی کریں۔ شخصیں یا دہے کہ تمہاری ہی ماں ہندنے بروز جنگ اُ حد تمزہ کی شہادت پر بیا شعار کے تھے''۔

نحن جزيناكم يوم بدر

والحرب يومر الحرب دات سعر

المحاب امير المونين كالمحافظ المحاب المير المونين المحافظ المح ماكأن عن عتبة لى من صبر ابی واهی واخی و صهری شفيت وحشى غليل صدري شفیت نفسی و فضیلت ننری فشکرو حشی علی عمری حتى تغيب اعظى في قبرى ہم نے تم لوگوں سے جنگ بدر کا بورا بورا بدلہ لے لیا اور ایک اڑائی کے بعد دوسری لڑائی آگ بھڑ کانے والی ہوتی ہی ہے۔عتبہ کی ہلاکت پر مجھےصبر تو ہوہی نہیں سکتا، نداس پر نداینے باپ اپ چیااوراپے داماد پر۔ اے دحتی ( قاتل ممزہ) تو نے میرے سینے کی آگ بچھادی،میراجی ٹھنڈا کر د یا اورمیری نذر بوری کردی\_ تو اب زندگی بھر وحثی کاشکر ادا کرتے رہنا میرا فریضہ ہوگیا یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں پوشیدہ ہوجا نیں۔ تومیں نے تیری مال کے ان اشعار کا جواب دیا تھا۔ ياً بنت رفاع عظيم الكفر خزیت فی بلار وغیر بلار صبحك الله قبيل الفجر بألها شميين الطول النهر هتك وحشى حجاب الستر ما للبغايا بعدها من فخر اے ہنداے بڑے کفروالے سرکش کی بیٹی تو ہمیشہ ذلیل وخوار رہے گی جنگ



بدر میں بھی اور دوسری جنگوں میں بھی

سپیدہ سحر نمودار ہوتے ہی خدا ہا ھمیوں سے تیرا سامنا کرائے گا جو دراز قامت اور تابندہ رخ ہیں۔

وشی نے پردہ دری کردی اس کی بدکار تورتوں کے لیے کوئی فخر کی گنجائش نہیں'۔ معاویہ بدحواس ہو گئے اور عمر و عاص اور مروان کی طرف مُرا کر بولے۔ ''تم ہی لوگوں نے انھیں بولنے کا موقع دیا ایسی باتیں مجھے سنوا عیں جن کا سننا مجھے گوار انہ تھا۔

پھرارویٰ کی طرف مُروکرکہا۔

آپ اپنی ضرورت بیان کریں عورتوں کی باتیں جانے دیں۔

اردیٰ نے اپنی ضرورت بیان کی جے معاویہ نے پورا کردیا۔ بورا کرنے کے بعد کہا۔ معاویہ: خدا کی قسم اگر علیٰ ہوتے تو بھی نہ دیتے۔

ارویٰ: یکی کہتے ہوعلی نے امانت داری کی اور خدا کے تھم پر عمل کیا اور ای کے تھم کے پابندر ہے اور تم نے امانت ضائع کی ، خدا کے مال میں خیانت کی اور خدا کا مال ایسے لوگوں کو دیا جواس کے ستی نہ تھے۔ خدا وندِ عالم نے اپنی کتاب میں صاحبانِ حقوق کے حقوق واضح طور پر بیان کر دیے ہیں تم نے اس پر عمل نہ کیا علی نے ہم لوگوں کو دعوت دی کہ ہم اپنے اس حق کو حاصل کریں جو خدا وندِ عالم نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے گرتم ہاری لڑائی کی وجہ سے وہ ہر چیز کواس کے مقام پر نہ پہنچا سکے اور میں نے یہ جو پھے تم سے مانگاہے بیتم ہارے مال سے نہیں مانگا کہ تم اپنا احسان جا کو۔ یہ ہم نے اپنا حق طلب کیا ہے۔ اپنے حق کے ماسواد وسری چیز کا لینا ہم جا تر نہیں سیحصتے۔ کیا تم علی کا ذکر کرتے ہو خدا تم ہارے منہ کو توڑے اور تم ہاری مصیبت کو خت کرے۔ پھر رونے گیس اور امیر المونین کا یدل و در مرشے پڑھا۔

اصحاب امير المومنين المحافظة الا يأعين ويجك اسعدينا الا وابكى اميرالمومنينا رزينا خير من ركب المطايا وفارسها ومن ركب السفينا ومن ليس النعال او احتذاها ومن قرع المثأني والمثينا اذا استقبلت وجه ابي حين رايت البدر راع الناظرينا ولا والله لا انسى علياً وحسن صلاته في الراكعينا افى الشهر الحرام فجعتمونا بخيرالناس طرا اجمعينا اے آنکھ میں نیک بخت بناامیر المونین پراٹنگ فشاں ہو۔ ہم ایسے مخص کے غم میں مصیبت زوہ ہوئے جوان تمام لوگوں سے بہتر تھا جو سواری برسوار ہوئے یا کشتی پر بیٹھے۔

اوران تمام لوگوں ہے بہتر تھا جنھوں نے تعلین پہنی یا ننگے پیرر ہے اور جنھوں نے قرآن کی تلاوت کی ۔

اگرتم ابوالحن کے چہرے کا سامنا کروتو چودھویں رات کا چاند پاؤگے جو ناظرین کی آئکھوں کوخیرہ کردے۔

خدا کی شم میں نہ توعلی کو بھول سکتی ہوں اور نہان کی نماز وں کی عمد گی کو۔ ارے شہر حرام میں تم نے ہمیں صدمہ پہنچا یا ایسے شخص کو ہلاک کر کے جو تمام

### المونين عرف المونين ال

لوگوں سے بہتر وافضل تھا۔ (بلاغات النساء صفحہ ۲۷،عقد الفرید،جلد اصفحہ ۲۱۹)

معاویہ نے ارویٰ کی تعظیم و تکریم کر کے چاہاتھا کدان کے دل کو اپنی طرف مائل اورعلی سے برگشتہ کردیں لیکن ان کی میرکوشش فرڑہ برابر کا میاب نہ ہوئی اور جس کے خمیر میں علی کی محبت اور ان سے خلوص داخل ہو مال دنیا اس کی محبت کو کیوں کرز اکل کرسکتا ہے۔

ایسے ہی جذبات واحساسات ابوالاسود دوکلی کی لڑکی سے ظہور میں آئے۔ معاویہ نے بطور تخفہ ابوالاسود دوکلی کے پاس حلوا بھیجا، ابوالاسود دوکلی کی لڑکی نے اس میں سے تھوڑ اسامنہ میں رکھ لیا۔ ابوالاسود نے کہا'' بیٹا اسے تھوک دویہ زہر ہے معاویہ نے فریب سے بھیجا ہے اور وہ میں محبت اہل بیت سے بازر کھنا چاہتے بیں'' لڑکی نے جب بہ فقرہ سنا تو بولی۔

''خداان کا ناس کرے۔زعفرانی شہددے کر پاک و پا کیزہ سیّدوسردارہے ہمیں برگشتہ کرنا چاہتے ہیں''۔

پھراس نے دو (۲) شعر پڑھے۔

اباً لشهد المزعفر ياً ابن هند

نبيع عليك احسابا و دينا

معاذ الله كيف يكون هذا

ومولينأ امير المومنينا

زعفرانی شہد کے عوض اے فرزندِ ہند ہم اپنی خاندانی شرافت اور اپنی دین داری تمہارے ہاتھ چ ڈالیں۔

خداکی پناه ایسا کیول کرموسکتا ہے درانحالیکہ ہمارے مولاامیرالموشین ہیں۔ (اکنی دالقاب، جا ہفحہ ۸)



یہ معظمہ بھی عرب کی خواتین میں بڑی جلیل القدر خاتون ، دلیری و بے خونی اور قوت تقریر میں مشہور عالم تھیں۔ جنگ صفین میں انھوں نے بڑے کار ہائے نمایاں انجام دیے، امیر المونین کی حمایت اور معاویہ کی مخالفت میں بڑی جوشلی تقریریں کیں۔ قسمت نے انھیں یہ دن بھی دکھلا یا کہ معاویہ پوری مملکت تقریریں کیں۔ قسمت نے انھیں یہ دن بھی دکھلا یا کہ معاویہ پوری مملکت اسلامیہ کے مالک بن بیٹے اور انھیں دربار میں آنا پڑا اور اس طرح سلام کرنا پڑا جس طرح امیر المونین کوسلام کیا کرتیں تھیں۔ معاویہ کے دل میں صفین کی یاد تازہ ہوگئی اور بولے۔

معاویه: اب تومین امیرالمومنین ہوہی گیا۔

عکرشہ: جی ہال کیونکہ اب علیٰ زندہ نہیں رہے۔

معاویہ خاموش نہیں رہے انھوں نے صفیتن کی باتیں چھیڑدیں اور بولے۔
'' کیاتم وہی نہیں ہوجو جنگ صفیتن میں عمامے کی طرح سر پر کپڑا لیہیے جس
کے دونوں سرے اِدھراُدھرے لئکے ہوئے تھے، کمر سے ہوئے اور تلوار کی نیام
پرسہارا کیے دونوں صفوں کے درمیان کھڑی تھیں اور یہ تقریر کررہی تھیں!

'' اے لوگو! تم اپنے نفس کی خبرلو۔ اگر تم نے جنت کی راہ پال
تو گمراہ انسان تصمیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا اور جو جنت کا ساکن
ہوگا وہ بھی نہ تو اس سے نکلے گا اور نہ بھی زنجیدہ ومغموم ہوگا ۔ تم
اس جنت کو خریدلواس دارو نیا کے عوض جس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے
اس جنت کو خریدلواس دارو نیا کے عوض جس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے
والی نہیں، نہ جس کے آلام ختم ہونے والے ہیں ۔ تم دوراندیش

Presented by Ziaraat.Com

جماعت بنو۔ دیکھومعاویتم پرعرب کے ان اوباشوں کو لے کر

چڑھ دوڑے ہیں جونہ یہ جھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے نہ بیرجانتے

اسحاب اير الموشين المحالي المحاب اير الموشين المحاب المحاب

ہیں کہ حکمت کیا ہے۔ معاویہ نے اضیں دنیا کی لائج دی اور وہ دور پڑے، باطل کی طرف بلایا اور وہ چل کھڑے ہوئے۔ بزرگانِ خدا اللہ سے ڈرواوراس کے دین کا خیال کرو۔ خبردارتم میں ستی نہ آنے پائے کہ اس طرح اسلام کی ری ٹوٹ جائے گی اور ایمان کا نور بچھ جائے گا ،سنت زائل اور باطل غالب آجائے گا ۔ یہ جنگ بدر صغریٰ ہے، یہ دوسرا واقد رعقبہ ہے۔ آجائے گا ۔ یہ جنگ بدر صغریٰ ہے، یہ دوسرا واقد رعقبہ ہے۔ اے گروہ مہاجرین و انصار پوری دینی بصیرت کے ساتھ ان شامیوں سے جنگ کرواورا پے عزم وارادے پر جابت قدی شامیوں سے جنگ کرواورا پے عزم وارادے پر جابت قدی با سے جے رہو۔ جھے تو آنے والے کل کا یہ منظر دکھائی و رے رہا ہے کہتم نے عرصہ جنگ صفین میں ان شامیوں کو اس طرح پایا ہے کہتم نے عرصہ جنگ سے میں ہوں جو چینی، چلا کی اور لید جسے وہ گدھے، خجر اور گا کی ہوں جو چینی، چلا کی اور لید جسے وہ گدھے، خجر اور گا کی ہوں جو چینی، چلا کی اور لید

معادیه عکرشدگی جب میتقریر دُبرا چکتو غصے میں بھر کر بولے۔
''خدا کی شم اگر قضاد قدرِ الٰہی نہ ہوتی اورا سے بید پسند نہ ہوتا
کہ بیر حکومت ہمارے ہاتھوں میں آئے تو تمہاری تقریر کالازمی
'نتیجہ بیر تھا کہ دونوں لشکر مجھ پر ٹوٹ پڑیں۔ کس چیز نے آخر شمصیں اس پر آمادہ کیا۔

عكرشدنے بات كانتے ہوئے كہا۔

''عقل مند جب کوئی بات ناپند کرتا ہے تو پھراسے دہرا تانہیں۔'' معاویہ: مخیک ہے اچھا بتا وکس غرض سے تمہارا آنا ہوا۔

(بلاغات النساء منحه ٤٠٠ عقدالفريد، جلد ١ مبغير ٢١٥ مبح الأعثى )



دارميچونيه:

یہ معظمہ بھی وہ نیکوکار خاتون تھیں جن کی فصاحت و بلاغت، دلیری و بے باک اور محبت امیر المونین سے عرب کا بچہ بچہ واقف تھا۔ معاویہ اپنے زمانۂ حکومت میں جج کے ارادے سے جب مکہ معظمہ آئے تو بنی کنانہ کی اس خاتون دارمیہ حجو نیہ کے متعلق پوچھا کہ آج کل کہاں ہیں۔ بیددارمیہ حجو نیہ سیاہ رنگ کی کیم وشحیم خاتون تھیں، لوگوں نے بتایا کہ وہ زندہ ہیں، معاویہ نے بیادہ بھیج کر طلب کیا جب وہ آئیں تو بوچھا۔

معادیہ: اے حام کی بیٹی کیے آنا ہوا (جناب نوح پنیمبر کے تین فرزند سے حام وسام و یافث دنیا نحص تین کی کیے آنا ہوا (جناب نوح پنیمبر کے تین فرزند سے حام وسام و یافث دنیا نحص تین کی لی رنگت پر طنز کرتے ہوئے آخص دخرِ حام کہا۔) دارمیہ: اگر از راوِ استہزاتم مجھے حام کی بیٹی کہتے ہوتو میں حام کی نسل سے نہیں ہوں میں توقیل کے ناند کی ایک عورت ہوں۔

معاویہ: کی کہتی ہو۔ اچھا پہ جانتی ہومیں نے مصیں کیوں بلایا ہے؟

دارميه:غيب كى باتين توبس الله بى جانتا ہے۔

معاویہ: میں نے شمصیں یہ پو چھنے کے لیے بلایا ہے کہ آخرتم علیٰ سے اتن محبت کیوں کرتی تھیں ادر مجھ سے اتن عداوت شمصیں کیوں تھی؟۔

دارمیہ:اس سوال کے جواب سے مجھے معاف ہی کردیتے تواچھا تھا۔

معاویہ بنہیں بنہیں ہوسکتاشھیں بتانا ہی پڑے گا۔

دارمیہ:اچھاجب آپ جواب پرمجبور ہی کرتے ہیں توسنیے۔ میں علیٰ سے اس لیے محبت کرتی تھی کہ وہ رعیت میں عدل وانصاف برتنے تنصے اور سب کو برابر برابر دیتے تصاور آپ کی قیمن اس لیکھی کہ آپ اس مخص سے برسریکار تھے

Presented by Ziaraat.Com
Presented by: https://jafrilibrary.org

راصحاب ایر المونین می اور آپ ایری چیز کے خواہاں ہے جس کی جوآپ سے زیادہ حکومت کا سزاوار تھا اور آپ ایسی چیز کے خواہاں ہے جس کی اہلیت آپ میں قطعاً نہ تھی۔ میں علی کی اطاعت اس لیے کرتی تھی کہ پنج بر نے انھیں ہمارا حاکم وامیر مقرر کیا تھا اور علی فقراومسا کین کو دوست رکھتے تھے، اہل وین کی عزت کرتے اور آپ سے دشمنی و بیزاری کی وجہ یتھی کہ آپ مسلمانوں کی خول ریزی کرتے ، فیصلوں میں نا انصافی برتے اور این خواہش نفسانی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔

معاوید: اچھا! تو ای دجہ سے تمہارا پیٹ پھول گیا ہے، سینہ بڑھ گیا اور سرین آئی پُرگوشت ہوگئی ہے۔

دارمیہ: خدا کی قشم یہ باتیں تو آپ کی اماں جان ہند کی بطور ضرب المثل ہو لی جاتی تھیں میرے متعلق بالکل نہیں۔

معادیہ بھہروکھہروہم نے تواچھی ہی بات کہی ہے جب عورت کا پیٹ بڑا ہوتا ہے بچکمل ہاتھ بیروں کا پید بڑا ہوتا ہے بچکمل ہاتھ بیروں کا پیدا ہوتا ہے، جب سینہ بڑا ہوتا ہے تو بچے کو دودھ پورا پورا پلاتی ہے اور جب سرین پر گوشت ہوتے ہیں تواس کی نشست خوشما معلوم ہوتی ہے۔

معاویہ:اچھایہ بتاؤتم نے بھی علیٰ کی زیارت بھی کی ہے؟

دارمیہ: بال بال خدا کوشم میں نے اضیں دیکھا ہے۔

معاويه:انھيں کيساديکھا؟

دارمیہ: بیں نے خدا کی قسم انھیں اس طرح دیکھا کہ حکومت نے انھیں سرگشتہ نہیں کیا جیسا کہ آپ حکومت کے نشتے میں سرگشتہ ہور ہے ہیں اور منصب خلافت نے انھیں ایسا بےخودنہیں بنادیا تھا جیسا کہ آپ آپ سے باہر ہور ہے ہیں۔

معاویہ بتم نے اُن کی گفتگو بھی بھی نی؟

دارمیه: بال خدا کی قشم وه اپنی باتول سے دل کی تاریکیوں کو بوں روشن



(بلاغات النساء ، صفحه ۲۲ ، عقد فريد ، ج ا ، صفحه ۲۱۶ )





# كنانه بن بشر بن عتباب بي

مصر میں جب محمد بن ابی بکر کے خلاف مسلمہ بن مخلہ انصاری اور معاویہ بن خدر کے خدرت علی کو خدرت علی کو خدرت کی افوں نے حضرت علی کو جدال تک آگئی انھوں نے حضرت علی کو اطلاع دی حضرت علی نے محمد ابن ابی بکر کو جواب میں تحریر فرمایا کہ جولوگ تمہار ہے ہم خیال ہیں ان کواپنے ساتھ لے کر جنگ کرواورا پنی امداد کے لیے کنانہ ابن بشر کو طلب کرواس لیے کہ وہ خلوص نیت وشجاعت و بہادری میں مشہور و معروف ہیں۔ (طبری جلد ۲ ہسنے: ۵۸)

کنانہ بن بشر کے بارے میں حضرت علیؓ کا بیدار شاد کنانہ کی عظمت وجلالت پرروشنی ڈالتا ہے۔

محمد بن الی بکرنے اس کے بعدلوگوں کوجمع کیاان کے سامنے ایک تصبیح وہلیغ خطبہ پڑھا اور حسب ہدایت حضرت علیؓ دوہزار کی فوج کنانہ کے ساتھ روانہ کی اور دوہزار افراد کولے کے خودمقابلہ میں آگئے۔

عمر وبن عاص کی پہلے کنانہ ابن بشرکی فوج سے ٹکر ہوئی کنانہ نے ایسی شجاعت و بہادری سے جنگ شروع کی کہ جوفوج مقابل میں آتی تھی اسے عمر و ک پاس مار بھگاتے تھے اور عمر و بن عاص ان کے مقابلے میں فوج کے بعد فوج روانہ کرتا تھا، جب عمر و بن عاص نے یہ کیفیت دیکھی تو معاویہ ابن خدیج پاس کہلا بھیجا معاویہ بن خدیج ایک فوج کثیر لے کر کنانہ بن بشر کے مقابل آگیا اور اس نے کنانہ کے ساتھیوں کوا پے گھیرے میں لے لیا۔ پھر بھاگی ہوئی شامی فوج بھی

اس کی کمک کوآگئ جب کنانہ نے یہ کیفیت دیکھی توخود اور ان کے ساتھی گھوڑوں
اس کی کمک کوآگئ جب کنانہ نے یہ کیفیت دیکھی توخود اور ان کے ساتھی گھوڑوں
سے اُتر پڑے اور جنگ شروع کی کنانہ یہ آ یہ گی بیضدا کی طرف سے تحریر
''جس کو بھی موت آئے گی خدا کے تھم سے آئے گی بیضدا کی طرف سے تحریر
ہے جود نیا کاعوض چاہے گااس کو توض دنیاویں گے اور جو تو اب آخرت چاہتا ہے
ہم اس کو تو اب آخرت دیں گے ہم عنقریب شکر کرنے والوں کو جزادیں گئے۔
یہ کہتے رہے اور جنگ کرتے رہے اور درجیشہادت پر فائز ہوئے کنانہ کی
موت کا اثر یہ ہوا کہ تحمد ابنِ ابی بکر کے ساتھی ساتھ چھوڑ کر فرار ہوگئے اور محمد ابنِ ابی بکر کے ساتھی ساتھ چھوڑ کر فرار ہوگئے اور محمد ابنِ ابی بکر کے ساتھی ساتھ چھوڑ کر فرار ہوگئے اور محمد ابنِ ابی بکر کے ساتھی ساتھ چھوڑ کر فرار ہوگئے اور محمد ابنِ ابی بکر کے ساتھی ساتھ چھوڑ کر فرار ہوگئے اور محمد ابنِ ابی بکر کے ساتھی ساتھ چھوڑ کر فرار ہوگئے اور محمد ابنِ

## اعين بن ضبيعه مجاشعي

جب مصر میں محمد بن ابی بحر کی شہادت ہوگئ تو معاویہ نے عبداللہ بن عمر و بن عاص نے حضر کی کوبھر ہ روانہ کیا تا کہ وہ لوگوں کواس کی ترغیب دلائے کہ عمر و بن عاص نے جوفیلہ حکمین کا صادر کیا ہے اس کے پابند ہوجا کیں قصہ بیتھا کہ محمد ابن ابی بکر کی تعزیت کے شہادت کے بعد عبداللہ بن عباس بھر ہ سے کو فے محمد ابن ابی بکر کی تعزیت کے لیے آئے اور زیاد کو اپنا تائم مقام معین کر گئے جب عبداللہ بن عمر و بن حضر می بھرہ آیا اور بنو تمیم میں آکر قیام کیا زیاد نے ابن حضر می کے میز بان ما لک بن سمع کو جو بنوامیہ کی طرف مائل تھا اپنے ایداد کی وعوت دی اس نے تامل کیا زیاد کو وہ نوامیہ کی طرف مائل نہ ہوجا کیں اس لیے اندیشہ ہوا کہ کہیں قبیلہ ربیعہ کے لوگ بھی اس کی طرف مائل نہ ہوجا کیں اس لیے وہ تافع کو مشور سے سے مبرہ بن شیمان صدانی سے طالب اعانت ہوازیاد نے اس

المحاب امير المونين المحافظ المحاب المير المونين المحاب المير المونين المحاب المير المونين المحاب المير المونين المحاب المير المحاب المير المونين المحاب المير المحاب المير المونين المحاب المحاب المير المونين المحاب المحاب المير المونين المحاب المير المحاب المحا ا پنی پناہ میں لےلواس نے اپنی پناہ میں لےلیازیادمع بیت المال ومنبر کےصبرہ کے یہاں آگیا اور مسجد حدان میں نماز جمعہ بڑھنا شروع کیا اور اس کی اطلاع امير المومنين عليته كودي اوريه بهي تحرير كياكه اكثر ابل بصره اس كي طرف مائل بيس اور جنگ پر آ مادہ ہیں میرے ساتھ تھوڑے ہے لوگ ہیں جس سے میں اپنی بھی حفاظت نہیں کرسکتا ہوں اس لیے میں نے اینے اور بیت المال کوصر و بن شیمان کی پناہ میں دے دیا ہے حضرت نے ہدایت دے کر اعین بن ضبیعہ مجاشعی کو روانه کیااس نے بھرہ پہنچ کرزیاد کے ساتھ قیام کیا پھراپے قبیلہ یعنی بنوتمیم میں آ گیالوگوں کو بلا یاا بن حضرمی کے پاس بھی آئے کیکن ان لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا پھر قتل کردیازیاد نے اس کی اطلاع حضرت علی ملیشہ کودی آپ نے جاریہ بن قدامہ اورشریک بن اعور کوروانہ کیا بالاخرابن حضری اینے ساتھیوں کے ساتھ ایک گھر میں پناہ گزیں ہوا اور وہیں بری طرح قتل کردیا گیا۔(طبری جلد ۲ مغجه: ۳۲ و ۲۴ ) (مقتول ۵۱ هـ)

## شريك بن شداد حضرمي

جناب شریک بن شداد حصری کی گرفتاری وغیرہ کے حالات کتب تاریخ و
رجال میں مجھے نہیں ملے لیکن مورضین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ بھی جناب جحرک
رفقاء میں مجھے انھیں کے ساتھ گرفتار کر کے شام بھیجے گئے بارہ افراد میں یہ بھی
شامل مجھے اور ساتھ آ دمی جو مقام مرج عذراء میں شہید کیے گئے ان میں یہ بھی
داخل مجھے (طبری جلد ۲ صفحہ ۲۰۹۰)

جناب ججر کے ساتھ محبت حضرت علیٰ میں گرفتار ہونا اور شہید ہونا بہترین شرف ہے۔ (مقتول ۵ھ)



## محرز بن شهاب سعدی

جناب محرز بھی جناب ججر بن عدی کے رفقاء میں داخل مصے امیر المومنین طالیتا ا کے سیچ دوست سے جناب ججر بن عدی کے ساتھ جو بارہ آ دمی گرفتار کر کے شام بھیج گئے ان میں جناب محرز بھی مصے اور شہید محبت علی ہونے والوں میں یہ بھی داخل تھے۔

کتب تاریخ ور جال میں ان کے حالات زندگی مرقوم نہیں ہیں۔

## عبدالرجمان بن حسان عشنري

جناب عبدالرحمان جناب جحر بن عدی کے ہم مسلک اور ساتھی تھے اور انھیں کے ساتھ جرم محبت امیر المونین علائٹا میں گرفتار کر کے شام روانہ کئے گئے جب یہ قافلہ شام پہنچا اور مقام عذراء میں جو دمشق سے دو فریخ دور تھا تھہرایا گیا تو معاویہ نے ان لوگوں کے پاس ہدبہ بن فیاض قضا عی حصین بن عبداللہ کلا بی اور ابوشریف بدی کو سمجھانے بچھانے کے لیے شام کے وقت روانہ کیا ان میں ایک شخص یک چہتم تھا رفقاء ججر میں سے کریم بن عفیف شعمی نے ایک یک چہتم کو بھی آتے و کھے کرکہا کہ ہم میں سے نصف قتل کیے جا میں گے نصف کو نجات مل جائے گی سعد بن نمر ان جو جرم محبت کے گرفتاروں میں داخل سے یہ سنتے ہی کہنے لگے گی سعد بن نمر ان جو جرم محبت کے گرفتاروں میں داخل سے یہ سنتے ہی کہنے لگے یا لئے والے والے والے الیک الرحمان بن

### المحاب امير المونين المحافظة ا

حسان نے کہا کہ پالنے والے مجھے تومعزز ومحتر م قرار دے اور ان کو ذلیل ورسوا کراور تومجھے سے راضی رہے پالنے والے میں نے بسااو قات اپنے کو ہلا کت میں ڈالا ہے لیکن ہواوہی جوتونے جاہا۔

یه با تیں ہور ہی تھیں کہ پیامبرآ گئے اور معاویہ کارپھکم ان لوگوں کوسنا یا ( فلاں فلاں) چھ آ دمی رہا کیے جاتے ہیں اور (فلاں فلاں) آٹھ آ دمی قتل کیے جائیں گے اس کے بعد دوسرے دن بعد نماز صبح قتل ہونے والوں میں سے ایک ایک آ دمی کوتل کرنا شروع کیا یہاں تک کہ چھ آ دمی جام شہادت پی کر راہی جنّت ہو گئے۔اور صرف عبدالرحمان بن حسان اور کریم بن عفیف باقی بیجے ان لوگوں نے قاصدوں سے کہا کہ ہم لوگ علیٰ بن ابی طالب کے بارے میں وہی کہتے ہیں جومعاویہ کہتا ہے پیامبروں نے ان کی گفتگومعاویہ کے یاس کہلا بھیجی معاویہ نے تھم دیا کہان دونوں کو ہارے پاس لاؤ چنانچہ بیدونوں بزرگوار معاویہ کے پاس آئے جب سامنے پہنچ تو کریم بن عفیف معمی نے کہا کہ اے معاویہ خوف خدا كركة وبھى اس فانى گھر سے آخرت كے باتى گھرجائے گا تجھ سے ہمار نے آل کے بارے میں کیا کہتے ہوکریم نے جواب دیا جوتم کہتے ہووہی میں کہتا ہوں معادیہ نے کہاعلیٰجس دین پر تھے اس سے برائت کرتے ہوکریم نے بیہوال مُن کر تیجھ جواب نہیں دیا معاویہ نے بھی مید پہندنہیں کیا کہ وہ جواب دیں الغرض اینے بعض اعز اکی سفارش سے دہ اس شرط سے رہا کر دیئے گئے کہ کوفیدوا پس نہ جا تھیں۔ معاویداس کے بعد جناب عبدالرحمان کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اے قبیلہ رہید کی فردتم علی کے بارے میں کیا کہتے ہوعبدالرحمان نے کہا اس کے بارے میں مجھ سے دریافت کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے معاویہ نے کہا بتانا یڑے گا کہ علیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہوعبدالرحمان نے کہاجب حضرت علیٰ کے

Presented by Ziaraat.Com

متعلق اظہارِ خیال ضروری ہے توسنو میں گواہی و تیا ہوں کہ حضرت علی ذکرِ خدا بہت کرتے ہے تی کا حکم دیتے ہے عدل وانصاف کو قائم کرتے ہے لوگوں کی خطائیں معاف کرتے ہے معاویہ نے کہا عثان کے متعلق کیا گہتے ہو جناب عبدالرجمان نے کہا عثان کے متعلق کیا گہتے ہو جناب عبدالرجمان نے کہا عثان پہلے وہ مخص ہیں جضوں نے ظلم کا درواز ہ کھول دیا حق کا درواز ہ ہول دیا حق کا درواز ہ بند کیا معاویہ نے کہا عبدالرجمان تم نے اپنے کو قل کر دیا۔ عبدالرجمان ہول خیاں ہے اور نے ہول کیا الغرض معاویہ نے عبدالرجمان کو زیاد کے پاس بولے نے ہول کر دیا در اور کے باس دو ایس کر دیا اور اسے تحریر کیا کہ تونے جتنے افراد کو یہاں بھیجا تھا ان میں سب سے زیادہ برے عبدالرجمان ہیں اس لیے جس سز اے سیحق ہیں ان کو وہ سز ادے اور ان کو بری طرح قبل کر جب عبدالرجمان زیاد کے پاس لائے گئے تو اس نے ان کو میں ناطف بھیج و یا اور زندہ قبر میں فن کر دیا۔

جناب عبدالرحمان اور كريم جب معاويه كے پاس عذراء سے لے جائے جارے جارہ ہے تھے تو جناب عبدالرحمان نے جناب جربن عدى سے كہا كه خدا آپ كو ہميشدا ہے بارگاہ قدى ميں ركھ آپ بہترين اسلامى بھائى تھے۔

(طبری جلد ۲ صفحه: ۱۵۵ و ۱۵۵)

جناب عبدالرحمان كاليه عجيب وغريب جہاد ہے ان ميں بھى ان كے ديگر رفقاء كى طرح عجب ثبات قدم تھا جوان كے سچے محب امير المومنين اور مومن كامل ہونے كى دليل ہے۔

کاش ہمارے زمانے کے شیعوں میں ایسے افراد پیدا ہوجا نمیں کاش نفسِ خبیث پربھی ان کےنفس نورانی کی ایک چھوٹ پڑ جائے۔

حیرت ہے علائے رجال شیعہ سے کہ انھوں نے نہ معلوم کن اساب سے جناب حجر کے دفقاء کے حالات زندگی کو بالکل نظرانداز کردیا ہے اورسوائے بعض



## جو بربیابن مسهر عبری

حضرت امير المونين ماليتك كخصوص فدائى جانباز اصحاب مين جناب جويربدابن مسهر بهي شامل تصاوربيكى ان سرفروشان محبت ميس داخل تصحبن ك محب على مونے كے سبب سے ہاتھ پيركائے گئے اور سولى دى كئى \_حضرت علی علایشلائے اپنی حیات میں ان ہےان کی کیفیت شہادت کو بیان کر دیا تھا۔اور جیباحضرت نے بتایا تھاحرف بحرف اس کےمطابق ان کی شہادت واقع ہوگی۔ جناب جویر بیراس پائے کہ صحابی ومحب امیر المومنین حضرت علی ہتھے کہ جس طرح به حفزت كودوست ركھتے تھے حفزت بھى ان كو دوست ركھتے تھے۔ اصحاب پیغمبراسلام واصحاب آئمه معصومین علیهم السّلام میں معدودے چندایسے حضرات ہیں جن کیلئے بصراحت معصوم نے بیفر مایا ہو کہ میں تم کو دوست رکھتا ہوں اورجس سے نبی یا امام پیفر ماد ہے اس کے رفعت مراتب و بلندی ورجہ و علومقام کوکوئی کیابیان کرسکتا ہے۔ جناب جو پر بیر کے بارے میں کتب اہل سنت میں بھی وارد ہے کہ حبہ عرفی راوی ہیں کہ جو یربیہ بن مسہرعبدی مردِ صالح اور حضرت علی عالینلاًا کے دوست متھے۔حضرت علی عالینلاً بھی ان کو دوست رکھتے متھے ایک دن بید حفرت کے ساتھ کہیں جارہے تھے راستے میں حضرت نے آواز دی جویر بیمیرے پاس آ جا وَاس کئے کہ میں جبتم کو دیکھتا ہوں تو میراول تمہاری طرف ماکل ہوتا ہے، دوسری روایت حبر فی ہی سے وارد ہے کہ ایک دن ہم

العاب امير المونين الموالي لوگ حفزت علی ملایشاہ کے ساتھ جارہے تھے جو یرید بیچھے بیل رہے تھے حضرت یک بیک جویربیک طرف متوجه ہوئے اور آواز دی جویربیمیرے پاس آ جاؤتم کومعلوم نہیں ہے کہ میں تم کو دوست رکھتا ہوں، جویربید دوڑ کر حضرت کے یاس پنچےآپ نے فرمایا جو پر پیمیںتم کو پچھ باتیں بنا تا ہوںتم ان کو یا د کرلواس کے بعد حضرت نے ان ہے جیکے چیکے باتیں شروع کیں جو پر بیانے عرض کیا مولاً میں بھولتا بہت ہوں اس لیے ان وا قعات کو مجھ سے پھر بیان کر و پیچئے حضر ت نے فرمایا میں پھرسے بیان کرتا ہوں تا کہتم اسے یا دکرلوان باتوں کے آخر میں حضرت نے جویر بیے سے فرمایا جویر بیہ جب تک ہمارا دوست ہم کو دوست رکھے تم بھی دوست رکھولیکن جب وہ ہمارا دشمن ہوجائے تو تم بھی اس کو دشمن رکھولیکن جب پھر ہم کو دوست رکھنے لگے تو پھرتم اس کے دوست ہوجاؤ جن لوگوں کے دلوں میں حضرت علی ملائشلا کے بارے میں شکوک تھے انھوں نے کہنا شروع کمیا و کیھتے ہو حضرت علیؓ نے جو یر ہیکو اسی طرح اپناوصی بنادیا ہے جس طرح وہ خود اینے لیے دصی رسول مونے کے مدعی ہیں۔

جناب جویریہ کے لیے لوگ یہ باتیں اس لیے کہا کرتے ہے کو جویریہ کو حضرت سے بہت زیادہ اختصاص حاصل تھا حدیہ ہے کہ ایک دن حضرت علی علیالٹا ا سورہ ہے تھے آپ کے پھھاصحاب حاضر خدمت تھے کہ جویریہ حاضر ہوئے پکارکر کہنے لگے اے سونے والے اُٹھ اس لیے کہ تیرے سر پرالی ضربت لگائی جائیگی کہ جس سے تیری ڈاڑھی تیرے خون سے خضاب ہوگ حضرت علی علایٹلا مسکرائے اور فرمانے لگے جویریہ آؤییں تم سے تمہاراوا قعہ بیان کروں جویریہ تم ایک سرکش حرام زادے کے پاس زبردتی لائے جاؤگے وہ ضرور تمہارے ہاتھ پیرکائے گا اور ایک کافر کے خرمہ کے سے یرتم کوسولی دے ضرور تمہارے ہاتھ پیرکائے گا اور ایک کافر کے خرمہ کے سے یرتم کوسولی دے ضرور تمہارے ہاتھ پیرکائے گا اور ایک کافر کے خرمہ کے سے یرتم کوسولی دے

اصحاب امیر المونین کی خود کا مدین کرتے ہیں کہ خدا کی قتم زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ زیاد نے جناب جو یر یہ کوگر فتار کیا اور ہاتھ ہیر کائے اور ابن بکعبر کے لیے خرمے سنے کے پہلو میں ایک خرمے سنے یرسولی دے دی۔

(شرح نهج البلاغداين الى الحديد جلد الصفحه: ٣١٠)

اس روایت کوعلامہ بلس نے بھارالانوارجلد ۹ بسفہ: ۲۰ پر تھوڑے سے تغیر کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اور آخر میں یہ بھی تحریر کیا ہے کہ جب معاویہ کے زمانہ حکومت میں زیادھا کم کوفہ ہوا تو اس نے ان کے ہاتھ بیرکاٹ کے سولی دی تھی۔ جناب جو یریہ کوحشرت امیر صرف دوست ہی نہیں رکھتے تھے بلکہ حضرت کے موثق ومعتبر اصحاب میں بھی یہ داخل تھے چنانچہ کتاب معدن الحکمہ اور رسائل میں علی بن ابراہیم تھی سے ایک صدیث طولانی کے حمن میں منقول ہے کہ ایک دن معرت امیر المونین عالیت الله نے اپنے مثنی ابورافع کو تھم دیا کہ میرے معتبر وموثق حضرت امیر المونین عالیت اس کو ایپ ماتھ ہوں کو میرے پاس لاؤ ابورافع کے عرض کیا ان کے نام بناوی بحث تو آپ نے فرمایا اصنے بن نباتہ ابوطفیل عامر بن واثلہ کنانی، زریں بن بناوی جیش اسدی، جو یریہ بن مسہر عبدی، خندف بن زہیر اسدی، مارث بن اعور ہمدانی قبیلہ خنع کے چراغ، علقہ بن قیس کمیل بن زیاد، ہمدانی حارث بن اعور ہمدانی قبیلہ خنع کے چراغ، علقہ بن قیس کمیل بن زیاد، محمیر بن دارہ کومیرے یاس لے آؤ۔

رجال، مامقانی جلد اصفحہ: • ۵ احالات اصبح بن نباتہ جناب جویر بید حضرت علی علیلٹلاً کے موذن بھی ہتھے جیسا کہ بحار جلد ۹ صفحہ: ۲۹ کے پر درج ہے اور منا قب ابن شہرآ شوب ۲ صفحہ: ۱۲۲ پرتحریر ہے۔

جناب جویر بیوہ با کمال محب امیر المومنین عالیتانا ستھے کہ جن کوحضرت علی عالیتانا نے تین مرتبہ بشارت دی ہے۔ چنانچہ خود جویر بین اقل ہیں میں نے حضرت کو بیہ

ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ محمد کے محب کو دوست رکھوا ور جب وہ ان کوشمن رکھنے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ محمد کے محب کو دوست رکھوا ور جب وہ آل محمد کا گئے تو اس کے دشمن ہوجاؤ۔ اور آل محمد کے دشمن کو شمن رکھوا ور جب وہ آل محمد کا دوست ہوجاؤ۔ اس کے بعد تین مرتبہ ارشا وفر ما یا میں محمد کو بشارت ویتا ہوں میں تم کو بشارت ویتا ہوں۔ (رجال کشی صنی دے)

چونکہ جناب جو یربیہ کو حضرت امیر الموشین علیقالاً سے یہ اختصاص تھا اور انتہائی تُربت ومنزلت بارگاہ علوی میں حاصل تھی اس لئے بخوشی یہ مصیبت گوارا کرلی ہاتھ پیرکٹوادیئے اورسولی پر چڑھائے جانے کے بعد بھی ان کی بیشانی پر بلنہیں یڑے۔
بلنہیں یڑے۔

کتب رجال و تاریخ میں ان کی تاریخِ شہادت میری نظر سے نہیں گزری کیکن کونے میں زیاد کی حکومت ا ۵ھ سے ۵۳ھ تک باقی رہی اس لیے اس عرصے میں ان کی در دناک شہادت واقع ہوئی ہوگی۔

## مرزع

امیرالمومنین طلیشا کے اصحاب میں مرزع نام کے ایک بزرگ تھے جولوگوں
کو آئدہ کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ ابوارا کہ طبالی اپنے اس ابوالغالیہ سے
روایت کرتے ہیں کہ یقینا ایک شکر آنے والا ہے جب وہ صحراء میں پنچے گاتوان
کے ساتھ زمین دھنس جائیگی میں نے کہا کہ مرزع تم نے توغیب کی خبر بیان کرنا
شروع کردی مرزع نے کہا کہ میں جوتم سے بیان کررہا ہوں اسے یا در کھواس
لیے یہ مجھ سے سب سے معتبر وموثق بزرگ حضرت علی طالیسا نے بیان کیا ہے نیز

اسحاب امیر المونین کے حضرت علی نے فرمایا ہے کہ م ضرور گرفتار کے مجھے ایک چیز اور بھی بیان کی ہے حضرت علی نے فرمایا ہے کہ م ضرور گرفتار کے جاؤ کے اور مسجد کے دونوں کنگروں کے درمیان تم کو دار پر چڑھایا جائے گا۔ ابوالغالیہ کہتے ہیں کہ اس تذکرہ کو ایک جعوبھی نہ گزرنے پایا تھا کہ مرزع گرفتار کے گئے تل کیے گئے اور مسجد کے دونوں کنگروں کے درمیان ان کوسولی دے دی گئی۔

اس روایت کوعلامدانی الی دیدمعتر لی نے شرح نیج البلاغہ جلدا بہ ضحہ ۲۱ پر حضرت علی کے غیب دانی کے واقعات میں تحریر کیا ہے۔ اس واقعے میں جناب مرزع نے دو خبریں دی ہیں پہلے اپنے شہادت کی نوعیت اور دوسرے صحرا کی زمین کا دھنا، شہادت اور کیفیت شہادت کا حال تو اس روایت میں اختصار کے ساتھ موجود ہی ہے کیکن زمین کے دھسنے کے بار سے میں موصوف کہتے ہیں کہ صحیح مسلم اور بخاری میں بھی جناب اُم المونین اُم سلما سلما ہو بخاری میں بھی جناب اُم المونین اُم سلما ہو مائی سے بھی نقل کی ہے دوایت موجود ہے۔ نیز یہ کدایک روایت امام محمد باقر علائلاً سے بھی نقل کی ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے مدینے کر بیب کی وادی میں ایساوا قعدر ونما ہوگا۔ جس سے یہ واضح ہوتا ہے مدینے کے قریب کی وادی میں ایساوا قعدر ونما ہوگا۔ جناب مرزع کی تاریخ شہادت کتب رجال و تاریخ میں میری نظر سے نہیں گزری کیکن ان کے لیے بھی یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ اٹھ سے سے ہوگی ہوگی۔

## خالدبن مسعود

خالد بن مسعود جلیل القدر اصحاب امیر المومنین علایتلاً میں شامل تھے حضرت یردل وجان سے فدا تھے میٹم تمار کی طرح ان کوبھی عبید اللہ بن زیاد نے جرم محبت

السحاب امير المونين كالمستعن المحالم امیر المونین علیلنا میں شہید کیا تھا اور سولی دے دی تھی۔ ان کی شہادت کا پہتہ امام على رضا علالتالا كى اس روايت سے جلتا ہے جس ميں آپ نے امير المومنين علالتالا يے نقل كيا ہے علامہ كثى معرفتة اخبار الرجل صفحه ٦٦ پر امام رضا علايظا اا يك روايت جناب میٹم کے حالات میں نقل کرتے ہیں۔جس میں پہلے میٹم نے حضرت کے شہادت کی خبردی ہے پھرحضرت نے فرمایا۔ میشم تم سچ کہتے ہو کہ تمہارے ہاتھ یاؤں اورزبان کافی جائے گی اور کناسہ کا درخت خرمہ بھی ضرور کا ٹاجائے گاجس کو بھاڑ کے جاد مکڑے کئے جائیں گے ایک چوتھائی پرتم کوسولی دی جائے گی ایک چوتھائی پر رشيد جرى كواورايك چوتفائي يرمحد بن الثم كوايك چوتفائي يرخالد بن مسعودكو\_ علّامہ مامقانی نے خالد بن مسعود کے حالات میں مذکررہ بالا روایت کی طرف اشارہ کرکے ان کے بارے میں صرف اس قدر تحریر فرمایا ہے کہ بدروایت دلالت كرتى ہے كہ جناب خالدمنفر دشيعوں ميں داخل تھے اور ان لوگوں ميں واخل تھے جنھوں نے اپنی جان امیر المونین ملالٹلاا کی محبت میں وے دی جو مرتبه عدالت ہے بھی بالاتر ہے۔

غالباً ان کی شہادت بھی زمانہ شہادت میٹم تمار ہی کے لگ بھگ زمانے میں واقع ہوئی ہوگی اوران کا قاتل بھی عبداللہ بن زیاد ملعون ہی ہوگا۔



محدین اکثم کے حالات کتب رجال و تاریخ میں نہیں ملتے ہیں صرف امام علی رضا علی اشارہ کی جس روایت کی طرف ہم خالد بن مسعود کے حالات میں اشارہ کر چکے ہیں اس میں کناسہ کے درخت خرمہ کے تنے کے ایک چوتھائی جھے یران



جس سے پنہ چلتا ہے کے میر بھی بڑے پائے کہ شیعہ تھے اور ایسے جا نباز و فدائی تھے کہ آپ کی محبت میں سولی پر چڑ ھادیئے گئے۔

کشی میں میٹم کے حالات میں ان کا تذکرہ بھی ہے میٹم کی شہادت کے زمانے سے پھیل یابعدان کی شہادت واقع ہوئی ہوگی اور عبیداللہ بن زیادہی قاتل رہا ہوگا۔

## عبدالله بنعفيف إزدي

عبداللہ ابنِ عفیف حضرت علیؓ کے خاص صحابی ہے، جنگ جمل اور جنگِ صفّین میں مولاعلیؓ کے ہم رکاب تھے۔ نصرت علیؓ میں خوب شجاعت کے جو ہر دکھائے۔

جناب عبدالله بن عفیف کی شهادت بعدوا قع مکر بلااس وقت واقع موئی جب کر بلا کالٹاموا قافلہ کونے آیا۔عبیدالله ابن زیاد نے شہادت امام حسین کے بعد ان کوشم بید کیا۔ جناب عبدالله بن عفیف بڑے عابدوز ابدو متقی تنھے۔

ال وقت معجد کوف میں موجود تھے اس کے کہ کثر ت زہدو دِرع وعبادت کے سبب سے معجد میں برابررہا کرتے تھے۔ان کی ایک آئے جنگ جمل اورایک صفین میں حضرت علی علایت کا کو جنس کی ملائے کا کہ میں علایت کا واقع شہادت ہے کہ۔ جب ابن زیاد نے سراہام حسین علایت کو فی کے گلی کو چوں میں پھرانے کے بعد مسجد کوف میں خطبہ شروع کیا اور کہا خدا کا شکر ہے کہ جس نے حق کو غالب اور معاذ اللہ ) کذاب بن کذاب کونا کا میاب اور قبل کیا ہے من کرعبد اللہ بن عفیف کوتاب ضبطند رہی ، کھڑے ہوئے اور کہا تو اور تیراباب جبوٹا ہے اور جس نے تجھ

Presented by Ziaraat.Com

المحاب امير الموشين المحاب المير الموشين المحاب المير الموشين المحاب المير الموشين المحاب الموسين المحاب كو كلم ويا ہے وہ اوراس كا باب جھوٹا ہے ابن زياد نے كہا بيكون ہے انھول نے جواب دیا میں عبدالله بن عفیف از دی ہول بیر سنتے ہی انتہائے عنیض وغضب میں ابن زیاد کے گلے کی رگیں پھول گئیں اور اس نے پولیس کو تھم ویا کہ ان کو گرفتار کرے لوگ عبداللہ کی گرفتاری کے لیے بڑھے اُدھران کے قبیلہ والے ان کی حمایت کے لیے کھڑے ہو گئے اور سیابیوں کے پنچے سے چھڑا کران کے گھر يبنجاويا بن زياد ن حكم ديا عبدالله بن عفيف كو گرفتاركر كے لايا جائے جب فوج گرفتاری کے لیے گئی تو قبیلداز دے لوگ ان کی حمایت کے لیے میدان میں آ گئے ابن زیاد نے بچھاور قبائل کی امداد حاصل کر کے روانہ کیا بالاخر قبیلہ از داور ابن زیاد کی فوج سے جنگ ہوئی اور اس سلسلہ میں قبیلہ از د کے بہت سے افر اقتل ہوئے فوج درواز ہ تو ژ کرعبداللہ بن عفیف کے گھر میں داخل ہوگئ عبداللہ کی بیٹی نے باب سے کہا ابا فوج گھر میں آگئی ہے فرمانے لگے بیٹی پریشان نہ ہو مجھے میری تلوار دے دے اور بتاتی جا کہ فوجی کس طرف سے حملہ آور ہیں غرض بیٹی بتاتی جاتی تھی عبداللدرجز پڑھ پڑھ کرحملہ کرتے تھے لیکن ایک نابینا تنہا کہاں تک لڑتا گرفتار کر لیے گئے اور بیٹی فریا دہی کرتی رہی۔گرفتاری کے بعدعبداللہ نے کہا آج اگرمیری آ کھ میں بینائی ہوتی توتمہاری کیا مجال تھی کہ مجھے گرفتار کرتے۔ الغرض ابن زیاد کے سامنے لائے گئے اس نے کہاتم عثان بن عفان کے بارے میں کیا کہتے ہو جناب عبداللہ نے جواب ویا تحقیم ان سے کیا مطلب انھوں نے جو پچھ کیا ہے اس کے بارے میں خدائے عاول عدل وانصاف سے فیصلہ کرے گالیکن اے مرجانہ وسمتیہ کے بیٹے تو مجھ سے اپنے اور اپنے باپ اور یزیداوراس کے باپ کے بارے میں دریافت کرلومیں بیان کروں ابن زیاد نے کہا میں ان چیزوں کے بارے میں تم سے پچھ ند یوچھوں گالیکن تم کو بری

اسحاب امیر المونین کی محتیف خوش ہوگئے، فرمانے گے ابن زیاد میں تیری نجس بیدائش سے پہلے سے دعا کیا کرتا تھا کہ میری شہادت بدترین خَلق میں تیری نجس بیدائش سے پہلے سے دعا کیا کرتا تھا کہ میری شہادت بدترین خَلق کے ہاتھوں واقع ہولیکن جمل وصفین میں آنکھوں کی شہادت کے سبب سے میں مایوس ہوگیا تھا نیری ہوگیا تھا نیری خدا کاشکر کہ میری دعا قبول ہوگی بالاً خرعبید الله ابن زیاد نے عبداللہ ابن خیاف کوئل کرا کے ان کی لاش مقام سخہ میں سولی پر لاکادی۔

(خلامهابوف، بالراكما-)

جناب عبداللہ کی شہادت ابتداء الاج میں واقع ہوئی۔ کتب رجال میں ان کے حالات مذکورنہیں ہیں۔

عبداللدا بن عفیف نے مولاعلی سے فرمایا تھا کہ میری دونوں آ تکھیں مجھے عطا کردیجے ،مولاعلی نے فرمایا کہ عبداللہ میں تہمیں آئکھیں عطا تو کرسکتا ہول لیکن میرے بعد جو ہونے دالا ہے دہ تم جب دیکھو گے تو خدا سے دعا کرو گے کہ پروردگار میری آئکھیں واپس لے لے کیامیں اِس منظر کود کھنے کے لئے زندہ ہول۔

الا جمری میں جب آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ کونے میں داخل ہوا عبداللہ ابنِ عفیف ابنِ زیاد پر نعنت کرنے کے بعد عفیف ابنِ زیاد پر نعنت کرنے کے بعد در بار سے نکے اور جب باز ارکوفہ آئے تو کان میں ایک آ واز آئی کوئی خطبہ دے رہاتھا۔عبداللہ ابنِ عفیف نے گھبرا کرکہا ہے تو میرے مولاعلیٰ کی آ واز آرہی ہے کہ قیامت بریا ہوگئی۔

عبدالله ابن عفیف ۲۰ رمضان ۴۰ ہجری کومولاعلی کی خدمت میں حاضر ہوئے سنتھاکہ ہوئے استخداس وفت مولاعلی نے عبدالله ابن عفیف کو بیہ کہ کررخصت کیا تھا کہ عبدالله اب آج کے بعدتم میری آوازند من سکو گے، اب میری آواز قیامت کے دن محشر کے میدان میں سنو گے۔

کوفے کے بازار میں عبداللہ ابن عفیف نے جوآ دار کی وہ مولاعلیٰ کی آ داز سے

مشا بہتے تھی اس لئے انھوں نے بیکہا کہ کیا قیامت بر پاہو گئ، یہ توعلیٰ بول رہے ہیں۔
مشا بہتے تھی اس لئے انھوں نے بیکہا کہ کیا قیامت بر پاہو گئ، یہ توعلیٰ بول رہے ہیں۔
عبداللہ ابن عفیف کو بتا یا گیا کہ بیعلیٰ کی بیٹی زینب بری ناقے پرخطبہ دے رہی
بیں۔رسول اللہ کے گھری عورتوں کو بے پردہ قیدی بنا کر کر بلاسے کوفے لا یا گیا ہے۔
بیں۔رسول اللہ کے گھری عورتوں کو بے پردہ قیدی بنا کر کر بلاسے کوفے لا یا گیا ہے۔
اس وقت عبداللہ نے کہا اب میری سمجھ میں یہ بات آگئی کہ جب میں نے
مولاعلیٰ سے اپنی اندھی آئے کھوں کے لئے دعا کرنے کو کہا تو آپ نے فرما یا تھا
عبداللہ تم وہ سب دیکھ نہ سکو گے۔

عبداللدابن عفیف نے اُسی وقت تلوار نکال کرحملہ کردیا۔ اُن کے قبیلے کے لوگ اُنھوں نے جہاد کیا۔ لوگ اُنھیں بچا کر گھر لے آئے۔ اُن کے گھر پرحملہ ہوا اور اُنھوں نے جہاد کیا۔ بے انتہا بہا در تھے کہ آنکھوں سے محروم مجاہد نے بھی خوب جہاد کیا۔ بیٹی سے کہا مجھے یکارکر بتاتی جا کہ دشمن کدھر سے آر ہاہے میں حملہ کرتا جاؤں گا۔

# بهدان غلام حضرت امير المونين

جناب ہمدان حضرت علیؓ کے زرخر یدغلام تنے اور جناب جویر ہے بن مسہر و ابن النباح کی طرح ہے بھی حضرت کے موذن تنے۔

(مناقب ابن شرآشوب جلد ٢ صفحه: ١٦٢)

جناب ہمدان کے حالات کتب رجال و تاریخ میں نہیں ملتے ہیں نہ بیماتا ہے کہ حجاج نے کب اور کہال گرفتار کیا اور کس طرح شہید کیا منا قب ابنِ شہر آشوب جلد ۳، میں صفحہ: ۱۹۲ پر صرف اتنا مرقوم ہے کہ ان کو حجاج بن یوسف ثقفی نے شہید کیا ہے۔



### فهرست مضادروماخذ

ذیل میں ان کتابوں کی مخترفہرست دی جاتی ہے جواصحاب امیر الموشین کے تذکروں کی ترتیب میں میرے مطالعہ میں رہی ہیں تا کہ ضرورت کے وقت ان کی طرف رجوع کیا جاسکے۔

ا الاخبار الطوال، دينوري، ليدن ١٨٨٨م

٣- الاستيعاب في معرفة الاصحاب، حيدرآ باو، ٢ ٣٣١ ه

٣- اسدالغابابن اليرجزري مصر،١٢٨٥ ه

٣- اصابه ابن مجرعسقلانی ، کلکته ۱۲۳۵ ه

۵\_ اغانی ابوالفرج اصفهانی مصر ۲۲ ساھ

٢- امالي شيخ صدوق،ايران،١٢٨٦ه

امالی شیخ الطا کفه، ایران، ۱۳۱۳ ه

٨- امالي ابواسلعيل قالي مصر، ١٣٢٧ه

9- الأمامت والسياست، ابن قتيبه مصر ٢٢ ١٣ ه

• ا \_ بحار الانوار مجلسي، ايران، ۴۳۴ ه

اا - البدايدوالنهايداين كثير بمصر ١٩٣٢ ه

۱۲\_ تاریخ ابن خلدون ،مصر، ۱۲۸۴ ه

١١٠ تاريخ ابن عساكر، دمشق، ٢٩ ١٣ اه

١١٠ تاريخ الطبري مصر،٢٦ ١١١ ه



۱۵ \_ تاریخ کامل، ابن اثیر،مصر ۱۸ • ۱۳ ه ۱۲ التوحيد شيخ صدوق، ايران، ۱۳۳۱ هـ 21 تيذيب التبذيب، حيدرآ ماد، ٣٢٧ اه ١٨\_ حلية الإوليا، ابونعيم بمصر، ٥ ١٩١هـ 19 خصائص الائمة للى كتاب خاندرام يور • ٢ \_ خلاصة الاقوال حِلِّي ،طبران،١١ ٣١١ هـ ٢١ ـ ويل المذيل الطبري مصر ٢٦ ١١١١ ه ۲۲\_ر حال شي بمبئي، ۱۳ اھ ۲۳ روال نحاشي جمبي اساه ۲۴ ـ سيرالصحابه، اعظيم گڙھ ۲۵ شذرات الذهب،مفر، ۲۰ ۱۳۵ ه ٢٦ شرح في البلاغداين الي الحديد، ايران ٢٤ ـ صبح الأعشى مصر، السلاط ٢٨ \_ صفة الصفوة ،حيدرآ باد، ١٣٥٥ اه ۲۹\_ طبقات ابن سعد ،لیدن ، ۱۹۲۱ ه • ٣- العقد الفريد قابره، • ١٩١٧ هـ اس عيون الإخبار مهم، سوم سلاھ ٣٢\_ فتوح البلدان بلاذري البدن ١٨٦٦ه ٣١٣ م مجالس المومنين ،طهران ٣٣٠ المحالس والمساوى بيهقي مصر، ١٣٢٥ ها ۵ س. محاضرات الابراروسامرة الاخبار بمصر ۱۲۸۲ ه





## علامه ڈاکٹرسیر ضمیراختر نقوی کی کتابیں

| قيمت            | صفحات | كآبكانام                                      | نمبر |  |  |  |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------|------|--|--|--|
| (سواخ حیات)     |       |                                               |      |  |  |  |
| 700/=           | 1040  | سواخ حضرت فاطمة (اندُونيشيا پي <sub>ر</sub> ) | ٦,   |  |  |  |
| 400/=           | 472   | ايران کی شهزادی جناب شهر مانو                 | _r   |  |  |  |
| 500/=           | 640   | شهزاده قاسم ابن حِسنَّ (جلداوّل)              | ۳.   |  |  |  |
| 500/=           | 400   | شهزاده قاستماین حسن (جلدددم)                  | الم  |  |  |  |
| 800/=           | 960   | سوالح حيات شهزاده على اصغر                    | _6   |  |  |  |
| 300/=           | 400   | أمّ البنين                                    | ٦_   |  |  |  |
| 600/=           | 544   | سوانح حيات حفزت أمّ كلثومٌ                    | -4   |  |  |  |
| ·····(¿,t)····· |       |                                               |      |  |  |  |
| 500/=           | 400   | شېزادهٔ قاسم کې مېندي                         | _^   |  |  |  |
| 200/=           | 224   | شهزادی زینباور تاریخ ملک شام                  | _9   |  |  |  |
| 200/=           | 144   | امام حسن کی فتح اور دشمن خدا کی فکست          | _1•  |  |  |  |

|       | ۸۳۷      | امحاب امير المونين كالمتحافظة                     |      |  |  |  |
|-------|----------|---------------------------------------------------|------|--|--|--|
| 200/= | 224      | غم حسین اورعز اداروں کی شفاعت                     | -11  |  |  |  |
| 600/= | 720      | ذوالجناح                                          | _ir  |  |  |  |
| 200/= | 144      | شهيد علائے حق                                     | _11" |  |  |  |
|       | (ادبیات) |                                                   |      |  |  |  |
| 300/= | 288      | معصوموں کاستارہ شہزادہ علی اصغر ( فرنج ہے ترجمہ ) | _1~  |  |  |  |
| 200/= | 240      | ارد دغر ال اور کر بلا                             | _10  |  |  |  |
| 300/= | 384      | احساس (علمی،اد فی مضامین)                         | _17  |  |  |  |
| 300/= | 338      | نواورات مرثيه نگاري (جلدادّل)                     | _14  |  |  |  |
| 300/= | 368      | نوا درات مرشیه نگاری (جلد دوم)                    | ۸اټ  |  |  |  |
| 200/= | 304      | کلام خمیر (مرجے بنوے سلام)                        | _19  |  |  |  |
| 500/= | 912      | شعرائے أردواور عشق على                            | _٢٠  |  |  |  |
| 500/= | 720      | شاعرِاعظم (میرانین)                               | _rı  |  |  |  |
| 300/= | 416      | میرانیس کی شاعری میں رنگوں کا استعمال             | _27  |  |  |  |
| 400/= | 408      | ميرانيس بحيثيت ماهر حيوانات                       | ۲۳   |  |  |  |
| 500/= | 366      | میرانی <sup>س</sup> (آنکش)                        | _44  |  |  |  |
| 500/= | 544      | اُردومرشیه پاکستان میں                            | _ra  |  |  |  |
| 500/= | 992      | خاندانِ میرانیس کے نامورشعرا                      | -44  |  |  |  |
| 000/= | 1232     | خميرِحيات                                         | _r∠  |  |  |  |

|       | (۸۳۸         | امحاب امير المونين كالمتحافظة                        |         |  |  |  |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
| 700/= | 968          | د بستانِ ناسخ                                        | _٢٨     |  |  |  |
|       | (عشر ومجالس) |                                                      |         |  |  |  |
| 300/= | 368          | عظمت دعفرت زينب (١٥ مالس)                            | _٢9     |  |  |  |
| 200/= | 224          | حفزت علی میدانِ جنگ میں                              | _٣+     |  |  |  |
| 400/= | (کمل بیث)    | معراحِ خطابت (۵جلدیں)                                | _171    |  |  |  |
| 300/= | 368          | حضرت علیٰ کی آسانی تلوارذ والفقار                    | _٣٣     |  |  |  |
| 200/= | 272          | امام اورامت (أردو)                                   | _٣٣     |  |  |  |
| 200/= | 307          | امام اوراُمت (انگریزی ترجمه)                         | _1"1"   |  |  |  |
| 200/= | 336          | احسان اورا يمان                                      | _٣٥     |  |  |  |
| 200/= | 336          | ولا يت على                                           | _٣4     |  |  |  |
| 200/= | 400          | مېالسمىخسنە(جلداۆل)                                  | _8"∠    |  |  |  |
| 200/= | 368          | مجالس محسنه (جلدووم)                                 | _٣٨     |  |  |  |
| 200/= | 320          | معجزه اورقر آن                                       | _m9     |  |  |  |
| 200/= | 272          | ظهورا مام مهدي                                       | ۰۳۰     |  |  |  |
| 200/= | 288          | عظمت إصحاب                                           | اس.     |  |  |  |
| 200/= | 304          | تاريخ شيعيت                                          | _~*     |  |  |  |
| 250/= | 352          | تاریخِ شیعیت<br>قاتلانِ حسین کاانجام<br>علم زندگی ہے | ساما_   |  |  |  |
| 300/= | 352          | علم زندگی ہے                                         | سم سم _ |  |  |  |

|       | ٨٣٩ | (امحابداميرالموتين)                 |      |
|-------|-----|-------------------------------------|------|
| 250/= | 296 | عظمت حضرت ابوطالب                   | ۵۳_  |
| 250/= | 257 | اسلام پر حفرت علی کے احسانات        | ۲۳۲  |
| 250/= | 344 | قرآن کی شمیں                        | _44  |
| 300/= | 256 | معرفت البى اورسيرت معصومين          | _r^  |
| 300/= | 304 | بُت شکن اور بُت تر اش               | _1~4 |
| 300/= | 272 | انسان اور حيوان                     | -0+  |
| 300/= | 304 | اقوام عالم اورعز اداري حسين         | _61. |
| 300/= | 328 | على داريشانبياءً                    | -27  |
| 300/= | 312 | محسنين اسلام                        | _6"  |
| 300/= | 256 | عورت اوراسلام                       | _64  |
| 300/= | 312 | حيات وحفرت عباس علمدار              | _66  |
| 300/= | 288 | ، على دسيله رنجات                   | ra_  |
| 300/= | 320 | لخسيني معاشره اورتارن أنبيام        | _64  |
| 300/= | 384 | سيرت معصوبين                        | _6A  |
| 300/= | 256 | حيات إمام حسين                      | _64_ |
| 300/= | 320 | معصومين كاعلم لسانيات               | -4•  |
| 300/= | 384 | سيرستومعهوبين                       | -11  |
| 300/= | 840 | امحاب امير المونين                  | _41  |
| 300/= | 320 | دو ہزارسال کی کہانی نئ صدی کی زبانی | -11  |

